ڛڗٙٵڹؽٵۺؙؽٵؽۺٳؽڝٛڟٷڝڗڷڝؽ ڟڹڝٵڹڽڹٳڶٳڶؿؽڟؿڰ ڟڹڝٵڹڽڹٳڶٳڵؿؽڟؿڰ





www.kitabosunnat.com



ان نوان دوایم است بای دون و کوانی مکیستان دو 2631861

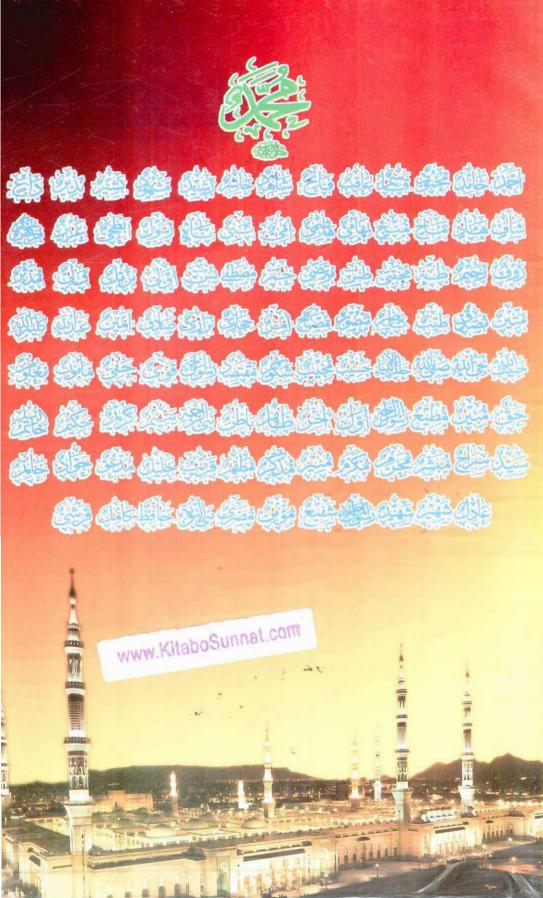



## معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسازی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُرالیجُقینُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

رپ بافرکندخارے م پھرنا جمٹ اروض ُجنت میں قدم ہے پحرسرے مراأور تراست قدم نے و المُرثُ رِفُدا ماست مواب بي سبّ مواب نبى سب كركونى طور سحب تى دِل شوق سے لبرزینے اورانکو بھی م بئے پوسنست رمان كا إعزاز ولاسب اب رہے کسی کا ذکسی چیز کاغم ہے يان كاكرم أن كاكرم، أن كاكرم ب پهربارگرستیرکونین میں پہنپ د کمیواُن کے عُلاموں کا بھی کیا جاہ و خم ہے يه ذرة المي زيد خور شد مرامال مرتُون بن مى جو زاں بن كے كرے شكر كم بنے سخدا أن كى عِنايات سے كم ب رگ رگ مین محتبت بورسول عربی کی جنت کے خزائن کی ہی بیک الم ہے وُهُ سَنِيرُونِين سَبُّ آقَائِ ٱمْمِسِ وُه رحمتِ عالَم بَ سُهُ السِّرِ وودوكم وُه عالم توحيب كامطرسني كرجِس ميں مشرق ہے نہ موہبے ، عرب ناعج ہے ول نسب سُولِ عربي سكنے كوسيفين عالمُ بيتحيث كا، زبال سَبِهِ زقلم بَهِ!

Midde

بِبْرِةُ البِنِّى مَا عَلَيْهُ كَلِي مُهَا لِبِنِّ مُنْفِصًا فِمُ يَتَنْ لَصِيبُونَ عِلاَمِيلِ ابْنُ بُرِهِ انُ الدِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْعَصَدِي عَلاَمِيلِ ابْنُ بُرِهِ انُ الدِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْعَالِمُ الْعَلِيمِيةِ

2340





مُرتبُ وَمُترِجْمُ اُردُو ٥ مَولاً مُحَمَّدُ اسْلِمُ قَاسِمٌ فَي السِمْ فَاضِلَهُ مُرتبُ وَمُترِجْمُ اُردُو ٥ مَولاً مُحَمَّدُ السِمْمُ وَاللَّمِ مُعَمِّدُ طَبِيْتُ زير سَكَوْرَيكُوسْنِينَ ٥ كَيْمُ السُّامُ وَالاَ قَارِي مُحَمِّدٌ طَبِيْتُ

﴿ الْمُلْكِينِينَ اللَّهِ اللّ اُدُوبازار ۞ ايم لسر بُغنا ۞ رود ۞ كراجي ماكيت نان ون 2631861

#### كابي دائث دجشريش نمبر

بابتهام : ظیل اشرف عثانی دارالا شاعت کراچی

مباعت : ووواء کلیل پریس کراچی۔

نخامت : 3240 منحات در ۲ جلد

#### اس ترجمہ کے حقوق ملکیت پاکستان میں بحق دار الاشاعت کرا ہی محفوظ ہیں۔

صابه طبن مولاهٔ فیرانهٔ صی ساکن دوند و مولاهٔ خیل طرف همایی ساکد ماراه مصندگردچط براند شکشیدشون ترخ، اردد مسسیرست حلبسیر

س کورسلمنا سی دار مرح مؤیره ادا فرجید کا سکن او دون دارد و مترج و با تصنیف پیراللید حدالا ارتفاع " سیرت علید ادین علی بی و اس ترج که تام ترخوق برب او مربی ادواسی خاب کو مصند علاد حل بی برخ ان ادین علی بی و اس ترج که تام ترخوق برب او مربی ادواسی خاب مصند باکت زم د عدوا بول ده جا بی توانا ی طاق آمش می است نعیش شرکوامی هم کوئی توق د میگا ادرده اس تر عدوا بول ده جا بی توانای طاق آمش می است نعیش شرکوامی هم کوئی توقی کی کورس تدرکی عبات کی اجازت با عنوق بی دیگا در تا تمزه دون کا - و ب فار خان و برشرفیت کی کورس تدرکی عبات کی اجازت با عنوق بی دیگا در تا تمزه دون کا - و ب فار خانی ارشرفیت کوشون سکت شرف فامن ) د نیا کمار فریرکامی تا که مستده بود و تن کام و تا کام استان استرفیق ا





ادارةالمعادف جامعه دادالعلوم کراچی ادار کاسلامیات ۹۰ ارانار کلی لا بود کمنته سیداحمه شهیدٌاد دوبازار لا بود کمنته ایداد میرثی بی مهیتال دوڈ ملتان کمنته رحمانیه ۱۸ اردوبازاد لا بود بیت افتر کن اردوباز ار کراچی بیت العلوم 26- ما بھر ردڈ لا ہور کشمیر بکڈ پولے چنیوٹ بازار فیصل آباد کتب خاندر شید ہیں۔ بدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی بونیورٹی بک المجنبی خیبر بازار پشادر

| فہرست عنوان سیر ت جلید جال ووم لف ان اس میر ت جلید جال ووم لف ان اس میر ت جلید جال ووم لف ان اس میر ت جلید جال و وام لف ان از اس کرا میام میر کار کار ایمام میر کار کار کار ایمام میر کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | of the same                                                                                                     | ,         |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| فہرست عنوان سیر ت حلید جلد ووم نف آآت سیر ت حلید بید حلا و این است کار دویا تی است کار این است کار این است کار است کار این است کار این است کار این است کار کار است کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وم نصف آخر | المراجعة الم | nat.com   | سير ت طبيه أردو                     |
| المور می الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | <i>t</i>                                                                                                        |           |                                     |
| المور می الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | خلبيه جلدروم تصف الر                                                                                            | سيرت      | مهرست سوانات                        |
| المجاب ا  | صفحہ       |                                                                                                                 | صفحہ      | عنوان                               |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>"</b> A | آ تحفر المسلم المواقع المالي المرده إلى الم                                                                     | וץ        | آنخفرت كے مامنے كس كى مرلائے كے     |
| المن المواد المن مسود كا انعام المن المواد المن المسود كا انعام المن المواد المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | '          |                                                                                                                 | rr        | فرشتوں کے لگائے ہوئے ذخم۔           |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          |                                                                                                                 | *         | نرشتوں کی ضرب                       |
| سن جابد الله المنافي الله الله المنافي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77         | کیامتولین نے آپ کی آواز سی تھی۔                                                                                 | ۲۳        | ابوجهل کی تکوار این مسعود کاانعام   |
| الم الم الم الكافرائي الله الم الكافرائي الكا  | <b>P</b> < | شهیداورنیاس دارفانی مین میشه زنده رہے ہیں                                                                       | 26        | فرعون امت ابوجهل<br>-               |
| ابو کے بیٹے ابو جمل کے قاتل اس کا توال کی خرص کے بیٹا بر جمل کے قاتل کی شرکت ہو جات النی میٹائٹ کی شرکت ہو جات کی شرکت ہو گئے کو شخری کے بیٹا بر کا کا تھی وہ کا تھی وہ کا تھی وہ کا تھی وہ کی خرب کے بیٹا بر کا کہ وہ شخری کی خوات ہو کہ کہ وہ کا تھی وہ کا تھی وہ کا تھی وہ کا تھی وہ کہ کہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ کہ کہ کہ وہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,          |                                                                                                                 | "         | دو کمن مجاہد                        |
| او کے بیٹے اید جمل کے قاتل اس اللہ کا گرائے۔  او کے بیٹے اید جمل کے قاتل اس کے قاتل کی خرائے کے کا حول کی فرض کے بیٹ اس کے قل میں الما تکہ کی شرکت اس کر دو گئی خوش کر کے بیٹ اس کر فرد کی کی خبر پر کعب بیود کی کا تی وہ تاب کہ اللہ کا گور دائی نے کہ کہ اللہ کا گور دائی نے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 79         |                                                                                                                 | 70        | آنخفرت کی طرف ہے ہمت افزائی۔        |
| المن المراب الم  |            | آنخضرت کے نکاحول کی غرض۔                                                                                        | "         | عفراء کے بیٹے ابوجہل کے قاتل        |
| میں حضرت زیبر کی سر فرو ثی اور میں اور کی کا بی کا ساجر اور کی حضرت رقیہ کی و فات۔  الداور مہاجرین کے جنگی تعرید ۔  الداور مہاجرین کا مقام ۔  الداور میں اختلاق کا مقام ۔  الداور میں اختلاق ۔  الداور میں الداور میں اختلاق ۔  الداور میں الداور میں اختلاق ۔  الداور میں اختلاق ۔  الداور میں الداور میں الداور میں الداور میں الداور میں اختلاق ۔  الداور میں الداور  | p.         | حيات النبي عليقة                                                                                                | 77        | ابوجل کے مل میں ملائکہ کی شرکت۔     |
| سون کے گھوڑوں کی نشانی۔  الدور مہاجرین کے جگی نورے۔  الدور موت کا مقام کھوڑا اللہ کے خوال کے مقام  | Pr         | 1                                                                                                               | 74        | بدر میں شریک ملائکہ کی شرکت         |
| اراور مهاجرین کے جنگی نعرے۔ ایرای کی وفات پر حضرت عنمان کی ول گر فکلی اسلام کا کھوڑا لے اسلام کی اخبر اور منا فقین لے اسلام کی اخبر کی خبر اور منا فقین لے اسلام کی اخترا کے خبر کی کے خبر اور منا فقین لے اسلام کے خبر کی کے خبر اول کا مقصد لی اسلام کی اخترا کی کہ اسلام کی اخترا کی کہ اسلام کے خبر کے مظہر اسلام کے خبر کے مظہر اسلام کی خبر اور اسلام کی کھورت میں مد خداوند کی اسلام کے خبر اسلام کی تعداد اسلام کی تعداد اسلام کے خبر اسلام کی تعداد کر تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کر تعداد کی تعداد کر تعداد کر تعداد کر تعداد کر تعداد کر تعداد کر تعداد   | 1          | فتحی خبر پر کعب یمودی کا پیچاد تاب                                                                              | 4         | بدر میں حضرت زبیر کی سر فردشی       |
| الما م کا گور ال الما م کا مناز الما کی خراور منافقین الما کی خراور منافقین الما کی خراور کا مقصد الما کی خراک کا مقصد الما کی خراک کا مقصد الما کی خراک کا مقصد الما کی کور موت کے مظر الما کی کور موت کے مظر الما کی کور الما کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77         |                                                                                                                 | <b>11</b> | فرشتوں کے گھوڑوں کی نشانی۔          |
| الما المنافر كا كا المنافر كا كا المنافر كا كا المنافر كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | یوی کی دفات پر حضرت عثمان کی دل کر فظی                                                                          | /         | انصاراور مهاجرین کے جنگی نعرے۔      |
| م کی خاک قدم اور سامر کا انجوار الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "          | دوسری صاحبزادی کاحضرت عثمان سے تکاح                                                                             | #         | جبر نیل علیه السلام کا گھوڑا۔       |
| پر است اسمیت کیلے جر کیل کے زول اس اسلان کے سال نامی کے سال کو سال کے س  | 44         |                                                                                                                 | ۳.        | يز دم ياحيات كامظمر محورا           |
| اس جر ئیل کے زول کا مقصد اس آسانی فیصلہ اس اختلاف ہیں اختلاف اس اس کی فیصلہ اس کی فیصلہ اس کی فیصلہ اس کی فیصلہ اس معذورین کا حصہ اس کی کے دوران معجورات نبوی تعلقہ اس معزوری کی تعداد اس کی کا تاثر کے قتل پر بمن کا مرشد اور آنخضرت کی اس کی کا تاثر ہے تال پر بمن کا مرشد اور آنخضرت کی کا تاثر ہے تال پر بمن کا مرشد اور آنخضرت کی کا تاثر ہے تال پر بمن کا مرشد اور آنخوری کی تعداد کی کا تاثر ہے تال پر بمن کا مرشد کی کا تاثر ہے تاثر ہے تاثر کی تعداد کی کا تاثر ہے تا  | ,          |                                                                                                                 | 11        | جزوم کی خاک قدم اور سامری کا پیچشزا |
| اس الی فیصلہ۔  ال ال ال فیصلہ۔  ال ال ال فیصلہ۔  ال ال ال فیصلہ۔  ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10         |                                                                                                                 | 1         | 1                                   |
| ال برفرشت المال كره هـ المال كره المال كره المال كره المال المال كره المال ا  | 4          | 1                                                                                                               | 11        |                                     |
| ال المعدورين كاحسه معدورين كاحسه المعدورين كاحسه المعدورين كاحسه المعدورين كاحسه المعدورين كاحسه المعدورين المعدور ال  | 64         |                                                                                                                 | ۱۳        | زند کی اور موت کے مظہر              |
| می کی صورت میں مد خداوندی اور شمشیر ذوالفقار۔<br>ار فرشتوں کی تعداد اور شمشیر نوالفقار۔ اور شمشیر فیرست کے طریقے۔ ۵۰ اور شمشیر کی تعداد اور شمشیر کی مشترکہ اور استحاد اور استحاد کی اور سمتولوں کی مشترکہ اور استحاد کی اور سمتولوں کی مشترکہ کی سمتولوں کی مشترکہ کی اور سمتولوں کی مشترکہ کی سمتولوں کی مشترکہ کی اور سمتولوں کی مشترکہ کی اور سمتولوں کی مشترکہ کی سمتولوں کی سمتولوں کی سمتولوں کی مشترکہ کی سمتولوں کی مشترکہ کی سمتولوں کی |            |                                                                                                                 | 1         | بادلول پر فرشتے                     |
| ار فرشتول کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64         |                                                                                                                 | ٣٢        | وه بادل                             |
| ے دور ان معجزات نبوی سیالت کے اس سے اس این حرث کا قال ہے۔ اور اس معجزات نبوی سیالت کے اس سے اس سے اس سے اس سے ا<br>بدر مینی مشرک مقتولوں کی مشتر کہ اس سے اس سے قال پر بمن کامر شیہ اور آنخضرت اس سے اس سے اس سے اس سے اس سے اس س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          |                                                                                                                 |           |                                     |
| بدر لینی مشرک مقولوں کی مشتر کہ اللہ الفر کے قبل پر بہن کامر ثید اور آنخضرت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥٠         |                                                                                                                 |           |                                     |
| رُها كاتارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01         |                                                                                                                 |           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,          |                                                                                                                 | 111       |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                 |           | بریاگڑھا<br>م                       |
| ان طف کا اعجام ۱ عقبه این معیط کا س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07         | عقبه ابن معیط کا ملّ                                                                                            | "         | ائميدا بن خلف كا انجام              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u></u> _  |                                                                                                                 |           |                                     |

| 7.00       |                                           | '          | مير ت طبيه اردو<br>                            |
|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| صفحہ       | عنوان                                     | صفحہ       | عنوان                                          |
| 79         | بیٹے کے بدلے ابوسفیان کے ہاتھوں ایک       | ٥٥         | مين الخضرت عليه كا تشريف أورى                  |
|            | مسلمان کی گر فناری۔                       | 1/         | زهر خورانی کی کوسش-                            |
| ۷٠.,       | ابوسفیان کے بیٹے کی رہائی۔                | ۵٦         | ميخ مي احتقبال                                 |
| "          | تیدیوں میں آنخضرت کے داماد۔               | *          | کے میں شکست کی اطلاع                           |
| "          | ابوالعاص كى بيني اورآ تخضرت كى لاۋلى نواس | *          | قاصد کے ہوش وحواس پر شبہ                       |
| دا         | صاحبزادی کی طرف سے آنخضرت کی              | ۵4         | غیرانسانی مخلوق کے متعلق خبر اور ابور افع      |
|            | خدمت میں فدیہ کاہار۔                      |            | ی تفدیق۔                                       |
| 4          | حضرت خدیجه کالارو کمهرکرآنخضرت کی دلکیری  | <b>5</b> A | ابولهب کی آبورافع پر دست درازی                 |
| 4          | ابوالعاص كيرمائي_                         | "          | ابولهب كي عبرت ناك موت                         |
| ۲>         | مضرت زین کولانے کیلئے زید کی روا کلی      | 09         | کے میں شکست پر صف ماتم                         |
| 4          | حفرت ذینب کے لکل جانے پر قریش کاغصہ       | ij         | قریش کی طرف سے نوحہ وماتم پر پابندی            |
| < <b>6</b> | سهيل کار ہائی۔                            | •          | ابتداء اسلام میں اسود کی دربیدہ دہنی اور دعائے |
| 44         | وليدابن وليدكي رمائي اوراسلام             |            | ر سول عليقة كالرّ-                             |
| 44         | وهب ابن عمير ڪار ٻائي                     | 7.         | مينے میں مشرک تید یوں کے متعلق مشورہ           |
| /          | مفوان سے عمیر کا آنخضرت کو قل کرنے        | +          | مدیق اکبر کی طرف سے جاں بخشی کامشورہ           |
|            | کاعبد_<br>                                | 71         | فاروق اعظم کی طرف سے قتل کا مشورہ              |
| •          | قل کانیت سے عمر دیے میں                   | 1          | ابن رواحة كى طرف سے آگ میں جلانے               |
| 4 A        | عمير آنخضرت كروبرو                        |            | کا مشور ہ۔                                     |
| < 9        | معجزهٔ نبوی دیکھ کر قبول اسلام۔           | 1          | مدیق اکبر فاروق اعظم کے متعلق ارشادات          |
| ۸٠         | قید یول میں آنخضرت کے چاعباس۔             |            | رسول۔                                          |
| A 1        | حضرت عباس كافدييه                         | 76         | قید بول کی جال مجشی اور فدیه کااعلان           |
| 44         | حضرت عباس کافدیه پراحجاج۔                 | . 4        | جال مجشی پر عماب خداد ندی                      |
| 4 t        | انصار کاعباس کو قتل کرنے کاارادہ          | 77         | قیدیوں کے فدیہ لینے کے متعلق اللہ ک            |
| *          | حضرت علی وحضرت عباس کامکالمه۔             |            | طرف ہے مشروط اختیار۔                           |
|            |                                           | 7 /        | ابودداعه کی رہائی اور فدریہ کا پہلی وصولیا بی  |
| ۸۶         | ایک احمان فراموشِ                         | 44         | نادار قیدیوں کی رہائی کے لئے شرط۔<br>          |
| ۸<         | شاه حبشه کی فتح بدر پر بے پایال مسرت۔     | 4          | آنخفرت کاحیان شای۔                             |
| 49         | شکست کے بعد قریش کی ایک اور سازش          | 4          | ابوسفیان کابیٹے کو چھڑانے سے انکار۔            |
|            |                                           |            | L                                              |

| منجة | عنوان                                      | صفحه | عنوان                                    |
|------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 1.4  | حفرت على كے بارے ميں آيات قر آني           | ۸٩   | نجاشی کے پاس قریشی و فد میں عمر وابن عاص |
| - 1  | حضرت علیٰ کے اقوال ذریں۔                   | •    | نجاثی کے پاس آنخضرت کاسفیر               |
| 1.4  | باب ۴۳ غزوه بن قينقاع                      | 4.   | عمر وابن عاص پر نجاشی کاغصہ۔             |
| 4    | یمود کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی         | ,    | عمرو آغوش اسلام میں۔                     |
| 11-  | ا كي مسلمان عورت كے ساتھ يبودكي چير خاني   | 91   | عمر وابن عاص کاعزم مدینه۔                |
| ,    | مسلمانو لوريبود مين اشتعال                 | 95   | نجاشی کا سلام۔                           |
| "    | معامده سے براء ت كاعلان                    | 4    | نجاشی قوم کی عدالت میں۔                  |
| H    | بی قدیقاع کی تھلی د حسمکی                  | 90   | قوم کی رضامندی                           |
| "    | يبود كامحاصره                              | •    | نجاش کامیٹا                              |
| 1117 | جلاوطن ہونے کی پیشکش                       | 9 1  | عمروا بن اميه همري                       |
| 1    | فئ اور مال غنيمت                           | 4    | آنخضرت کے ایک سفیر                       |
| 111  | بى اشم كاحصه اور بى نو فل وعبد شس كى محروى | 90   | وتثمن خداابو جهل كاعذاب                  |
| *    | بى ہاشم كى نضيلت                           | 17   | غاذیان بدر کے فضائل                      |
| 110  | يمودك لي ابن أبي كى سفارش                  | *    | غازیان بدر پرالله کی نظر کرم             |
| "    | آنخضرت پر بیجاا صرار                       | · •  | غازیان بدر کے گناہوں کی سبخشش            |
| 110  | يهود كى جال تجشى                           | 94   | غازی بدر قدامه کاواقعه                   |
| 1    | نې کې د عاکا نتیجه                         | 99   | أتخضرت كي نكابول مين غليان بدر كاحترام   |
| 11   | منیمت میں سے آنخضرت کا نتخاب               | l    | باب ۱۲۳ه غرزوه بنی سلیم                  |
| 114  | باب۵۴_غزوه سُؤيق                           | 1    | مريخ من قائم مقامي                       |
| "    | ابوسفیان کاعمد۔                            | •    | بلا جنگ کئے واپسی                        |
| #    | وور جاہلیت میں ابراہیمی سنتیں۔             | #    | مصرت فاطمه وحضرت علی کی شاوی۔<br>مین     |
| "    | جالبیت کی نماز جنازه                       | 1.4  | رشة ير أتخضرت كاصاجزادى سے استفسار       |
| 114  | عدى بحيل كے لئے ابوسفيان كى مهم            | 1.14 | حضرت على كاليك عجيب واقعه                |
| 4    | يمود ہے سازباز                             | 1.4  | خطبه نکاح                                |
| 4    | آ تخضرت ابوسفیان کے تعاقب میں۔             | 1.0  | چھوہاروں کی لوث                          |
| 119  | سویق لینی ستو کے تھیلے۔                    | "    | دولھاد لهن کے لئے دعا                    |
| 12.  | ابب ٢٨- غزو قرقرة الكدر                    | 1.4  | حضرت على وحضرت فاطمه كابستر              |
| 1    | بی سلیم اور غطفان کی جنگی تیاریاں          | "    | موی این عمران کی مثال                    |
| ,    | سر کونی کیلئے آنخضرت کی رواعلی۔            | ,    | ران نبوت سے حضرت علیٰ کے مناقب           |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغح        | منوان                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 122  | قریش کی جنگی تیاریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.        | وسمن كافرار_                                                         |
| ١٣٦  | ایک احسان فراموش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,          | مال غنيمت كاونث                                                      |
| 150  | تيراندازوحثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | į.         | باب ۲ م- غزوه ذی امر                                                 |
| 4    | همشير وسنال اور طاؤس ورباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,          | باب میں اور میں اور میں ہوتا ہے۔<br>بن محارب و تعلبہ کے جنگی ار ادے۔ |
| "    | عبال کی طرف سے آنخضرت کواطلاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "          | بن فاربر بیات کا کوچ<br>سر کونی کے لئے نی کا کوچ                     |
| "    | خبر کی راز داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u u        | کین گاہوں میں وسٹمن کی روبوشی<br>مین گاہوں میں وسٹمن کی روبوشی       |
| ۲۳   | قريشي لفنكر كاكوچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ų.         | آنخضرت ير تفائي مين حمله                                             |
| 4    | ئى مصطلق دى بون سے دفاعى معابده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122        | غیبی حفاظت اور دستمن نبی کی تکوار کی زومیس                           |
| IK   | حضرت آمنه کی قبر کھودنے کاارادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | د شمن کے سر گروہ کا اسلام۔                                           |
| 1    | سمجعدار قریش کی طرف سے مخالفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144        | بب ٣٨- خزوه نجران ينسليم كے جمل عزام                                 |
| •    | أتخضرت كاخواب اوراس كي تعبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "          | المخضرت كاكوج لورد مثمن كافرار                                       |
| 1.   | محابہ سے مشور واور نی کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          | دوسری صاحبزادی کاعثمان غی سے نکاح                                    |
| 11%  | این انی کارائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110        | عصد بنت عراس آنخضرت كانكاح-                                          |
| 1    | نوجوان محابه كاجوش اور حمله كيليحا مرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # /        | زینب بنت حزیمہ سے نکاح۔                                              |
| 179  | اكثريت كارائح يرحمله ساتفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 147        | زينب بنت جش سے زيد كى خواہش نكاح                                     |
| 1    | المخضرت كى تيارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "          | نی سے سفارش                                                          |
|      | حضرت اسيد کي نوجوانوں کو ملامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>H</i> . | نی کی کوشش سے زیدوزینب کا نکاح                                       |
| 16.  | ر الله المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطق | 146        | زيدوزينب من ماجاتي                                                   |
| ,    | ائل فيصله اورني كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11         | طلاق                                                                 |
| الها | اسلامی لفکر کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          | زینبے آنخضرت کانکاح                                                  |
| *    | يودى مرد لينے سے انكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          | آسان پرزینے نی کا تکاح                                               |
|      | الشكر كامعا ئند اور كمسنول كي وأبسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1114       | لے یالک کی بوہ سے تکاح کا جواز                                       |
| 144  | د فیسنول کاجوش جهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179        | دعوت وليمه اور محابه كي طويل نشست                                    |
| ١٢٣  | مزه کی شادت کی پیشین گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | آنخضرت كوگراني                                                       |
| 1    | این افی لور منافقوں کی غداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | بردے کا تھم                                                          |
| *    | این حرام کی منافقول کوملامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.        | المخضرت كالفرت عائشت تعلق خاطر                                       |
| 100  | منانقوں کے متعلق محابہ میں رائے ذنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177        | باب ۲۹ عزوه احد                                                      |
| *    | ایک جماعت محابه کی مخانب الله و تعمیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11         | احديباز                                                              |
| 100  | ایک اندھے منافق کی بکواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 188        | غزد واحد كاسبب                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                      |

| م المحت الر | <i></i>                                               | 4    | ير ت طبيه أردو                            |
|-------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                 | صفحه | عنوان                                     |
| 104         | قریتی پر چم چر سر بلند                                | 167  | ميدان جنك من صف بندى اور آ تحضرت          |
| "           | أتخضرت المناف على المناول مسلماول مسلمان              | '''  | كاخطبه-                                   |
| IDA         | افرا تفرى مين باتهم وست وكريبان                       | 1    | دائي بائي بازوول پردستول كي تعيناتي       |
| 109         | بعض مسلمانوں کی مایوسی                                | 164  | بثت كي هاعت كياء تيراندازدسة كي تعيناتي   |
| 11          | کھے محابہ بہا ہو کر مدینے میں                         | "    | اس دستے کے لئے سخت ترین ہدایات            |
| 14.         | منافقول کی دریده د منی اور مسلمانول کی سراسیمگی       | #    | نی کی ملوار کاحق او اکر نے والا کون ہے؟   |
| -           | مضطرب دلول کو نیند کے ذریعہ تسکین-                    | 100  | ابود جانه کو تلوار کی بخشش                |
| 177         | ومنمن كے نرغه ميں ني كى ثابت قدمى                     |      | ابوسغیان کے انصار کو ورغلانے کی کوشش      |
| •           | متمع نبوت کے پروانے<br>م                              |      | اور مالوی۔                                |
| 175         | المخضرت كي تيراقكني                                   | . 1  | زبيراين عوام كالمحض مقابله                |
| 4           | المخضرت كيلي ابن الباد قاص كي جال سياري               | 4.   | حضرت ذبير كوحوارى رسول كالقب              |
| אדו         | سعدا بن الي و قاص متجاب الدعوات تص                    | 109  | طلحه كي مبارزت طلى اور لاف و كزاف         |
| 170         | سعد کیلئے آنخفرت کے محبت آمیز کلمات                   | 4    | شیر خداکے ہاتموں طلحہ جنم رسید            |
| 177         | حفرت سعد پر آنخضرت کا فخر                             | 10-  | طلحہ کے بھائی کا حزہ کے ہاتھوں انجام      |
| 174         | ایک برادر خاتون کی نمی کیلئے جال فروشی                | 4    | تمام قریشی پرچم بردار موت کی راه پر       |
| 174         | ایک قابل فخر بمرانه                                   | 101  | احد میں بی عبدالدار کی تباہی              |
| 1           | جنت میں آنخفرت کے ساتھی                               | 107  | مسلم اور مشرک جنگی نعرب                   |
| 4           | اسیه کے بیے مسلمہ کذاب کے قاتل                        | 1.   | مدین اکبری بیے سے مقابلے کی کو محش        |
| 4           | مسلمہ کے قل کاواتعہ                                   | 105  | خالدابن وليدك ناكام حمل                   |
| 179.        | ا کیک مثالی موت                                       | 4    | قریشی عور تیس میدان عمل میں               |
| 11          | حضرت مصعب کی جال نثاری                                | 10 1 | ابود جاند همشر نبوی کے منج حقدار          |
| 14.         | امیه کی آنخضرت پر حمله کی کوشش<br>پر مند میر خ        | 100  | ابود جانه کی بے مثال سر فروشی             |
| . #         | امیہ آنخضرت کے دست مبارک سے زخمی                      | "    | شیر خدامز وی کفن بردوشی                   |
| .1          | اس زخم کی شدت وسوزش                                   | 107  | وحثى كاتيراور شيرخدا كي شمادت             |
| KI          | نی کے دست مبارک ہے پہلااور آخری قتل                   | •    | مشر کون میں اہری اور فرار                 |
| ۱۲۲         | نی کے ہاتھوں مقتول کاعبر تناک انجام<br>رین مرس ہے مرس | 11   | تیرانداد سنداور تھم رسول کی خلاف در زی    |
| 149.        | آنخفرت کاکڑھے میں کرنا                                | •    | دستے کے امیر کی اطاعت شعاری اور شہادت     |
|             | ایک باپادرایک بینا<br>پرخند م                         | 104  | خالد این ولید کاخالی عقب سے حملہ          |
| ′           | آ تخضرت پر پاپ جملے                                   | 1    | فتح فکست میں تبدیل اور مسلمانوں میں اہتری |
|             |                                                       |      |                                           |

|          |                                       |       | عير ت طبيه اردو                          |
|----------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| صفحہ     | عنوان                                 | صفحہ  | عنوان                                    |
| IVA      | صرف ایک تیرے دسمن دستے کی بسپائی      | 144   | حمله آور عنبه اپنانجام کو                |
| 140      | کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز         | 1< 1/ | آنخضرت حمله آورول کی نگاہے او جھل        |
| "        | محابہ کے زخموں کی کیفیت               | 140   | ابن قمینه کیلئے نی کی بدوعا              |
| •        | طلحه كاعشق رسول                       | -     | ابن قمیه جنگلی برے کاشکار                |
| 147      | قزمان ایک شهید قوم                    | 1     | قوم کی حالت پرافسوس                      |
| •        | قزمان کی سر فروشی اور محرومی          | 147   | پیغیبرون کااجرو ثواب                     |
| jA <     | زخموں سے بیتاب ہو کر قزمان کی خود کشی | 1     | الك ابن سنان كاني كے زخمول كاخون چوسنا   |
| •        | عمل كا ظاهروباطن                      | 1     | مالک کو جنت کی بشارت                     |
| IAA      | ایک مشرک کو توفیق خداوندی             | 144   | ب خرى من بيثاب في لين كاواقعه            |
| 14.9     | بغير نماذ پڑھے جنت کاحقدار            | 144   | آنخضرت کے چھنوں کاخون پینے کاواقعہ       |
| 1        | ابوعامر فاسق                          | 1<9   | کیانی کے فضلات پاک ہوتے ہیں              |
| *        | ابوعامر قریش کے دامن میں۔             | 1     | وانتول کے ذریعہ چرہ مبارک سے ذرہ کی      |
| 19-      | ابوعامر کے بیٹے حضرت حنظلہ            |       | كڑياں تكالنا_                            |
| "        | حنظلہ جنہیں فرشتوں نے عسل دیا         | 1     | قتل کی انواہ کے بعد آنخضرت کا            |
| 191      | نوشاه حنظله اورنث نو ملي دلهن جميله   |       | اجانك ديدار                              |
| 4        | دولھاکے متعلق دلهن کاخواب۔            | 17.   | پروانهائے مبوت آنخضرت کے گرد             |
| 1        | ابوعامری وجہ سے حنظلہ کی لاش کے ساتھ  | . //  | رافضيول كي لغوروليات                     |
|          | رعایت۔                                | 4     | آنخضرت عليقة پرايك اور حمله              |
| . 4      | لاشوں کی بے حرمتی پر قمادہ کاغصہ      | 141   | آنخضرت کے زخموں کی دھلائی                |
| 197      | بددعا كااراده اور مما نعت             | 4     | ٹیلے پرچڑھنے کیلئے طلحہ کے شانوں کاسمارا |
| •        | ایک مشرک کی مبارزت طلبی               | 1     | طلحه کواس خد مت کاانعام                  |
| 197      | ا یک معذور محانی کاجوش جهاد           | 1     | آنخضرت کوپیاس                            |
| 1        | شهادت کی دعااور قبولیت                | . 11  | حضرت فاطمیہ کے ذریعہ مرہم پی             |
| 4        | الله جن کي قسمول کاپاس کر تاہے۔       | 4.    | کیا آنخضرت کے زخوں کوداغا گیاتھا۔        |
| 19 6     | ایک اور قتم کے سیچ محابی              | *     | جسم دغوانا جائز نہیں ہے۔                 |
| 4        | عظيم المرتبه لوگ                      | 14"   | علاج کے تین طریقے۔                       |
| "        | الله کے ہال حضرت براء کی قشم کاپاس    | 4     | جسم دغوانے کی ممانعت                     |
| 190      | براء كاليك لورواقعه                   | 0     | اس شیلے پر دستمن کاسامنااور نبی کی دعا   |
| ,        | اویس قرنی کی قشم کاپاس                | ,     | ·                                        |
| <u> </u> | <del></del>                           |       | <u> </u>                                 |

| صفحہ | عنوان                                                | صفحہ | عنوان                                                                   |
|------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۲  | مدینے پر حملے کار اوہ اور صفوان کی مخالست۔           | 190  | ہندہ کے شوہر بھائی اور بیٹے کی شہادت                                    |
| 1    | ابن رہیج کے متعلق شخفیق حال کا حکم۔                  | . 1  | ہندہ کا صبر اور عشق نبوی کا                                             |
| 1    | ا بن رہیج کو نبی کاسلام۔                             | 197  | لاشيس مدين مين د فن كرف كااراده اور                                     |
| "    | الب دم حالت مين ابن رئيج كي دريافت_                  |      | اونٹ کا چلنے سے انکار۔                                                  |
| 4    | ا بن ربیج کونی کاسلام اور قوم کو پیغام_              |      | عائشه صديقه ادرام سليم زخميون كوبإني                                    |
| 7.8  | ا بن ربیج کادم والپیس_                               |      | پلانے پر۔                                                               |
| 1    | پرولنه نبوت کاسوزو گداز عشق <u>.</u>                 | "    | دو بوز هول کاجذبه جماد_                                                 |
| 1    | ابن رہے کے متعلق کلمات رسول علیہ ہے۔                 | 194  | حضرت يمان كاغلط فنمي ميس قتل_                                           |
| 11   | ابن رہیے کے بسماندگان۔                               | 11   | حفرت يمان ـ                                                             |
| 7.0  | خلفاء رسول کے دلوں میں ابن رہیج کا حرّ ام            | . #  | قریشی عورتوں کے ہاتھوں سلم لاشوں کامثلہ۔                                |
| ,    | صدیق اکبر کی زبانی بنت رہی کا تعارف_                 | 194  | شیر خدامز الکا جگر ہندہ کے منہ میں۔                                     |
| ,    | آنخضرت محزة کی تغش کی تلاش میں۔                      |      | حضرت حزره كابلند مقام _                                                 |
| 4    | شیر خداکی آخری دعا۔                                  | "    | و حشی کوہندہ کاانعام۔                                                   |
| 4    | انس این نفر کی نبی دعا۔                              | 4    | شدہ کے ملے میں حمزہ کی آنکھ ناک اور کانوں کاہار                         |
| "    | نی کے قتل کی افواہ پر انس کارد عمل۔                  | 199  | ہندہ کی خوشی اور ابو سفیان کااعلان فتح۔                                 |
| 4.0  | به خلد آشیال روحین                                   | 4    | ابوسفیان اور پانسہ کے تیر۔                                              |
| "    | الس كى لاش كامثله                                    | 1    | جنگ ایک بازی ہے۔<br>منا                                                 |
| 1    | چاک مثله شده لاش پر نبی کی افسر د گ                  | "    | المشوں کے متعلق ابوسفیان کا خطاب۔<br>الاسموں کے متعلق ابوسفیان کا خطاب۔ |
| "    | وسمن كالأشين مثله كرنے كيلئے آنخضرت                  | ۲۰۰  | شیر خداکی لاش پر ابوسفیان کی بهادری۔                                    |
|      | ي قتم-                                               | 4    | ابوسفیان پربن کنانه کاطعن۔                                              |
| "    | آنخضرت کے شدیدرد عمل پر محابہ کاجوش                  | •    | ابوسفیان کانعرہ ہمل۔                                                    |
| 4.4  | قتم پروحی کانزول                                     | /    | أنخضرت كي طرف سے جواب                                                   |
| 4    | نی کی طرف سے عفولور قتم کا کفارہ۔                    | "    | ابوسفیان وعمر فاروق کامکالمه                                            |
| "    | چپاک لاش بر کریہ بے اختیار                           | 1    | بوسفیان آنخضرت کے قتل کی غلط قنی میں                                    |
| 7.4  | الل فلك ميں حزه كي شرت                               | 4.1  | حقیقت کاانگشاف<br>سر و ن                                                |
| "    | بہن کولاش نہ د کھانے کی کوشش۔                        | "    | ابوسفيان كى غلط فنمى كاسبب                                              |
| 4    | شیرول بھائی کی شیرول بہن۔                            | 4    | ابوسفیان کا گلے سال میدان جنگ میں                                       |
| "    | صغیہ کے صبر و ثبات کے لئے نبی کی دعا۔<br>من برید دیں | . 1  | لا قات كاوعده                                                           |
| "    | کفن کی جبتجوالور دوانصار بول کی پیشکش۔               | r.r  | ديمن كاوالسي اور على كوتعا قب كاعظم                                     |
|      |                                                      | -    |                                                                         |

| <u> </u>   | T                                          |                 | ير ت هنيه اردو                                 |
|------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| منحہ       | عنوان                                      | صغح             | عنوان                                          |
| 717        | مشترک قبر کامتله-                          | ۲.4             | بے سر وسامانی۔                                 |
| •          | آنحضرت شمداءامد کے گواہ                    | <b>/</b> -      | شهيدول كاكفن-                                  |
| <b>*</b>   | وه شهیدان و فایه طائران خوش نوابه          | 1               | مصعب ابن عمير كاكفن-                           |
| 114        | برزخ میں شداء کے مخلف نشمن۔                | ý• <del>9</del> | مصعب اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد۔           |
| 4          | شهيدا تحرابوجا برئے كلام خداو ندى۔         | •               | مععب كاز بداور خوف خدا                         |
| 4          | باپ کی لاش پر جابر کی بے قرار ی اور مزد و  | *               | مشترک کفن اور مشترک قبریں۔                     |
|            | ر سول ـ                                    | 4               | عاک بے کی پر آ مخضرت کے شدید جذبات             |
| YIA.       | باپ كے بدلے بشركيلة بهترين ال باپ          | 4               | حز اوردوسرے شہیدوں کی نماز۔                    |
| 4          | ایک عورت کی متاع وعشق محمه۔                | ۲1۰             | الياشهداء احدكي جبيزه فتغين ادر نماز نسيس موكى |
| y          | نی کے ہوتے ہوئے باپ بھائی اور شوہر کی      | •               | مداء کی جبیزو تعفین کے متعلق شافعی مسلک        |
|            | موت بچ_                                    | 717             | شیر خدا کے قاتل وحثی۔                          |
| "          | لكلى بوكى آكه پر آخضرت كى مسيحانى۔         | 4               | المويكارے كا استين كا۔                         |
| 719        | آنکه جاتے رہنے پر تماده کا لمال۔           | ,               | وحشى كااسلام اور أتخضرت سے ملاقات              |
| 1          | ني كادست شفا_                              | 4               | حمزہ کے قاتل اور فطرت کا انتقام۔               |
| 74.        | قاده کی نسلول کااس واقعه پر فخر۔           | 414             | این عش کی لاش ان کی آرزو کے مطابق۔             |
| "          | ایک اور زخمی کی معجزانه میجانی۔            | •               | موت کی تمناکب ناجائزہے                         |
| 4          | غزوهٔ احد می فرشتول کی شرکت۔               | 4               | بن جحش کی تلوارا یک معجزه نبوی                 |
| •          | شرکت کی لوعیت به                           | . 🖊             | ابن عمر واوراین جموح ایک قبر میں۔              |
| 771        | عبدالرحمن ابن عوف كوفرشتول كالدو-          | <b>≠</b> *      | ابن عمر و کاخون شهادت                          |
| ,          | فرشتول كاعام مدونه ملنه كاسبب              | #               | عالبس سال بعد شمداء احد كي ترو تازه لاشيس      |
| "          | اسلامى رجم كوفرشة كاسارك                   | 416             | والوك جن كالاشين خراب نهيس موتنس               |
| 444        | مصعب کی زبان پر نزول سے پہلے آیت قر آنی    | 710             | فارجه اوراین رمح کی مشترک قبر۔                 |
| 4          | مععب کی شکل میں فرشتہ۔                     | 4               | خارجہ کے قل پر صفوان کا اطمینان۔               |
| <b>*</b> - | میدان احدسے واپسی اور نی کی دعا۔           | ,               | کشاده اور کری قبرین بنانے کی بدایت۔            |
| 442        | حمنه کو عزیزوں کے قتل کی اطلاع۔            | •               | فرمس مافظ قر آن كو آكے ركھنے كا تھم۔           |
| •          | مامول اور بھائی کے مل پر حسنہ کامبر و ثبات | •               | لاشول كومدين سيوالي لانكاهم                    |
| *          | شوہر کی خبر پردامان مبر تار تار۔           | " //            | لیامیت کوایک سے دوسری جکہ منظل کیا             |
| ,          | عورت کے لئے شوہر کادرجد۔                   |                 | جاسکانے۔<br>جاسکانے۔                           |
| •          | حمنه اور يتيم بجول كے لئے دعا۔             |                 | ميت كو كحدية اور بروظم خفل كياجاسكاب           |
|            |                                            |                 |                                                |

| وم تصف الر   |                                                 | ***  | سير ت طبيه اردو                         |
|--------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| منحہ         | عوان                                            | صفحه | عنوان                                   |
| اسوم         | آنخفرت عليك كواطلاع .                           | ۲۲۲  | أتخضرت عليه كاعمر وكي والده كوتعزيت     |
| 4            | تعاتب كامشورة أور فيمله                         | 479  | شداء کے عزیزوں کوبشارت۔                 |
| 4            | مروي ركابر كوتيارى كالحكم-                      | 4    | ا بسماندگان کے نے صبر وسکون کی دعا۔     |
| . /          | جابر کے احد میں شریک نہ ہوسکنے کی وجہ۔          | •    | مزة كى بے كى پر آنخضرت كى د تكيرى۔      |
| •            | تعاقب میں مراہی کادر خواست۔                     |      | فواتین کےرونے کی اوازاور آپ کی طرف      |
| 444          | سر دار منافقین کی در خواست روبه                 | •    | ہے دعا۔                                 |
| •            | اسلامی پر جم اور مدینے میں قائم مقام۔           | 440  | انصار کے جذبہ ہمدر جھی قدر دانی۔        |
|              | زخی محابه اور هم رسول کی بجا آوری۔              | *    | مجد کے دروازے پر تمام رات پسرہ۔         |
| سهم          | آنخضرت کا زخی حالت میں کوچ۔                     | ,    | نومروشيون كى ممانعت.                    |
|              | نی کی پیشن گوئی۔                                | "    | محابہ کے جوش جماد کی تعریف              |
| 426          | حراء اسد مي پراؤ-                               | 444  | شدائے احدی تعداد۔                       |
| •            | دوانصار بول كاذوق اطاعت.                        | •    | شرك مقولين كي تعداد                     |
| 4            | زخی حالت میں پیدل سنر۔                          | 444  | كيااويس قرني احد مين شريك تھے۔          |
| "            | نی کی طرف سے وعائے خمر۔                         | •    | اویس قرنی کی روایت۔                     |
| "            | حكت عملى سے قريش پرروب.                         | 1/2  | فاروق اعظم کی روایت۔                    |
| 450          | معبدخزا فی کاطرف سے احد کے نقصال پر             | •    | كياويس قرني محالي تھے۔                  |
| ,            | تعزیت۔                                          | 444  | اویں کے متعلق انخضرت کی چیشین کوئی      |
| 4            | معبد كى ابوسفيان سے ملا قات                     |      | ایک مخض کااولیں کے ساتھ متسخر۔          |
| <b>*</b> .   | معبد مسلمانون کاایک مشرک بهدرد_                 | -    | فاروق اعظم کی زبانی او یس کے مقام کاعلم |
| "            | مسلمانوں کے جوش پر ابوسفیان کاخوف ودہشت         | •    | اولیں سے دعا کی در خواست۔               |
| 724          | مسلمانوں کوابوسفیان کاجھوٹا پیغام۔              | 779  | احد کی شکست پر مبودو منافقین کی خوشیال۔ |
| "            | مسلمانوں کی واپسی۔                              | •    | دريده د منول پرعمر كاغصه-               |
| •            | ابوعزه شاعر کی دوباره کر فمآری۔                 | H    | ابن الى كامومن بيشير يرغمه-             |
| •            | ابوعزه کی گذشته بدعمدی۔<br>سند سر               | •    | ابن انی کی طاہر داریاں۔                 |
| ppe          | جان بخشی کیلیے ابو عزه کی دوباره خوشاند_<br>مین | *    | محابه كي ابن الي كوم ميكار              |
| "            | ابوعزه كاقتل_                                   |      | ابن الي كي خود سرى                      |
| <b>*</b> /** | نی کے ایک ارشاد کی وضاحت۔                       | 74.  | باب پنجاه ـ غزوه مراء الاسد ـ           |
| "            | معاویه کو عثمان غثما کی پناه کی تلاش            | "    | قریش کشکر کے تعاقب کالرادہ۔             |
| 4            | معاویه کی حلاش کا حکم                           | "    | قریش کے خطر ناک ارادے۔                  |
|              |                                                 |      |                                         |

| المراح الراح الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا د  | 1.6                                  | :    | 1.6                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| فرار کے لئے تین دن کی مسلت مداویہ کافا اف ورز کی اور قرآب مداویہ کافا اف ورز کی اور قرآب مداویہ کافا اف ورز کی اور قرآب مداویہ کی فاف ورز کی اور قرآب مداویہ کی فاف ورز کی اور قرآب مداویہ کی اور مداویہ کی اور قرآب کی اور مداویہ کی اور کہ کی اور مداویہ کی اور کی اور مداویہ کی اور مداویہ کی اور مداویہ کی اور مداویہ کی اور کی اور کی اور مداویہ کی اور کی کی اور کی کی اور کی اور کی کی اور کی کی اور کی کی اور کی                                                                                                                                                                                                                                      | صغح  | عنوان                                | صفحه | عنوان                                   |
| معاد بر کا طاف و رزی اور قبل اور کا طرف سے بدو کو اسلال اور دور کا وعده اور دور کا و اور مسلم جاسوسول کا قبل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 464  | t '                                  | Yrq  | ,                                       |
| رو المسلم جا الو سول كا تقل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 11 |                                      | "    | l === }                                 |
| رف اور بحِدَر ما کادو مسلمانو ل کاداقد۔  رف کر قرد کے باتھوں بحِدَر کا تمل۔  رف کر گر قدری کو مسلمانو ل کاداقد۔  رف کا گر قدری کو مسلمانو ک کاداقد۔  رف کا گر قدری کو مسلمانو ک کاداقد کے اللہ کا کاداقد کا کام کے اللہ کا کاناقد کا کام کے اللہ کا کام کے اللہ کا کام کے اللہ کا کام کے اللہ کا کا کام کے کا کام کام کے کا کام کے کا کام کام کے کا کام کی کا کام کے کا کام کی کام کام کے کا کام کے کا کام کی کام کام کے کا کام کی کام کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کام کام کی کام کام کام کی کام کام کام کام کام کام کام کام کی کام                                        | //   |                                      | 4    | "                                       |
| رے کہ اتھوں مجذر کا قتل۔  ہم اتفاع کے انداز کے  | //   |                                      | •    | 1 '' 1                                  |
| رے کا گرفتدی میں میں میں میں انتہاں انتہاں انتہاں انتہاں جرم اور معانی کا در فواست۔  اتبال جرم اور معانی کا در فواست۔  میں کا کہتے کی نظیری تا تابدادی۔  میروں کا کہتے کی نظیری کا تعدادی۔  المال کہ میں کا طرف کوئے۔  المال کہ میں کا خروں کی تیا ندازی۔  المال کہ میں کہ خروں کی تیا ندازی۔  المال کہ میں کہ خروں کی تابدا کہ کہ میں کہ کوئی کے کا تعلم کے کا تعلم۔  المال کہ میں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70.  | یمود کو ڈھارس اور جلاو طنی سے انکار۔ | "    | حرث اور مجذّر نامی دو مسلمانون کاواقعه۔ |
| اقبال جرم اور معانی کا در خواست ۔ پر جھیک تبائع کی طرف اختباء ۔ پر حضا تباہ ۔ پر کا تباہ داری ۔ پر کا تباہ کا تباہ داری ۔ پر کا تباہ داری کی داری ۔ پر کا تباہ داری کی داری کی داری ۔ پر کا تباہ داری کی داری کی داری کی داری کی دا | U    | ابن متحم کی جنگ کو فہمائش۔           | ۲۴.  |                                         |
| ر شاکا قراب علی کی بیدائی۔  ر شاک قرب کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    |                                      | "    |                                         |
| الم الم الوں کو مت کا تھے۔  الم الم الوں کا بی نفیر کی طرف کوئے۔  الم الم الوں کا بی نفیر کی الم اللہ کی تراندازی۔  الم الم کی میافت کے لئے تمن تھے۔  الم اللہ کی ممافت کے لئے تمن تھے۔  الم الم اللہ کے الم اللہ کی تراندازی۔  الم الم کی در اللہ کی تراندازی۔  الم الم کی در اللہ کی تراندازی۔  الم الم کی در اللہ کی تراندازی۔  الم کی کا الم کے اللہ کی تراندازی۔  الم کی میں ترانسان کی کر مت ہوں کے المات کا شخاکھے۔  الم کی میں ترانسان کی کر مت ہوں کے میں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | بھیانک نتائج کی طرف اغتباہ۔          | "    | ا قبال جرم اور معافی کی در خواست.       |
| راب کی حرمت کا تھے۔  ہر اب کی حرمت کا تھے۔  ہر اب کی میاندت کے لئے تمین تھے۔  ہر اب کی میاندت کے لئے تمین تھے۔  ہر اب کی میاندت کے لئے تمین تھے۔  ہر اس کی میاندت کے لئے تمین تھے۔  ہر اس کی حصرت میں تھا اور تراب نو تھی۔  ہر اسلائی دستہ یہ ہود کی اطاب کی حصرت کا تھے اور اس کا سیائی دستہ یہ ہود کی اطاب کا سیائی اسلائی اسلائی دستہ یہ ہود کی اطاب کے کا تھے۔  ہر اس کی حرم سے اب کے متعلق اضطراب قبیل میں میں اس کا اسلائی دستہ یہ کہ ہود کا تام ہے۔  ہر اس سے اس کی حرم سے کہ ہود کی اس کے متعلق اضطراب کے متعلق اضطراب کے متعلق اضطراب کی حرم سے اس کے متعلق اضطراب کی حرم سے اس کے متعلق اضطراب کی متعلق اضطراب کے دو متعلق ا  | 4    | کٹی کیلئے بنی نضیر کی تابعداری۔      | "    | حرث كا مَلَّ _                          |
| رب ک مماندت کے لئے تمن تھے۔  ہر اب ک تماندت کے لئے تمن تھے۔  ہر اس کی در ایج ان کے اللہ اللہ اور شراب تو تی اللہ اور سال کی دستہ یہ دو کی اطاق میں۔  ہر اس کا تھی کا اسلام اور شراب تے تو یہ اسلام کی دستہ یہ دو کی اطاق کا تھے۔  ہر اس میں کا اسلام اور شراب تے تو یہ اس کی در کی انتہا کے کہ کھور کی نافید کے موجود کی تاقید کے موجود کی تاقید کے موجود کی تاقید کی در کی انتہا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 491  | مسلمانوں کا بی نضیر کی طرف کوج۔      |      | حسن ابن علي كي پيدائش-                  |
| حضرت ترز گاکی ایک بار شراب نو قی۔  ہر مت کا تھم اور صحابہ کا وہ قبال میں اور محابہ کا وہ قبال کا سر بیزہ و دیاری پر اسلامی و سدید ہوں کی تیرا اندانی کی حمد مت کا تھم اور صحابہ کا وہ قبال ما اور شراب سے توب ہوں کا میں اندانی کی حمد مت کا تعلق اضطراب میں کا اسلام اور شراب سے توب ہوں کا اندانی کی مشہور کمجور کی اقدام ہوں کا اسلام اور شراب سے توب ہوں کا اقدام ہوں کی کا خوام ہوں کی اقدام ہوں کی کا خوام ہوں کی کی خوام ہوں کی کا خوام ہوں کی کی کا خوام ہوں کی کا خوام ہوں کی کو کی کو کی کا خوام ہوں کی کی کا خو | 11   | , , ,                                | 1    | شراب کی حرمت کا تھم۔                    |
| رو کانی سے کلام ۔  رو مت کا تھم اور صحابہ کاذوق اطاعت۔  رو اسکینے بھی شراب سازی کی حر مت دو اسکینے بھی شراب سازی کی حر مت کا تھم اور صحابہ کاذوق اطاعت ۔  رو اسکینے بھی شراب سازی کی حر مت دو اسکینے بھی شراب سازی کی حر مت اوب ہوں کا اسلام اور شراب سے تو بہ محابہ کے متعلق اضطراب ۔  رو میں محابہ کے متعلق اضطراب ۔  رو میں محابہ کے متعلق اضطراب ۔  رو میں کا اسلام کور کان میں ہوں کی اسلام کوروں کا تاثیر ۔  رو میں کا اسکان کے ذوہ تی نفیر میں اسکان کے دوہ کی میں ہوں کی اندوا ہوں کے اسکان کے دوہ کی سازش کا علم ۔  رو کی کے ذور یعیہ آئے میں دو کی سازش کا علم ۔  رو کی کے ذور یعیہ آئے کی سازش کا علم ۔  رو کی کے ذور یعیہ آئے کی میں دو کی بھینی دہائیاں ۔  رو کی کے ذور یعیہ آئے کی میں دو کی بھینی دہائیاں ۔  رو کی کے ذور یعیہ آئے کی میں دو کی بھینی دہائیاں ۔  رو کی کے ذور یعیہ آئے کی میں دو کی بھینی دہائیاں ۔  رو کی کے ذور یعیہ آئے کی میں دو کی بھینی دہائیاں ۔  رو کی کے ذور یعیہ آئے کی میں دو کی اللہ کی دعوہ کو بھینی دہائی ۔  رو کی کے ذور یعیہ آئے کی خور کی کور گیا گی دی ہوں گیا گی دی ہوں گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | يبود كامحاصره ـ                      | 4    | ا شراب کی ممانعت کے لئے تین تھم۔        |
| حرمت کا تھم اور صابہ کا ذوق اطاعت۔  وداکیلئے بھی شراب سازی کی حرمت ہور کا بھا تھا سے کا سخی کے باغات کا مشہور کھوریں۔  اعشیٰ این قیس کا اسلام اور شراب سے توبہ ہم ۲ ہم ۲ ہوں کی اشعات کی مشہور کھوریں۔  مرحوم محابہ کے متعلق اضطراب ۔  حضرت الن قادم رسول علیہ ہوں کہ تاثیر۔  باب ، خباو کی نے غزوہ نی نفیر ہے ۔  ہوں کے خور کی ہور کی تاثیر۔  ہوک کے ذریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہوں کے ذریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہوری کے ذریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہوری کے ذریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہوری کے ذریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہوری کے ذریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہوری کے ذریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہوری کے ذریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہوری کے ذریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہوری کے ذریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہوری کے ذریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہوری کے ذریعہ آنحضرت کو اطلاع ۔  ہوری کے ذریعہ کو خوبہ کے کو خوبہ کے کو کہ کے اللہ کو کہ کے کو کے کو کہ کے کو کہ کے کو کے کو کے کو کے کو کے کو کے کو کہ کے کو کو کے کو کے کو کو کو کے کو کے کو                                      | 4    | تبه نبوی پر غزول کی تیراندازی۔       | 191  | حضرت حمزةً كاكب بارشراب نوشي ـ          |
| دواکیلے بھی شراب سازی کی حرمت ۔  اعشیٰ ابن قیس کا اسلام اور شراب سے توب ہو ہور ہوریں۔  مرحوم صحابہ کے متعلق اضطراب ۔  حضرت انس خادم رسول سیکنٹ ہور کہ اسلام اور شراب سے توب ہوروں کی اقسام ۔  حضرت انس خادم رسول سیکنٹ ہور کہ تاثیر ۔  ہاب ہنجاد کی ہے خزدہ نمی نفیر ۔  ہاب ہنجاد کی ہے خزدہ نمین جزیں ۔  ہاہ کھوری نفیلت ہودی ہوری کا فریکا ۔  ہاہ کھوری نفیلت کے تاب کی نفیل کے دو طیفوں کا قبل ۔  ہاہ کھوری کے ذریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہاہ کھوری نہیا نو تھیاں کے دریعہ آنحضرت کو سازش کا علم ۔  ہاہ کھوری نو تابازی ۔  ہاہ کھوری کو تابازی ۔  ہاہ کو تابازی ۔  ہاہ کھوری کو تابازی ۔  ہاہ کو تابازی ۔  ہاہ کو تابازی ۔  ہاہ کھوری کو تابازی ۔  ہاہ | 707  | غزول کاسر نیزه حیدری پر۔             | 1    | مد ہوش حمز ہ کانی سے کلام۔              |
| اعثیٰ ابن قیں کا اسلام اور شراب نے توب ہوری ابن قیں کا اسلام اور شراب نے توب ہوریں۔  مر حوم صحابہ کے متعلق اضطراب ہور ہوری اسلام ہوری کے متعلق اضطراب ہوری کے متعلق اضاب ہوری کے متعلق اضطراب ہوری کے متعلق اضاب ہوری کے متعلق اضاب ہوری کے متعلق اضطراب ہوری کے متعلق اضاب ہوری کے متعلق اضاب ہوری کے متعلق اضطراب ہوری کے متعلق ا | "    | اسلامی دسته یمود کی تلاش میں۔        | 460  | حرمت کا حکم اور محابه کاذوق اطاعت۔      |
| مرحوم محابہ کے متعلق اضطراب ہے۔  ہ اس عزوہ کی تا شیر ہے۔  ہ اس عزوہ کو سے متعلق اضطراب ہے۔  ہ اس عزوہ کی اضاب ہے۔  ہ متعلق سے متعلق اضطراب ہے۔  ہ متعلق سے متعلق سے متعلق اضطراب ہے۔  ہ متعلق سے متعلق سے متعلق اضطراب ہے۔  ہ متعلق سے متعلق  | . #  |                                      | *    |                                         |
| حضر ت الس خادم رسول علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •    |                                      | 400  | اعشی این قیس کااسلام اور شراب سے توبہ   |
| باب ، بنجاد کم ۔ غزدہ نبی نضیر۔  اللہ بنجاد کم ۔ غزدہ نبی نضیر۔  اللہ بنجاد کم ۔ غزدہ نبی نضیر ۔  اللہ عزدہ کا سبب۔  اللہ عزدہ کا سبب۔  اللہ عزدہ کے ہاتھوں یہود کے دو صلیفوں کا قتل ۔  اللہ عزدہ کے ہاتھوں یہود کے دو صلیفوں کا قتل ۔  اللہ عزدہ کے قتل کیلئے یہود کی سازش اللہ کا بہود کو لیقین دہانیاں۔  اللہ علمان کے ذریعہ آنخضرت کو اطلاع ۔  اللہ علمان کے ذریعہ آنخصرت کو اطلاع ۔  اللہ علی عزید کے خوالے کے دریعہ آنخصرت کو اطلاع ۔  اللہ علی عزید کے خوالے کے دریعہ کے خوالے کے دریعہ  | "    |                                      | "    |                                         |
| تاریخ غزوؤ۔ اس غزوہ کاسب۔ اس غزوہ کا اس کے ماتھ ماز کی تعلید کے ماتھ کا دیا۔ اس غزوہ کا متحد کے متحد کی تعلید کی کھر سے اس کے ماتھ کا دیا۔ اس کھر دی کے متحد کے متحد کی تعلید کی سود کی کھر سے اس کا دیا۔ اس کھر دی کے دریجہ آنحضرت کو سازش کا علم۔ اس کے دریجہ آنحضرت کو سازش کا علم۔ اس کے دریجہ آنحضرت کو سازش کا علم۔ اس کے دریجہ آنحضرت کو اطلاع کے متحد کی پشیانی و تھار گی۔ اس کے دریجہ آنحضرت کو اطلاع کے متحد کی پشیانی و تھار گی۔ اس کے دریجہ آنحضرت کو اطلاع کے متحد کی پشیانی و تھار گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700  | معجوروں کی اقسام۔<br>س               | ,    |                                         |
| اس غزدہ کاسبب میں دو کے دو صلیفوں کا قتل۔  اللہ مسلمان کے ذریعیہ آئے فضرت کواطلاع میں کا میں کی کے خطرت کو سازش کا علم میں کا میں کی کے خطرت کو سازش کا علم میں کا میں کی کے بیانی کی جائے گیا۔  ایس مسلمان کے ذریعیہ آئے خضرت کو اطلاع کا میں کا میں کی کے بیانی کی جی ارکی کے ساتھ کی کے ان کے دریعیہ کا میں کے دریعیہ کا میں کی کے بیانی کی جی کے دریعیہ کی کے دریعیہ کا میں کے دریعیہ کی کے دریعیہ کے دریعیہ کی کے دریعیہ کے دریعیہ کی کے دریعیہ کے | 1    |                                      | 464  | باب پنجاو مگم۔غزوہ نبی تضیر۔            |
| عمر و کے ہاتھوں یہود کے دو صلیفوں کا قتل۔  ہم اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کا قتل۔  ہم اسلام کے ذریعہ آنخضرت کو اطلاع کا مسلام کے دریعہ آنکو کی اسلام کے دریعہ آنکو کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11   |                                      | •    | تاریخ غزوهٔ۔                            |
| آنخضرت مشورہ کے لئے بی تضیر میں ہم ہم ہود کی طرف سے امن وانعماف کی دہائی۔ ہر آنخضرت کے قبل کی تضیر میں ہم ہوا ہیں وہ کی کانزول۔ ہر وہ کے ذریعہ آنخضرت کو سازش کا علم۔ ہر ابن ابی کی بعود کو یقین دہانیاں۔ ہر ابن ابی کی دغابازی۔ ہر ابن ابی کی دغابازی۔ ہر ابک مسلمان کے ذریعہ آنخضرت کو اطلاع ہر حمی کی پشیمانی و پھار گی۔ مسلمان کے ذریعہ آنخضرت کو اطلاع ہر حمی کی پشیمانی و پھار گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 404  |                                      | "    | 1                                       |
| آنخضرت کے قتل کیلئے یمود کی سازش اس جواب میں وحی کانزول۔ اس وحی کانزول۔ اس وحی کانزول۔ اس وحی کے ذریعیہ آنخضرت کو سازش کا علم۔ اس میں وہ کا این ابی کی دعا بازی۔ اس میں وہ کا مسلمان کے ذریعیہ آنخضرت کو اطلاع اس حمی کی پشیمانی و پیچار کی۔ اس مسلمان کے ذریعیہ آنخضرت کو اطلاع اس حمی کی پشیمانی و پیچار کی۔ اس میں کا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |                                      | #    |                                         |
| و می کے ذریعیہ آنخضرت کوسازش کاعلم۔ این انی کی یبود کو یقین دہانیال۔ پر این انی کی یبود کو یقین دہانیال۔ پر ایمود کا فریب۔ ایمود کا فریب۔ انکواطلاع پر حمی کی پشیمانی و یجار گی۔ ایک مسلمان کے ذریعیہ آنخضرت کواطلاع پر حمی کی پشیمانی و یجار گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "    | یبود کی طرف سے امن وانساف کی دہائی۔  | TPK  | آنخضرت مشورہ کے لئے بی تضیر میں         |
| یمود کا فریب۔ بر این الی کی دغابازی۔ بر این الی کی دغابازی۔ این الی کی دغابازی۔ ایک دخضرت کواطلاع را حک کی پشیمانی دیجارگی۔ ایک دریعہ آنحضرت کواطلاع را حک کی پشیمانی دیجارگی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | •                                    | "    | ·                                       |
| ایک مسلمان کے ذریعہ آنخضرت کواطلاع اللہ کا کی پشیمانی و بیجار کی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,    | 1 ''                                 |      | وحی کے ذریعہ آنخضرت کوسازش کاعلم۔       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "    |                                      | አሌ⁄v | يبود كا فريب_                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100  | l                                    | "    | ایک مسلمان کے ذریعہ آنخضرت کواطلاع      |
| يبود کي ټاکا کي و خوار ک هي آخر جلاو طنی پر آماد کي ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | آخر جلاو کھنی پر آمادگی۔             | #    | يبود کې ناکا ی و خوار ی_                |

| صفحه                                                                                          | عنوان                                   | صغحه | عنوان                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------|
| ۳۲۳                                                                                           | انصار کے دیئے ہوئے مال کی دالیس کا حکم  |      | سوائے ہتھیاروں کے کل سامان کے ساتھ       |
| "                                                                                             | ام ایمن کی غلط فنی اور ضد۔              | 400  | یبود کی روانگی۔                          |
| 444                                                                                           | باب منجاه ودوم _غزوه ذات الرقاع_        | •    | یبودی عور تول کی آن بان_                 |
| 11                                                                                            | عجائبات كاغزوه                          | *    | ملمی امومب ایک بهودی داشته_              |
| *                                                                                             | تاریخ غزوه _                            | 4    | سللی اور غروه۔                           |
| 4                                                                                             | اسلام لشكر كاكوچ_                       | 404  | عروه کے لئے سلمی کے جذبات۔               |
| "                                                                                             | اس غزوه کارتیبی مقامیه                  | •    | جلاوطنی کاعبر تناک منظر۔                 |
| 440                                                                                           | اس غزوہ کے نام کاسب۔                    | 1    | يهود كي دولت.                            |
| ۲۲۲                                                                                           | و مثمن کا فرار اور غور تول کی گر فتاری_ | 1    | مدينے كے بعد خيبر من يهود كامسكن_        |
| 1                                                                                             | پہلی نماز خوف۔                          | -    | یہود کے ساتھ انصار بول کی اولاد۔         |
| V                                                                                             | نماز خوف كاطريقه ـ                      | 40<  | بی تضیر کے دومسلمان۔                     |
| 444                                                                                           | نماز خوف آنخضرت کی خصوصیت به            | *    | یا مین کے ہاتھوں بھودی بدنماد کا قتل۔    |
| 11                                                                                            | لشکر کیلئے عبادہ عمار کی پسرہ داری۔     | •    | بی تضیر کے متعلق سورت قر آنی۔            |
| "                                                                                             | قیدی عورت کاشوہرانتقام کی راہ پر۔       | YOA  | يهود كااولين حشر                         |
| . 4                                                                                           | عباد پر نماز میں تیر افکنی۔             | 1    | دوسراحشر۔                                |
| 444                                                                                           | عباد کاذوق عبادت۔                       | 1    | یبود پر مسلمانول ک <b>اهی</b> بت۔<br>دور |
| 11                                                                                            | نماذ کے لئے جان کی بازی۔                | 409  | نی نضیرے حاصل شدہ نئی کامال۔<br>         |
| •                                                                                             | آنخضرت کے قتل کے لئے غورث کاعزم         | •    | نې کامال مخصوص ـ                         |
| 11                                                                                            | نی کے فریب کی کوشش۔                     | 44.  | اہل قریٰ<br>تقت سے ا                     |
| 449                                                                                           | غورث کی بد حوای۔                        | 11   | تقسیم مال کیلئے انصارے مثورہ اور تعریف   |
| 4                                                                                             | غورث كاعاجزانه وعده                     | 741  | مهاجرین کیلئے انصار کی قربانیاں۔         |
| "                                                                                             | غورث کی دہنی کایالیٹ۔                   | 1    | انصاری سیر چشی۔                          |
| //                                                                                            | ای قشم کاایک دوسر اواقعه۔               | "    | انصار کے جذبہ ایمائی پر نبی کی دعا۔      |
| 441                                                                                           | مدیے میں خوش خبری۔                      | "    | صدیق اکبڑی طرفء شکریہ۔                   |
| "                                                                                             | ایک مانده اونٹ اور نبی کی مسیحائی۔      | -    | انصار کی تعریف میں وحی کانزول۔           |
| 4                                                                                             | جابرے اونٹ کی خریداری۔                  | 777  | مهاجروں میں مال کی تقسیم۔                |
| •                                                                                             | اونٹ کا بھاؤ تاؤ۔                       | "    | سعدابن معاذ کوابن ابوالحقیق کی تلوار     |
| "                                                                                             | جابر کے لئے آنخضرت کااستغفار۔           |      | 77                                       |
| r <r< td=""><td>خریدے ہوئے اونٹ کاجابر کوہدیہ۔</td><td>11</td><td>ر مینول کی تقسیم_</td></r<> | خریدے ہوئے اونٹ کاجابر کوہدیہ۔          | 11   | ر مینول کی تقسیم_                        |

| وم لصف الحر | ا                                       | 117  | بر ت حلبید اردو                          |
|-------------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------|
| صنحہ        | عنوان                                   | صنحہ | عنوان                                    |
| YAI         | قریش کومسلمانوں کی بدر میں آمد کی اطلاع | 747  | س غزوہ کے نام کے دوسرے اسباب۔            |
| YAY         | باب پنجاه و چهارم غز ده دومته الجندل_   | 4    | أتخضرت كالكاورمسجائي ـ                   |
| 1           | دومه کا محل و قوع۔                      |      | ئی کے دربار میں ایک پرندہ کی دہائی۔      |
| ,           | مشركين كے اجتاع كى خبراور آمخضرت كاكوچ  | . "  | منر مرغ كاندك اور معجزك كاظهور           |
| 4           | تاریخ غزوه۔                             | *    | الك كے خلاف ايك لونث كى فرياد            |
| 4           | مسلمانوں کی آمدر مشرکوں کافرامہ         | 454  | مظلوم جانور کی نبی سے سر گوشیال۔         |
| 44          | سر کونی کیلئے فوجی دستوں کی روا تکی۔    | •    | ون کی شکایت۔                             |
| *           | ايك دسمن كاتبول اسلام                   | 460  | الك كى طرف سے شكايت كى تقديق۔            |
| 4           | عیینه کی احدان فراموشی۔                 | "    | ونث کی خریداری اور رہائی۔                |
| 1           | عیینه کا گتاخی۔                         | . #  | نی اور امت کے لئے اونٹ کی دعائیں۔        |
| YAY         | عیینه کااسلام ،اریداد اور پمراسلام      | 444  | م سلمہ ہے آنحضرت کا تکات۔                |
| 1           | بردے اور قصر نماز کا تھم۔               | 466  | باب پنجاه وسوم۔غزوہ بدر آخر۔             |
| *           | حفرت حن کی پیدائش۔                      |      | ابوسفیان سے کیا ہوا جنگ کاوعدہ۔          |
| 1           | نواسے کانام۔                            | •    | تار ن <sup>خ</sup> غزده۔                 |
| 440         | بهود کی سنگهاری و جج کی فرضیت           | ø    | بدر کامیله۔                              |
| •           | تیم کا تھم۔                             | YEA  | مدية مين قائم مقاى                       |
| "           | سعدى والده ى و فات                      | 4    | ریش کی طرف سے مسلمانوں کا کوچ رکوانے     |
|             |                                         | 9    | ی کوشش۔                                  |
| . PAY       | باب پنجاه و بنجم غرزوهٔ بنی مصطلق۔      | "    | یم کی مے میں ہراس بھیلانے کی کوشش        |
| ,           | اس غزوه کانام۔                          | 4    | ابو بکروعمر کاجوش اور نی سے گفتگو۔       |
| 4           | بی مصطلق۔                               | 1    | آنخضرت کی مسرت اور کوچ کاعزم۔            |
| "           | اس غزوه کاسبب۔                          | r<9  | لشكراسلام كى بدر كوروا كلى_              |
| "           | تحقیق حال کیلئے بریدہ کی روائگی۔        | "    | ابوسفیان کی حیلہ جو ئی۔                  |
| Y44         | بریده یی مصطلق میں۔                     | . "  | قریش کاپر فریب کوچ۔                      |
| j           | اسلامی گشکر۔                            | "    | راہ میں ہے والیسی۔                       |
| 11          | مسلم لفنكر ميس منافقين _                | •    | ومثمن كيليخ أتخضرت كابدر مين انظار       |
| 1           | ایک مخص کواسلام کی بدایت۔               | 44.  | مفسدون ومنافقول کی طرف سے افواہیں۔       |
| 444         | و مثمن کے جاسوس کا قتل۔                 | V    | ن کے ذریعی سلمانوں کی ثابت قدمی کی تعریف |
| 11          | وسمن پراؤمیں بھکدڑ۔                     |      |                                          |
|             | <del></del>                             |      |                                          |

| صنحہ | عنوان                                            | صنحہ | عنوان                                                                     |
|------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1001 | وليد كى معزولى اور حفرت سعد كى بحالي             | 7 14 | آمناسامنااور تبليغي                                                       |
|      | مسلمانوں کی لفکر تھی ہے حضرت جو بریہ             | 11   | جنگ میں بسپائی اور گر فناری۔<br>۱۰۰۰                                      |
| 1    | كاخواب                                           | "    | ال غنيمت ـ                                                                |
| 4.4  | غزده بی مصطلق میں فرشتوں کی شر کت۔               | 444  | قيديول مين سر دار بي مصطلن کي بيش_                                        |
|      | غلد فنی میں مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قتل       | 44.  | بره یا حضرت جو ریہ سے نکاح۔                                               |
|      | مقتول کے بھائی کا سلام اور ارتداد۔               | "    | حفرت عائشة اور حفرت جويريه ـ                                              |
| 4.4  | انصارومهاجرين من تسادم كالمكان_                  | . 4  | عورت کی فطرت۔                                                             |
| •    | كلمات جابليت.                                    | 797  | قیدی عور تیںاور مسلمانوں کی خواہش۔<br>مرید                                |
| ,    | المجاه وسنان كا تصفيه_                           | A    | ائل تقذیرات به                                                            |
| 4.6  | جمجاه اور عثان غني_                              | 795  | قىدىول كارمائى كىلئے ئى مصطلق كاوند                                       |
| 1    | همجاه پراین ابی کاغصه اور مهاجرین کو گالیان      | 11   | خاندانی منعوبه بندی کی ایک شکل۔                                           |
| ,    | ابن ابی کی بادہ کوئی۔                            |      | جو بریہ کے باپ کا سلام۔                                                   |
| 7.0  | ابن الى خررجيول كومشتعل رنے كى كوشش ميں          |      | جویریه کواختیاراادرالله در سول کاانتخاب                                   |
| •    | زیدگی آنخضرت کواطلاع اور صحابه کی بے یقینی۔      | "    | جو رہیے کے بھائی آغوش اسلام میں۔                                          |
| •    | خرکو تشکیم کرنے میں آنخضرت کا قائل۔              |      | ہوریہ سے آنخفرت کے نکاح کی برکت                                           |
| 4.4  | زید کاابن ابی کوجواب۔                            |      | قيديون کار مائي کيے ہوئي۔                                                 |
| "    | بن ابی کے قتل کیلئے عمر فاروق کی اجازت طلبی      |      | نی مصطلق کااسلام بریده کی بھیانگ غلط <sup>و</sup> نمی<br>تحقیقت میں مصطلق |
| "    | غیرونت می غیر معمولی د فارسے کو چ                | 1    | تحقیق کیلئے حفز ت خالد کا کوچ۔<br>مصال میں                                |
| ۳۰۲  | بن ابئ کے شکتہ خواب۔<br>رین میں یہ               |      | ن مصطلق کی اسلام سے محبت۔                                                 |
| "    | آنخفرت کی حکمت عملی۔                             | 1    | تقیقت حال ۔                                                               |
| "    | این ابی کومعانی خوابی کیلئے فہمائش۔              | //   | مخضرت کواطلاع اور بریدہ کے متعلق وحی                                      |
|      | این الی کو آنخضرت کی فہمائش۔                     | 799  | ليدابن عقبه ابن معيط                                                      |
| F-A  | این ابی کا جھوٹا صلف۔                            | 1    | عزت سعد کی جگہ ولید کو قد کی گورنری پر۔                                   |
| /    | لوگول کاھن ظن۔<br>برقتریں سرید بر                |      | ملافت وملو کیت۔<br>ای م میں میں میں اس                                    |
| *    | کافرباپ کو قمل کرنے کیلئے بیٹے کی پیشکش<br>درباب |      | لید کی گورنری پرلوگول کاامنطر اب<br>سرفیة فی                              |
| 1    | نی کی طرف سے مربانی کامعاملہ۔<br>نیر پر          | 1    | ليد كافت و فجور _<br>اس برن                                               |
| rı   | كافر كى ناپاك روح كالغفن.<br>سري من القريب       |      | ید پرلوگول کاغصہ۔<br>ان سے تکل ایک ع                                      |
| 711. | رفاعہ کی موت کے متعلق آسانی اطلاع۔               | 1    | لیفہ کے تھم سے ولید پر شرعی منزا<br>شعری میں میں ت                        |
| "    | . فاعد اور زمانه ، جا ہلیت کا کیک دستوری         | Pol  | مرشر على ميس كورول كى تعداد_                                              |

| مة   |                                             | <del></del> | ير ت سيد الراز                               |
|------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                       | صفحه        | عنوان                                        |
| ١٢٢  | ام المومنين اور صفوان كود كيم كرابن اين كي  | Hill        | او نتنی کی گشدگی اور ایک منافق کی بکواس۔     |
|      | دريده د من!                                 | MIL         | نی کوواقعہ کے متعلق آسانی خبر۔               |
| "    | ابن انی کی شر مناک بکواس اور واقعه کی تشهیر | "           | منافق سےول سے مسلمان۔                        |
| "    | ابن انی کی مجلسوں میں چرہے۔                 | 1           | نبی کے سامنے اقبال اور دعائے مغفرت کی        |
| "    | حضرت عائشة كى بيارى اور آنخضرت كى           | 4           | در خواست ـ                                   |
|      | مر دمبری۔                                   | "           | او ننۋل اور گھوڑول کی دوڑ۔                   |
| "    | حفرت عائشة الم منطح كي ساتھ -               | 414         | المخضرت كورعائشة كادور مين مقابله            |
| 777  | بهتان کی اچانک اطلاع اور شدیدرد عمل۔        | ,           | نبی کی بے تکلفی اور مزاح۔                    |
| •    | مرض کااعادہ۔                                | 4           | ابن الى كابيغ كے سامنے اعتراف فكست وذلت      |
| 4    | ام المومنين اپنيميكي ميں۔                   | 416         | ابن الی کی نبی سے شکایت۔                     |
| ۳۲۳  | والده سے تذکرہ اور ان کی فہمائش۔            | 1           | زيدا بن ارقم كي تصديق ـ                      |
| "    | ازواج مطهرات اس طوفان سے علیحد ور ہیں       | 710         | زید کی مزاها گوش مالی۔                       |
| ٦٢٢  | حضرت عائشة كى بے قرارى _                    | "           | نی کیرائے اور دوراندیشی۔                     |
| "    | المخضرت كاعائثة سے استفسار۔                 | 1           | ابن انی کی کج فنمی اور خیر خوا ہوں کو جواب   |
| 440  | حضرت عائشةً كي حالت ميں پر جوش تغير         | "           | ابن انی جیسوں کے متعلق ارشاد حق۔             |
| "    | بےلاگ جواب۔                                 | الداما      | بیٹے کی خیر خواہی اور این الی کی رذالت۔      |
| "    | حفرت عائشا في تمناله                        |             | باپ کی حرمال نصیبی پر بیٹے کاغم وغصہ-        |
| "    | صديق أكبركا تأثر اورحزن وملال               | 4           | اس سفر کے متفرق واقعات۔                      |
| 444  | نزول وحی کے آثار۔                           | MIZ         | ا الْک یعنی حضرت عائشة پر تهمت تراثی کاواقعه |
| 4    | آ ثارو حی پر حضرت عائشهٔ کااطمینان۔         | //          | الشكر سے دور ماركى كمشدگى۔                   |
|      | ام المومنين كوني كي طرف سے خوشخبرى-         | *           | والبي مين تاخير اور كشكر كاكوجي-             |
| 4    | ا نازش عفت۔                                 | ۳۱۸         | لشكر گاه ميں سنا نااور حضرت عائشة كى حير إنى |
| ,    | عظیم باپاور عظیم بیٹی۔                      | 4           | التنكر كے عقب ميں چلنے والے صفوان سلمي       |
| "    | آیات برات د                                 | 4           | صفوان کی آمد۔                                |
| MLC  | حفرت عائشه پر تهمت تراشی کامسئله۔           | T19         | ام المونين كود مكيركر حيران وششدر صفوان      |
| •    | خواب میں الفاظ دعا کی تعلیم۔                | " //        | ام المومنين كے لئے صفوان كا حرام-            |
| 274  | چارلوگول کی چار براتیں۔                     | ۳۲۰         | صفوان کی سار بانی میں حضرت عائشة کی روانکی   |
| 1    | منطح کے خلاف ابو بکر کی کارروائی۔           | ,           | حفرت عائشہ کیلے تمام امت کے لوگ محرم         |
|      |                                             |             | ,                                            |

| صفحہ    | عنوان                                    | صفحہ       | عنوان                                                               |
|---------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ا ہم صو | حسان کی کمزوری قلب۔                      | ۳۲۸        | ابو بكر كاحلف_                                                      |
| ",      | حسان كي اطأعت رسول عليه                  | 479        | فتم كا كفاره اور مسطح كي ابداد_                                     |
| rer     | حبان كوبر حاكا تخنه                      | /          | ایک مئلہ۔                                                           |
| ,,      | ابوطلحه ااورباغ برحا                     | 1          | ايك دلجسپ داقعه۔                                                    |
| ,       | برعا ٱنخضرت كى خدمت ميں۔                 | 44.        | حفرت ابو بر کے عالی اوصاف                                           |
| "       | نی کی طرف سے حسان کیلئے سیرین۔           | "          | تهت کے متعلق محابہ سے مثور ہ                                        |
| 142     | حسان اور صفوان كاجفكر ال                 | 4          | حفرت علیٰ کی رائے۔                                                  |
| 444     | جھڑے میں ابن عبادہ کی مداخلت۔            | <i>y</i> . | بريره سے لوچھ کھے۔                                                  |
| "       | تصفيه اور انعام _                        | ا۳۳        | بریره پر سختی اور ان کی بے لاگ رائے                                 |
| 11      | حسان کی زبان یاشاعری اسلام کی تکوار_     | ,          | بريره سے ايك روايت۔                                                 |
| "       | حسان کی زبان۔                            | ۳۳۲        | ام المومنين زينب كرائيـ                                             |
| 440     | این ابی پر حد کیوں نہیں لگائی گئی۔       | ,          | حفرت ذينب "                                                         |
| 4       | کیااین ابی کوسر ادی گئی۔                 | 11         | آنخضرت کاخطبه اوراین ابی کی طرف اشاره                               |
| 464     | تمام انبیاء کی بیویاں پاک دامن تھیں۔     | . 444      | سعداین معادی پر جوش پائیکش                                          |
| "       | نی کی بوی کا فر ہو سکتی ہے زناکار نہیں۔  | 4          | معدا بن عباده کاغصه اور جواب_                                       |
| y       | ایک دانعه اور از داح کی پاک دامنی        | ,          | اسید حفزت سعد کی حمایت میں۔                                         |
| 466     | قِر آنی دلیل_                            | "          | اوس و خزرج میں تصادم کاخطر ہ۔<br>وزیر                               |
| +       | مکیول کے ذریعہ حضرت عائشہ کی برات۔       | ۲۳۲        | غلط قنمی پرایک نظر۔                                                 |
| 11      | سائے سے عائشہ کی برات کی دلیل۔           | 1          | ابن عبادہ کے عار کاسب۔                                              |
| 774     | مسلمانوں کوایذارسانی بهود کاند ہب۔       | 770        | تهت تراشول كوشرعى سزاكا تقم_                                        |
| "       | صدیقه کیپاک دامنی پر علی کی دلیل         | 777        | بن عبادہ وابن معاذمیں نبی کے ذریعہ مصالحت<br>میں سلم                |
| "       | تهت تراثی کے متعلق ابوایوب کی بیوی       | "          | مفوان تملمی نامر دیتھے۔                                             |
|         | ہے مفتگو۔                                | ٣٣٤        | حفزت لیجی علیه السلام کالیمی وصف به                                 |
| 444     | حضرت عائشه اور مرض موت _                 | "          | چار ملعون_                                                          |
| "       | نفرت عائشه کی نضیلتیں                    |            | کیاصان تهمت تراشوں میں شامل تھے۔<br>مدری متعلقہ جند میں رہای میں    |
|         | حفرت عائشہ کے ہار کادوسر لواقعہ۔         | 1          | حمان کے متعلق حضرت عائشہ کی رائے۔<br>اورالم منس کی ایسی و مرادی ہ   |
| 70.     | ہار کی تلاش اور نماز کاوفت۔              | . , .      | ام المومنين كردل ميس حمان كااحترام                                  |
| 1       | عائشهٔ پرابو بکر کی نارا ضگی۔<br>تیم ربھ |            | شاعر اسلام حسان این ثابت.<br>در ادران اور کرار براه این شاه کردی سر |
|         | ليم كاظم_                                | "          | حسان اور ان کے باب داد الور پڑواد کی عمریں                          |

| صغم                                             | عنوان                                                              | صغح        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del>                                    </del> | رسی<br>سلمان کی ہمت وطاقت۔                                         | ro.        | کوبن<br>آل ایو بکر کی بر کات اور میار ک یاد۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                               | نیمان بی مشاد قاطعت<br>نی کو تسخیر مشرق و مغرب کی بشارت.           | Moi        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ארע.<br>ארע.                                    | ی و میر مراور قرب ن جارت<br>آسانی خبرین اور تصدیق-                 |            | ہار کی بازیافت۔<br>چاند گر بن اور نماز خسوف۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | ا مان بری ورستدیا-<br>بشار تول پر منافقین کا تمسخر-                | 707        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "           | جبار کو ک چرب کی 6 سر۔<br>و مثمن کشکر کی آمد۔                      | 40 h       | غزدهٔ خندق۔<br>اس غزده کاسبب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 740                                             | دونول نشکرول کی تعداد اور پراؤ۔                                    | 4          | اں طروہ معبب۔<br>یمود کی قریش کے ساتھ سازش۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | دوول سرون ل عدودور پرادیه<br>عور تول دبچول کا تحفظ۔                | "          | يود کي اين الو قتي اور بت پر سي۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "                                               | ور ون وبون مقطه<br>يمود کي سازش۔                                   |            | يودي. ها و هاور بعث پر بي-<br>قريش جوانو ل کاعمد-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۲۲                                             | لیود ن سار ن<br>افتکرول میں چمیز جماز۔                             | 700        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | مشروں میں چیر چھار۔<br>خندق عبور کرنے کی کو مشش اور نو فل کالانجام | 104        | يبوداور يوم سبت.<br>قريش الشكراور جنگي تياريال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                               | حدث جور ترحی و منورتو ن ایجام<br>حین کاد نثمن سے سازباز۔           | 4          | مری سراور بی سیریان ـ<br>غطفان کالشکر ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174                                             |                                                                    |            | ويمر لفكر_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "                                               | ین قریطه پرحنی کاد باؤ۔<br>کر سر ہی نے سر                          | 401        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "                                               | كىب كاعد فىلى سے انكار ـ                                           | 4          | لفتکر کی تر تب بور سالاری ـ<br>پرین سر میری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ም</b> ሃላ                                     | کعب کی سپراندازی۔                                                  | 11.        | آنخضرت کواطلاع اور محابہ سے مشورہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                                               | قوم میں عمد محتنی کا اعلان۔                                        | 4          | خندق کھودنے کامشورہ۔<br>سیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "                                               | آنخضرت كواطلاع اور تشويش_                                          | <b>709</b> | اہل فارس کا جنگی طریقہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11                                              | متحقیق حال کی جنتجو۔                                               | •          | کعدائی میں نی کی شرکت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 779                                             | يبودى دغابارى كى تصديق_                                            | "          | نى اور مسلمانوں كارجز_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,                                               | نصرت خداوندی کی خوش خبری۔                                          | 11         | صحابه کی جانفشانی اور خالی پییٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | زبیر کے ذریعہ تحقیق اور حسان ابن ثابت                              |            | نی کی محنت ومشفت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣<٠                                             | خول دیزی سے حسان کاخوف۔                                            | 777        | عمار کے متعلق نبی کی پیشین گوئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 | حسال سے مایوی اور صفیہ کی دلیری۔                                   | "          | صحابه کی مگن اور جذبه اطاعت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | حفرت ذبیرے نی کی مجت۔                                              | "          | منافقول کی کابلی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                                               | زبيره كا تقوى كور صد قات.                                          | ····       | زید کی شمکن اور محابه کانداق۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>P</b> <1                                     | ر<br>زیر کم امانت داری_                                            |            | بقر بلی زمین نی کے سامنے موم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | مسلمانول كوعهد فتكني كي اطلاع لوراضطراب                            | *          | مدیق اکبرو فاروق اعظم کی محنت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,                                               | منافقول کی زبان زوری                                               | 7          | جھماکے اور بشارتیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . *                                             | ی فزاره مروسے آنخضرت کی خفیہ معاہدہ                                | 1//        | سلمان کی معبولیت و محبوبیت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L                                               | بالرارة الرائع المسركان عيد سام                                    |            | المريخ ال |

| صفحه       | عنوان                                     | صغح         | عنوان                                           |
|------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 444        | جنگی فریب کے لئے اجازت                    | 741         | کی کوشش۔                                        |
| ,          | لغيم كابهلاجتلى فريب _                    |             |                                                 |
| ۵۸۳        | دوسراجنگی فریب۔                           |             |                                                 |
| ,          | تیسراجنگی فریب_                           | rer         | سر دار اوس کی مخالفت اور معاہدہ کی منسوخی       |
| ,          | فریب کے اثرات۔                            | *           | فزاره دمره كو كوراجواب                          |
| 247        | احزابی لشکر میں پھوٹ۔                     | 4           | ممرابن عبدود كي مقابل طلى اور لاف و گزاف        |
| ,          | سرد آندهی کاطوفان۔                        | 41644       | حفرت عل کاجوش مقابله۔                           |
| TAC        | ومثمن كاحال معلوم كرنے كى كوشش_           | 244         | علی کی دعوت اسلام اور عمر و کاا نکار_           |
| 4          | محابه کی پریشانیاں۔                       | 4           | علی کے ہاتھوں عمر و کا قتل ۔                    |
| ۳۸۸        | حذيفة وسمن كانوه من _                     | rea         | عمرابن عبدود_                                   |
| ,          | حذیفه کونی کا دعائیں۔                     | 1           | حضرت علی کی شجاعت و بهادری۔                     |
| ۳×٩        | ابوسفیان کی بو کھلاہ شاور دانسی۔          | 4           | عمرو کی بے قیت لاش کی قیت۔                      |
| 4          | ملمانوں کے تعاقب کاخطرہ۔                  | 144         | باقی مشر کول کا فرار اور تعاقب                  |
| <b>79</b>  | مذيفه رازدان رسول عليه الم                |             | عمر فاروق کا بھائی سے مقابلہ۔<br>غانہ           |
| <b>791</b> | طوفانی مواکی تباه کاریاں۔                 | <b>m</b> << | فلطی ہے مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ۔             |
| "          | ا باد صباب                                | 1           | سعدا بن معاذّ زخمی۔                             |
| . //       | اس غزوه کی تاریخ _                        | 1           | حفرت سعدٌ کی دعا۔                               |
| rgr        | غزوه خندق نبوت کی نشانیاں۔                | ۳۲۸         | دوران جنگ کی قضانمازیں۔                         |
| 1          | صوم وصال _                                | 454         | انماز خوف اور نماز شدت خوف                      |
|            | نی پیٹ پر پھر باندھے ہوئے۔                | ۲۸۶         | وشن کارسد ملمانوں کے قبضہ میں۔                  |
| 497        | جابرتی طرف سے دعوت اور نبی کامعجزہ۔       | •           | خالدا بن دلید کاناکام حمله _<br>سریری تات       |
| 796        | الیی ہی چیخ شعرانی کی کرامت۔              | <b>747</b>  | محابہ کودعاکی تلقین۔<br>فتہ                     |
| 11         | میخ شادی کی کرامت۔<br>پر                  | "           | فتحونفرت کی بشارت<br>م                          |
| 4          | کرامات اولیاء معجزات انبیاء _<br>پرین سرم | #           | ان دعاؤل کے دن                                  |
| 1          | آنخضرت کے نام ابوسفیان کا خط۔             |             | برھ کے دن کی فضیلت<br>مدر سر میشد ہو            |
| 790        | ابوسفیان کے نام نی کاجوابی خط۔            | •           | مینے کے آخری بدھ کی ندمت<br>بیخ: سالقیں         |
| 494        | باب منجاه و هفتم غزوه بي قريط_            | •           | آنخفرت عليه كامورچه ـ<br>په بر اي هي انعي مرسيا |
| •          | ى قريط پر حمله كيكے جرئيل كاپيام۔         | TAT         | شرک لفکر میں سے تغیم این مسعود کااسلام          |
| 494        | بى قريط كى طرف كوچ كالعلان_               | 444         | جنگ ایک د حوکہ ہے۔                              |

| وم تصف احر | محارو                                     | •      | يرت تعبيه الردد                           |
|------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                     | صنحہ   | عنوان                                     |
| 4.4        | بعد کا فیصلہ۔                             | 794    | یبود کے مقابلہ کے لئے مسلم لشکر۔          |
| V          | مال غنیمت به                              | ۳۹۹ -  | بدود بندرول اور خز ررول کے بھائی          |
| <b>₩</b>   | ا مل کے نصلے کی محمیل۔                    | ,      | بهود کوبندروخز بر کنے کی دجہ              |
| 4          | صین کا آخری کلام۔<br>-                    | ۴      | هم رسول اور عصر کی نماز۔                  |
| ۱۰م        | ایک یهودی عورت کا قتل _                   | 4      | بی قریطه کاشدید محاصره۔                   |
| "          | بهودی کا حسان اور مسلمان کی احسان شناسی   | 4      | کعب کی بیود کو فہمائش۔                    |
| ۱۲۱۳       | بی قراط کے نابالغ بچاور عور تیں۔          | ١٠٠١   | کعب کی تجویزیں۔                           |
| אוא        | سعدابن معاذ كي و فات                      | ۲.۲    | عمروا بن سعدی کی فہمائش۔                  |
| "          | حضرت سعد کی نضیلت و تد فین ـ              |        | يهود كي زود پشياني اور آنخضرت كاانكار     |
| 014        | المعظم قبر-                               | ۳.۳    | ابولبابه كوبلانے كادر خواست۔              |
| צוא        | مومن و کافر کے ضغطہ قبر                   | "      | ابولبابه كوخيانت كااحساس                  |
| 4          | ابولبابه کی قبولیت توبه۔                  | ١٩٠٨   | ایشیمانی اور خود کو سزا_                  |
| 414        | يودى بانديول كى فروختگى اوراسلىدى خريدارى | ۵۰۰م   | بی قریطه کی سپر اندازی۔                   |
| "          | باندیوں کے ساتھ انسانیت کامعاملہ۔         | ,      | این سلام کی جدر دی۔                       |
| 0/19       | ریحانه بنت عمروه بی کاانتخاب              | "      | الوسيول كي بمدر دى اور سعد ابن معاذ كاحكم |
| ,          | . يحلنه كااسلام_                          | p.4    | معدّے اوسیوں کی سفارش۔                    |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            | 6                                         |        | 3                                         |
|            | www.KitaboS                               | unnat. | com                                       |
|            | WWW.Kitaboo                               | T      |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        |                                           |
|            |                                           |        | ,                                         |
| . }        |                                           |        |                                           |

# آنخضرت علی کے سامنے کس کس کے سر لائے گئے

ایک قول کے مطابق اس روایت ہے کہ ابوجسل کاسر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں لاکر پیش کیا گیا علامہ ذہری کے قول کی تردید ہوجاتی ہے کہ آنخضرت ﷺ کے سامنے کوئی سر مجھی نہیں لایا گیا۔ایک سر حضرت ابو بکڑ کے سامنے لایا گیا تھا مگراس بات کو انہوں نے بھی ناپند کیا تھا۔

اس کے جواب میں طامہ بیمی کا قول ہے کہ ابو جمل کاسر لائے جانے کی جوروایت ہے اس میں کلام کیا گیا ہے اس کی طرایک کیا گیا ہے اور اس کو صحیح جومانا گیا ہے تووہ اس طرح کہ ایک جگہ سے سر اٹھا کر دوسر ی جگہ تو لایا جاسکتا ہے مگر ایک فشہر سے دوسر سے شہر میں لانا درست نہیں ہے اور میں دہ مشہر سے دوسر سے شہر میں لانا درست نہیں ہے اور میں دہ مسلم بات ہے جس کو حضر ت ابو بکڑنے ناپند کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس پر ناپندیدگی ظاہر کی تھی کہ کسی کاسر دار التعفر سے دار الاسلام میں لایا جائے۔

شافعی علماء میں علامہ ماور دی اور امام غزالی نے اس بات کو اس صورت میں جائز قرار دیا ہے کہ اس طرح کفار کے لئے کوئی فریب اور کمر مقصود ہو۔

کتاب نور میں بیہ کہ ہمیں ایسے بہت سے لوگوں کے نام معلوم ہیں جن کے سر آنخضرت علیہ کی خدمت میں جن کے سر آنخضرت علیہ خدمت میں لائے گئے ایسے لوگ بیر ہیں۔ ابو جمل ، سفیان ابن خالد، کعب ابن انثر ف، مرحب یمودی، ایک روایت کی بنیاد پر امودعشی، عصماء بنت مروان ، رفاعہ ابن قیس یا قیس ابن رفاعہ ، اور عقبہ ابن ابی وقاص کا سرجس نے خردہ احد میں آنخضرت علیہ کے سامنے کے چار دانت توڑ دیئے تھے اور آپ کے ہونوں کوز حمی کردیا تھا جیساکہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔

حضرت ابن مسعود نے ابوجہل کی گردن پرجو پیرر کھااور پھر اس کاسر کاٹا تواس میں ان کے خواب کی تعمیر کی تقدیق ہے جو تعمیر کی تقدیق ہے جو انہوں نے ابوجہل کے متعلق دیکھا تھالور اس سے کما تھا کہ اگر میر اخواب سچاہے تومیں تیری گردن کواپنے پاؤں سے پامال کروں گااور تجھے بحرے کی طرح ذیج کروں گا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے اس کولو ہے میں غرق یعنی ذرہ بکتر میں سرسے پیر تک ملبوس پایا۔وہ زخمی حالت میں بے حس وحرکت پڑا ہوا تھا۔ ابن مسعودؓ نے اس کے خود کوگر دن پرسے سر کایالور پھر اس پروار کیا جس سے اس کاسر کٹ کرایک طرف جا پڑا۔

روایت میں خود کے نچلے حصہ کے لئے سابغة البید، كالفظ استعال ہواہے كيونكه اس لفظ كے معنى ہیں وہ چزجو كردن كو د حك لے اس لئے كماجاتا ہے بيضه لها سابغ

طبرانی کی کتاب مجم الکبیر میں خود ابن مسعود عن کی روایت ہے کہ جب میں ابو جہل کے پاس پہنچا تووہ زمین پر پڑا تھالور اس کے پاس اس کی تلوار بھی تھی جو نمایت عمدہ قتم کی تھی جبکہ میر می تلوار نمایت گھٹیا قتم کی تھی۔ میں اس کی کھوپڑی پر ٹھو کریں مارنے لگا اس وقت مجھے وہ ضربیں یاد آر ہی تھیں جو کے میں ابو جہل میرے

سر پر مار اکرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کی تلوار اٹھالی۔ اِسی وقت ابوجس نے اپناسر اٹھایااور کہنے لگا۔

" شکست کس کو ہوئی ہے۔ کیا تو کے میں ہماری بکر یول کاچر واہا نہیں تھا۔"

فرشنوں کے لگائے ہوئے زخم ..... غرض اس کے بعد ابن مسعود نے اس کو قتل کر دیاور اس کے جسم پر جو ہتھیار دغیرہ تنے وہ اتار گئے۔ اس کے بعد ابو جسل کی لاش پر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر زخم کا کہیں نشان نہیں ہے بلکہ جلنے کے نشانات ہیں یعنی اس کی گردن پر ہاتھوں پر اور مونڈ ھوں پر ورم ساہے اور ایسے آثار ہیں جیسے یہ جھے آگ کا کوڑا لگنے سے سیاہ ہو گئے ہیں۔ حقوہ ایسے نہیں متے جیسے آدمی کے ہاتھ سے زخم لگتے ہیں۔

للذااس تشر ت کے بعدیہ بات اب اس گزشتہ روایت کے خلاف نہیں دہی جس میں تھا کہ این جموح نے اس کی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ابن عفر اء کی جس ضرب سے دوز مین پر گر پڑا تھا اس سے بدن کے اندر کوئی ذخم نہیں پڑا تھا۔

غرض اس کے بعد ابن مسعودؓ آنخضرت ملک کے پاس آئے اور آپ کویہ جیرت ناک بات ہتلائی تو آپ نے فرمایا۔

"بيد ملائكہ اور فرشتول كے لگائے ہوئے ذخمول كے نشانات ہيں۔" (ى) فرشتے بيہ نہيں جانتے تھے كہ آدميول كوكيے قمل كيا جاتا ہے اس لئے حق تعالیٰ نے اپنے اس ار شاد كے ذريعہ ان كواس كا طريقہ متلايا۔

چنانچہ ای وجہ سے مشرک مقولین میں جن کو فرشتوں نے بارا تھاان کے بدن پر جلنے کے چیے نشانات دیکھ کر پچپان لیتے تھے کہ یہ نشانات فرشتوں کی لگائی ہوئی ضربوں کے ہیں اوران کو فرشتوں نے بدا ہے فرشتوں کی ضرب ..... بعض روا یموں میں ابو جہل کے جسم پر سبزی ماکل نشانات کا ذکر ہے مگر اس سے کوئی شبہ تہیں ہونا چاہئے کیونکہ اکثر محر اسبزرنگ جس کو کائی سبز کتے ہیں بیائی ماکل ہوتا ہے اوراس کو بیاہ ہی کہد دیا جاتا ہے۔ پھر سریاہاتھ کٹ جانے کے باوجود گردن اور پوروں پر ان نشانات کا باتی رہا بظاہر ای لئے تھا کہ یہ معلوم ہوسکے کہ مید سر اور ہاتھ فرشتوں نے ان کے تن سے جدا کتے ہیں۔ نیز اکثر حالات میں تو فرشتوں کی ضربیں گردن اور جوڑوں کے اوپر ہی ہوتی تھیں لیکن اس کا اثر مونڈ حوں پر بھی ظاہر ہوجاتا تھا جیسا فرشتوں کی ضربیں گردن اور جوڑوں کے اوپر ہی ہوتی تھیں لیکن اس کا اثر مونڈ حوں پر بھی ظاہر ہوجاتا تھا جیسا کہ چیچے ذکر ہوالہذا اس سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا۔ ای لئے ان ضربوں کے آخار چر نے اورانگ پر بھی کی جانے سامنے کی مشرک کی لاش پڑی نظر آئی تو دیکھے کہ اس کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے اور چر والیہ پیٹا ہوا ہے جیسے کی کوڑے کی ضرب سے پیٹا ہو اور وہ جگہ سبزی مائل ہوگی ہے ناک ٹوٹی جیسے سخت چوٹ کی وجہ سے نیل پڑ جاتا ہے)۔

بعض منسروں نے گردنوں کے لفظ کی تغییر سرے کی ہے گریہ بات غیر مناسب ہے جیسا کہ اس کی تفصیل اور وجہ گزشتہ سطروں میں بیان کی گئے (لیعنی فوق الاعناق سے سراد گردنوں کے اوپر کے بجائے سرلیا کی سے در ست نمیں ہے)۔ کیا ہے جو در ست نمیں ہے)۔ سل ابن حنیف اپنے باپ سے روایت کرتے جی جو کتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے دیکھاکہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان مشرک کے سامنے پہنچ کراس کو قتل کرنے کے لئے تلوار بلند کرتا گر تلوار کے اس تک پہنچنے سے پہلے اس کاسر تن سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔

اباس موجودہ اور گزشتہ روایت کے در میان اس طرح موافقت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھی تو فرشتوں کی ضرب سے گردن علیحدہ ہو جاتی تھی اور مجھی نہیں ہوتی تھی گر دونوں حالتوں میں گردن پر سیاہ نشان ضرور معتاجات علیہ کا معرب کے فیشتاں کی جائے گئی ہے کہ میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں میں م

کی ضرب سے کردن علیحدہ ہوجائی معی اور بھی ہمیں ہوئی معی طردونوں حالتوں میں کردن پر سیاہ نشان ضرور ہو تا تفاتا کہ بیہ ثاب<sup>ھ</sup> ہوسکے کہ بیہ فرشتوں کی لگائی ہوئی ضرب ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ حضرت ابن مسعود ایک دوسری روایت میں فی*ر کر<mark>نے تاہے فرط تے ہیں</mark> کہ* جب میں ابوجہل کے پاس پہنچا اور

وہ ذیمن پر پڑا ہوا اپنی تلوار کے ذریعہ لوگوں کو قریب آنے ہے روک رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اسے خدا کے دعمن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے رسوا کیا۔ اس نے کہا۔

"اس سے زیادہ اور کیابات ہے کہ ایک مخص کواس کی قوم نے قبل کر دیا۔"

ابن مسعود کتے ہیں کہ پھر میرے ہاتھ میں جو چھوٹی ی تلوار تھی میں اس سے اس کے پوکو گانے لگا آخراس کے باتھ ہیں جو چھوٹی کی تلوار تھی میں اس سے اس کے پوکو گانے لگا آخراس کے باتھ پر میری تلوار آٹی اور اس کی تلوار چھوٹ کر گر گئی۔ میں نے فور آاس کی تلوار اٹھا کر اس کو قتل کردیا۔ پھر میں آخضرت تلک کے پاس آیا تو خوش کی وجہ سے اپنے آپ کو اختائی ہاکا بھلکا محسوس کردہا تھا۔ پھر میں نے آپ کو رفوش خری سنائی تو آپ نے وہی جملہ فرملاجو پیچے ذکر ہو چکا ہے۔ اس موقعہ پر آپ کا تھا۔ پھر میں نے آپ کو رفوش خری سنائی تو آپ نے وہی جملہ فرملاجو پیچے ذکر ہو چکا ہے۔ اس موقعہ پر آپ کا

ایک دوسر اجملہ بھی گزراہے جو آپ نے تین مرتبہ فرمایا تھا۔ ایک روایت میں حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ اس خبر پر آنخضرت ﷺ نے مجھ سے تین مرتبہ حلف لیالور پھر یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا۔

"حمد ہے اس خدائے پاک کی جس نے اسلام اور مسلمانوں کو بیہ عزت عطا فرمائی۔" کی تیل ایس مسید سران اور سے اسلام کو سر سے معرب سرور ہوئے ہے ۔

ابو جهل کی تلوار ابن مسعود کا انعام ..... پھر آپ عبدے میں گر گئے اور آپ نے شکرانے کے پانچ سجدے کئے جیسا کہ ذکر ہول

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دور کعت نماز شکرانہ پڑھی۔حضرت ابن مسعود گئے ہیں کہ پھر آپ میرے ساتھ ابو جمل کی لاش دیکھنے کے لئے تشریف لائے اور دہاں کھڑے ہو کر آپ نے بھی دہی جملہ فرمایا کہ اے خدا کے دعمن! حمرہے اس خدائے پاک کی جس نے مجھے رسوااور ذلیل کیا۔ یہ محض اس امت کا فرعون متا ایک مدارد میں آپ سے اور بھی ہوں کی ایما فیسٹ کے سروز اور ذلیل کیا۔ یہ محض اس امت کا فرعون

تھا۔ایک روایت میں آپ کے یہ لفظ بھی ہیں کہ ۔اور کا فرول کے گروہ کاسر غنہ تھا۔ بھر آنخضرت ملک نے نے ابوجہل کی تلوار جھے عنایت فرمائی یہ تلوار لمبائی میں چھوٹی اور چوڑائی میں زیادہ تھی۔اس پرچاندی کا کام تھااور اسکادستہ بھی چاندی کا تھا۔ لینی اس کی تلوار ابن مسعور ؓ ہے چھوٹی تھی۔

اقول۔مولف کہتے ہیں: یمال انتخصرت علی کے ابوجمل کی لاش کے پاس جانے کا ذکر ہے بظاہر آپ کے قد مول میں ابوجمل کاسر لائے جانے کے بعد آپ اس کی لاش تک تشریف لے مجئے کیونکہ اس کا قتل بہت برامعالمہ تھا۔

ادھراس روایت میں ابن مسعود ؓنے نہ توابوجہل کامر کا نے کاذکر کیالورنہ ہی اسکو آنخضرت ﷺ کے پاس کے کر آنے کاذکر کیاہے مگراس سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے (جیساکہ ظاہرہے)۔

جلددوم نصف آخر

ایک مرتبہ کے میں ابوجہل نے رسول اللہ علیہ کادامن پکڑ کر کھینچا۔ آپ نے اس کو یہ جواب دیا جو قر آن یا کہ میں فرمایا گیا ہے۔

ر اُؤلیٰ لُکُ فَاوُلیٰ نُمُّ اُؤلیٰ لُکُ فَاوُلیٰ الآمیپ ۲۹سورہ قیامہ ع۲ آیت ۳۰٬۳۵۰ ترجمہ: تیری مجتی پر مجتی آنےوالی ہے پھر مکرر س لے کہ تیری مجتی پر مجتی آنےوالی ہے۔ میتی اس کے لئے وعید میتی دھمکی پر دھمکی ہے۔اس پر ابو جمل نے جواب دیا۔

"تم اور تمهار ارب میر ایچه نهیں بگاڑ سکتے۔ میں اسوادی کے لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت اور بلند

مرتبه آدمی ہول!"

اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلْنے وَلَكِنْ كَذَّبُ وَتَوَلَىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى اَهْلِهِ يَتَمَطَّى الأَييپ ٢ ٢ سوره قيامه ٢ ٢ آي<del>نٽ ٣</del> ترجمه: تواس نےنه توخداادررسول کی تصدیق کی تقی اور نه نماز پڑھی تقی لیکن خداادررسول کی تکذیب کی تقی اوراحکام سے منه موڑا تھااور پھر ناز کر تا ہواا پنے گھر چل دیتا تھا۔

ایک قول سے کہ یہ آیت گزشتہ آیت کی طرح عدی ابن رہیعہ کے سلسلے میں ہی نازل ہوئی تھی جب کہ اس نے آپ سے قیامت کے دن کے متعلق پوچھاتھا۔ آپ نے اس کوروز قیامت کے متعلق ہتلایا تو عدی نکوا

''اگر اس دن کو میں خودا پی آنکھوں ہے بھی دیکھ لوں تب بھی تمہاری تصدیق نہیں کروںگا۔ کیااللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کوجوڑ کر پھر انسان بنائے گا!''

> اس پراللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی جواس سے پہلے اسی سورت میں ہے۔ کیٹی مرازہ زیری کا بھوئی خریر پر کا انہ

اَیکٹ کُسٹ اُلِانسٹان اَلنَّ تَنَجْمَعَ عِظامَهُ الاَیپ ۲ سورہ قیامہ ۱ ایت ملک ترجمہ: کیاانسان خیال کرتاہے کہ ہم اس کی ہٹریاں ہر گزنہ جمع کریں گے۔

ربید. میں ایک میں ایک میں ہے۔ فرعون امت ابو جہل .....حضرت قنادہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظائی نے فرمایا۔

"ہرامت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ بہت بری حالت میں قتل کرایا۔ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کو ابن (عفر اء) اور فرشتوں نے قتل کیالور ابن مسعود نے اس کو ہلاک کیا۔" کیالور ابن مسعود نے اس کو ہلاک کیا۔"

جمال تک ابن عفر اء کا تعلق ہے تو یہ حضرت معاذا بن عمر وابن جموح بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے بھائی معاذا بن حرث بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو ابو جمل کا قاتل اس لئے کماجا تاہے کہ انہوں نے اس کو زخمی کر کے اور مر اکر دیا تھا (اگر چہ دہ اس کے بعد مر انہیں تھا مگر مر دول کی طرح بے حس وحرکت پر اہوا تھا) جیسا کہ بیان ہوا۔ وو کمسن مجاملہ سست مسلم میں حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف سے روایت ہے کہ غردہ بدر کے دور ان جبکہ میں اپنی صف میں کھڑ اہوا جنگ میں معروف تھا میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اپنے آپ کو دوانساری نوجوانوں کے در میان پایا جودونول ابھی کمن تھے۔ اس وقت ایک نے ان میں سے جھے آتھ سے اشارہ کیااور کہا۔

"اے پچا! کیا آپ ابو جهل ابن ہشام کو پچانتے ہیں۔" میں نے کہا۔

"ہاں۔ مہیں اسے کیاکام ہے۔" اس نے کہا۔

جوش دلاتا موااد هر سے اد هر پيرر باتقاريس نے ان سے كما

"میں نے سناہے کہ دہ رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دیتاہے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آگر میں نے اس کو دیکھے لیا تووہ مجھ سے نج کر نہیں جاسکتا۔ یمال تک کہ ہم میں سے دہ موت کے گھاٹ اتر

بات جس کاوقت آچکاہے۔" جائے جس کاوقت آچکاہے۔" ای وقت دوسرے نے جھے آئھ سے اشارہ کرتے ہوئے وہی بات کی جو پہلے نے کہی تھی میں اس بات

ا کا دست دوسر سے بیسے اسمارہ سرے ہوئے دن بات کی ہوتے ہے گئی کی میں اس بات کی ہو پہنے ہے گئی کی میں اس بات پر اور ان دونوں اپنے اس ارادہ کو ایک دوسر سے سے چھپار ہے تھے۔ لینی دونوں کا مقصد ایک تھا مگر ان میں سے ہر ایک دوسر سے کو اپنے اس ارادہ سے بے خبر رکھنا بیا ہتا تھا تا کہ وہ اکیلے ہی سے کارنامہ انجام دے سکے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انفاق سے ابو جمل پر میری نظر پڑ گئی جو لوگوں کو

"وەدكىھو- يى تودە قىخىس بے جس كے متعلق تم پوچھ رہے تھے!"

یہ سنتے بی دہ دونوں اپنی تکواریں بلند کر کے اس کی طرف بڑھے اور اس پر وار کئے یہاں تک کہ ابوجہل کشتہ ہو کر گرپڑا۔ یعنی انہوں نے ادھ مر اکر کے ڈال دیا جس سے دہ بے حس وحرکت ہو کر ذمین پر گرپڑا ہے دونوں سمجھ کہ دہ مر چکا ہے )اس کے بعد بید دونوں کمن مجاہدر سول اللہ علیقہ کی خدمت میں پنچے اور آپ کو اس واقعہ کی

اطلاع دی۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا۔ <u>آنخضرت علیہ</u> کی طرف سے ہمت افزائی ..... "تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے۔" اس پر دونو<del>ن اپنے</del> متعلق کماکہ میں نے قتل کیا ہے۔ آخر آپ نے فرملا "کیاتم نے اپنی ملواریں صاف

انہوں نے کمانہیں۔ تب آپ نےان کی تلواروں کودیکھالور دونوں تلواروں کوخون آلود دیکھ کر فرملیا۔ "تمریدند ہوری نا مشقل کا ب و"

"تم دونول ہی نے اسے قتل کیاہے!" پھر آپ نے فیصلہ دیا کہ ابو جمل کے جسم کے کپڑے اور زرہ بکتر وغیرہ ان دونوں کو دی جائیں البتہ

ابوجهل کی تلوار کے متعلق آپ نے ہے تھم نہیں دیا تھا۔ لہذااب یہ حدیث اُس گزشتہ روایت کے خلاف نہیں رہی جس کے مطابق ابو جهل کی تلوار آپ نے حضر ت ابن مسعود کوعنایت فرمائی تھی۔

عفراء کے بیٹے ابو جہل کے قاتل .....بددونوں کمن غاذی معاذابن عمر وابن جوح اور معاذابن عفر اء عفر اء عفر اء کے بیٹے ابو جہل کے قاتل .....بددونوں کمن غاذی معاذابن عمر وابن جوح اور معاذابن عفر اء ہوئے ابن حرث تھاب بول کمنا چاہئے کہ معاذابن عمر وابن جموح کی نسبت سے مشہور ہوئے اور دوسر سے معاذا بنی بال کی نسبت سے مشہور ہوئے اور دوسر سے معاذا بنی بال کی نسبت سے مشہور ہوئے وار دوسر سے معاذا بنی جوح کی بال کا نام عفر اء ہوئے جوعفراء تھیں۔اب جمال تک علامہ ابن جمر کا بیہ قول ہے کہ معاذابن عمر وابن جوح کی بال کا نام عفر اء شیں تھا تو ممکن ہے بمال ان کا مقصد ابن جموح کے مقابلے میں ابن عفر اء رہے ہول اور بیہ بات اس کلام کے لئاظ سے ہوجس سے بیہ منہوم نکل ہے۔

اس بات پر کتاب نور کے کلام سے بھی کوئی اشکال نہیں ہو تاجو امام نووی سے نقل کیا گیا ہے کہ عمرو ابن جموح اور ابن عفر اء نامی دونوں محض یعنی معاذ اور معوّد رضی اللہ عنهم ابو جهل کے قتل میں برابر کے

سيرت طبيه أردو

شر یک تھے۔ یمال اشکال اس لئے نہیں ہوتا کہ دوسرے معاذجو ہیں دوائن حرث ہیں۔لہذایوں کما جائے گاکہ ان دونوں کے باپ یعنی عمر و ابن جموح اور حرث نے عفر اء نامی عورت سے شادی کی اور دونوں ہی نے اس عورت کے پیٹے سے پیدا ہونے والے بچوں کانام معاذر کھا۔ چنانچہ آگے آنے والی امتاع کی روایت سے بھی اس

قول کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا۔ "اللہ تعالیٰ عفر اء کے دونوں بیٹوں پر رحت فرمائے کہ وہ دونوں ہی اس امت کے فرعون کے قل میں

شریک ہیں۔ "

ابو جہل کے قبل میں ملا تکہ کی شرکت ..... پھرجب آپ سے پوچھا گیا کہ یار سول اللہ علیہ ان دونوں کے ساتھ اور کون شریک تھا تو آپ نے فرمایا کہ ملا تکہ سے نہیں فرمایا کہ عمر وابن جموح۔ گر بعض علماء نے لکھا ہے کہ عفراء کے سات بیول نے غزوہ بدر میں شرکت کی جن میں سے تین تو اس کے پہلے شوہر حرث ابن رفاعہ سے تھے جن کے نام معوذ، معاذ اور عامر تھے اور چار بیٹے عفراء کے دوسرے شوہر بکر ابن عبدیالیل سے شعے جن کے نام سے بیں، خالد، اساس، عاقل اور عامر اور ان میں سے معاذ، معوذ اور عاقل غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ یہال تک ان بعض علماء کا حوالہ ہے۔

یمال پہلے شوہر کی اولاد میں عامر ( لیعنی عامر ابن حرث ابن عفر اء) کا جوذکر آیاہے ہیجھے اس کے بجائے عوف ابن حرث ابن رفاعہ گزر اہے جوواضح ہے لیعنی پیچھے ایک روایت گزری ہے جس میں ہے کہ عوف ابن حرث ابن عفر اءنے آنخضرت ملکھ ہے حق تعالی کی ہنس کے متعلق سوال کیا تھا۔

بہر حال ان بعض علماء نے یہ نہیں لکھا کہ اس عفر اء نامی عورت کی اولاد میں معاذا بن عمر وابن جنوح مجمی تھے۔اب اس بات سے ابن حجر اور امام نو دی کے گزشتہ قول کی تائید ہوتی ہے۔لہذا ہیہ بات قائل غور ہے۔

(غرض یہ ذکر چل رہا تھاکہ آنخضرت ملک نے ابوجل کے قل کی اطلاع پاکراس کے جسم پر کاسامان معاذابن عمر وابن جو آبور معاذابن عفر اءابن حرث کودیئے جانے کا فیصلہ فرمایا) ایک قول یہ ہے کہ آپ نے معاذ

معاذا بن عمر وابن جموح کور معاذا بن عقر اءا بن حرث لودیئے جائے کا فیصلہ فرملا)ا بیک فول بیہے کہ آپ نے معاذ ابن عمر وابن جموح کودیئے جانے کا فیصلہ دیا۔ لینیاس قول میں معاذا بن عفر اءا بن حرث کاذ کر نہیں ہے۔ میں میں جہا کے سند کر میں کہ میں کا جس کر سات کی سات میں میں جہا کے سات کی ہے۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: اس کا وجہ بیہ کہ معاذا ہن عمر ونے ہی ابو جہل کی مدافعت کی قوت کو مختم کیا تھا (جس سے وہ ناکارہ ہو کر مر دول کی طرح گر گیا تھا) لہذا ان ہی کو ابو جہل کے جہم پر کا سامان دیئے جانے کا تھم دیا گیا۔ مگر اس بات سے آنخضرت بھا گئے کے اس گزشتہ قول کی مخالفت نہیں ہوتی جس میں گزراہے کہ تم دونوں ہی نے اس کو قتل کیا ہے۔ کیونکہ شاید آپ نے دوسر سے کی دلداری کے لئے بیہ بات فرماوی ہوتا کہ دوسر سے کا دلداری کے لئے بیہ بات فرماوی ہوتا کہ دوسر سے کا دلداری سے سے بی جھی ہوکیونکہ بسر حال ابو جسل کے قتل میں شرکت تو اس کی بھی بھینا تھی اور اس نے بھی وار کر کے اس کو مزیدز قبی کیا تھا۔

ادھراس بات سے اس کی تردید بھی ہوجاتی ہے کہ آنخفر تے نے اپرجاب کے جسم پر کا سازو سامان دونوں قاتلوں کے در میان تقسیم کرنے کا تھم کر دیا تھا۔ چنانچہ اس کئے ہمارے بعنی شافعی فقہاء کا قول ہے کہ جسم پر کا سامان اس کو دیا جاتا ہے جوز ٹمی کر کے دسٹمن کی قوت اور مدافعت شم کر دے اس کو نہیں جو اس ادھ مرے دسٹمن کی گردن کا مشکر کراہے قبل کر دے۔ چنانچہ آنخضرت تھا ہے نے ابوجہل کے جسم پر کاسامان اس کو ادھ مراکر نے دالوں بعنی دونوں ابن عقر اء کو دیا۔ ابوجہل کے قاتل حصرت ابن مسعود کو نہیں دیا۔

مگر جہال تک اس گر شہ قول کا تعلق ہے کہ یہ سامان معاذا بن عمر وابن جوح کو دیا گیا تو ہمارے بعض فقہاء نے بھی یہ بات کی ہے اور بھی بات بھی ہے جو مال غنیمت کاپانچواں حصہ فرض ہونے کے باب میں بیان ہوئی ہے کہ معاذا بن عمر وابن جوح اور معاذا بن عفر اء نے ابو جہل کو قتل کیا اور بھر ان دونوں کے میں بیان ہوئی ہے کہ معاذا بن عمر وابن جوح اور معاذا بن عفر اء نے ابو جہل کو قتل کیا اور بھر ان دونوں کو خون کو میان اسلط میں جھڑا ہوا۔ یہ اس بناء برکہ آنخضرت علی نے دونوں کی تمواریں دیکھیں تو دونوں کو خون کو دونوں کو خون کو دونوں بھی خواب ہو جہل کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے معاذا بن عمر و ابن جموح کو ابو جہل کی جہم کا سامان و یئے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ معاذا بن عمر و نے ابو جہل کی مدافعت اور قوت ختم کی اور دوسرے نے اس کے بعد اس کو مزید زخمی کیا۔ آپ نے دونوں کو اس کا قاتل دلداری کے طور پر فرمایا۔ یہاں تک بخاری کا حوالہ ہے اور یہا اختلاف قائل غور ہے۔

جمال تک میراخیال ہے یہ بات کہ آپ نے دونوں کی تلواروں کوخون آلود پایا۔ تو یہ راوی کی غلط فنی ہے کیو نکہ یہ دونوں کی خلط فنی ہے کہ وقعہ پر پیش آیا تھا (جس کا بیان آگے آئے گا) راوی کو اس دوایت سے مغالطہ موااور اس نے یہ بات ابو جمل کے قتل میں بیان کر دی۔ اوھر ابن مسعود کی گزشتہ روایت سے بھی اس مغالطہ کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے ابو جمل کے بدن کے اندرونی حصول میں ذخم کے نشانات نہیں دیکھے۔

کتاب امتاع میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا۔اللہ تعالی عفراء کے دونوں بیٹوں پر رحت فرمائے کہ ان دونوں نے اس امت کے فرعون کے قل میں شرکت کی جو کفر کے سر غنوں کاسر دار تھااس پر آپ سے پوچھا گیا کہ یار سول اللہ اان دونوں کے ساتھ اور کس نے ابو جمل کو قل کیا تو آپ نے دہی فرمایا کہ فرشتوں نے اور ابن مسعود نے اس کا کام تمام کیا۔اب آنخضرت ملک ہے سے سوال کیاجانا کہ ان دونوں کے ساتھ اور کس نے شرکت کی اور خود آپ کا ان دونوں کے بارے میں شرکت کا لفظ استعال کرنا۔خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ان کے علاوہ کی اور نے بھی اس کام میں شرکت کی تھی۔ یہ بات قابل خور ہے۔

کتاب روض الانف کی شرح میں ہے جو ہماری لیعنی شوافع کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ اور عفراء کے دونوں بینے ابو جهل کو مقابلے کے لئے للکار کر بیعنی مبارزت کے ساتھ لڑے اور پھر جب آنخضرت ﷺ کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کے اس قمل کو درست قرار دیا اور اس سے انہوں نے یہ دلیل پیدا کی کہ ایک طاقت ور کا کسی ایسے کا فرکو للکار کر اس سے لڑنا جائز ہے جس نے مبارزت بیعنی مقابلے کے لئے للکارانہ ہو۔

اب جمال تک اس گزشتہ واقعہ کا تعلق ہے جس میں آپ نے حضر ت جز ہ علی اور عبیدہ رضی اللہ عنهم کوعتبہ وشیبہ آبن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ کے مقابلے کے لئے روانہ فرمایا توہ ایک ایسے کا فرکے معاسلے میں تھا جس نے مبارزت اور مقابلہ طلب کیا تھا چنا نچہ پیچھے اس سلسلہ میں بیان ہوا ہے کہ عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ اپنی صف سے لکل کر آیا اور مقابلہ کے لئے للکا اجس پر تمین انصاری نوجو ان معاد و معود اوروف ابن عفر اء جو تینوں سکے بھائی تھے آگے بڑھے۔ ایک قول ہے کہ عوف کے بجائے عبد اللہ ابن رواحہ تھے۔ مگر عتب وغیرہ نے اس کے مات مقابلہ کرنا گوار انہیں کیا تب آئے ضر ت تھا نے حضر ت جزہ وغیرہ کو بھیجا۔ مگر میرے نزدیک شرح روض الانف میں جو عبد اللہ ابن رواحہ اور دونوں ابن عفر اء کی ابو جسل شے جس مبارزت کا ذکر کیا ہے اس

میں ابو جہل کانام غلط فئمی کی وجہ ہے ذکر ہو گیاہے بلکہ اصل میں بیروہی مقابلہ ہے جس کے لئے عتبہ نے للکاراتھا اور سلے یہ تینوں بر مصے متعے تو گویاان تینوں نے مبارزت اور مقابلہ کی وعوت نہیں دی تھی بلکہ مقابلے کے لئے ان کو یکار آگیا تھا۔ مگر رپیہ مقابلہ واقع نہیں ہو سکا کیو نکہ لاکار نے والوں نے اس سے لڑنا پیند نہیں کیا تھا) دیسے بھی تین ا دمیوں کا ایک شخص کو مقابلے کے لئے لاکار ناسمجھ میں نہیں آتا۔ بسر حال بیہبات قابل غور ہے۔

حدیث میں آتاہے کہ آنخضرت ﷺ نے ابوجہل کے قتل پر فرمایا۔ "الله تعالیٰ نے اس امت کے فرعون ابو جہل کو قتل فرمادیا۔ پس شکر ہے اس خدائے یاک کا جس نے

ا بناوعده سجا فرمادیااوراییندین کی مدد فرمائی۔والله اعلم۔ بدر میں شریک ملا نکہ کی جیئت ..... بدر کے دن جو ملائکہ مجاہدوں کی مدد کے لئے بینے محت متصان کے سروں پر سفید عما<u>ے تھے جن کے ل</u>ے انہوں نے اپنی پشت پر اٹکار <u>کھے تھے</u> سوائے جبر کیل علیہ السلام کے کہ وہ زر درنگ کا عمامہ اوڑھے ہوئے تھے۔ایک قول کے مطابق سرخ رنگ کا تھا بعض علماءنے یوں لکھاہے کہ لعض فرشتوں کے عمامے سبر تھے۔ بعض کے ذر داور بعض کے سرخ تھے۔اسی طرح بعض کے عمامے سفید تھے اور بعض کے سیاہ تھے۔ محراس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا۔

ایک روایت ہے کہ جس روز فرعون کو غرق کیا گیااس روز جر کیل علیہ السلام کا عمامہ سیاہ رنگ کا تفا۔ (قال) ایک روایت میں ہے کہ ان کے سرول پر سیاہ عمامے تھے۔ ابن مسعود کے نزدیک بدر کے دن ملا ککہ کی پیٹانیوں پر سبز ذر داور سرخ عمامے تھے جن کے ملے انہوں نے دونوں شانوں کے جے میں پشت پراٹکا رکھے تھے ( ی) نیزان کے رنگ سیاہ اور سفید بھی تھے۔ بعض علماء نے یول لکھاہے کہ بدر کے دن فرشتے اس حالت میں نازل ہوئے کہ ان کے عمامے زرد تھے۔اور جمال تک سیاہ و سفیدرنگ کے عمامے کی روایت ہے تووہ

ابن اسحاق نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے انہول نے بھی وہی بات کھی ہے کہ بدر کے دن فرشتول کے عمامے سفید منے محر جرئیل علیہ السلام کا عمامہ اپنے نورکی وجہ سے زرورتگ کا تھا۔ جبکہ غزوہ احد کے دن ان سب کے عمامے سرخ رنگ کے تھے۔ای طرح غزوہ حنین میں بھی سرخ رنگ کے تھے کتاب جامع صغیر میں اس طرح ہے کہ بدر کے دن سیاہ تھے)احد کے دن سرخ تھے۔بسر حال ان باتوں سے اس قول کی تر دید مہیں ہوتی جس میں بدر کے دن زرد عمامے ہتلائے گئے ہیں۔

ایسے بی دهروایت ہے کہ بدر کے دن حفرت ذیر زرورنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے آنخضرت علیہ نے ان کو دیکھ کر فرملیا کہ آج میرے پاس جو فرشتے نازل ہوئے دہ ابو عبداللہ لیعنی زبیر ہے عمامے جیسے عمامے باندھے ہوئے تھے۔بسر حال ان باتوں ہے گزشتہ روا بتوں کی مخالفت نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے ان میں ہے اکثر کے عمامول کارنگ زردہی رہاہو۔

بدر میں حضرت زبیر کی سر فروشی .....ایک روایت میں ہے کہ بدر کے دن حضرت زبیر نے نمایت زبر دست جنگ کی کہ ان کے جسم پراتنے بڑے اور اتنے زیادہ زخم پائے گئے کہ کمر کے زخم میں ہے ہاتھ ڈال کر مردن میں سے نکل آتا تھا۔

گرشتہ قطیمی قر آن پاک کی ہے آیت ذکر ہوگی ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يُمْدِ ذُكُمْ رَبُكُمْ بِخَمْسَةِ الأفِ مِّنَ الْمَلَاَتِكَةِ مُسَوِّمِينَ بِ٣ سوره ٱلْعَمر النع ١٣ آيت هن

جلددوم نصف آخر

ترجمہ: توتمہار ارب تمہاری امداد فرمائے گایا تج ہز ار فرشتوں سے جو کہ ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔

یمال مموّین کا ترجمہ کیا گیاہے خاص وضع والے۔شاہ رقیع الدین صاحب ؓ نے اس لفظ کا ترجمہ کیا

ہے۔ نشانی کرنے والے۔اسی لفظ کے متعلق ایک مرتبہ علامہ سیوطیؓ سے پوچھا گیا کہ سمتہ اور خاص وضع سے کیا مراد ہے جواس وقت فرشتے اختیار کئے ہوئے تھے۔

<u> فرشتول کے کھوڑوں کی نشانی ..... علامہ نے جواب میں کماہے کہ ابن اِبی حاتم نے اپنی تغییر میں حضرت</u> علیٰ کی سندے ایک روایت اقل کی ہے حضرت علیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نشانی یہ تھی کہ ان فرشتوں کے گھوڑوں کی

بیشانیول اور د مول پر سفیداون یعنی داغ منے ( گویاس روایت کے مطابق وہ فرشتے اس نشانی کے ساتھ غروہ بدر میں شریک ہوئے۔ مگر مکول وغیرہ سے روایت ہے کہ اس نشاتی سے مراد خود فرشتوں کے عمامے ہیں۔

حضرت ابن عباس سے بھی ہی روایت ہے کہ وہ فرشتے سفید عمامے باند ھے اور ان کے ملے لوکائے ہوئے تھے۔ مراس سند میں ایک رادی ضعیف ہے ان ہی ہے ایک روایت کے مطابق سیاہ عمامے تھے۔ مراس سند میں ایک راوی متروک ہے۔اس کے بعد ابن ابو حاتم نے کہا ہے کہ سیاہ اور سفید والی روایت ضعیف ہے۔ یہاں تک ابن ابو حاتم کا حوالہ ہے۔ بہر حال اس حوالے کو آگر در ست مانا جائے تو ہمارے گزشتہ قول کی مخالفت نمیں ہوتی بلکہ وہی جوابِ دیاجائے گاجو پیچے بیان ہو چکاہے۔

انصار اور مهاجرین کے جنگی تعربے ..... غزوہ بدر میں انصاریوں کا شعاریا نشان جے نعرہ کہنا چاہئے آمّد آخد تھاجواس لئے متعین کیا گیا تھا کہ رات کے اند ھیرے میں یابے حد گھسان کی لڑائی کے دوران اس نعرہ سے پچیانا جاسکے کہ یہ انصاری ہیں۔اس طرح مهاجر مسلمانوں کانعر ہیانبی عبدالرحمٰن تھا۔

حضرت زیدا بن علی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کانعرہ یعنی مهاجرین کایاخود آنخضرتﷺ کا یا منصور امت تھا تا کہ دوسر دل کے ساتھ مغالطہ نہ پیدا ہوا۔ ایک قول کے مطابق آپ کانعر ہ آخد آخد تھا۔

اس طرح قبیلہ خزرج کانعرہ یا نبی عبداللہ تھااور قبیلہ اوس کانعرہ یا نبی عبیداللہ تھا۔ابن سعد ہے ہے روایت ہے کہ غزوہ بدر میں سب کامشتر کہ نعر ڈیا منصور امت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں اور گزشتہ روایت میں

کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہال سب یا جمیع سے مراد مجموع ہے بعنی تمام مهاجرین کا نعرہ میں تقلہ مگر اس صورت میں گزشتہ تمام روایتوں کو درست ماننے کی صورت میں ان کے در میان موافقت کی ضرورت ہے۔ اس روز فرشتوں کے گھوڑے سیاہ و سفید رنگ کے تھے۔حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ اس روز

فرشتول کی بییثانیال یعنی فرشتول کے گھوڑول کی پیثانیال سفیدادن یعنی سفیدرنگ کی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان گھوڑوں میں ہے اکثر کی پیٹانیاں اور دمیں سرخ رنگ کی تھیں۔اس ہے

کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ مراد بظاہر ریہے کہ کچھا لیے تھے اور کچھ ایسے تھے۔

پھرای دقت آنخضرت ﷺ نے محابہ سے فرملا کہ اپنے گھوڑوں کے نشان لگاؤ کیونکہ فرشتوں نے بھی نشان لگائے ہیں۔اس طرح یہ پہلادن تھا کہ جب گھوڑوں کی پیٹانیوں اور د موں پر اون باندھا گیا مگر مجھے یہ معلوم نهيل موسكاكه بياون كس رنك كاتفا

جبر نیل علیہ السلام کا گھوڑا.....حضرت ابن عباس عدوایت ہے کہ مجھے بی غفار کے ایک مخف نے

یہ روایت بیان کی کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر میں اور میر اایک پچاذاد بھائی جنگ میں شریک تھا اس وقت ہم دونوں مشرک تھے ہم ایک پچاداد بھائی جنگ میں شریک تھا اس وقت ہم دونوں مشرک تھے ہم ایک پپنچاور اس پر چڑھ گئے جہال ہے ہم میدان بدر کو دیکھ رہے تھے ہم وہاں اس کا انظار کرر ہے تھے کہ کس کو فتح ہوتی ہے تاکہ جو بھی مال غنیمت لوٹے والا لفکر ہو ہم اس کے ساتھ شامل ہو کر مال لوٹیس۔اچانک ایک بادل ہمارے قریب آیا بھر اس میں ہے ہم نے گھوڑوں کے ہندانے کی آواز سی ساتھ میں جم نے گھوڑوں کے ہندانے کی آواز سی ساتھ میں جم کے بھے کس کے بولنے کی آواز آئی جو کمہ رہاتھا۔

"جيزوم- آڪيره!"

(جیزوم جرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے)اس وحشت ناک آواز پر میرے چیازاد بھائی کا تو سینہ پھٹ گیالوروہ اس جگہ مر گیالورخود میں بھی خوف دو ہشت کی وجہ سے موت کے کنارے پر پہنچ گیا تھا مگر پھر سنبھل گیا۔

حیز وم یا حیات کا مظمر گھوڑا ۔۔۔۔۔ یہاں فرشتے ک جو آواز سنائی دی تھی وہ یہ کلمہ تھا اقدم حیزوم یہ اقدم کا کلمہ
گوڑوں کوڈیٹنے کے لئے بولاجا تا ہے۔ اور حیزوم جس کو کمیں حیزون بھی کہا گیا ہے جرئیل علیہ السلام کا گھوڑا ہے
اور غالبًا زندگی کا مظمر کی ہے اور الن دونوں لفظوں میں سے ایک تواس کانام ہے اور دوسر القب ہے۔ اس گھوڑے کو حیات یاز ندگی کانام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے اس چیز میں زندگی پیدا ہوجاتی ہے ہیں وہ
گھوڑا یاز ندگی کاسر چشمہ ہے جس کا ہمکا سااڑ یعنی اس گھوڑے کی گردپایا وہ مٹی جس پر اس کا کھر پڑا تھا سامری کو حاصل ہوئی تھی۔ یہ سامرایک گاؤں یا جھے کانام تھااس کی نسبت سے اس شخص کو سامری کہاجا تا ہے۔

غرض سامری نے اس گھوڑے کی وہ خاک قدم اپناس بچھڑے کے اندرڈال دی جواس نے قبطیوں کے دیورات سے بنایا قلے (قبطی مصر میں نفر انیوں کی ایک جماعت کانام تھا) اس مٹی کے اس بچھڑے میں ڈالنے کا اثریہ ہوا کہ اس بچھڑے سے ایک غرابٹ کی آواز آنے لگی۔ چنانچہ جب بھی اس کے اندر سے آواز آتی تو سامری کے چیلے اس بچھڑے کے سامنے سجدے میں گرجاتے اور جب وہ بچھڑا خاموش ہوتا یہ لوگ اٹھ جاتے۔ کتاب نہر میں ہے کہ اس بچھڑے میں زندگی پیدا ہوگئی تھی۔

جیزوم کی خاک قدم اور سامری کا بچھڑ ا ..... ایک قول یہ ہے کہ جب سامری نے وہ بچھڑ ابنایا تواس میں آواز پیدا کرنے کی خاک قدم اور سامری کا بچھڑ اسسانی قول یہ ہے کہ جب سامری کے دھی یعنی اس کے اواز پیدا کرنے کے لئے اس نے بھی یعنی اس کے کھو کھلے خانے بنادیئے تھے اور ان کواس طرح بنایا تھا کہ ان میں ہوا کھو کھلے خانے بنادیئے تھے اور ان کواس طرح بنایا تھا کہ ان میں ہوا داخل ہوتی توالیک کو بجداری آواز اس بچھڑے کے بیٹ میں داخل ہوتی توالیک کو بجداری آواز اس بچھڑے کے بیٹ میں داخل ہوتی توالیک کو بجداری آواز اس بچھڑے کے بیٹ میں ۔

ذمین پر رحمت یا مصیبت کے لئے جبر کیل کے نزول ..... بعض علاء نے لکھا ہے کہ جبر کیل علیہ السلام کے گھوڑے جنزوم کی آواز لینی ہنہ ناہٹ جو ہے دہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تنبیج اور تقدیس کر تا ہے اور جب جبر کیل علیہ السلام اس پر سوار ہو کر ذمین پر اترتے ہیں تو تمام فرشتے جان لیتے ہیں کہ اس پر ان کا نزول رحمت کے لئے ہور ہاہے اور جب دہ اپ پر پھیلا کر یعنی اڑتے ہوئے ذمین پر اترتے ہیں تو سب فرشتے جان لیتے ہیں کہ دہ عذاب کے لئے اتر ہے ہیں۔

بدر میں جر سیل کے نزول کا مقصد .....اب گویاغزوہ بدر کے دن جر کیل علیہ السلام کا اپنے گوڑے محمد محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جیز وم پر سوار موکر نازل مونا مسلمانوں کے لئے رحمت خداد ندی کی علامت تفااگرچہ ان کا نمی نزول کا فرول کے لئے عذاب تھا۔ اور اگروہ صرف عذاب دینے کے لئے اترتے ہیں تواپے پر پھیلا کراڑتے ہوئے ہی اترتے ہیں۔

یمال میربات بھی ممکن ہے کہ جیزوم وہ مھوڑانہ ہو جو سرچشمہ حیات وزندگی ہے بلکہ زندگی کا مھوڑاا سکے علادہ کوئی دوسر اہو۔علامہ مسیلی کا قول میں ہے کیونکہ دہ یہ کہتے ہیں کہ حیات نامی گھوڑا بھی جر ٹیل علیہ السلام کا

دو محنے ہیں۔

ہی گھوڑاہے۔ زندگی اور موت کے مظہر ..... علامہ حافظ ابن حجر ہے ہیں کہ دائی روایوں کے مطابق موت ایک

<del>مینڈھے کی شکل میں ہے جس چیز</del> کو مجھیاس کی ہوالگ جاتی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے اور زید گی ایک ابلق لیعن سیاہ و سفید گھوڑی کی شکل میں ہے اور کتاب عرائس کے مطابق اس کی ایک ٹاپ یعنی قدم انتالمبا ہو تاہے جتنی دور تک آدی کی آگھ د کھ عتی ہے۔ یمی حیات دہ محوری ہے جس پر جرئیل ادر انبیاء علیم السلام سوار ہوتے ہیں۔ لینی تمام ہی انبیاء اس پر سوار ہوئے ہیں جیسا کہ عرائس میں ہے میے گھوڑی جس چیز کے پاس سے گزر جاتی ہے اور جس

کو بھی اس کی ہواچھو جاتی ہے اس چیز میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔

ایک مرسل اڑ مین محانی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علاقے نے جر کیل علیہ السلام سے فرمایا "غزوه بدر کے دن فرشتول میں سے کس نے اقدم حیزوم تعنی جیزوم آ مے بڑھ- کما تھا۔" جرئيل عليه السلام في عرض كيا-

"اے محمد! آسان کے تمام رہنے والوں کو میں تہیں جانیا!"

اب ابن کیر کتے ہیں کہ اس روایت سے ان لوگوں کی تردید ہوجاتی ہے جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ

چزوم جرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ مگریمال یہ اشکال ہوسکتاہے کہ میہ بات بعیداز قیاس نہیں کہ کی دوسرے فرشتے نے جرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کو اقدم جیزوم کیہ دیا ہو اور کہنے والے کا پیتہ نہ چلا ہو کہ کون ہے۔ابن کیراس روایت میں آنخضرت علیہ کے اس ارشادے کہ یہ جملہ کمنے والا کون ہے۔یہ سمجھ ہول

کہ دہ گھوڑا کہنے والے کا بی رہا ہوگا۔

ہاں اگریہ روایت اس روایت کے بعد واقع ہوئی ہے جو اس کے بعد ذکر ہونے والی ہے توعلامہ ابن کثیر نے جو کچھ سمجھاہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ یا یہ کہ آنخضرت ﷺ کے اس ارشاد میں ایک لفظ اور رہا ہو جو روایت میں ذکر ہونے سے چھوٹ گیا ہو لیخی روایت کے الفاظ بیر ہے ہوں کہ۔بدر کے دن فرشتوں میں سے

کس نے اپنے گھوڑے کے لئے یہ کماتھا کہ اقدم جزوم۔ تو بھی علامہ ابن کثیر کااپیا سمجھنا صحیح ہو سکتا ہے۔ لہذا ہیہ

بادلول پر فرشتے .....ایک روایت میں ای گزشتہ واقعہ کواس طرح بیان کیا گیاہے کہ جب کہ ہم اس بپاڑ پر

تصابیات ایک بدلی آئی ساتھ ہی ہمیں لوگوں کے بولنے لور ہتھیاروں کے کھنکھنانے کی آواز آئی۔ پھر ہم نے کسی قحض کوایۓ گھوڑے کواس طرح ڈیٹے سناکہ جیزوم آگے بڑھ۔اس کے بعد دہ سب کے سب رسول اللہ ﷺ کے دائیں جانب آگر از گئے۔اس کے بعد ایک دوسری بدلی آئی اور اس میں ہے جو فرشتے اترے دہ آنخضرت علیہ کے بائیں جانب صف آرا ہو گئے۔اب جو ہم نے ان آنے والوں کی تعداد دیکھی تو معلوم ہواکہ قریثی لشکر سے

مستجلدوه مضف أخر

یہ بیبت ناک منظر دیکھ کر میرا چپازاد بھائی تواسی دم ہلاک ہو گیااور میں موت کے منہ سے بال بال بچا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ عظیے کو اس جیر ت ناک واقعہ کی اطلاع دی اور مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ اس محف کو صحابہ میں شار کیا گیا ہے۔ کتاب نور میں ہے کہ یہ شخص صحابہ میں سے ہیں۔ گزشتہ سطر دل میں جو پہلی روایت بیان ہوئی ہے اس میں الی کوئی بات نہیں ہے جس سے ان کے اسلام اور مسلمان ہونے کا جبوت ماتا ہو سوائے اس کے کہ اس محض کار سول اللہ عظیے کے اس مجزے کو ابن عباس سے بیان کر نااس شخص کے اسلام کو ظاہر کر تاہے۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔

ر ہے۔ یہاں سے سب روہ و سہ۔ یمال بیر شبہ بھی پیداہو تاہے کہ اس مخف کا بیر کہنا کہ ہم مشرک تھاں بات کی دلیل ہے کہ اس واقعہ کو ابن عباسؓ سے ذکر کرنے کے وقت وہ مختص مسلمان ہو چکا تھا (لہذا بیر نہیں کہا جاسکتا کہ روایت سے کہیں بیر ظاہر نہیں ہوتا کہ راوی مسلمان ہے)۔

<u>وہ ہاد کی</u> .....حضرت عباسؓ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جس بادل نے میدان تبہہ میں بنی اسر ائیل پر سایہ کیا تھاد ہی وہ بادل ہو گا جس پر جلوہ فکن ہو کر قیامت کے دن حق تعالیٰ آئیں گے اور وہی وہ بادل تھا جس پر سوار ہو کر بدر کے دن فرشتے آئے تھے۔

آند هی کی صورت میں مدوخداوندی ..... حضرت علی ہے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے دوران اس قدر زبر دست آند هی آئی کہ الیی شدید ہوا میں نے پہلے کہی نہیں دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر الیی ہی شدیع آئد هی آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر الیی ہی شدیع آئد هی آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر الیی ہی خو فناک ہوا چلی۔ یعنی پہلی مرتبہ میں جرئیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ یعنی آپ کے قول کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ آنخضرت عظیے کے آگے آگر ازے۔ دوسری دفعہ میں میکائیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آنخضرت عظیے کے دائیں جانب آگر ازے۔ اور تیسری دفعہ میں اسرافیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے جلومیں آگر آنخضرت علیے کے دائیں جانب اترے۔ گر اس روایت میں چو تھی مرتبہ کی آند تھی کے متعلق کوئی تشریخ نہیں ہے کہ دہ کس کی آمد تھی۔

کتاب امتاع میں اس دوایت میں بیراضافہ بھی ہے کہ اسر اقبل علیہ السلام اپنی صف کے پیچ میں تھے مگر دوسرے فرشتوں کی طرح دہ نہیں لژرہے تھے۔اب اس دوایت کے ظاہر سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ جبر کیل لور میکائیل علیماالسلام دونوں ہی خود بھی لڑرہے تھے۔

مددگار فرشتول کی تعداد .....او هر چیے بیان ہو چکا ہے کہ غزدہ بدریں ایک قول کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد ایک ہزار سے زائد نہیں ہوئی تھی اور دو ہزار کی روایت ضعف روایت ہے جو حضرت علی گی ہے۔ لہذا حضرت علی گی ہے دن حضرت علی گی ہے دن حضرت علی گی ہے دن حضرت علی گی ہے روایت بھی ضعف ہوگی۔ نیز گزشتہ اس قول کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں کہ بدر کے دن ابتداء میں تین ہزاد فرشتوں کے ذریعہ الداد کی گئی تھی اور ان کو دعدہ دیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے یعنی صحابہ نے بات قدمی اور صبر سے کام لیا تو ان کو مزید پانچ ہزار فرشتوں کی مدودی جائے گی۔ اکثر علماء کا قول بھی ہی جا۔ مگر اس قول کو اہمیت دینے کی ضرورت یوں نہیں کہ بیواقعہ غزوہ احد کے سلسلے کام جیسا کہ بیان ہوا۔ اس سلسلے کی مزید تفصیلات آگا حد کے بیان ہوں میں گ

بعض علماء نے کہاہے کہ فرشتوں نے سوائے غزوہ بدر کے کسی اور غزوہ میں جنگ نہیں کی۔ یعنی اس

کے علاوہ دوسر سے غزوات میں جنگ کئے بغیر شامل رہے عملی طور پرانہوں نے جنگ میں شرکت نہیں گی۔ مگر آگے بعض روایتیں ذکر ہوں گی جن میں ہے کہ فرشتوں نے غزوہ احد اور غزوہ حنین میں بھی جنگ کی تھی۔ چنانچہ مسلم میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے احد کے دن رسول اللہ عظالم کے دائیں اور بائیں دو شخص دیکھے جو سفید کپڑوں میں تھے اور ان دونوں کو میں نے نہ اس سے پہلے بھی دیکھا تھا اور

ئے دائیں اور بائیں دو مصادیقے جو سفید پیروں بی تھے اور ان دونوں تو یں نے نہاں سے پہنے ' کا دیکھا ھ نہاس کے بعدد یکھا۔ لینی میہ جبر کیل اور میکا کیل علیہاالسلام تھے۔جوز بردست جنگ کررہے تھے۔ نہاس کے بعدد یکھا۔ لینی میں جبر کی اس میں اس کا میں ہے۔

ام نودیؓ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی عملی جنگ صرف غزدہ بدر میں ہی مخصوص نہیں تھی اور یمی بات درست ہے سوائے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی عملی جنگ صرف غزدہ بدر ہی کی خصوصیت

درست ہے سوائے ان تو نول کے بویہ سے بین کہ فرطنوں کی سی جلک سرف فروہ بذر ہی کی مسولیت ہے۔ کیونکہ امام نووی کا قول صاف طور پران انو گول کے قول کی تردید کر تاہے۔ اقول۔ مولف کہتے ہیں:ان روایتوں اور اقوال میں اس طرح موافقت ممکن ہے کہ بدر کے دن کی ہیہ خصوصیت رہی ہے کہ فرشتوں نے آنخضرت ﷺاور آپ کے صحابہ سیب کی طرف سے جنگ کی جبکہ دوسرے

خصوصیت رہی ہے کہ فرشتوں نے آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ سب کی طرف سے جنگ کی جبکہ دوسر بے غزوات میں فرشتوں کی جنگ صرف آنحضرت ﷺ کی طرف سے تھی۔اس طرح دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ اختلاف نہیں رہتا۔ موافقت کی ہی صورت غزوہ احد کے بیان میں ہے جو علامہ بہق کے حوالے سے بھی بیان کی گئی ہے

گراس کے بعد ہی بیدروایت ہے کہ اس دن لیمنی غزوہ احد میں فرشتوں نے عبدالر حمٰن ابن عوف کی طرف سے جنگ کی۔اب اس بات کو تشلیم کرنے کی صورت میں بیہ سوال پیدا ہو تاہے کہ اگر فرشتے غزوہ احد میں بھی جنگ میں عملی حصہ لیتے توان کے لگائے ہوئے ذخمول کے نشان اس دن بھی لوگوں کے جسموں پر اس طرح خلام موتے تھے۔ ہوتے جیسے غزوہ بدر میں خلام ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں ایک جواب بید دیا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں فرشتوں کے جنگ کرنے سے مراد بیہ ہے کہ

اس سلیلے میں آیک جواب بید دیا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں فرشتوں کے جنگ کرنے سے مراد بیہ ہے کہ انہوں نے عملی طور پر جنگ کے بغیر مسلمانوں کی دشمن سے مدا فعت کی جبکہ غزوہ بدر میں جنگ سے مراد ان کی عملی جنگ ہے۔واللہ اعلم جنگ ہے دوار ن معجز ات نبوی سالتے ...... غزوہ بدر کے دور ان حضرت مُحکّاشہ (اس کو مُحکاشہ بھی پڑھا جنگ کے دوار ن معجز ات نبوی سالتے ...... غزوہ بدر کے دور ان حضرت مُحکّاشہ (اس کو مُحکاشہ بھی پڑھا

جیل سے دواری برات ہوی عظی است بر دہ بدر سے دوران سرے موالی کو ایک کوئی کا تند دیا در فرمایا کہ جاتا ہے) ابن محصن کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ آنخضرت عظی نے ان کو ایک کلڑی کا تند دیا اور فرمایا کہ عکاشہ اس سے لڑو۔ حضرت عکاشہ نے وہ کلڑی آنخضرت علی کے ہاتھ سے لے کر جیسے ہی بلند کی وہ اسی دم ایک نمایت کمی ہے جمد مضوط اور سفید چیک دار اور آبدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ وہ تلوار لے کر دشمن پر توٹ نہایت کہ آخر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی۔ اس تلوار کانام عون تھا اور بدر کے بعد ہمیشہ یہ تلوار حضرت علی کے ساتھ شریک رہے اور اس تلوار سے جنگ کرتے رہے۔ عکاشہ کے باس دوسرے کے بعد بیہ تلوار انکی او لاد در اولادوراشت میں ایک سے دوسرے کے سے جنگ کرتے رہے۔ عکاشہ کے انقال کے بعد بیہ تلوار انکی اولاد در اولادوراشت میں ایک سے دوسرے کے

پاس پہنچی رہی۔ یہ نام عکاشہ لفظ عکش سے لکلاہے جس کے معنی حملہ کرنا ہیں۔عکاشہ کڑی کو بھی کہتے ہیں۔اس قشم کاایک واقعہ آگے غزوہ احد کے بیان میں بھی آئے گاجو عبداللہ ابن جش کے ساتھ پیش آیاتھا۔ اس طرح سلمہ ابن اسلم کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی آنخضرت ﷺ نے ان کو مجبور کے سیجھے کی جڑدی

تعبلددوم نصف آخر

اور فرمایا کہ اس سے لڑو۔ انہوں نے جیسے ہی اس کو اپنے ہاتھ میں لیاوہ ایک نمایت بھترین تکوار بن گئی اور اس غروہ کے بعد ہمیشہ ان کے یاس رہی۔

(قال) حضرت ضیب ابن عبدالرحن سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر خبیب نے (غالبًا اس

نام کا کوئی مشرک مخص تھا)میرے دادا پر ایک دار کیا جس سے ان کی ایک پیلی الگ ہو گئی۔ آنخضرت علیہ نے زخم پر لعاب د بن لگا کراس ٹوٹے ہوئے عضو کود ہیں لگایا جس کے بعددہ پہلے ہی کی طرح جم گیااور ٹھیک ہو گیا۔

حفزت د فاعه ابن مالک سے روایت ہے کہ غزوہ بدر میں میرے ایک تیر آکر لگاجس ہے میری آگھ

پھوٹ گئی۔ آنخضرتﷺ نے میری آنکھ میں اپنالعاب و ہن ڈال دیا جس سے دہ ای گھڑی ٹھیک ہو گئی اور پھر بھیاس آ نکھ میں مجھے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی۔

<u>قلیب بدر بعنی مشرک مقتولول کی مشتر کہ قبر ما</u> کنوال .....غرض اس کے بعد آنخفرت ﷺ نے تھم دیا کہ مشر کین کی لا شوں کوان جگہوں سے اٹھالیا جائے جمال جمال آپ نے ان کی قتل گاہوں کی پہلے ہی خبر دیدی تھی جبکہ اس وقت تک چنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی چنانچہ حضرت عمر فاروق ہے روایت ہے کہ رسول الله على في ميں بدر ميں قل ہونے والے مشركوں كى قل كا بين و كھادى تھيں.

۔ آپ یہ قتل گاہیں د کھاتے

ہوئے فرماتے جاتے تھے کہ کل انشاء اللہ یہ عتبہ ابن رہیعہ کی قتل گاہ ہوگی۔ یہ شیبی ابن رہیعہ کی قتل گاہ ہوگی۔ یہ امیه ابن خلف کی قتل گاہ ہو گ۔ بیر ابو جهل ابن مشام کی قتل گاہ ہو گی اور بیر فلال کی قتل گاہ ہو گ۔

آپ اینادست مبارک زمین بر

رکھ کریہ نشان دہی فرماتے جاتے تھے۔اور پھرا گلے دن غزوہ بدر میں جولوگ مرےان کی لاشیں اس جگہ ہے ذرا بھی اد حراد حر نہیں تھیں جمال جمال آپ نے اپناد ست مبارک رکھا تھا۔ جیسا کہ حضرت انس کی روایت ہے یہ بات ذکر ہو چکی ہے۔ نیزید بھی بیان ہوچکا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بدر کی رات کا ہے جب کہ آنخضرت علیہ میدان جنگ میں بہنچ چکے تھے کیونکہ ظاہر ہے میدان جنگ میں پنچے بغیریہ نہیں سوچا جاسکتا کہ آپ نے اپنادست مبارک رکھ کران جگہوں کی نشان دہی فرمادی تھی۔

اد حراس سے دہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے جو بعض حضرات نے بیان کی ہے کہ آنخضرت علی نے قل گاہوں کی نشاند ہی دومر تبہ فرمائی ایک د فعہ توغزوہ سے ایک دن میاس سے زائد پہلے اور دوسری مرتبہ خاص غزوہ بدر کے دن۔ یمال تک ان بعض علاء کاحوالہ ہے۔

اب اس سلسلے میں کی کما جاسکتا ہے کیے خاص غزوہ بدر کے دن سے مرادیہ ہے کہ آپ دن کے وقت میدان بدر میں پنچے تھے۔ جہال تک اس قول کا تعلق ہے کہ یہ نشاند ہی رات کے وقت کی گئی تھی تووہ اس قول کی بنیاد پرہے کہ آپ میدان بدر میں رات کے وقت پنچے تھے۔ بہر حال یہ مسلمہ ہے کہ آپ نے اپنادست مبارک ر کھ رکھ کران جگہوں کی نشاند ہی فرمائی تھی۔

اميد ابن خلف كاانجام ..... غرض آپ نے محابہ كوان مشركوں كى لاشيں اٹھانے كا تھم فرمليا كه ان سب کوایک گڑھے میں ڈال دیاجائے۔ چنانچہ محابہ نے سب کواٹھا کر گڑھے میں ڈال دیاسوائے امیہ ابن خلف کے کہ اس کی لاش اس کی زرہ کے اندر ہی پھول کر اس میں بھٹس تئی۔ محابہ نے اس کو ہلا کر ذرہ تکالنی جاہی مگر اس کے

نتیجہ میں اس کے بدن کے عکڑے علیحہ ہو مجئے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کواسی حالت میں ایک جگہ ڈال کر اس پر مٹیادر پھر ڈال دیئے تا کہ لاش چھپ جائے۔

اں بات سے معلوم ہو تاہے کہ حربی کود فن کر ناضر دری نہیں ہے چنانچہ میں بات ہمارے بینی شافعی

فقہاءنے کی ہے۔ بلکہ انہوںنے تو یہاں تک کہاہے کہ حربیوں کی لاشوں کو کتوں کو کھلادیتا بھی جائز ہے۔ <u>آنخضرت علیہ</u> کے نزدیک لاش کی بردہ پوشی کا اہتمام .....کتاب دار قطنی میں ہے کہ آنخضرت علیہ کا طریقہ یہ تھاکہ غزدہ میں جب بھی آپ کا کسی انسانی لاش کے ہاں ہے گزر ہو تا تو آپ اس کو

آنخضرت میلانی کا طریقہ بیہ تفاکہ غزدہ میں جب بھی آپ کا کسی انسانی لاش کے پاس سے گزر ہو تا تو آپ اس کو د فن کرنے کا تھم دیتے اور بیر نمیں یو چھتے تھے کہ وہ مومن تھایا کا فر تھا۔

غزدہ بدر میں چونکہ مشرکول کی لاشیں بہت زیادہ تھیں اس لئے آنخضرت علی نے اسے گوارا نہیں فرمایا کہ اپنے صحابہ کوان سب کے دفن کا تھم فرماکر تکلیف میں ڈالیں۔اس کے مقابلے میں ان لاشوں کو تھنے کر ایک کویں میں لا ڈالنا بہت آسان تھا (اس لئے آپ نے ایساکر نے کا تھم دیا) یہ کنواں بنی نجا کے ایک شخص کا کھود ہوا تھا ادر گویا جیسا کہ علامہ سمیلی نے کھا ہے کہ اس کنویں کا دجود مشرکوں کے لئے ایک پینٹکی بدشکونی

جب حضرت ابو حذیفہ کے باپ عتبہ کو گڑھے میں ڈالا گیا تو ابو حذیفہ کے چمرے کا رنگ بدل گیا۔ آنحضرتﷺ نے اس تبدیلی کومحسوس فرماکر کہا۔

> "شاید تهمیںا پنے باپ کاخیال ہورہاہے۔" الارنیاز میرنی عضری ا

ابوحذیفہ نے عرض کیا۔

"خدا کی قتم نہیں۔بلکہ دراصل میں اپنے باپ کو ایک ذی رائے بلند مرتبہ اور رودار آدمی سمجھتا تھا اس لئے میری تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا گر جب میں نے اس حالت میں ان کی موت دیکھی تو مجھے اس سے بہت افسوس ہوا۔"

اس پررسول الله على في ابو حديف كي لئه دعائ خير فرمائي اوران كي تعريف فرمائي ـ

ا قول مولف کہتے ہیں: ہمارے بعنی شافعی فقهاء نے بیان کیا ہے کہ اس غزوہ میں رسول اللہ ﷺ نے حضر ت ابو حذیفہ نے ایساار اورہ کیا مضر ت ابو حذیفہ نے ایساار اورہ کیا تھا۔ واللہ اعلم تقل واللہ اعلم

مقولین بدرسے آنخضرت علی کا خطاب ..... غرض مشرکوں کی لاشوں کے گڑھے میں ڈالے جانے کے بعدایک قول کے مطابق تین دن بعد آنخضرت علی اس گڑھے کے کنارے پر آگر کھڑے ہوئے یہ رات کا دقت تھا۔ سمجین میں حضرت انس سے یوں روایت ہے کہ رسول اللہ علی کو جب غروہ میں فق حاصل ہوئی تھی تو آپ اس مقام پر تین رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے دن آپ نے لشکر کو تیاری کا تھم دیا اور وہاں سے کوج کے دقت آپ محابہ کے ساتھ آگر اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے۔ وہاں آپ نے لاشوں کو خاطب کر کے فرمایا۔

"اے فلال ابن فلال۔اور اے فلال ابن فلال ابن فلال اکیاتم نے دیچہ لیا کہ اللہ اور اسکے رسول کا وعدہ سچا تعابیس نے تواس وعدہ کو پچھایاجواللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا!"

بعض سندول کے ساتھ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے نام لے کر پکارے اور اس طرح فرمایا کہ اے عتبہ ابن ربیعہ اے شیبہ ابن ربیعہ اے امیہ ابن خلف اور اے ابوجهل ابن ہشام وغیرہ

وغیرہ۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ اس روایت میں یا فلال ابن فلال ہی کما گیا تھا گریہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔لہذایہ الفاظ قابل غور ہیں۔

اس سلیلے میں ایک شبہ یہ کیا گیاہے کہ امیہ ابن خلف کو تواس گڑھے میں نہیں ڈالا گیا تھا جیسا کہ بیان

ہوا (پھر آپنے دوسرول کے ساتھ اس کانام لے کر بھی کیوں پکارا۔" اس کے جواب میں کہا گیاہے کہ جمال اس کود بایا گیا تھادہ جگہ اس گڑھے ہے قریب ہی تھی۔

غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان لا شوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

"تم لوگ نی کا خاندان ہوتے ہوئے بہت برے ثابت ہوئے۔ تم مجھے جھٹلاتے تھے جبکہ لوگ میری تصدیق کررہے تھے۔تم نے مجھےوطن سے نکالا جبکہ دوسرول نے مجھے بناہ دی۔تم نے میرے مقابلہ میں جنگ کی جبکه غیرول نے میری مدد کی!"

یہ س کر حضرت عمر فاروق نے کہا۔

"يار سول الله! آپ ان مر دول ہے بات كررہے ہيں جو بے روح لا شے ہيں۔"

ا کیے روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جو گلی ہو ئی لاشیں ہیں۔ا یک روایت میں ہے کہ جو گل سرم چکی ہیں!" ۔ آپنے فرمایا۔

"جو کچھ میں کمہ رہاہوں اس کوتم لوگ اتنا نہیں سن رہے ہو جتنابیہ سن رہے ہیں۔" ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔جو کچھ میں نے کہاانہوں نے اس کوسناہے ممریہ لوگ اب جواب نہیں

حصرت قنادہؓ ہے روایت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان مر دول میں جان ڈال وی تھی تا کہ وہ ر سول الله عليه كالم كفتكو سنين اور خود پر پيشكار اور جسرت وا فسوس كريں \_

كيامقتولين نے آپ عليہ كى آواز سنى تھى ..... قول مولف كتے ہيں:ان كے زندہ كئے جانے ہے مرادیہ ہے کہ ان کی روحوں کاان کے جسموں ہے قریبی تعلق پیدا کر دیا گیا جس سے دہ زندوں کی طرح ہو گئے مقصدوی تھاجو بیان ہوا۔ کیونکہ جسم سے جدا ہو جانے کے بعد بھی دوح کا جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے یا

کم از کم اتناہی کہ اس جسم کی وجہ ہے وہ باقی رہتی ہے چاہے وہ تعلق کتناہی کم کیوںنہ ہو۔ کیونکہ چاہے جسم کو مٹی کھا کر فناکر دے یادر ندے یامر دار خوار پر ندے کھالیں یا آگ میں جل کر نیست دیابود ہو جائے مگرروح فنا نہیں موتی دہ باتی رہی ہے (اور جب روح باتی رہی ہے توجو جسم اس کامسکن رہاہے اس سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور باتی ر ہتاہے)چنانچہ ای تعلق کے واسطہ سے مردہ ہر اس مخص کو پہچانتا ہے جو اس کی قبر پر جاتا ہے۔ مردہ اس آنے

والے سے انسیت محسوس کر تاہے اور جب وہ سلام کرتاہے تومر دہ جو اب دیتاہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے (كيونكه أكرروح كاجسم سے كوئى تعلق نہ ہوتا تو مردے كے كسى كوديكھنے ياسنے ياجواب دينے كاسوال ہى پيدا نہيں ہوتا) مگر اس تعلق کے باوجود مردہ اس کی وجہ ہے ایسازندہ نہیں کہلاتا جیسادہ اپنی دنیا کی زندگی میں تھا بلکہ وہ زندہ اور مردہ کی اس در میانی کیفیت میں رہتاہے جس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق باقی ندر ہاہو۔عام طور پر تو

مير ت طبيه أردو ی ہوتا ہے مگر بھی یہ تعلق مضبوط ہوجاتاہے تودہ شخص ایساہی ہوجاتاہے جیسادہ دنیا کی زندگی میں تھا۔ مگر شاید اس کے بادجود بھی اس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوتی کہ دہ اپنے فعل اور حر متیں کر سکے۔ لہذااب یہ بات سعد کے

اس قول کے خلاف نہیں رہتی جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں قدرت اور اختیاری فعل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ یمال تک سعد کا حوالہ ہے۔

شهید اور نبی اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں ..... یہ تمام گفتگوا نبیاء اور ان شمداء کے علاوہ ہے جو

کسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ کیونکہ جمال تک اغبیاء علیم السلام اور شہداء کا تعلق ہے توان کی روحوں کاان کے جسموں ہے ایبا تعلق ہوتا ہے کہ اس طرح زندہ رہتے ہیں جیسے اپی دنیا کی زندگی میں زندہ تھے اور انہیں اینا ختیاری فعل کرنے کی قدرت بھی ہت ہے۔

چنانچہ علامہ بیمقی نے جو کتاب قبرول میں انبیاء کی زندگی کے موضوع پر لکھی ہے اس میں حضرت

انس کی بیروایت بیان کی ہے که رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے

ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری موت کے بعد میراعلم ایبابی دے گاجیسامیری زندگی میں ہے۔ ابو یعلی نے حضرت ابوہر ریو ہے حدیث بیان کی ہے کہ تعسیٰ علیہ السلام یقیناً آسان سے اس دنیامیں

آئیں گے اس دقت دہ اگر میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھے خطاب کرتے ہوئے یا محمد کہیں گے تو میں ان کوجواب دول گا۔اس لئے امام سبکی نے کہاہے کہ انبیاء اور شداء کی زندگی موت کے بعد بھی ان کی دنیا کی زندگی کی طرح

ہی ہوتی ہے۔اس بات کی شہادت موسی علیہ السلام کے اپنی قبر میں نماز پڑھنے سے ملتی ہے (جو حدیث میں بتلایا گیاہے) کیونکیہ نماز کے لئے ضروری ہے کہ زندہ جسم ہو (اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جاعتی)اس طرح شب معراج میں آنخضرت ﷺ نے انبیاء کی جو صفات اور مصروفیات دیکھی اور بتلائی ہیں وہ سب بھی زندہ جسم والول

کی صفات ہیں۔ گراس زندگی کے حقیقی اور اصلی زندگی ہونے کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ روح کے ساتھ بدن کھانے پینے کاس طرح محتاج ہو جسیادہ دنیامیں رہتا تھا۔البتہ جمال تک اور اکات اور فنم دحواس کا تعلق ہے جیے علم ہے اور سننے کی قوت ہے تو بیالا شک ٹابت ہے کہ ان میں اور تمام مر دول میں بیاور اکات اس طرح بر قرار

رہتے ہیں۔ یمال تک امام کبی کا کلام ہے۔ یمال تمام مردول میں کفار کے مردے بھی شامل ہیں۔ برزخ میں شهیدول کا کھانا بینا .....اب جمال تک اس دوایت کا تعلق ہے کہ شہید عالم برزخ میں کھاتے

پیتے ہیں توان کا بیہ کھانا پینا ضرورت مندی کی وجہ ہے نہیں ہے بلکہ صرف ان کا اگرام اور اعزاز ہے مگریہ صرف شُداء کی خصوصیت ہے (کہ وہ عالم برزخ میں کھاتے پیتے ہیں)انبیاء کی نہیں۔لیکن اس بات میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے کیونکد تھی بھی مفضول لیعنی نجلے درجہ کی چیز کو بھی کوئی ایسی خصوصیت حاصل ہوتی ہے جو فاضل

لیتی اونجے درجہ کی چیز میں نہیں ہوتی (اس ہے دونوں کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا)مثلاً سامنے کی بات ہے کہ ہیمبردل پر نماز پڑھناواجب ہے جبکہ شہیدول پر حرام ہے۔

اس تفصیل سے ان بعض حضرات کی تروید ہو جاتی ہے جو قبروں میں انبیاء کی حیات کے متعلق اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ وَلَا تَحْشَيَنَ الَّذِينَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُواتًا بَلْ أَحْيَا ۚ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ الأَميهِ سِ موره آل عمر ان ع ما يَتْ

ترجمہ:اوراے مخاطب جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ مت خیال کربلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے

پردردگار کے مقرب ہیںان کورزق بھی ملتاہے۔

توبعض علاء نے اس آیت ہے دلیل لیتے ہوئے کہاہے کہ کھانے پینے کا جواکرام اور اعزاز شہیدوں کو حاصل ہے (دہ انبیاء کو بھی حاصل ہے!انبیاء اس اعزاز کے لئے زیادہ مقدم ہیں کیونکہ وہ اپنے مرتبہ میں کہیں ماسل ہے (دہ انبیاء کو بھی حاصل ہے !انبیاء اس اعزاز کے لئے زیادہ مقدم ہیں کیونکہ وہ اپنے مرتبہ میں کہیں

کا کا جے روہ جیام و کی کا کیا ہے ہوئی ہیں۔ اس کر رہے ہے ریارہ عدم ہیں یوسدوہ ہے ہر سیدیں ۔ زیادہ بلند اور بالاتر ہیں۔ نیزریہ کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو نبوت کے ساتھ ساتھ شہادت کامقام بھی حاصل نہ ہوللذا آیت کاجواشارہ اور مفہوم ہے اس میں اغبیاء بھی شامل ہیں۔

نیزید که آنخفرت علی نے اپنے مرض وفات میں فرمایا تھا کہ میں نے خیبر میں جو کھانا کھایا تھااس کی تکلیف مجھے اب تک محسوس ہوتی ہے (بید نہر خورانی کا واقعہ ہے جس کی تفصیل آگے خیبر کے واقعات میں آئے گی) اور اس وقت اس نہر کی وجہ سے رکیس کٹی ہوئی سی محسوس ہورہی ہیں (جس سے آپ کی شمادت ٹابت ہوئی) ابدایہ بات قر آن پاک سے ٹابت ہے کہ آنخفرت علیہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔اب یا تو یہ کہ آپ

الله أيت كے عام مفهوم اور معنى كے مطابق حيات بي (يعنى شداء كى طرح كھاتے پيتے بھى بي) اور يا صرف حيات كى طرح كھانا بينا نہيں ہيں) اور يا صرف حيات كى حد تك اس آيت كے مفهوم ميں شامل بيں (كمر حيات كامل ہے مكر كھانا بينا نہيں ہے)۔

یمال تردید کی وجہ سے کہ اولیت اور نقدیم بھی بھی موثر نمیں رہتی بلکہ قیاس کی اصل ہی ہے ہے جسیا کہ بیان ہواکہ بھی موشر نمیں رہتی بلکہ قیاس کی اصل ہی ہے ہے ہیں ان ہواکہ بھی مصول بعنی نیخے درجہ کی چیز میں وہ خصوصیت پائی جاتی ہے جو فاضل بعنی باند درجہ کی چیز میں نمیں ہوتی۔ جمال تک انبیاء علیم السلام کا تعلق ہے تواگر چہ ان میں نبوت اور شمادت دونوں نصلیتیں جم جو میں مراد جنیں مگر آیت میں شمادت سے مرادوہ شمادت ہے جو کسی معرکہ اور جنگ میں نصیب ہوئی ہو محض شمادت مراد نہیں ہے (جیسے بعض بیاریوں میں موت شمادت کے درج کی ہوتی ہے)اب جمال تک معرکہ میں

حاصل ہونے والی شمادت کا تعلق ہے تو دہ شمادت انبیاء میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کھی کے جماع میں میں میں اور میں انہا کے بندہ گران کرنے در میں انہا کے بیاد کا در میں انہا کے میں انہا

بھریہ کہ جوبات ثابت ہے وہ قبروں میں انبیاء کی زندگی ان کا نماز پڑھنالور جج کرنا ہے اور جہاں تک قبروں میں روزے رکھنایا کھانا پینا ہے تواس بارے میں میرے سامنے کوئی حدیث یاصحابی کا قول نہیں ہے۔ جہال تک انبیاء کو شہیدوں پر قیاس کرنے لور اس بناء پر قیاس کرنے کا تعلق ہے کہ وہ مرتبہ میں یقینا شہداء سے زیادہ ہوتے ہیں تواس کا جواب وہی ہے کہ مجھی فاضل کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہوتی جو مفعول کو حاصل ہوتی

بہمال تک دفات کے بعد انبیاء کے جج کرنے کا تعلق ہے تواس سلسلے میں حضر ت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ ﷺ کے سماتھ کے اور مدینے کے در میان سفر میں تھے کہ ایک دادی ہے ہمار اگزر

ہوا۔ آپنے بوچھامیہ کون می دادی ہے۔ لوگوں نے عرض کیادادی ازرق بینی نیلی داد**ی** تب آپ نے فرمایا۔ "میں موسی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے لبیک پڑھتے ہوئے اس دادی

ے گزررے ہیں۔ اس کے ایک معلق میں ایک عمل میں میں ہوت میں ا

اس کے بعد ہم چلتے رہے یمال تک کہ ہم ثنیہ کے مقام پر پہنچ تو آپ نے فرملیا۔ "میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ او نمنی پر سوار ہیں اوئی جبہ پہنے ہوئے ہیں اور تلبیہ بعنی لبیک پڑھتے ہوئے اس وادی میں سے گزررہے ہیں!" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ سر ت طبید أردو ۳۹ جلد دوم نصف آخر

ایک روایت میں موٹی علیہ السلام کے بارے میں یوں ہے کہ وہ اونٹ پر سوار تھے اور ایک روایت کے مطابق تیل پر سوار تھے۔ مگر اس سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے انہوں نے باربارج کیا ہویا ایک فائد میں میں نہ تیل میں اور ایس

مطابق بیل پر سوار تھے۔ مکراس سے لولی شبہ ہمیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے اسموں نے باربارج کیا ہویا ایک د فعہ اونٹ پر سوار ہوئے ہوں اور دوسری د فعہ بیل پر سوار ہوں۔ کیا انبیاء و شمداء کو جنسی لذت بھی میسر ہے .....واضح رہے کہ شمداء کورزق پنجائے جانے لینی ان

عیاب بی طور العرب و میں ماری میں اس میں سرمیے است و سازہ کہ انداز ورزن پا چاہے ہیں ال کے کھانے بینے سے یہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ وہ ہم بشری بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم بسری سے بھی لذت حاصل آنے جورت میں میں میں اللہ ملت

ہوتی ہے جیسے کھانے اور پینے سے لذت ملتی ہے۔ میں نے اس سلیلے میں شیخ ابوالموہب شاذ کی کتاب اہل السر المصون فی کشف عورات اہل المجون

دیکھی جس میں انہوں نے لکھا ہے۔ حق تعالی نے شہیدوں کے متعلق ہتلایا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے لینی اس زندگی کو حقیقی زندگی تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حقیقت میں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ذکاح کرتے ہیں۔ اور جو شخص اس کے خلاف معنی لیتا ہے لینی یہ کہتا ہے کہ کھانے پینے اور نکاح کرنے سے حقیقت میں کھانا پیٹا اور ہم بستری کرنا مراد نہیں بلکہ اس سے وہ لذت مراد ہے جو کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ محض بلاوجہ آیت کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر ایک دوسر سے اور دور از

کار معنی پیدا کررہاہے جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شخ ابوالمو ہبنے انبیاء علیم السلام کو بھی شہیدوں پر قیاس کیاہے اور وہی دلیل دی ہے جو پیچھے ذکر ہوئی کہ ان کامر تبہ چونکہ شہیدوں ہے بھی بلند ترہے اس لئے یمی خصوصیات ان کو بھی حاصل ہیں نیز یہ کہ تمام پینیبروں کو نبوت کے ساتھ ساتھ شہید کامقام بھی حاصل ہے۔ گر اس کاجواب بیچھے گزر چکا

ہے کہ انبیاء کو شہیدوں پر قیاس کرنا یہال درست نہیں ہے۔ پھر میں نے اس سلسلے میں شیخ مشس رملی کا فتوی دیکھا کہ انبیاء علیهم السلام اور شمداء اپنی قبروں میں

پارین سے بی براوں یک کو ان کے بیں اور جج کرتے ہیں۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حضرات نکاح بینی ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حضرات نکاح بینی ہم بستری بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ کرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں کرتے۔ نیز یہ کہ ان حضرات کو ان کے نماذ روزے اور جج کا ثواب اور جزاء بھی ملتی ہے۔ اگرچہ وہ اب ان فرائض کے مکلف تجمیں ہیں یعنی ان پر اس کی پابندی اور ضرورت نہیں ہے کیونکہ موت نے ان پر سے یہ پابندی ختم کردی ہے لیکن ان کو ان عباد توں کا ثواب ان کے اعزاز اور در جات کی بلندی کے لئے ملت ہے۔ یہاں تک شخر ملی کافتوئی ہے۔

غالبًا یُختِی ملی نے بھی نمازاور حج کے علاوہ انبیاء کے لئے کھانا بیپاجو ٹابت کیا ہے اس کے لئے انہوں نے بھی اس قیاس کو بی دلیل بنایا ہے جو شہیدوں پر کیا گیا ہے اور پیچھے بیان ہو چکا ہے۔اس بارے میں جو شبہ ہےوہ ذکر ہو چکا ہے۔

ادھر شیخ نے انبیاء کے نکاح کرنے کے سلیلے میں جس اختلاف کاذکر کیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ آیادہ ان کے ہم زمانہ علماء کے در میان پریراہوا ہے یاان سے پہلے علماء کااختلاف ہے۔ سرخ نہ متاللہ سے بریر ہے ۔ نہذ

آ مخضرت علیہ کے نکاحول کی غرض ..... انبیاء کے نکاح کے سلیے میں جو اختلاف ہے وہ اس بنیاد پر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے کہ آنخضرت ﷺ کا ایک ارشاد ہے جس سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ وفات کے بعد انبیاء نکاح یعنی ہم بستری منسی کرتے۔ یعنی اس ارشاد کی جو حکمت بیان کی گئی ہے اس سے یمی ظاہر ہو تاہے کہ انبیاء اس لذت سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔وہ ارشاد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا۔

"تمهارى دنيامس سے جھے جو چزیں محبوب اور پسندیدہ ہیں وہ عور تیں اور خو شبو ہیں۔"

اس ارشاد میں آپ نے نہ تو یہ فرمایا کہ اپنی دنیا میں سے اور نہ یہ فرمایا کہ اس دنیا میں سے۔ کیونکہ آپ نے اس لفظ تمہاری سے یہ اشارہ فرمایا کہ عور تیں اور خوشبولوگوں کی دنیا ہیں کیونکہ وہ ان دونوں چیزوں کو اپنی لفظ تمہاری سے یہ اشارہ فرمایا کہ عور تیں اور خوشبولوگوں کی دنیا ہیں کیونکہ وہ اس کے لئے حاصل کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ عظیا لفظف و عیش کی تمنا سے پاک اور بری ہیں۔ آپ عور توں کو اس لئے پند فرماتے تھے کہ وہ ہر وقت کی شریک حیات ہونے کی وجہ سے آپ کی خوبیوں ہیں۔ آپ عور توں کو اس سے پندہ احکام کو امت تک پہنچا سکیں کیونکہ عام حالات میں ان صفات اور خوبیوں سے بولیوں کے علاوہ دو سرے دنی فائدے بھی ہولیوں کے علاوہ دو سرے دنی فائدے بھی لوگوں کو حاصل ہوتے تھے۔

اور خوشبو آپ کواس لئے پہندیدہ تھی کہ آپ فرشتوں سے ملا قات فرماتے تھے اور فرشتے خوشبو کو پہند کرتے ہیں اور بد بو سے نفرت کرتے ہیں۔

د نیامیں تھے (۔ گمِراس حکمت سے تولور پیے بات ثابت ہوتی ہے کہ برزخ میں انبیاء نکاح نہیں کرتے )۔

اد حرایک اشکال سے کہ یہ حکمت آپ کے اس قول کے مطابق نہیں رہتی جس میں ہے کہ مجھے چار چیزوں میں لوگوں پر فوقیت حاصل ہے۔ان چار چیزوں میں آپ نے کثرت جماع کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

اس تعلق میں وہ دوسروں ہی کی طرح ہوتے ہیں اور ابیخ مقامات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کم زیادہ ہوتے ہیں اور ابی کو زندگی کے دوبارہ لوث آنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ قادہ سے روایت ہے کہ روح دوبارہ لوث آئی ہے۔ نیز بعض علماء نے کہا ہے کہ انبیاء اور شداء کی روصیں اپنے جسموں سے نکل جانے کے بعد جسم کے قبر میں پہنچنے پر دوبارہ اس میں لوث آتی ہیں اور ان کو اپنی قبروں سے باہر نکلنے اور بلندہ بست فضاؤں میں گھومنے بھرنے کی اجازت ہوتی ہے۔

ای وجہ سے علامہ ابن عربی نے کہاہے کہ آنخضرت ﷺ کو آپ کی برتر صفات کے ساتھ ویکھنا آپ کا حقیقت میں اور اک اور دیکھنا ہے اور ان برتر صفات کے بغیر دیکھنا آپ کا مثالی اور اک اور دیکھنا ہے۔

اسی کوروح کے جسم کی طرف لوٹائے جانے سے تعبیر کیا گیاہے چنانچہ آنخفرت ﷺ کالرشادہے کہ جب بھی کوئی شخص مجھے سلام کر تاہے تو حق تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں لوٹادیتاہے یہاں تک کہ میں اس شخص کے سلام کاجواب دیتا ہوں۔ مطلب میرے کہ میری روح کے جسم سے تعلق کوزیادہ مضبوط فرماتاہے

اور یہ بات اس مسلمان کے اعزاز کے طور پر کی جاتی ہے تاکہ آنخضرت ﷺ اس شخص کو سلام کا جو اب دیتے ہیں تو اس حالت میں کہ آپ کی روح مبارک کا تعلق آپ کے جسم مبارک سے زیادہ مضبوط ہو تاہے۔ روح کو اگر غیر عرضی لینی غیر مادی چیز مانا جائے تو اگر چہ اس کا اپنا علیحدہ مقام ہو تاہے (جو جسم کے مقام سے الگ ہوتا ہے) مگر پھر بھی جسم سے اور اس چیز سے اس کا تعلق رہتا ہے جو اس کے ذریعہ باقی رہتی ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ مثلاً سورج چوتھے آسان پرہے مگر زمین سے اس کا تعلق ہے۔روح اور جسم کا یہ تعلق جب

كمزور موجاتات تواسى كوروح كے يرداز كرنے يائكل جانے سے تعبير كياجاتا ہے۔ دوسری صورت میں اگرروح کو عرضی یعنی کسی دوسری چیز ہے اس کے وجود کو وابستہ اور پابند مانا جائے

تومطلب پیہ ہوگا کہ وہ موت کےوفت زائل ہوجاتی ہےاور پھر دوبارہ آجاتی ہے۔

میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کانام النفحة العلوية في الاجوبة الحلبية من الاسئلية القرويية ہے اس کتاب میں اس موضوع پر تفصیل اور وضاحت کے ساتھ تھنگو کی گئی ہے۔مصر کے بعض دیمانیوں نے مجھ ۔۔۔۔ روح کے متعلق بچھ سوالات کئے تھے ان کے جوابات کے سلسلے میں ہی رہے کتاب مرتب کی گئی تھی۔اس میں میں نے یہ بھی لکھاہے کہ جو طول طویل جو ابات علامہ سیوطی نے دیتے ہیں اور ان پر کبی بحثیں کی ہیں اور ان پرجو

واضح فتم کے شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ جوابات زیادہ بهتر ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر کی ایک حدیث میں نے دیکھی که رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا۔

"الله تعالیٰ کاایک فرشتہ ہے جس کو حق تعالی نے تمام بندوں کی باتیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے جو تحض بھی بھے پر درود پڑھتاہےوہ فرشتہ اس کو بھھ تک پہنچادیتا ہے۔ میں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ جو

شخص بھی مجھے پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس گناہ درود <u>بھیج</u>ے گا۔ علامہ ذہبی نے اس حدیث پراعتراض کرتے ہوئے لکھاہے کہ اس مضمون اور اس سند کے ساتھ ریہ روایت تنمااس راوی نے بیان کی ہے ( یعنی بیر حدیث اور بیر سند اور کسی راوی نے بیان نہیں کی ہے )واللہ اعلم

سیجھے بیان ہواہے کہ مرمول اللہ عظائے نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر جس میں غزوہ بدر کے مشرک مقتوکین کی لاشیں ڈالی گئی تھیں یہ فرمایا تھا۔ کہ جو کچھ میں نے کہاہے وہ ان مردول نے س لیاہے۔ حفرت عائش نے آنخفرت علیہ کے اس قول کا انکار کیاہے کہ آپ نے ایسے نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ۔

انہوں نے بیہ جان لیاہے کہ میں جو پچھ کتا تھاوہ حق تھا! حفزت عمر ﷺ کے سوال پر اسی وفت آنخضرت ﷺ نے بیہ بھی فرملیاتھا کہ جو کچھ میں کہ رہا ہوں اس کو یہ لوگ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس حملہ ہے آپ کے یہنے کا مقصدیہ تھا کہ اس وقت وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ میں ان ہے کماکر تا تھاوی حق اور سچائی تھی۔ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت اس طرح اینے کانوں سے میری آواز س رہے ہیں جیسے اس دنیامیں سناکرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے اپنی دلیل کے طور پر باری تعالی کابیرار شاد تلاوت کیا۔

بِانْكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتِى وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ النَّحَاءَ إِذَا وَلَوَّا مُدْبِدِيْنَ الْآبِدِبِ • ٢ موره تمل ع ٢ آيت منث ترجمه: آپ مر دول کو نهیں سناسکتے اور نه بهرول کواپی آواز سناسکتے ہیں خصوصا جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں اس طرح حفزت عائشہ نے اپی دلیل کے طور پر دوسری آیت پر پڑھی۔

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْفَرُو إلاكيب ٢٢ سوره فاطرع ٣ آيت من ترجمه: اور آپ ال او گول كو نهيں سناسكتے جو قبر دل ميں مد فون ہيں۔

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

ں ہے کر اسے وہ سما کر اوہ ہے ہو اساں ہے ہے یا مدہ سد ہو ہاہے رسی بھین کر اسے ، ھیاہے ہور اس پر عمل کر تاہے ہواں کے کام آسکے۔ کہی سننے کافا کدہ ہے۔ان آیتوں میں اس کی نفی کی گئے ہے گئے ہے کہ آپ مر دول کواپنی بات سنا کران کے لئے کوئی فائد ہادر نفع نہیں پہنچا سکتے )۔ گئی ہے کہ آپ مر دول کواپنی بات سنا کران کے لئے کوئی فائد ہادر نفع نہیں پہنچا سکتے )۔ ای بات کو علامہ حلال سیو طی نے نظم کماہے اور اسٹے ان شعر وں میں اس کی طرف اشارہ کما ہے۔

ای بات کوعلامہ جلال سیوطی نے نظم کیا ہے اور اپنے ان شعرول میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سماع موتی کلام العلق قاطبة جاء ت به عندنا لا ثار فی الکتب

ترجمہ: مر دول کاسناتمام لو گول کا متفقہ فیصلہ ہے جس کی دلیل میں بہت سی روایتیں کتابوں میں موجود ہیں۔

وايـة النفى معنا ها سماع هدى لا يقبلون ولا يصفون للادب

ترجمہ: اور وہ آیت جس سے اس بات کا انکار ثابت ہوتا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ مردے کلام ہدایت کو نہیں من سکتے گویادہ ہدایت قبول نہیں کرتے اور گوش ہوش کواس طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ کمونک حق تبدالی نیزی سکافی ایک ایسے میں اس تقدیم میں میں تاہد ہے۔

ہدایت و یں ن سے ویادہ ہدایت ہوں یں سرے بور یو سہوس واس حرف متوجہ میں سرسیتے۔ کیونکہ حق تعالی نے زندہ کا فرول کو ایسے مردوں سے تثبیہ دی ہے جو قبروں میں ہوں کہ قبر کے مردوں کواگرِ اسلام کی طرف بلایا جائے تودہ اس تبلیغ اور دعوت سے کوئی نفع اور فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔

و کی خوشخری کے پیغامبر ..... غرض غزوہ بدر سے فارغ ہونے اور اسلام کی پہلی اور عظیم الثان فتح ماصل کرنے کے بعد آنخضرت علی نے حضرت عبدالله ابن رواحہ کوخوشخری دیر عالیہ کے مقام کی طرف بھیجاجو مدینے منورہ کے قریب اس سے چند میل کے فاصلے پرہے۔ای طرح مفرت زید ابن حارثہ کو آپ نے سافلہ کے مقام کی طرف بید خوشخری دے کر بھیجا۔ حضرت زید کو آپ نے سافلہ کے مقام کی طرف بید خوشخری دے کر بھیجا۔ حضرت زید کو آپ نے اپنی او نمنی قصوی پر سوار

کر کے بھیجاادر ایک قول ہے کہ عصباء نامی او مٹنی پر بھیجا کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی اور مسلمانوں کو جو عظیم فٹخ نصیب فرمائی ہے اس کی اطلاع کو گول کو پہنچادیں چنانچہ عالیہ کے علاقوں میں حضر ت عبداللہ ابن رواحہ اور سافلہ کے علاقوں میں حضر ت زیدا بین حارثۂ نے جاکر اعلان کیا۔

"اے گردہ انصار! تہمیں خوشجری ہو۔رسول اللہ ﷺ کی سلامتی اور مشرکوں کے قتل اور گرفتاری کی فقط کی خبر پر کعب بہودی کا چھو تاب ....ساتھ ہی ہدو نوں کہتے جاتے تھے کہ قریشی سر داروں میں سے فلال اور فلال قل ہوگئے۔ فلال اور فلال قتل ہوگئے اور فلال فلال گرفتار ہوگئے۔

ان دونول کے منہ سے مید اعلان من کر الله کادمنمن کعب ابن اشرف یمودی ان کو جھٹلانے لگا۔وہ کہنے محمد محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت طبيه أردو

"اگر محمہ ﷺ نے ان بڑے بڑے سور ماؤل کو مار ڈالا ہے توزمین کی پشت پر ہے ہے زمین کے اندر ر ہنا۔ یعنی ذندہ رہے سے موت بھتر ہے۔"

<u>صاحبز ادی حضر ت رقیه کی و فات ..... حضر ت اسامه این زیدٌ کهتے ہیں که فنح کی بیه خبر ہمیں اس وقت ملی</u>

جبکہ ہم مدینہ میں ہم رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کود فن کر کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ آنخفرت الله كوجب حضرت رقية كى تعزيت بيش كى تكى تو آپ نے فرمايا۔

"الحمید لله۔الله تعالیٰ کاشکرہے شریف بیٹیول کادفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ایک روایت میں ہے

کہ۔ بھلا ئیول میں سے ہے بیٹیول کاد فن ہونا۔"

اس سلسلے میں علامہ باخزری کا قول بھی قابل تحسین ہے۔ القبر اخفى سترة للبنات

ودفنها يروى من المكرمات

ترجمہ: قبر الركيوں كے لئےسب سے بمترين پردے كى جگہ ہے اوران كاد فن كرنا بھى ايك باعزت كام مانا كيا ہے۔ اما رايت الله عزاسمه قدوضع النعش بجنب البنات

ترجمہ: کیاتم نے یہ نہیں دیکھا کہ حق تعالی نے او کیوں کے جنازے پر مزید ستر پوشی کے لئے گوارہ

ر کھنے کا تھم دیا ہے۔ بیوی کی وفات پر حضر ت عثمان کی دل گر فکل ایک بیٹا تھا اس لئے بیٹے کے الم سے پھر صفر پیٹمان کا لقب پڑگیا تھا ہر سے پہلے حصرت عثمان کا لقب ابو عمر و تھا حضرت رقیہ کے انقال کے بعد حضرت عثمان کا نکاح آنحضرت علیہ کی دوسری صاجزادی حضرت رقید کی بمن سے وحی کے آنے پر جوا۔ چنانچدایک روایت ہے کہ رسول اللہ عظائد خ

حضرت رقید کی و فات کے بعد حضرت عثالیؓ کو بہت عملین اور اواس دیکھا تو فر مالا۔

"كيابات بت تم مجهد بهت رنجيده اور مغموم نظر آتے ہو۔" حضرت عثمان في عرض كيا۔

"یار سول اللہ! کیا مجھ سے بڑاصد مہ بھی کسی پر پڑا ہوگا! آپ کے اور میرے در میان سے سسر الی رشتہ "

<u>دوسر ی صاحبز ادی کاحضرت عثمان ؓ ہے نکاح ..... بھی حضرت عثمان ؓ آپ ہے بات ہی کررہے تھے کہ</u> المخضرت الشيئ نے فرمایا۔

میہ جبر کیل علیہ السلام ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس کی یعنی رقیہ کی

بن ام کلوم کوای کے مر پر اور آس کی طرح تم ہے بیاہ دول!"

چنانچہ پھر آپ نے حضرتام کلثومؓ کوان سے بیاہ دیا۔ حضر تام کلثوم کا نکاح کرنے کے بعد آنحضرت . الله ایک د فعہ ان کے یاس مجھے اور فرملیا۔

"بيثي إا بوعمر و ليعني عثمان كهال بي<sub>ل</sub>\_"

حفرت ام کلوم نے عرض کیاکہ کی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ سے ان سے فرملا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"تم نے اپنے شوہر کو کیسالیا۔"

حضرت ام کلثوم نے عرض کیا۔

سير ت طبيه أردو

"اباجان اوه بهت المحصاور بلند مرتبه شوهر ثابت موئے ہیں۔"

حضرت عثمان كامقام ..... أب فرمايا

" بیٹی کیول نہ ہوں۔ وہ دنیا میں تمہارے داداابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد ﷺ سے سب

سے زیادہ مثابہ ہیں!"

ا یک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثالؓ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق وعادات سے مثابہ ہیں۔

حفرت ابن عباسؓ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے حفزت جر کیل علیہ

"أكر آپ زمين دالول ميں يوسف صديق عليه السلام كاشبيه ادر جم شكل حلاش كرنا چاہيں تو عثان ابن عفان کود مکھ لیں!"

چونکه حضرت عثمان رضی الله عنه ہے رسول اللہ ﷺ کی دوصا جبزادیوں کی شادی ہوتی اس لئے ان کو ذی النورین لینی دونوروالے کماجا تاہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیشر ف اور اعزاز حضرت عثان عثی کے سواکسی دوسرے متحض کو حاصل نہیں ہوا کہ اس کے گھر میں نبی کی دوبیٹیاں رہی ہوں چنانچہ ہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول اللہ علی ہے حضرت علی فے حضرت عثمان کے بارے میں یو چھاتو آپ نے ارشاد فرمایا۔ "وہ تخص وہ ہیں جن کو آسانوں میں ذی النورین کہاجا تاہے۔"

پھر 9ھے میں آنخضرت ﷺ کی ان دوسری صاحبزادی لیعنی حضرت عثالیؓ کی بیوی ام کلثومؓ کی بھی و فات مو گن اس وقت الخضرت علیہ نے محابہ سے فرمایا۔

"عثمان کی شادی کردو۔ اگر میرے کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو بھی عثمان سے بیاہ دیتا بٹی کا نکاح میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پر کیا تھا۔

ایک مدیث میں آتاہے کہ آنخضرت علیہ نے حضرت عثمان سے فرمایا۔

"اگر میرے چالیس بٹیاں بھی ہو تیں تومیں ایک کے بعد ایک سب کوتم ہے بی بیاہتا یمال تک کہ ان میں ہے کوئی پاتی نہ رہتی۔"

حفرت عَمَانَ كَى والده اروى بنت عبد المطلب رسول الله عَلَيْ كَى بِعوبِي لَعِني ٱنخضرت عَلَيْ كَ والد عبدالله كي جروال بهن تھيں۔

خوش خبری سنائی توایک منافق محض نے کہا۔

"اصل بات سے ہے کہ تہمارے ساتھی لینی محابہ شکست کھاکر اس بری طرح تتر بتر اور منتشر ہو مجے ہیں کہ اب بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں مے۔محمد عظی قتل ہوگئے ہیں اور ان کے صحابہ شکست کھاگئے ہیں۔ دیکھویہ محمدﷺ کی لو نٹنی ہے جس پر زید ابن حاریثہ بیٹھ کر آئے ہیں۔ (لیتنی اگر محمدﷺ زندہ ہوتے توایق لو نٹنی پر

خود سوار ہوتے) مگریہ زیدایسے بدحواس ہورہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہ رہے ہیں!" اسامه ابن زید کہتے ہیں که منافقول کی باتیں س کرمیں تهائی میں اینے والد حضرت زید کے یاس آیااور

ان ہے اس منافق کی افواہوں کے بارے میں یو چھا۔ اس پر انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتلائی۔اس پر اسامہ نے (انتائی مسرت کی وجہ ہے) کہا

''کیا آپ جو کچھ کہ رہے ہیںوہ پچھے۔'

حضرت زید ہے کہا۔

"بالبيغ اخداك فتم جو يحمد ميس كمدر بابول بالكل يح ب!"

اسامہ کتے ہیں۔اب میرے دل کواطمینان ہو گیا تو میں اس منافق مخص کے پاس واپس آیاوراس سے

بولا\_

"او آنخضرت ﷺ کے بارے میں جھوٹی افواجس بھیلانے والے ارسول اللہ ﷺ کو یمال آنے دے

ہم تجھے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔اس وقت تیری گرون ماروی جائے گی۔ یہ من کراس ھخص نے کہا۔

" به باتیں تومیں نے لوگول کو کہتے سنیں اور وہی خود بھی بیان کر دیں۔"

یہ باتیں اسامہ نے اس وقت سی تھیں جبکہ اپنے والد سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی (اس لئے بہ وحشت ناک افواہ سن کروہ فور ا اسپے والد حضرت زید ابن حارثہ کے پاس کے اور ان سے سیح حالات معلوم کئے )۔ مال غنيمت كى تقسيم ..... غرض في كان پيغامبرول كو سيخ كے بعد آنخفرت عليہ خود ميدان بدر سے

یدیند والیس کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب آپ صفراء کی گھاٹی میں پنیچے تو وہاں آپ نے مال غنیمت تقسيم فرمايا۔اس مال ميں ايك سو بچياس اونٹ اور وس محوزے تھے۔اس كے علاوہ ہر قتم كاسامان ہتھيار، كيڑے

اور بے شار کھالیں اور اون وغیرہ تھی جو مشرک اپنے ساتھ تجارت کے لئے لے کر آئے تھے۔ اس تقسیم کے وقت رسول اللہ علیات کی طرف سے ایک مختص نے اعلان کیا۔

"جس شخص نے کسی کو قبل کیااس کے جسم کاسامان اس کو ملے گااور جس نے جش کو گر فبار کیادہ قیدی

جیسا کہ بیان ہوا۔ غالبًا یہ اعلان آنخضرت ﷺ کی طرف سے دومر تبہ کرایا گیا ایک مرتبہ جنگ کے

وقت تاکہ مجاہدین کو جماد کی ترغیب ہواور دوسری مرتبہ مال غنیمت تقسیم کئے جانے کے وقت میں اعلان وہرالیا

مسلمانوں میں اختلاف ..... چنانچہ مرینے والوں کے جسموں کے سازو سامان اور قیدیوں کے علادہ جو مال بحادہ مسلمانوں میں برابر تقیم کیا گیا۔ تقیم کے وقت اس بارے میں مسلمانوں کے در میان اختلافات بیدا ہو گئے تھے۔ جن لو گول نے دستمن سے جنگ کی اور ان کی پیش قدمی کو روکاوہ کہتے تھے کہ مال

غنیمت کے ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ دوسر ی طرف جن لو گول نے مال غنیمت کو جمع کیا تھادہ کہتے تھے کہ ہم ایں کے حقدار ہیں۔ای طرح جن محابہ نے عریش تعنیاس چھپر میں رسول اللہ ﷺ کی حفاظت اور ٹکسیانی کی ّ تھی وہ کہتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں دوسرے اس کے حقد ار نہیں ہیں۔

تجلعه وم نصف آخر

"حضرت سعد ابن معاذ اس عریش کے درواز بے پر محافظ تھے جس میں رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر پھی انصاریوں کے ساتھ مقیم تھے۔حضرت عباد ہ ابن صامت سے روایت ہے کہ دسمن جس وقت شکست کھا کر بھاگا تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس کا بیچھا کیا ایک جماعت مال غنیمت اکھا کرنے میں مشغول ہو گئی اور اس نے تمام مال ایک جگہ جمع کیا اور صحابہ کی تیسر ی جماعت و سمن کے بسیا ہونے کے وقت اس عریش کے گرو اس نے تمام مال ایک جگہ جمع کیا اور صحابہ کی تیسر ی جماعت و سمن کے بسیا ہونے کے وقت اس عریش کے گزند آنمضرت سے کھر سے معافظ کو گزند کہ مباواد شمن اچانک دوسر ی طرف سے آنحضرت علق کو گزند پہنچانے کی کو شش کرے۔غالبًا یہ جماعت ان لوگوں کے علاوہ تھی جو حضرت سعد ابن معاذ کی سربر ابی میں پہلے سے عریش کے گرد پسرہ دے تھے۔

غرض اب ان لوگول نے جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھاد عوی کیا کہ اس کے حقد ار سب سے زیادہ ہم ہیں۔اد ھر ان کے علاوہ جو دوسر سے لوگ تھے انہول نے ان کے دعوی کو تشکیم نہیں کیااور کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس کے حقد ارہیں۔

جمال تک اس روایت کا تعلق ہے کہ دسمن کے بہا ہونے کے وقت ایک جماعت آنخفرت علیہ کی حفاظت کے لئے عریش کے گرو پر و دے رہی تھی۔ تواس قول سے حفرت سعد کی اس گزشتہ روایت کی تروید نہیں ہوتی جس میں گزراہے کہ جب مشرک بہا ہوئے تو آنخفرت علیہ نگی تلوار لئے ان کے تعاقب میں تشریف ہوئی دریا ہے گئے اور یہ آبت پڑھتے جاتے تھے کہ سبھزم المجمع ویولون اللہ کیونکہ یہ ممکن ہے آنخفرت تھی تشریف لے تصوری دیا ہوں اور اس کے بعد فور آبی واپس عریش میں تشریف لے آئے ہوں اور اس کے بعد فور آبی واپس عریش میں تشریف لے آسانی فیصلے سب غرض صحابہ کے در میان مال غنیمت کی تقسیم کے وقت پیدا ہونے والے اختلاف پر حق آسانی فیصلے سب غرض صحابہ کے در میان مال غنیمت کی تقسیم کے وقت پیدا ہونے والے اختلاف پر حق تعالیٰ نے یہ سور وانفال نازل فرمائی۔

يَسْنَكُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلْهِ وَ الرَّسُولَ جِ فَاتَقُوْا اللّهُ وَاصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص وَ اَطِيْعُوْا اللّهُ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ الْآيِبِ ٩ سوره انفال ٢ اكيت مـــ.

ترجمہ: بیدلوگ آپ سے خاص غیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرماد بیجئے کہ بیہ علمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور رسول کی ہیں سوتم اللہ سے ڈرواور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرواور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرواگر تم ایمان والے ہو۔

یمال نفل (انفال) کالفظ استعال کیا گیاہے جس سے معلوم ہواکہ نفل کالفظ مال غنیمت کے لئے بھی بولا جاتا ہے جس طرح یمال ہوا ہے جی ساکہ ہم نے اشارہ کیا۔ یمال حق تعالی نے نفل کے بجائے اس کی جمع انفال کالفظ استعال فرمایا ہے جس کے معنی ہیں غیمتیں اس کی وجہ رہے کہ اس مال سے مسلمانوں کے مال میں اضافہ ہوا ہے اور رہے اس کے علاوہ ہے مال کے علاوہ فئی کالفظ ہے جو سورہ حشر میں ذکر ہوا ہے سورہ حشر غزوہ بنی نفیر کے موقعہ پر نازل ہوئی تھی۔وہال فئی کالفظ بھی مال غنیمت کے لئے استعال کیا گیا ہے۔

فی کے معنی لوٹائی ہوئی چز کے ہیں مال غنیمت کو حق تعالی نے اس لئے فی فرمایا ہے کہ خدانے اس مال ورولت کو کفار سے لے کر مومنول کے پاس لوٹا دیا کیونکہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کی (یعنی مومنول کی)اعانت اور مدد کے لئے مال کو پیدا فرمایا ہے کیونکہ مخلوق کو عبادت کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے چنا نجے

الله تعالیٰ نے مومنوں کے پاس وہ چیز لوٹادی جس کے وہ مستحق تھے جیسا کہ اگر کسی شخص کی میراث غضب کر لی گئی ہواور دہ اس کو دلادی جائے چاہے اس سے پہلے بھی وہ میر اث اس کے قبضے میں نہ رہی ہو (مگر اس کا مستحق

ای بنیاد پر بعض علاء کا قول ہے کہ فئ کے مستحق صدقہ کے مستحق لوگوں سے علیحدہ ہیں اور صدقہ کے مستحق فئ کے متحقول سے علیحدہ ہیں۔صدقہ سے بتیموں،مسکینوں اور کمز وروں کی امداد کی جاتی ہے۔

پھر جب وہ بیتیم بالغ ہو جائے تودہ صدقہ کے بجائے فئ لینی مال غنیمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور صدقہ

کے استحقاق سے نکل جاتا ہے۔ لہذاحق تعالی نے وہ مال ان مشر کول کے ہاتھوں سے نکال کر اپنے رسول کے ہاتھ میں دیدیا۔ یعنی اس

نے جمال چاہا اس مال کو پہنچادیا۔لہذا ہیہ آیت جو اوپر تحریر ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مال غنیمت خاص ر سول الله ﷺ كا تھااس میں ہے كوئى چیز ان لوگوں كى نہیں تھى جنہوں نے جماد كيا تھا۔ مگر بھراس كے بعد اس آیت کا تھم حق تعالیٰ کے اس دوسر ہار شاد سے منسوخ ہو گیاجو یہ ہے۔

وَاغْلَمُوْا اَنَّكَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْمِي فَانَّ لِلْهِ حُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُوْبِىٰ وَالْيَسْمَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ الأثييب•اسورهانفالع ٥ أثي*ت مل*يح ترجمہ:اوراس بات کو جان لو کہ جو شئے کفار ہے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تواس کا حکم یہ ہے کہ کل کاپانچواں

حصہ الله كالوراس كے رسول كاہے اور ايك حصہ آپ كے قرابت داروں كاہے اور ايك حصہ بيبوں كاہے اور ايك حصہ غریبوں کاہےاور ایک حصہ مسافروں کاہے۔

غاز يوں اور بيت الممال كے حصے .....اب كويا نجوال حصه بيت المال كے لئے نكالنے كے بعد باتى جار حصے سر فروشوں اور غازیوں کے ہیں۔ گویا بیریا نچوال حصہ جو ہے اس کے پانچ جھے کئے جائیں گے۔ایک رسول اللہ علیہ کا جو گاجس میں سے آپ جو جا ہیں کریں اور اس یا نچویں جھے کے باقی چار جھے ان لوگوں کا حق ہوں گے جن

کا آیت پاک میں ذکر کیا گیاہے اور باتی چار عددیا تجویں تھے۔ مجاہدین اور غازیوں کاحق ہوں گے۔ آ گے حضرت عبداللہ ابن بحش کے خلہ کے سریہ میں بیان ہوگا کہ جومال غنیمت حضرت عبداللہ کے كر آئے آپ نے ان كواى طرح تقيم فرمايا كه آپ نے اس كايا نچوال حصہ تواللہ كے لئے فكالا اور باقى چار حصے

غازیوں میں تقتیم فرمائے۔ایک قول یہ ہے کہ خود حضرت عبداللہ نے ہی اس مال کے اس طرح پانچ جھے کردیئے تھے اور آنخضرت ملک نے اس کودرست قرار دیا تھا۔

اس طرح یہ مال غنیمت اسلام کا پہلا غنیمت ہے اور یمی وہ غنیمت ہے جس کویا نچ حصوں میں تعتیم کیا حمیا تو گویااس غنیمت کے پانچ جھے سورہ انفال کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کئے ممئے جس میں غنیمت کو یا پچ حصول میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیاہے کیونکہ جیسا کہ بتایا گیا۔ یہ آیت غزوہ بدر کے واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔اس کامطلب سے ہواکہ سے آیت ان آیتوں میں سے ہے جن کا علم پہلے نازل ہو گیااور آیت بعد میں نازل

بعض علماء نے لکھاہے کہ اس امت کے لئے مال غنیمت کو حلال کئے جانے کی ابتداغزوہ بدر میں ہی ہوئی جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ غنیمت کو حلال کئے جانے کا حکم حق تعالی کے اس ارشاد

میں دیا گیاہے۔

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّناً وَ تَتَفُوا اللهُ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ وُرِيمُ الآيري واسوره الفالع وآيت عص

ترجمہ: سوجو کچھ تم نے لیاہے اس کو حلال یاک سمجھ کر کھاؤلور اللہ سے ڈریےر ہو ہے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے

والے بروی رحت والے ہیں۔

لنذااس تھم کے ذریعہ مال غنیمت مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا۔

ا قول۔ مؤلف کہتے ہیں:اب یہال ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله عظی نے خلہ کے معرکہ کی غنیمت کی تقسیم کوغزوہ بدرے اپنی واپسی تک روے رکھا تھا ( یعن اگر غزوہ

بدر کے مال خنیمت کووہ کہلی غنیمت مانا جائے جو مسلمانوں کے لئے حلال کی گئی) مگریہ بات اس گزشتہ قول سے كمزور ہو جاتى ہے كہ خلہ كے مال غنيمت كوغزوہ بدرے پہلے فورا آنخضرت ﷺ نے پانچ حصول میں تقسیم فرمایا

تھلاعبداللہ ابن مجش نے تقتیم کیا تھااور آنخضرت ﷺ نے اس کو درست قرار دیا تھا۔ یہ بات علم میں آپکی ہے کہ آتخضرت ﷺ نے غزوہ بدر کے مال غنیمت کو مسلمانوں کے در میان برابر تقسیم فرمایا تھا۔ یعنی اس میں ایک

دوسرے کے در میان کوئی فرق اور امتیاز نہیں فرمایا تھا۔ پیدل کو پیدل کے برابر اور گھوڑے سوار کو گھوڑے سوار کے برابر رکھاتھا۔ مگریمال میہ شبہ ہوتا ہے کہ اس دن گھوڑے سوار کو پیدل پر فضیلت حاصل تھی (یعنی اس کا حصہ زیادہ تھا) اس کاجواب آگے آئے گا۔

اس سے اس قول کی بھی تائید ہوتی ہے جس کے مطابق اس روز اسلامی لشکر میں یانچ یادو گھوڑے تھے بخلاف اس قول کے جس کے مطابق بدر میں صرف ایک ہی گھوڑا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ (اس قول کی تائیداس لفظ سے ہوتی ہے کہ گھوڑے سوار کو گھوڑے سوار کے برابر حصہ ملاجس سے معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار ایک سے

زائد تھے)۔

یمال تک که خود آنخضرت علی کا بھی ایک ہی حصہ لگا یعنی جتنادوسرے گھوڑے سوارول کو ملاا تناہی آپ کو بھی ملا (لیتن ایک گھوڑے سوار کے برابر حصہ ملا) بیدو ضاحت اس قول کی بنیاد پرہے کہ آنخضرت ﷺ کے یاس غزوہ بدر میں دو گھوڑے تھے۔البتہ آپ کوجو چیز زائد ملیوہ ذوالفقار نامی تلوار تھی جو آپ نے اپنے لئے منتخب فرمائی تھی جس کی تفصیل آگے بیان ہو گ۔

اب حضرت سعد ابن ابی و قاص رضی الله عنه کاجویه قول ہے کہ کیا آپ گھوڑے سوار کو بھی اتا ہی دے رہے ہیں جتنا کمز در کودے رہے ہیں جس سے دہناراض ہورہے ہیں۔ تواس میں گویا گھوڑے سوارہےان کی مراد قوی ہے چنانچہ مندامام احمد میں حضرت سعد سے دوایت ہے کہ میں نے آنخضرت علقہ سے عرض کیا۔

"يار سول الله إ كھوڑے سوار جس كى قوم كو ضرورت ہوتى ہے كياس كااور دوسرے كا حصه برابر ہوگا!" آنخفرت الشفائف نے فرمایا۔

"تمارابرامو-كياتماني كزورلوكول كے بغير فتي اسكتے مو-"

اب گویا مندامام احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے سوار سے حضرت سعد کی مراد قوی ہے کیونکہ انہوں نے اس کے مقابلہ میں پیدل کہنے کے بجائے گمز ور کا لفظ استعال کیا ہے۔لہذ اجب یہاں گھوڑ ہے سوار مراد نہیں تواب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ گھوڑے سوار کواس کے گھوڑنے کے دو <u>جھے دیے صح</u>ے اور

خود سوار کو بیدل کی حیثیت سے ایک حصہ دیا گیا۔

معذورین کا حصہ ..... آنخضرت ﷺ نے اس مال غنیمت میں ان لوگوں کے جھے بھی نکالے جوغزوہ بدر میں ماضر نہیں تھے جیسے وہ لوگ جن کوخود آنخضرت سالئے نے ان کے کسی عذر کی وجہ سے غزوہ میں شرکت سے منع فرمادیا تھا چیے حضرت عثمان ابن عفان کہ ان کو آنخضرت ﷺ نے ان کی بیوی یعنی آنخضرت ﷺ کی صاحبزادی

حفرت رقیہ کی بیاری کی وجہ سے مدینے میں ٹھسرنے کا تھم فرملا جیسا کہ بیان ہوایا اس وجہ سے کہ خود حضرت عثالؓ کے چیک نکلی ہوئی تھی جیساکہ بیان ہوا۔ای دجہ ہے آنخصرت علی نے ان کواصحاب بدر میں شار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابولبابہ تھے کہ خود آنخضرت ﷺ نے ان کو مدینے والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اس طرح حفرت عاصم ابن عدی تھے کہ ان کو آپ نے قبااور عالیہ والوں کے پاس چھوڑ اتھا۔

اس طرح آپنے ان لوگوں کا حصہ بھی لگایا جن کو آپ نے جاسوس کے طور پر دستمن کی خبریں لانے کے لئے بھیجاتھالور دہ لوگ اس و نت واپس آئے جبکہ غروہ بدر ختم ہو چکاتھا۔ بیلوگ حضرت طلحہ ابن عبیداللہ لور

سعيدا بن زيد تھے جيسا كه بيان ہوا\_ ان کے علاوہ حرث ابن حاطب تھے کہ ان کو بنی عمر وابن عوف کے واقعات کے سلسلے میں آپ نے بھیجا

تھا۔ای طرح خوات ابن جیر اور حرث ابن صمہ تھے کہ وہ لٹکر کے ساتھ رولنہ ہوئے مگر روحاء کے مقام پر دونوں کے چوٹ آعمی اور دہ چلنے کے قابل نہ رہے اس لئے آپ نے ان کوواپس فرمادیا جیسا کہ بیان ہوا۔ مگران کے مسئلہ میں علامہ سیو طی نے تا مل کا ظہار کیا ہے۔انہوں نے خصائص صغری میں بیان کیا کہ

آپ نے غزوہ بدر میں غیر حاضر لوگول میں حضرت عثمان کا ایک حصہ لگایا۔ان کے علاوہ غیر حاضر لوگول میں آپ نے کسی اور کا حصہ نہیں نکالا۔اس روایت کوابوداؤد نے این عمر سے بیان کیا ہے۔

علامہ خطابی نے کماہے کہ مال غنیمت میں کا بیہ حصہ صرف حضرت عثمان کے لئے خاص ہے کیونکہ وہ مدینے میں رسول اللہ علیہ کی صاحبزادی لیعنی اپنی بیوی کی تیار داری کررہے تھے۔ یمال تک علامہ خطابی کا حوالہ

اس طرح رسول الله ﷺ نے چودہ ایسے شہیدوں کا حصہ بھی نکالاجو غزدہ بدر میں شہید ہوئے عالیًا سے حضرات جنگ کے دوران شہید نہیں ہوئے بلکہ زخمی ہو کرغزوہ ختم ہونے کے بعدان کی دفات ہوئی لہذا یہ بات

ہمارے لینی شافعی فقہاء کے قول کے خلاف نہیں رہتی جس کے مطابق وہ حضرات جو غزوہ کے دوران شہید ہو جائیں مال غنیمت میں ہےان کا حصہ نہیں نکا لاجا تا۔

همشیر ذوالفقار ..... آنحضرت ﷺ نے مال غنیمت میں کے اپنے جھے سے زیادہ وہ تلوار لی جس کا تام ذوالفقار ہوا۔ یہ تلوارمنہ ابن حجاج کی تھی۔ ایک قول سے ہے کہ اس کے بیٹے عاص کی تھیدہ بھی بدر کے دن ہی قتل ہوا۔ ایک قول بہ ہے کہ اس کے چانسید کی تھی۔ مرابی العباس ابن تھیدنے لکھاہے کہ یہ تلوار ابو جمل کی تھی۔ اب بہ بات ممکن ہے کہ اصل میں ہیر تلوار ابو جمل کی ہی رہی ہواور پھر اس نے اس کومنبہ ابن حجاج پا ان دونوں میں ہے کمی کو دیدی ہو جن کا گزشتہ سطروں میں ذکر ہوا۔ گریہ نہیں کہاجا سکتا کہ اس کے برعکس مجی ممکن ہے (کہ اصل میں منبہ کی رہی ہوادر اس نے ابو جہل کو دیدی ہو) کیونکہ گزشتہ سطر دن میں بیان ہو چکا

ہے کہ ابوجل کی تلوار حضرت ابن مسعود کو ملی تھی۔ بسرحال اس تفصیل کے ساتھ گزشتہ روا توں میں کوئی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مخالفت ما في نهيس رمتي.

سير ت حلبيه أردو

ای طرح آ مخضرت علی ابوجهل کااون مجمی اپنے لئے لے لیا تھا (جو آپ کے جصے کے علاوہ تھا) یہ اونٹ مری لینی نمایت بهترین اور بے حد تیزر فارتھا۔ (تیزر فاراونٹ کومبری کہتے ہیں۔ یہ لفظ مهر ابن حیدان کی طرف نسبت کیاجاتا ہے کہ تیزر فآری اور بھاگئے میں کوئی دوسر ااونٹ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا)۔ اس کے بعد آتحضرت ﷺ نے سب غزوؤں میں اس اونٹ پر سوار ہو کر شرکت فرمائی یمال تک کہ حدیبہے کے موقعہ پر آپ نے اس کو قربانی کے لئے حرم میں جھیج دیا۔ جیساکہ آ گے بیان آیے گا۔

اب حصرے زیادہ آپ نے جو چزیں لیں۔ لینی غنیمت کی تقیم سے پہلے اس صورت میں جبکہ سنخضرت ﷺ بھی لشکر کے ساتھ ہوں تواس کو صفی اور صفیہ کہتے ہیںوہ چیز چاہے غلام ہویا باندی۔سواری ہویا تلواريازره بكتر\_

مگر کیاب امتاع میں محمد ابن ابو بکر صدیق ہے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ کے لئے ہر مال غنیمت میں صفی ہوتی تھی چاہے آپ اس لشکر کے ساتھ رہے ہوں یاغیر حاضررہے ہوں۔(بعنی ہر مال غنیمت میں آنخضرت ﷺ کوایے 'کئے کئی بھی چیز کے انتخاب کاحق تھاجس کو صفی کہتے ہیں اور جو آپ کے جھے کے علاوہ

ہوتی تھی)۔ مگر بعض لوگوں کا قول ہے ہے کہ یہ صفی اور انتخاب کی چزجب آنخضرت علی پند کر لیتے تھے تو اس میر بعض لوگوں کا قول ہے ہے کہ یہ صفی اور انتخاب کی چزجب آنخضرت علی پند کر لیتے تھے تو اس یے برابر چیز آپ کے حصے میں ہے تم کر دی جاتی تھی۔ مگر ایک قول یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے حصے کے علاوہ ہوتی

اس بارے میں یہ کماجاسکتاہے کہ وہ چیزیں جن کے متعلق یہ اختلاف ہولیانچوال حصہ نکالنے کی آیت کے نزول کے بعد کی ہیں جبکہ یہ بات اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ لہذااب یہ بات اس گزشتہ تفصیل کے خلاف نہیں رہی کہ آپ نے تقسیم سے پہلے جو چیزیں لے کی تھیں وہ آپ کے اس جھے سے زائد تھیں جو سب لوگوں کے حصول کے برابر تھا( یعنی مال غنیمت کے جصے کئے جانے اور اسے تقتیم کرنے سے پہلے آپ نے اپنے لئے مفی کا متخاب فرمالیاتھا)۔

جاہلیت میں تقسیم غنیمت کے طریقے ..... جاہلیت کے زمانے میں جب سر دار خود لشکر کے ساتھ <del>ہو تا تھااور اپنے ھے نے زائد کو کی چیز چھانٹ آی</del>تا تھا تواس کو مرباع کتے تھے یہ لفظار ک<sup>ے لیع</sup>ن چو تھا کی سے بتاہے کہ سر دار مال غنيمت كاچو تفاحصه لے ليتا تھا۔

مر باع کے بارے میں ہی سننے میں آیا ہے کہ وہ چو تھائی ہی ہو تا تھا۔ بخلاف اس کے یا نجوال حصہ اور اس کے بعد کے جصے ہوتے تھے۔ دوسری طرف صفایا یعنی صفی ہوتے تھے۔ صفی دہ ہوتا تھا جس کو قوم کاسر دار این اختیار کے تحت مال غنیمت میں سے چن لیتا تھا۔ تیسری چیز نشیط، ہوتی تھی۔ نشیط، اس مال کو کہتے ہیں جو لشكر كواس كى اصل منزل اور مقصدتك چنچنے سے پہلے رایتے میں حاصل ہوجا تا تھا۔

اس طرح سر دار قوم کے لئے ایک چیز اور ہوتی تھی جو صرف ای کاحق سمجی جاتی تھی اس کونقید کہتے ہیں نقیعہ وہ اونٹ ہو تا تھا جس کو قوم کا سر دار مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے چپمانٹ کر ذرج کرتا تھااور اس سے لو گول کی دعوت کرتا تھا۔ بیرسب تفصیلات علامہ تھریزی کی کتاب شرح ماسہ میں درج ہیں۔

(قال)اسلام آنے بے بعد جمال جاہلیت کے زمانے کی اور رسمیں اور قاعدے قانون ختم ہوئے وہیں

نقیعہ اور نشیلہ کے قاعدے بھی ختم کر دیئے گئے (اسلام نے مال غنیمت کاپانچواں حصہ بیت المال کے لئے وقف

کیااور باقی سب کے لیئےر کھا)۔ نضر ابن حرث كا قل ..... غرض غزده بدرے فارغ ہونے كے بعدر سول اللہ ﷺ نے حضرت على كو تھم

دے کرصفراء کے مقام پر نضر ابن حرث کو قلّ کرایا۔

کتاب امتاع میں ہے کہ نضر ابن حرث جنگی قیدی کی حیثیت ہے آنخضرت ﷺ کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس پرنفر نے لیسرے کہاجواس کی برابر میں کھڑے تھے۔

"خداکی قتم ہیہ محمد ہی میرے قاتل ہوں گے کیونکہ انہوںنے جن نظر دل سے مجھے دیکھاہے ان میں

موت یوشیدہ ہے!" ییرنے کہلہ

"ہر گز نہیں۔ یہ صرف تمهار اخوف اور دہشتہے!" پھرنضر نے حضرت مصعب ابن عمیرے کہا۔

"مصعب! تمرشتے کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب ہواس لئے اپنے ان صاحب لینی آنخضرت میں سے کمو کہ میرے دوسرے ساتھیوں لینی قیدیوں کی طرح مجھے بھی سمجھیں۔ خدا کی قشم

يى مير ب قاتل بول كے!" حفرت مصعب نے کہا۔

" توالله کی کتاب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کتا تھا۔ تو خدا کے رسول کے متعلق کیا کیا کہا کرتا تھالور تور سول الله ﷺ کے محابہ کو بڑی بڑی اذبیتیں دیتا تھا۔"

علامه سیوطی کی کتاب اسباب نزول میں اس کے سلسلے میں ایک روایت ہے جس کوعلامہ نے در ست قرار دیاہے حضرت مقداد نے نضر ابن حرث کو کمر فقار کیا تھا۔اس کے بعد جب رسول اللہ ﷺ نے نضر کے قتل کا

تھم دیا تو مقداد نے عرض کیا کہ یار سول اللہ یہ میرا قیدی ہے ( کیونکہ آنخضرت ﷺ یہ اعلان فرما چکے تھے کہ جس تخفس نے جس قیدی کو گر فار کیاہے وہ اس کا غلام ہوگا)حضرت مقداد کی بیہ بات من کر آپ نے ان سے فرمایا کہ بیہ کتاب اللہ کے بارے میں بدزبانی کیا کر تا تھا۔

<u>نفر کے قتل پر بہن کامر ثیہ اور آ مخضرت علیہ کا تاثر</u> ..... غرض مفراء کے مقام پر آپ کے تھم ے نفر ابن حرث کو ہلاک کردیا گیااس کی موت پر اس کی بمن نے اس کامر ثیبہ لکھا تھا۔ ایک قول ہے کہ بٹی نے کھا تھا۔ یہ اس کے بعد فق مکہ کے وقت مسلمان ہوگئ تھیں۔ ان کے کیے ہوئے مر شہ کے چند مفرعے بیہ بیل۔

امعمد یا خیر صن ء کویمه جمامه میں اس معرعه کومیں نے اس طرح دیکھا ہے۔ امحمد ولات ضمن ء نجيبنة . في قو مها والفحل فحل معرق

ترجمہ: محد ﷺ اپنے قبلے میں ایک شریف ترین انسان ہیں اور جوال مردو ہی ہے جو قبلے کا شریف ترین انسان ہو۔ ماكان ضوك لومننت وربما . من الفتى وهوا المغيظ المحنق

سير ت طبيه أردو ترجمہ:اے محمد اگراس مقتول پر رحم کھاکراس کو چھوڑ دیتے تو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچنا کیونکہ شریف آدمی بھی ا پسے مخف پر بھی احسان کر دیتاہے جواس کے نزدیک گردن زدنی ہو۔

آنخضرت الله في حب يه شعر في آپ آبديده مو كاورا تاروئ كه آپ كاداز هي تر مو كل ـ پهر

آپنے فرمایا. "اگراس کو قتل کرانے سے پہلے میں یہ شعر سن یا تا تواس کو معاف کر دیتا۔"

مطلب یہ ہے کہ ان شعروں کو بطور سفارش کے قبول کر کے اس کو امان دیدیتا۔ بیہ مطلب نہیں ہے

کہ آپ نضر کے قُل کرانے پر نادم ہوئے یا چھتائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ جو پچھ بھی علم فرماتے تھے اور جو پچھ

کرتے تھے وہ حق اور صرف حق ہو تا تھا۔

اس نضر ابن حرث کے ایک بھائی تھے جن کانام نضیر تھایہ سب سے بوڑھے مهاجر تھے۔ایک قول ہے کہ فتی مکہ کے وقت مسلمان ہونے والوں میں سے تھے۔غالبًا اس بات کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے کہ غروہ

حنین کے مال غنیمت میں ہے آتخضرت ﷺ نے ان کو سواونٹ مرحمت فرمائے۔اس پر ایک محص تضیر کے یاس سواو نٹول کی خوش خبری لے کر آیا توانہوں نے کہا۔

"میں بیاونٹ نہیں لول گا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہول آنخضرت علیہ بیہ سواونٹ مجھے اس لئے دے رہے

میں کہ اسلام پر میر ادل جم جائے۔ تمرییں ہر گزیہ نہیں چاہتا کہ اس سلسلے میں کوئی ر شوت قبول کروں!" ان کے کما گیاکہ یہ تو آنخضرت علیہ کاعطیہ ہے۔اس پرانہوں نے یہ سواونٹ قبول کر لئے اوران

میں سے دس اونٹ خوشخبری لانے والے کو دیئے اور باقی نوے اونٹ آنخضرت ﷺ کے عطیہ کے طوریر اپنے

عقبہ ابن معیط کا قبل ..... غرض صفراء کے مقام پر نضر ابن حرث کو قبل کرنے کے بعد آنخضِرت علیہ وہاں سے آ گے روانہ ہوئے اور عرق ظبید کے مقام پر آپ نے عقبہ ابن معیط کو قل کئے جانے کا تھم دیا۔ یہ عرق ظبیہ ایک در خت تھاجس کے نیجے مسافر سائے میں آرام کرتے تھے۔

جب عقبہ کو قُلِّ کرنے کے لئے آنخضرت ﷺ کے سامنے لایا گیا تواس نے کہاکہ اے محمد الیک

بے دین کا مھکانہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا جسم۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب عقبہ کو قتل کے لئے لایا گیا تواس نے فریاد کرتے ہوئے

"اے گروہ قریش! مجھے کس وجہ سے تمہارے سامنے یول بے کی کے ساتھ قتل کیا جارہاہے۔" المنخضر تتعلق نے فرملا۔

"تهمارے كفراور فتنه الكيزيول كى وجه سے الك روايت ميں يه لفظ بيں كه \_ مير سے منه پر تھوكنے كى

یہ عقبہ آنخضرت علی کے پاس اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے یمال ایک دعوت کا اہتمام ہوا اس نے رسول اللہ عظافہ کو بھی دعوت میں بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس وقت تک اس کا کھانا نہیں کھائیں کے جب تک کہ یہ کلمہ شمادت نہیں پڑھے گا۔ یعنی مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ عقبہ نے کلمہ شمادت پڑھ دیا (تاکہ

ممان کی بات بوری ہو جائے ) ابی ابن خلف عقبہ کادوست تھاس نے عقبہ کو بہت ملامت کی اور کماکہ توبدین ہو گیلے۔ عقب نے کہا۔

انہوں نے اس کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس وقت میرے گھر میں تھے اس لئے مجھے

شرم آئی کہ دہ بغیر کھائے چلے جائیں اس لئے میں نے ان کی خواہش کے مطابق شمادت کا کلمہ کہ دیا مگر میرے

ول میں کچھ نہیں ہے۔"

اس پرالی این خلف نے کہا۔

"اچھا تواس دفت تکے تم پر میری صورت دیکھناحرام ہے جب تک کہ تمان کی گردن کو پامال نہ کرواور

ان کے منہ برنہ تھو کواوران کی آنکھوں پر تھیٹرنہ مارو!"

پ چنانچہ اس کے بعد ایک دن عقبہ نے آنخضرت ﷺ کو دارالندوہ میں دیکھا۔ آپ اس وقت

مجدہ میں تھے۔ عقبہ نے وہی سب کیا جو ابی ابن خلف نے اس سے کما تھا۔ آنخضرت علیہ نے عقبہ سے

" کے سے باہر میں جھے سے جب بھی ملول گا تواس حالت میں ملول گا کہ تلوار سے تیر اسر قلم کرول

کشاف میں یہ تفصیل ای طرح ہے۔ غرض جب عرق ظبیہ کے مقام پر آنخضرت علیہ نے عقبہ کو قتل کرنے کے لئے بلوایااور عقبہ نے فریاد کی تو آنخضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تجفے تیری ان بہودگیوں کی وجہے فل کیاجارہاہے۔ایک روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ

" تیرے کفر ، تیری بد تمیزیوں اور تیری اس سر کشی کی وجہ سے جو تونے اللہ اور اس کے رسول کے

اس عقبہ کے متعلق حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَيَوْ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدُيُهِ يَقُولُ لِمُنَيِّنِي اتَنَحَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً الأَي بِ1 اسوره فر قال ع المَيْتُ

ترجمہ: اور جس روز ظالم یعنی آدمی عایت حسرت سے اپنے باتھ کاٹ کاٹ کھاوے گااور کے گاکیاا چھا ہو تاکہ میں ر سول الله ﷺ کے ساتھ دین کی راہ پرلگ جاتا۔

ابن قتیبہ نے روایت بیان کی ہے کہ جب رسولِ اللہ علیہ نے مقبہ کے قبل کا حکم دیااور اس نے فریاد کی کہ اے گردہ قریش! مجھے تمہارے سامنے کول اس بے کسی کے ساتھ قتل کیا جارہاہے جبکہ میں بھی تم ہی میں

ہے ایک ہوں تواس کے بعداس نے آنخضرت علیہ سے کما۔ "اے محمہ! میں تمہیں خدا کااور رشتہ داری کاواسطہ دیتا ہول!" المحضرت التي فرمايا

"تم صرف مفوريه كے يهوديوں ميں سے ايك يهودي موا" لینی تم سے قبلے یاخاندان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ تم صلہ رحمی کاداسطہ دے رہے ہو۔اس سے

معلوم ہواکہ عقبہ ابن معیط قبیلہ قریش سے نہیں تھا۔

اس کی تقصیل سے کہ عقبہ کے باپ معیط کا داواامیہ اپنے چیاہا شم کے ساتھ ملک شام کو گیا تھا

جیساکہ پیچیے گزر چکاہے۔ پھر دہ دہ ہیں صفوریہ کے مقام پر رہ پڑا۔ دہیں ایک یہودی عورت ہے اس کے تعلقات ہوگئے اور امیہ نے اس کے ساتھ زنا کیا جبکہ اس کا شوہر بھی تھاجو صفوریہ کے یہودیوں میں سے تھا۔ اس زنا کے متیجہ میں اس عورت کے یمال اپنے شوہر کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو ابوعمر و کماجا تا تھا کی ابوعمر و عتبہ کا باپ معط تھالہذا جا ہلیت کے ذمانے کی رسم کے مطابق وہ بچہ باپ کے حوالے کیا گیا۔ امیہ اس کولے کرکے آگیا یمال اس نے نیچ کانام ذکو ان رکھا اور اس کا لقب ابوعمر ورکھا حالا نکہ دہ اس کا ناجا کر بیٹا تھا۔

ایک قول ہے ہے کہ ابوعمر و۔امیہ کاغلام تھا پھراس نے اس غلام کو منہ بولا بیٹا بنالیا۔اس کے بعد جب امیہ کاانقال ہواتو جاہلیت کے دستور کے مطابق ابوعمر واپنے باپ کی بیوی کامالک ہو گیا۔

ای دوسرے قول کی تائیہ بعض مور خوں نے بھی کی ہے کہ امیر معادیہ کی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ ان کے پاس ایک وفعہ ان کے پاس معادیہ نے بھا کہ معادیہ نے بھا کہ معادیہ نے بھا کہ معادیہ نے بھا کہ ان کی کہا تواں نے کہ ۔

"مفیبتوں اور بلاؤں کے دور تھی اور فراغت کے دور بھی۔باپ مرگئے اور بیٹے جانشین بنتے گئے۔ اگر مرنے والے نہ مرتے تو یہ و نیاانسانوں سے بھر جاتی اور اگر اولادیں نہ پیدا ہو تیں تو آج د نیاو بران ہو چکی مہ تی ا"

پھرامیر معاویہ نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ کیاتم نے عبدالمطلب کو بھی دیکھاہے۔اس نے کہا۔ " ہال۔ میں نے ان کے بڑھاپے کا زمانہ دیکھاہے جب کہ وہ بھاری بھر کم باو قار اور شاندار آومی تھے۔ سے ماٹیاں کے اس مل جو سے ترقیق میں میں میں اس میں اس میں کا میں اس میں کا اس کا اس کے اس میں کا اس کا میں کیا

ان کے دس بینے ان کے گر داس طرح رہتے تھے جیسے چاند اور ستارے ہوتے ہیں۔"

بھرامیر معادیہ نے بوڑھے سے اپنے داداامیہ ابن عبد متس کے بارے میں پو چھاکہ کیاتم نے ان کو بھی دیکھا ہے۔اس نے کہا۔

" ہاں۔ میں نے ان کو دیکھاہے وہ کمز ور نظر کے اور گرے رنگ کے ایک بد شکل آدمی تھے اور ان کو ان کاغلام ذکو ان را ہبر کے طور پر لے کر چلتا تھا!"

امیر معاویہ نے بیہ س کر کہا۔

" تیرا براہو۔خاموش ہوجا۔ تو ذکوان کوان کاغلام کمتاہے حالا نکہ حدیث میں فرمایا گیاہے کہ ذکوان میہ کابیٹا تھا۔"

اں پراس بوڑھے نے کہا کہ بیہ بات تم خود ہی تو کہتے ہو۔

ن بی من بر من اسکو آنخفرت علیہ کے حکم پر حضرت عاصم ابن ثابت نے قل کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی نے قل کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی نے قل کیا تھا۔ نیز عقبہ کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کوایک در خت پر لئکا کر چھانی دی گئی تھی۔

اقول۔ مؤلف کتے ہیں: محمد ابن صهیب ہاشی نے کما ہے کہ اسلام آنے کے بعدیہ عقبہ پہلا فخض ہے جس کو پھانی پر لئکایا گیا۔ مگر علامہ ابن جوزی نے اس قول کی تردید کی ہے اور کما ہے کہ اسلام میں وہ پہلا محص جس کو پھانی وی گئی خبیب ابن عدی ہیں۔

گران دونوں اقوال سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ ضیب ابن عدی کو جن لوگوں نے پہلا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر مير ت طبيه أردو میانی یانے والا قرار دیاہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ مسلمانوں میں سلے شخص ہیں جن کو سولی پر لٹکایا گیااور عقبہ

مشر کوں میں ایبا پیلا سخص ہے۔ کہ اجاتا ہے کہ دنیامیں وہ پہلا شخص جس نے جان لینے کے لئے بھانی کاطریقہ ایجاد کیادہ فرعون ہے مال غالبًا موسی این عمر ان علیہ السلام کا فرعون مراد ہے ابراہیم علیہ السلام کا فرعون مراد ہے و قرعونی

سلسك كابيلا فرعون برنه بى يوسف عليه السلام كا فرعون مر ادب اورنه يعقوب عليه السلام ك زمان كا فرعون مرادب جو فرعونی سلسلے کادوسر افر عون تھا۔

ایک قول ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کاجو فرعون تھاوہی موسی علیہ السلام کا فرعون تھا۔ یعنی یوں کمنا چاہئے کہ فرعون یوسف موسی علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہااور پھر موسی علیہ السلام ہی کے باتھوں وہ ہلاک ہوا۔

ابن قتیبہ نے سعیدابن جبر سے دوایت بیان کی ہے کہ طعیمہ ابن عدی کو بھی عقبہ ابن معیلاور نفر ابن حرث کیاتھ ہی شامل کیا جاتا ہے کیونکہ طعیمہ بھی اس طرح ان کے ساتھ بے کس میں قبل کیا گیا ( یعنی جس طرح غزدہ بدر سے دالیں کے دور ان راہ میں نفر ابن حرث اور عقبه ابن معیط قتل کئے گئے اس طرح ای راستے میں طعیمہ کو بھی قُل کیا گیا)۔

مراس روایت کومانے میں تامل ہو تاہے کیونکہ پیچھے بیان ہواہے کہ طعیمہ کوحضر ت حمزہؓ نے جنگ کے دوران ہلاک کیا تھا۔اد ھر آ گے غز دہ احد میں بیان آرہاہے کہ غز دہ بدر میں اسی طعیمہ کو قتل کرناغز دہ احد میں حفرت حمزة کے قتل کئے جانے کا سبب بنا۔

مدینے میں آتحضرت علیہ کی تشریف آوری ..... غرض اس کے بعدر سول اللہ علیہ آگے روانہ

<u> ہوئے یمال تک کہ آپ قیدیوں سے ایک دن پہلے مدینے پنجے۔</u> مِينرت عباس رضى الله عنه بروايت ب كه رسول الله على في فرملياكه جب مين مدين بهنيا توجم

بھوک گلی تھی۔ای وقت ایک یہودی عورت نے میر ااستقبال کیاجو اپنے سر پر بکری کا بھنا ہوا گوشت ایک پالے میں اٹھائے ہوئے تھی اس نے کہا۔

"اے محمد اس خدائے پاک کاشکر ہے جس نے آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ میں نے منت مانی تھی کہ اگر آپ صحیح سلامت مدینے بہنچے تو میں اس بحری کو ذرج کروں گی اور اس بکری کا گوشت بھون کر آپ کے لئے

لادُل گالوراس ہے آپ کی تواضع کروں گی۔" <u>زہر خور انی کی کو سش</u>ں .....اسی وقت الله تعالیٰ نے اس بکری کو بولنے کی قوت عطافر مادی اور اس نے کہا۔

"اے محمرﷺ إمير أكوشت نه كھائيے كيونكداس ميں زہر ملاہواہ\_ مگر خیبر کے موقع پر جب اس طرح ایک یمودی عورت آپ کے لئے بکری کا بھونا ہوا گوشت لائی تھی تواس نے آپ کواس میں ملے ہوئے زہر کی خبر نہیں دی یمال تک کہ اسے منہ میں رکھنے کے بعد آپ کو پہتہ چلا جیساکہ آگےاس کی تفصیل آئے گی۔وہیں یہ بھی ذکر آئے گاکہ آپ نے اس عورت سے گوشت میں ذہر ملانے کا سبب بھی ہو چھاتھا مگر یمال آپنے نہیں ہو چھا۔

الخضيرت على جبدي ك قريب بني توصلمان آبكا استقبال كرف اور فتي رآب كومبارك محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باددینے کے لئے شہر سے باہر آئے یہ لوگ آپ سے روحاء کے مقام پر ملے۔جب مسلمان مبارک باو دینے لگے توغاز یول میں سے حضرت سلمہ ابن سلامہ ابن وقش نےان سے کہا۔

"تم کس چیز پر ہمیں مبارک باد و ہے رہے ہو۔خدا کی قتم ہمارا تو بوڑ ھی عور توں سے سابقہ پڑاا**ی**یا لگتا تھا

جیسے مشر کین رسیول میں بند <u>ھے ہوئے اونٹ تھے جن کو ہم ذ<sup>ری</sup> کرتے چلے گئے۔</u>" برس كررسول الله عظم مسكرائ اور آب في فرمايا

"وہی لوگ تو کے کے بڑے بڑے سر وار اور اشر اف تھے!"

مدینے میں استقبال ..... غرض اس کے بعد جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو شہر کی بچوں نے آپ کا استقبال اس طرح کیا کہ ان کے ہاتھوں میں دف تصاور دور گیت گار ہی تھیں۔

طلع البدر علينا . من ثنيات الوداع

ترجمہ: ہمارے سامنے ثنیات دواع کی طرف سے بدیکامل طلوع ہوا ہے۔

وجب الشكر علينا . مادعا لِله داع

اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ حق تعالیٰ کا شکر اوا کر ناواجب ہے۔

پھر آپ کوحفر تاسیدابن حفیر لمے اورانہوں نے کہا۔

"اس خدائے پاک کاشکرواحسان ہے جسنے آپ کو کامیاب وکامر ان فرملیاور آپ کی آ تکھیں مھنڈی

غزوہ بدر سے دالیں میں ایک جگہ اچانک لوگول کو معلوم ہواکہ آنخضرت عظی موجود نہیں ہیں۔سب

لوگ و ہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعدر سول اللہ ﷺ حفرت علیٰ کے ساتھ تشریف لائے لوگوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی ہمنے آپ کو کھو دیا تھا۔ آپ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ "ابوالحن كے پيٺ ميں اچانك در د ہو گيا تھا۔ ميں ان كى د جيرے پيچھےرہ گيا تھا۔"

پھر آ تخضرت اللے کے مدینے پینچنے کے اگلے دن بدر کے جنلی قیدی مدینے پینچے۔ آپ نے ان کو صحابہ

میں تقسیم فرمایالور مدایت کی کہ ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کامعاملہ کرو!"

کے میں شکست کی اطلاع .....وسری طرف جنگ بدر میں قریش کی شکست کے بعد کے میں جو مخض سب سے پہلے بیہ خبر لے کر پنتیے دہ ابن عبد عمر و تھے جو اس دقت تک کا فرتھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچے ہی پکار پکار کرلوگوں سے کمناشر وع کیا۔

' عتبه دشیبه قتل ہو گئے۔ابوا لحکم یعنی ابو جمل اور امیہ بھی قتل ہو مجنے اور سر داران قریش میں سے فلال فلال بھی قتل ہو گئے!

قاصد کے ہوش وحواس پر شبہ ....ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فلاں فلاں لوگ گر فآر ہو گئے۔

یہ و حشت ناک خبر صفوان ابن امیہ نے بھی سی جس کو بطحاکا سر دار کہا جاتا تھااور جو قریش کے سب سے زیادہ تصبح لوگوں میں سے تھا۔ یہ اس دقت حرم میں جمر اسود کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ (اس نے این عبد عمر و کا یقین نمیں کیابلکہ وہ سمجھا کہ شاید ہے تخص یا گل ہو گیاہے )اس لئے اس نے لو گوں ہے کہا۔

"اگر یہ مخف سیح الد لمغ ہے تواس ہے ذرامیرے بارے میں تو پوچھنا۔"

چنانچەلو گول نے ابن عبد عمرو سے بوچھا كەمفوان كاكيا ہوا۔ اس پرانہوں نے جواب ديا۔ "وہ تو یہ سامنے جمر اسود میں بیٹھا ہواہے گریس نے اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے خودد یکھاہے!"

ا بن عباس کے غلام عکر مہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے غلام ابور اقع نے ان سے بتایا تھا کہ میں پہلے

عباس ابن عبدالمطلب كاغلام تفاله لینی بعد میں حضرت عباسؓ پنے ان کو آنخضرت ﷺ کی خدمت میں ہبہ کردیا تھا آگے سرایا یعنی صحابہ کی فوجی مہمات کے بیان میں اس پر تفصیلی بحث آئے گی (حضرت عباسؓ قریش کے ّ ماتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے)۔

غرض حضرت عباس اور ان کی بیوی ام فضل اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت حذیجہؓ کے بعدام فضل پہلی عورت ہیں جو مسلمان ہوئیں جیسا کہ بیان ہوا۔حضرت عباسؓ کی اولادان ہی کے پیٹ سے تھی جویہ ہیں۔عبداللہ،عبیداللہ،عبدالرحمٰن،قضل، تثم دمعبدادرام حبیب۔ام حبیب کے بارے میں ایک کمزور قول ہے کہ یہ آنخضرت ﷺ کے سامنے گذلیوں چل رہی تھیں تو آپ نے ان کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے فرمایا۔

"اگراس کے بالغ ہونے کے وقت تک میں زندہ رہاتو میں اس سے شادِی کروں گا۔" مکر پھرام حبیب کے بالغ ہونے سے پہلے آنخضرت ﷺ کی و فات ہو گئ۔

علامه ابن جوزی کہتے ہیں کہ محابیات میں اس لقب یعنی ام فضل نام کی صرف میں خاتون تھیں جن

ے حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ نے شادی کی۔ غرض ابور افع کہتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہو چکا تھااور ہم ابنااسلام قریش سے چھپایا کرتے تھے کیونکہ

حضرت عباس اینی قوم کوابنا مخالف بتانا پیند نهیں کرتے تھے اس لئے کہ حضرت عباسٌ بہت دولت مند آد می تھے۔ اوران کی دولت کا کثر حصہ تجارت کے سلسلے میں قریش کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔اس بات کا جواب آ گے آئے گا کہ مسلمان ہونے کے باد جود حضرت عباس کیوں گر فنار کئے گئے اور ان کی جان کی قیت لیعنی فدیہ کیوں لیا گیا۔

آ گے یہ بھی بیان آئے گاکہ انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان فتح مکہ کے دن کیا تھا۔ غیر انسانی مخلوق کے متعلق خبر اور ابور اقع کی تصدیق .....ابورافع کتے ہیں کہ جب کے میں یہ خبر

مپنجی که میدان بدر میں قرایش کو ذکت ناک شکست اٹھائی پڑی تو ہمیں اس سے بہت خوشی ہوئی خدا کی قشم ابھی میں میٹھاہی ہوا تھاکہ ابولہب تھشتا ہوا آیااور آکر ہمارے پاس میٹھ گیا۔ای وقت وہاں ابوسفیان ابن حرث آیاجو جنگ بدر میں قریش کے ساتھ شریک تھا۔ابولہب نےاہے دیکھتے ہی کہا۔

"مير بياس آؤ۔ تمهاري کيا خبريں ہيں۔"

ابوسفیان نے کہا۔

"خداکی قتم بس یول سجھ لو کہ جیسے ہی و شمن ہے ہمارا ٹکراؤ ہوا تو گویا ہم نے اپنی گرد نیں ان کے سامنے پیش کردیں اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قل کرتے رہے اور جیسے چاہا گر فقار کرتے رہے۔ پھر بھی میں لوگول یعنی قریش کو الزام نہیں دول گا کیو نکہ ہمارا جن لوگول سے پالا پڑاوہ سفید رنگ کے تھے لور سیاہ و سفید گھوڑوں پر سوار آسان وزمین کے در میان پھرر ہے تھے۔خدا کی قتم ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھسر علی تھی۔" ابورافع کہتے ہیں میں نے یہ سنتے ہی کہا۔

سيرت طبيه أردو

"تب توخد اکی قتم ده فرشتے تھے!"

ابولهب کی ابورافع کیر دست درازی ..... میری بات سنتے ہی ابولہب نے غصہ میں ہاتھ اٹھا کرپوری طاقت ہے میرے منہ پر تھپٹر مار ااور اس کے بعد ابولہب نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیااور میرے سینے پر چڑھ کر بے تحاشہ مجھے مارنے لگا۔ام فضل یعنی میری مالکن بھی دہاں موجود تھیں انہوں نے ایک لکڑی کایا یہ اٹھلیااور اتنی

زورے ابولہب کے سر پر ماراکہ اس کاسر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے ڈیٹ کر ابولہب سے کہا۔

"تواس كوكمز ورسجه كرمارر ماہے كه اس كا اتاليىنى عباس يهال موجود نهيں ہيں!"

اس طرح ابولهب ذلیل وخوار ہو کر دہاں سے جلا گیا۔

ابولہب کی عبرت ناک موت ..... جنگ بدر میں قریش کی اس ذلت ناک شکست کے حادثہ کے بعد ابو لہب سات دن بھی زندہ نہیں رہ سکا یہال تک کہ وہ سچنسی بینی طاعون کی مکٹی کی بیاری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ لینیاس مرض میں گر فار ہونے سے پہلے سات بی دن وہ تھیک رہا۔

یے مکلئی مسور کی دال کے دانے جیسی تھنسی ہوتی ہے جو طاعون کی بیاری کی علامت ہے۔وہ اسی مرض

میں مر گیا۔ای وجہ سے لو گوںنے اس کو دبانے کے لئے کوئی گڑھا بھی نہیں کھو دابلکہ اس کواس کے گھر کے پاس کوڑی پر پھینک کراس کے اوپر پھر ڈال دیئے اور اس کوڈھانپ دیا۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ طاعون کی بیاری نمایت گندی بیاری ہے اور عرب کے لوگ اس بیلری سے بت ڈرتے تھے دہ اس کو بے حد متعدی اور چھوت کی بیاری سمجھتے تھے۔اس لئے جب ابولمب کویہ بیاری ہوئی تو اس کے بیٹے بھی اسے چھوڑ کر وہال سے بھاگ گئے۔ چنانچہ وہ اس بیاری میں مرا تو کوئی ہخص اس کے پاس نہیں تھا۔ تین دن تک اس کی لاش گھر میں پڑی سر تی رہی کوئی شخص نہ تواس کے پاس جانے کی ہمت کرتا تھالور نہ اس کود فن کرنے کی جرات کر تاتھا۔ آخراس حالت میں اس کی لاش سرنے لگی اور شدید بد بو پھلنے لگی۔اس وقت اس كے بيوں كودر مواكد لوگ ان كے باپ كى لاش سرنے كے لئے چھوڑنے پر برابھلاكسيں كے اس لئے انہوں نے ا تناكياكه اس كو تحييج كركوزى پر وال ديالوراس پر پھر پھينك پھينك كراھے و ھك ديا۔

ا یک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھو دااور ایک لکڑی کے ذریعہ اس کی لاش کو د تھلیلتے ہوئے لے گئے پھر لکڑی مار کراس کو گڑھے میں گرادیالور پھر دور کھڑے ہو کراس گڑھے میں پھر سیسیجے یہال تک کہ اسےیاٹ دیا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں : کتاب نور میں ہے کہ وہ قبر ابولہب کی قبر نہیں جو باب شبیحہ کے باہر ہے اور جس پراب چھر مارے جاتے ہیں بلکہ وہ قبران دو آدمیوں کی ہے جنہوں نے کعبے میں یاخانہ ڈال کراس کو آلودہ کیا تھا۔ یہ واقعہ عبای خلافت کے دور کا ہے۔ کہ ایک دن لوگ صبح کواٹھ کر کعبہ میں گئے تو دیکھاکہ وہال گندگی بڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے بیر حرکت کرنے والے مخف کی تلاش شروع کی اور پوشیدہ طور پراس کے لئے گھات لگائی۔ آخروه دونول آدمی چندون بعد بکڑے گئے۔ان دونول کواس جگہ پھانسی پر اٹٹکایا گیااوران ہی دونوں پر آج تک پھر مارے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم

یمال پڑھنے دالوں کو یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ بیرہ مجکہ نہیں ہے جمال حج کے دوران کنگریاں ماری جاتی ہیںوہ تین جگمیں کم کے باہر منی میں ہیںاوران کو جمرات کماجاتا ہے)۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے میں شکست پر صف ماتم ..... غرض جب قریش کی اس ذلت ناک شکست کی خبر پھیلی تو کفار کمہ نے مینوں اپنے مقتولوں کا نوحہ وماتم کیا۔ عور تول میں آہو فغان کا شور کچ گیا۔ انہوں نے اپنے بال بھیر لئے وہ اپنے آدمیوں کے گھوڑوں اور سواریوں کے پاس جا تیں ان پر ماتمی کپڑے ڈھانپ دیتیں پھر ان سواریوں کے گرونوحہ و شیون کر تیں اور اس طالت میں گلیوں اور سڑکوں میں نکل آتیں۔

قر کیش کی طرف سے نوحہ وماتم پر پابندی ..... آخر لوگوں نے عور توں کو نفیحت کی اور مشورہ دیا کہ الیا مت کرو۔ یہ باتیں محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں تک پہنچیں گی تو ہمارا مٰداق اڑائیں گے لوگوں نے عور توں کو

سمجھاتے ہوئے کہا۔

ابتداء اسلام میں اسود کی دریدہ دہنی اور دعاء رسول کا اثر ..... ہم اپنے مقتولوں پر آنسو نہیں ہمائیں گے بلکہ ان کے خون کا انقام لیں گے۔

اسودابن زمعہ ابن عبدالمطلب کی جنگ بدر میں تین اولادیں ہلاک ہوئیں تھیں دو بیٹے اور ایک پوتا۔ وہ ان پر رونا اور آنسو بہانا چاہتا تھا۔ آنجضرت علیہ کی بددعا سے اس کی آنکھیں جاتی رہی تھیں کیونکہ جیسا کہ پیچھے گزرایہ اسود جب بھی آنخضرت علیہ اور محابہ کودیکھا توان کا غذاق اڑا تااور کہتا۔

"و کیھویہ تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو قیصر و کسری کے ملکول کو فیچ کریں

-2

یہ آنخضرت ﷺ سےالی باتیں کمتا جن سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی۔ آخر آنخضرتﷺ نے اس کواندھاہو جانے کی بددعادی۔اس کی تفصیل اوراندھے ہونے کاواقعہ گزشتہ قسطوں میں بیان ہو چکاہے۔ بعض علاء نے لکھا سرکہ رسول اللہ ﷺ نے اسود کو یہ بددعادی تھی کہ وہ اندھا ہو جائے اور اس کی

بعض علاء نے کھاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسود کو یہ بددعا دی تھی کہ وہ اندھا ہو جائے اور اس کی اولات کم ہوجائے۔ اللہ تعالی نے پہلے اس کے اندھا ہونے کی دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد جنگ بدر کے موقعہ پراس کویہ صدمہ پنچاکہ اس کے بیٹے کی موت کی خبر آئی یعنی زمعہ کی جوان تین لوگوں میں سے ایک تھا جن کے بارے میں کما جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے قریش الشکر کے سواروں کو زادراہ دیا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ دوسرے اسود کے بھائی عقیل اور حرث تھے کیونکہ وہ دونوں کفر کی حالت میں غزوہ بدر کے موقعہ پر قتل ہوئے۔ اس طرح اللہ تھائی نے رسول اللہ سے کی دعا قبول فرمائی۔

غرض چونکہ جنگ بدر کے بعد مشرکوں کی طرف سے اپنے مقولین پر ماتم سر ائی کرنے کی ممانعت کردی گئی تھی اس لئے یہ اسود ابن زمعہ رونا چاہنے کے باوجود نہیں روسکتا تھا۔ ایک رات جبکہ وہ اپنے گھر میں پڑا ہوا تھااس نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی تو فور اکسپے غلام سے کما۔

" ذرادیکھو تو کیارونے اور ماتم کرنے کی اجازت ہوگئی ہے۔ کیا قریش نے اپنے مقتولوں پر رونا شرو**ع** کر دیا ہے۔ شاید میں بھی روسکوں کیو نکہ ایسالگتاہے جیسے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے!" غلام فور آدیکھنے گیا کہ کیا اجراہے گراس نے واپس آکر کہا۔

غلام فوراد چھنے کیا کہ کیاماجراہے مراس نےواپس اگر کہا۔ "کوئی عورت اپنےاونٹ کے گم ہوجانے پررور ہی ہے۔" اعود نے بیہ سناتو فور آیہ شعر پڑھے۔ اتبكى ان يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود

ترجمہ: کیادہ عورت اس لئے رور ہی ہے کہ اس کالونٹ کم ہو گیاہے لور اس کی دجہ سے دورات رات بھر بے خواب اور بے چین رہتی ہے۔

حواب اورب پین رئی ہے۔ فلا تبکی علی بکر و لکن علی بدر تقا صرت الجدود

ترجمہ:اے چاہئے کہ وہ لونٹ کورونے کے بجائے جنگ بدر کوروئے جس نے خوشیوں اور مسر توں کو کاٹے ڈالا ہے۔ یمال میلے شعر میں سود کالفظ استعال ہواہے جس کے معنی بے خوابی کے ہیں۔ای طرح بکر نوجوان

ادنٹ کو کہتے ہیں۔ جدود جد کی جمع کے معنی خوشی اور نشاط اور خوش بختی کے ہیں۔ان دوشعروں کے بعد ایک

متعرادر ہے۔

الاقد ساد بعد همو رجال ولا لا يوم بدر لم يسودوا

ترجمہ: کیااس آفت کے اور لوگول کو تباہ کرنے کے بعد پچھ لوگ سر دار نہیں بن گئے۔اگر جنگ بدر نہ ہوتی توان کوسر داری کمال سے ملتی۔

اس شعر میں اس نے ابوسفیان پر طنز کیا ہے کیونکہ قریش کاسر دار دسر غنہ وہی بن گیا تھا۔ مدینے میں مشرک قید بول کے متعلق مشورہ .....(قال) جنگ بدر کے بعد جو مشرک قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئےان کے متعلق بعض روا نیوں سے معلوم ہو تاہے کہ مسلمانوں کے در میان کچھا ختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ اختلاف اس دقت پیدا ہواجب آنخضرت ﷺ نے محابہ سے قیدیوں کے بارے میں سوال فرمایا۔ آپنے فرملیا تھا۔

"ان قیدیوں کے بارے میں آپ لوگوں کی کیارائے ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان پر حمہیں قابو عطا فرمایا

مگر میں بات میں گزشتہ روایت کے خلاف ہے جس میں بیان ہواہے کہ جس نے جس مخف کو گر فار ک<sub>یا</sub>ہے وه ای کا ہو گا (کیونکہ جب بیدواضح اعلان موجود تھا تو اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی )اس سلسلے میں ایک جو اِب یه دیاجاتا ہے کہ قیدی کاگر فار کرنے والے کا ہونے ہے مرادیہ تھی کہ اس کوا ختیار ہے چاہے وہ اس قیدی کو قتل کردے اور چاہے اس سے جان کی قبت لے کراہے چھوڑ دے۔

یہ بات غالبًا اس گزشتہ روایت کے خلاف بھی نہیں ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے نضر ابن حرث کو قتل کرنے کاارادہ فرمایا توحضرت مقداد نے جنہوں نے نضر کو گر فتار کیا تھار سول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یار سول الله عظفی یہ تومیر اقیدی ہے اور اس پر آنخضرت عظفے نے جواب دیا تھا کہ یہ مخص کتاب اللہ کے بارے

میں بیودہ باتیں کر تا تھا۔ صدیق اکبر کی طرف سے جان بخش کا مشورہ .....ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ﷺ نے قیدیوں کے بارے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی رضی الله عنهم سے مشورہ کیا۔

ایک روایت میں حضرت علیٰ کے بجائے عبداللہ ابن جش کانام ہے۔غرض آپ نے ان حضرات سے

مشورہ فرمایا کہ آیاان قید یوں کو قتل کرنا مناسب ہوگایاان کا فدیہ لینی جان کی قیت کینی مناسب ہوگی اس پر حضرت ابو بکڑنے عرض کیا۔

یار سول الله ۔ بیاوگ آپ کے خاندان اور قوم کے ہیں۔ ایک روایت میں بید لفظ ہیں کہ ۔ بیاوگ آپ کے واو صیالی اور آپ کے خاندان کے بھائی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح اور ال لوگوں پر کامیابی عطا فرمائی ہے اس لئے میری رائے بیہے کہ آپ ان کوزندہ رہنے دیں اور ان لوگوں سے فدید کے لیں۔اس صورت میں ہم جو

کچھ ان سے لیں گے اس سے کفار کے مقابلے میں جاری قوت میں اضافہ ہوگا۔اور پھریہ بھی امیدہ کہ (آپ کے اس احسان کے متیجہ میں )ان لوگوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میسر ہوجائے اور اس طرح یہ لوگ ہارازور بازو بن جائیں۔

> یه س کر آنخضرت سی ای خرت عمر کی طرف دیکھااور فرمایا۔ "ا بابن خطاب! تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو۔"

فاروق اعظم کی طرف ہے قبل کا مشورہ .....حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ "پارسول اللہ!ان لو گول نے آپ کو جھٹلایا۔ آپ کو وطن ہے نکا لااور آپ ہے جنگ کی۔اس لئے ابو بکڑ کی جورائے ہے میں اس سے متفق نہیں ہول بلکہ میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جو میرے رشتے دار ہیں ان کو میرے حوالے فرماد بیجئے تاکہ میں ان کی گردن ماردوں۔ علی کاجو بھائی عقیل ہے اس کو علیؓ کے حوالے فرمائے تاکہ اس کی گردن وہ ماردیں۔ جز اُلا جو بھائی ہے بعنی عباس اس کو جز ہ کے حوالے سیجئے کہ اس کی گردن وہ ماردیں۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ مشرکول کے لئے ہمارے دلول میں کوئی مجبت نہیں ہے۔میری رائے سے نہیں

ہے کہ آبان کو قیدی بناکرر تھیں بلکہ ان کی گرو نیں مارد سجے سے قریش کے سر غنے اور ان کے سر گروہ ہیں۔ ا بن رواحہ کی طرف ہے آگ میں جلانے کامشورہ .....عبداللہ ابن رواحہ نے کہاتھا۔ "کوئی الیموادی تلاش کروجس میں بہت زیادہ لکڑیاں یعنی خشک در خت اور مثمنیاں ہوں اور وہال ال

سب کے اوپر آگ د ہکادو۔"

حضرت عباس نے جواس وقت خود قیدی تھے اور میہ باتیں س رہے تھے ابن رواحہ کا میہ مشورہ س کر فور أ

"تير ر رشة دار خود برباد موجائيں-"

صدیق اکبرو فاروق اعظم کے متعلق ارشادات رسول ..... غرض یہ مشورے من کرِرسوِل اللہ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ آپ کھر میں چلے گئے۔اب لو کول میں چہ میو گوئیال شروع ہونے لگیس کی نے کما کہ آپ حضرت ابو بکر کامشورہ مانیں مے کسی نے کماعبداللہ ابن رواحہ کامشورہ مانیں مے مگربیہ کسی نے نہیں کما کہ آپ حضرت عمر کامشورہ مانیں مے۔اس کے بعد انخضرت ملک اہر تشریف لائے لور آپ نے فرملیا۔

"الله تعالی کھ لوگوں کے قلب استے نرم و ملائم بنادیتاہے کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت فرمادیتا ہے کہ وہ پھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔اے ابو بکر افر شتوں میں تهاری مثال میکائیل علیہ السلام کی سی ہے جور حت لے کر نازل ہوتے ہیں!"

عالبًاميكائيل عليه السلام رحمت كے بغير مجمى زمين پر نہيں ازتے لہذااب بيہ بات اس روايت كے

خلاف نہیں رہی جس کے مطابق حضرت جبر کیل " مبھی رحت لے کر بھی نازل ہوتے ہیں جیساکہ بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ حفرت ابو بکڑے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں میرے امتی کے ساتھ سب سے زیادہ زمول ابو بکڑیں۔غرض پھر آنخضرت ﷺ نے فرملیہ

"اور (اے ابو بکر) پیغیبروں میں تمہاری مثال ابراہیم علیہ السلام کی سے جوبیہ فرماتے تھے کہ جس نے میری پیروی اور اطاعت کی وہ مجھ سے وابسۃ ہے اور جس نے میری خلاف ورزی کی تواہے اللہ اس کے لئے تو

معاف فرمانے والااور رحت والا ہے۔اور اے ابو بکر۔ پیغبر وں میں ہی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے

جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر توان (سر کشوں کو)عذب دیتاہے تو بسر حال دہ تیرے بندے ہیں اور

اگر توان کومعاف فرماتاہے تو بڑاغالب حکمت والاہے جس کو چاہے معاف کردے تیری معافی حکمت سے خالی

یسیٰ علیہ السلام کی مید دعا قر آن پاک میں بیان ہوئی ہے جو یہ ہے۔

إِنْ تُعَلِّدٌ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَرِكَيْمُ الآييبِ عسوره ما تده ع ١١٣ يمت ترجمہ:اگر آپان کوسز ادیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپان کومعاف فرمادیں تو آپ ذیر دست

ہیں حکمت والے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اس آیت میں فَانَکَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَرِكِيْمُ مشكلات فواصل میں سے ہے كيونكه آيت

کے ظاہر ی الفاظ کا تقاضہ توبیہ ہے کہ ران تغفور لَهُمْ کے بعد فَإِنكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّبِيمُ مونا چاہئے جس کے معنی ہیں كه- كونكه آپ نمايت معاف فرمان والاور نمايت رحت والع بير

اس سلیلے میں عزیز اور علیم کی تفییر کرتے ہوئے ایک بات سے کمی گئی ہے کہ عزیز کے معنی ہیں وہ ذات جس کے اوپر کوئی دوسر اغالب نہ ہو اور عذابِ کے مستحق تخص کو صرف دیبی ذات معاف کر سکتی ہے جس کے اوپر کوئی دوسری الیی طاقت نہ ہوجواس کے حکم اور فیعلہ کو ختم کر سکے۔ اور حکیم سے مر ادوہ ذات ہے جو ہر

کام کواس کی صبحے جگہ میں کرے (بینی انتائی حکمت اور و انائی والا کہ اس کا کوئی کام غلط نہ ہو۔ لہذا اس تغییر کے بعد ظاہر ہے کہ اس آیت میں عُزِیْز اور حَکِیْم کے لفظ بی آنے جا بئیں۔ غرض آنخضرت الله في فير حفزت عمر كو مخاطب كرتے ہوئے فرمایا۔

"اور اے عمر الما نکه میں تمہاری مثال جبر ئیل علیہ السلام کی سی ہجوجب بھی زمین پر اترتے ہیں تو الله کے دشمنوں کے حق میں سختی اور شدت دمصیبت لے کرازتے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ زیادہ تر چر کیل علیہ السلام سختی وشدت لے کر ہی اتر تے ہیں۔ لہذا یہ بات اس قول کے

خلاف نہیں ہے جس میں ہے کہ بھی بھی جرئیل علیہ السلام رحت لے کر بھی اترتے ہیں جیساکہ بیان ہوا۔ پھر آسين آھے فرمایا۔

۔ اور (اے عمر) پیغیروں میں تہاری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے جنوں نے اپنے پروردگار سے عرض كيانفاك

رُبِّ لَاتَكُوْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُلُورِيْنَ دَيَّارًا الأيب إلى المورونوح ٢ أيمت مك ترجمہ: اے میرے پرورد گار کا فرول میں سے زمین پر ایک بھی باشندہ مت چھوڑ۔

اور نبیوں ہی میں تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام کی سے جنہوں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا تھا۔ رَبُّنَا اطْمِسُ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَى يَرُوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ الابريا اسوره يونس ع وآيت

ترجمہ: اے ہمارے رب ان کے مالول کو نیست و نابود کرد سیجئے اور ان کے دلول کو زیادہ سخت کر و بیجئے جس ہے

ہلاکت کے مستحق ہو جائیں سویہ ایمان نہ لانے پائیں یمال تک کہ عذاب الیم کے مستحق ہو کر اس کود کھی لیں۔ علامہ جلال سیوطی نے خصائص صغری میں لکھاہے کہ رسول اللہ عظی کی خصوصیات میں سے بیہ بات

بھی ہے کہ آپ کے محابہ میں وہ بھی ہیں جو جرئیل علیہ السلام سے میشابہ ہیں اور وہ بھی ہیں جو حضر ت ابراہیم"

حفرت نوح مفرت موسی حفرت عیسی حفرت یوسف اور لقمان حلیم اور صحاب لیں سے مشابہ ہیں۔ یمال تک علامہ سیوط<sup>ی</sup> کاحوالہ ہے۔

گزشتہ روایت میں حضرت ابو بکڑ کو میکا تیل علیہ السلام کے مشابہ بھی قرار دیا گیاہے مگر علامہ سیو طی ا نے میکائیل علیہ السلام کا مذکرہ نہیں کیا۔ او ھریہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ کے محابہ میں پوسف علیہ

السلام سے مشابہ کون ہے۔ مگر ہم نے گذشتہ سطروں میں قریب ہی میں ذکر کیا ہے کہ یوسف عِلیہ السلام سے مشابہ حضرت عثمان ہیں۔ مگر پھر بھی ہیہ بات قابل غور رہتی ہے کہ آپ کے صحابہ میں لقمان حلیم اور صاحب یس سے مشابہ کون لوگ ہیں۔

غرض حفرت ابو بكر اور حفرت عمر ا كے متعلق بيد ارشاد فرمانے كے بعد بھر آنخضرت على نے ان

ے فرملیا۔
"اگرتم دونوں کی ایک رائے پر متفق ہوتے تومیں تمہاری رائے کی مخالفت نہ کر تاادران میں ہے کوئی است کی مخالفت نہ کر تاادران میں ہے کوئی است کی مخالفت نہ کر تاادران میں ہے کہ دورا کر دورا کی مخالفت نے دورا کر دورا کر

بھی اس کے بغیرنہ بچتاکہ یا تواس کو فدید دیناپڑتا (لیعنی اپنی جان کی قیت اداکرنی ہوتی)اور یااس کی گرون مار دی

المخضرت علي كالمن الكاور موقعه يربهي حضرت ابو بكراور حضرت عمر رضى الله عنهم كي رائي میں ایک دوسرے میں اختلاف ہواہے کہ آنخضرت علیہ نی حمیم پر دو آدمیوں میں سے ایک کوبنی حمیم کاوالی بنانا چاہتے تھے مگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائیں مختلف رہیں کہ ان میں سے ایک نے کسی کی تائید کی اور دوسرے نے کسی اور کے نام کی رائے دی۔ حضرت ابو بکڑنے عرض کیا کہ یار سول الله فلاں ہخف کو ان لوگوں پر عامل بعنی امیر بنائے۔ اور حضرت عمر نے عرض کیا کہ یار سول الله فلال کو ان کا عامل بنائے۔ تب آنخضرت

"آگرتم دونوں ایک رائے پر متغق ہوتے تو میں تمهارے مشورے پر عمل کر تا مگر تبھی تبھی میرے لئے تم دونول کامشورہ مختلف ہو جاتا ہے۔

تب الله تعالى نے بير آيت نازل فرمائي۔ يَا اَيْهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ اتَّقُوْا اللَّهُ إِنَّ اللهُ سَعِيْعٌ عَلِيْمٌ الْآبِيپ٢٦ سوره حجرات 16 ترجمه: اے ایمان والوالله اور رسول کی اجازت سے پہلے تم سبقت مت کیا کر واور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک الله تعالی تمهارے سب اقوال کو سننے والداور تمهارے سب افعال کو جاننے والا ہے۔

آنخضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عبر ؓ کے متعلق قر آن پاک سے جو مثالیں دیں ان سے بیہ

41

ولیل لی جاتی ہے کہ قر آن پاک سے مثال دیناجائزہے تعنی یہ بات اس صورت میں جائزہے کہ فداق کے معاملے اور لغوبات میں بیہ مثال نہ دی جائے۔ورنہ قر آن یاک کی آیات سے مثال دیناجائزہے۔

اد ھر بدر کے قیدیوں کے متعلق حضریت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنهم کے در میان جو رائے کا

اختلاف ہواہے تواس سے اس گزشتہ قول پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس میں صحابہ کو مختلف انبیاء سے نسبت دی گئی ہے مگر رائے کااختلاف صرف ان ہی دونوں حضرات کا قابل ذکر سمجھا گیاہے ) کیونکہ اس قول میں صحابہ سے

، مراد صرف میی دونول حضرات ہیں۔

اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مشورہ میں حضرت علیٰ کو یاحضرت عبداللہ ابن مجش کو بھی مرح منے لاک مرکز کر کر نہیں نہ ممکن لاک مرحد یا کی اید ہونے عظیمہ کسی

حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی رائے علیحدہ ہے ذکر کی گئی ہے حالا نکہ وہ مشورہ میں شامل بھی نہیں تھے (گمراس کا جواب بھی وہی ہے کہ ان کی چونکہ ایک علیحدہ اور مستقل رائے تھی اس لئے اس کو علیحدہ بیان کیا گیا)۔

امام احمدٌ نے یوں لکھاہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں رسول اللہ علی نے لوگوں سے مشورہ کیا لور وہی جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حمیس قابو عطا فرمایا ہے (لہذا بتاؤان کے ساتھ کیاسلوک کیا جائے) اس پر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ ان کی گرد نیں ماردی جا کیں۔اس پر آنخضرت علیہ نے ان کی طرف سے منہ پھیرلیاور بی جملہ ارشاد فرمایاور اس میں سے الفاظ بھی فرمائے۔

"لو كو الله تعالى في تهميس ان ير قابو عطافر مايا ہے اور بيد لوگ كل تك تمهار ، بھائى بند تھے!"

اس پر پھر حضرت عمر گھڑے ہوئے اور آپ نے دہی مشورہ دیا کہ ان کی گرد نیں اڑاد ہے ہے۔ آپ نے پھر ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور تیسری مرتبہ وہی جملہ فرمایا اور لوگوں سے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ مانگا۔ تب حضرت ابو بکر گھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا۔

ِ"یار سول البند اہماری رائے ہے کہ آپ ان کو معاف فرمادیں اور ان سے فدیہ لے لیں ا"

قید بول کی جان مجنشی اور فدید کا اعلان ..... یه رائے س کر آنخضرت علق کے چرہ مبارک سے غم کا غبار چھٹ گیااور آپ نے ان لوگول کی جال مجنشی فرمادی اور ان سے فدید لے کر انہیں چھوڑو یے کا فیملہ فرمایا انگلے دن حضرت عمر سول اللہ علق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آنخضرت علق اور

"یارسول الله! آپ دونوں کس گئے رورہے ہیں۔ ایک روایت کے لفظ یوں ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کس بات پر رورہے ہیں۔ ا ساتھی کس بات پر رورہے ہیں۔ تاکہ اگر رونے کی بات ہے تو میں بھی روؤل ورنہ آپ کی گریہ وزاری میں شرکت کے لئے رونے کی کوشش کرول۔

ے سے روحے کی تو سی سروں۔ آنخضر مصطلقے نے فرمایا۔

جان بجنثی پر عمّاب خدا وندی ..... "ابن خطاب! تمهاری رائے کی مخالفت کرنے میں اللہ تعالیٰ کا زبر دست عذاب ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اگریہ عذاب خداد ندی نازل ہوتا تو سوائے ابن خطاب کے لیمیٰ سوائے تمہارے کوئی نہ بچتا!" مسلم اور ترفدی میں بیہ کہ آنخضرت اللہ نے حضرت عرائے فرمایا۔

"تمهارے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب پیش کیا گیااس پرروتا

ہول۔"

لینی چونکہ تمارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی رائے دی تھی اس لئے اس کے اس کے متعبد میں ان کاعذاب میرے سامنے اس در خت سے بھی قریب پیش کیا گیا۔ آپ نے یہ بات اس در خت

کے تعیجہ میں ان کا عذاب میرے سامنے اس در خت ہے بھی فریب پیش کیا گیا۔ آپ نے بیاب اس در خت کی طرف اشارہ کر کے فرمائی جو آپ کے قریب تعلد اس عماب کے سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی وہ بیے۔

م حرات من اور الله المنظم من المنظم المنظم

لَوْلَا كِتَكُبُّ مِّنَ اللَّهِ مَسَى لَمَسَّكُمْ فِيمُا اَحَذْ ثُمْ عَلَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّاعَنِمْتُمْ حَلَاثٌ طَيِّباً وَٱتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيمٌ كَا اَيْهُا النِيَّىُ قُلُ لِمَنْ فِى إَيْلِيثِكُم مِّنَ الْاَسْرَى اَنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُحِذَ مِنْكُمُ

وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رُحِيمُ اللَّيَاتِ بِ اسورَ وانفال ع وا آيت مطاعت

ترجمہ: نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں (بلکہ قبل کردیئے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح کفار کی خول ریزی نہ کرلیں۔ تم تو دنیا کا مال واسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کی مصلحت کو جاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بوے زبر دست بوے حکمت والے ہیں۔ اگر خدائے تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکٹا تو

علی مرف عاون و فاریوں مد رسات ہوئے ہور یا ہاں وہ جب چہے ، و وور الد معان اور شد مقدر نہ ہو چکا تو چاہئے ہیں۔ اگر خدائے تعالی کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سر اواقع ہوتی۔ سوجو کچھ تم نے لیاہے اس کو طلال سمجھ کر کھاؤلور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالی بڑے بخشے والے بوی رحمت والے ہیں۔ اے پیغبر

آپ کے بعنہ میں جو قیدی ہیں آپان سے فرماد بیجے کہ اگر الله تعالیٰ کو تمهارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا تو ، جو پچھ تم سے فدید میں لیا گیا ہے دنیا میں اس سے بہتر تم کو دیدے گالور آخرت میں تم کو بخش دے گالور الله تعالیٰ بری منفر سے والے ہیں بری رحمت والے ہیں۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: بعض علاء نے لکھا ہے کہ ان آبنوں سے اس بات کا ثبوت ماتا ہے کہ پینمبروں کے لئے اجتہاد کرنا جائزہے کیونکہ ان آبات میں جو عمّاب ہے دہنہ تواس بات پر عمل کرنے ہے ہو سکتا ہے جو وقی کے ذریعہ ناذل ہوئی ہے لور نہ صحیح فیصلے پر ہو تا ہے ملکہ جب فیصلے میں غلطی ہوتی سر قوان پر اان

ہے جو وقی کے ذریعہ باذل ہوئی ہے اور نہ سیح نقیلے پر ہوتا ہے بلکہ جب فیطے میں غلطی ہوتی ہے تواس پر ان کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ سیح بات کی ملرف عمیہ کی جاتی ہے۔ کوچھوڑا نہیں جاتا بلکہ سیح بات کی ملرف عمیہ کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ملامہ سکی نے یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے

ر سول الله تعلقی کی خصوصیات میں سے ہے اور مطلب میہ ہے کہ ما کان لنبی غیر لا نینی آپ کے سوایہ شان کئی نبی کی نہیں رہی۔ محراس سلسلے میں جوافئ کال ہو تا ہے وہ ظاہر ہے۔

بعض علاء نے پھواس طرح لکھاہے جس سے معلوم ہوتاہے کہ آنخضرت ﷺ کے علادہ جو نی گزرے ہیں ان کے حق میں یہ جائز تھا کہ دہ کی قلطی پر پر قرار رہ جائیں کیونکہ فلطی کرنےوالے کے بعد جو نبی آنے والا ہے وہ اس کی فلطی کو واضح کر سکتاہے جبکہ اس کے پر خلاف آنخضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جو آپ کی فلطی کو واضح کر سکے لہذا آپ کے لئے کمی فلطی پر پر قرار رہ جانا جائزیا ممکن نہیں ہے (گریہ اسی اجتماد کی صورت میں ہے جس میں فلطی کا امکان ہوتاہے)۔

مراس بارے میں یہ افکال ہو تاہے کہ آنخفرت اللہ کے بعد حفرت عیسی ووبار واس عالم میں آئے محمد محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والے ہیں اور ان پروحی بھی نازل ہو گی۔ (للذاان بعض علماء کابہ قول سرے سے ہی غلط ہو جاتا ہے)۔

بعض علماء نے انبیاء سے غلطی کے مر زوہونے اور پھراس پر بر قرارہ جانے کے سلسلے می**ں ک**لام کیا ہے

کہ بیران کی شان کے لائق نہیں ہے کیونکہ غلطی کو محسوس کر لینے والاجو ہوگا اس کے وجود سے بیر ثابت نہیں ہوتا کہ علطی کرانے والے اسباب ان میں موجود نہ ہول۔اس طرح اس کامطلب میہ نکائے کہ اس سے پہلے کہ

وہ غلطی کو محسوس کریں ان سے غلطی کاواقع ہونا اور اس پر عمل کرلینا ممکن ہے۔ یہ بات بیچیے گزر چکی ہے کہ

آنخضرت ﷺ کے لئے اجتماد صرف جنگ کے وقت ہی جائز نہیں تھابلکہ مطلقا بینی کسی وقت بھی جائز تھا۔

ان آیات میں جس عذاب کاذکر کیا گیاہے آنخضرت ﷺ نے صرف حضرت عمر کواس سے متعی قرار دیاہے کہ عمر کے سواسب اس عذاب کی لپیٹ میں آجائے (کیونکہ حضرت عمر کی پہلے ہی بیرائے تھی قیدیوں کو

فدیہ لے کر چھوڑنے کے بجائے قل کر دیا جائے )بہر حال صرف حضرت عرا کو منٹنی کرنے سے معلوم ہو تا ہے

کہ باقی تمام محابہ حضرت ابو بکڑ کی اس رائے سے متنق تھے کہ قیدیوں سے فدریہ لے کر انہیں چھوڑ دیاجائے۔ نیز ہے کہ سب لوگوں نے حضرت عمر" کی اس رائے کی مخالفت کی تھی کہ قیدیوں کی گرد نیں مار دی جاتی۔اد حر گزشتہ

صفحات میں بیبات حضرت سعد ابن معادّ کے متعلق بھی گزر چکی ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر کے دوران حضرت عرائے بھی پہلے اس بات کو ناپند کیا تھا کہ مشرک قیدیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ کیونکہ پیچھے گزراہے کہ جب

مبلان مشرکوں کی شکست کے بعد ان کو گر فار کرنے لکے تو آنخضرت علانے نے حضرت سعد ابن معاذ کی طرف دیکھا جن کے چرے پر مسلمانوں کے اس فعل کی دجہ سے ناگواری کے آثار تھے۔ آنخضرت علیہ نے ان

نے فرالیا کہ ایبالگتا ہے تنہیں مسلمانوں کی بیہ حرکت ناگوارہے کہ دہ مشرکوں کو گر فنار کررہے ہیں۔انہوں نے

عرین کیا ہے شک پار سول اللہ خدا کی قتم یہ پہلی جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشر کوں سے اڑنے کا موقع عطافر ملیا اور فتح عطافر مائی۔اس لئے میرے نزدیک زیادہ بھتریہ ہے کہ ان سب کا خون بمادیا جائے بہ نسبت اس کے کہ ان کوزندہ رکھا جائے۔ چنانچہ اس بناء پر آ گے آنے والی روایت میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر

عذاب دازل ہوتا توسوائے ابن خطاب لیعنی حضرت عمر اور حضرت سعد ابن معاد ؒ کے کو کی اس سے نہ بچتا۔ و المراب الله المراب من الك شبيريد موتام جيساكه بيان مواكه حفرت عبدالله ابن رواحه نے بھی قيديوں كو

چھوڑنے کی نہ صرف مخالفت کی تھی بلکہ بیرائے دی تھی کہ ان سب کو آگ میں جلادیا جائے (گرعذاب سے

جن كوميكى كياكيا بان من ابن رواحه كامام نس ب)-

موے اور انہوں نے کما

ر میں اگر آپ اوک چاہیں توان قیدیوں سے فدیہ لے سکتے ہیں ( لیعنی اپنے محابہ کویہ افتیار دیدیں ) مگریہ شر بلد کے دین کیا این کے بعد لیعنی آئندہ سال تم میں سے ستر آدی شہید کے جائیں گے۔

ف اس پر رسول الله علی كل طرف سے لوگول كوبلانے كا اعلان كيا كيا۔ چنانچہ سب محاب ياان ميں سے اکثر جمع ہو گھے تو آپ نے ان سے فرمایا۔

الماجريل عليه السلام آئے بيں جو حميس به اختيار دے رہے بيں كه جاہ تو تم آم برده كران

قیدیوں کو قتل کر دواور جاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو محر فدیہ لینے کی صورت میں یہ شرط ہے کہ آئندہ سال تم میں ہے اتن ہی تعداد کو شہید کیا جائے گا۔"

محابہ نے عرض کیا۔

مير تحلبيه أردو

" نہیں ہم ان سے فدیہ بی لیں مے تاکہ اس طرح اس کے ذریعہ ان کے مقابلے میں ہاری طاقت مغبوط مولور پھر آئندہ سال ہم میں سے ستر آدمی شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ایک روایت میں سی لفظیں کہ آئندہ سال ہم میں سے ای تعداد میں شہید ہو جائیں گے۔"

اس دومری روایت کے الفاظ کے بعد اس روایت میں کوئی شبہ کی بات نہیں رہتی۔ بسر حال اس روایت ے ثابت ہو تاہے کہ محابے نے معرت ابو بر کی رائے کی تائید کی متمی کہ قیدیوں کو قل کرنے کے بجائے ان

ے فدیہ لے لیاجائے۔ اب جمال تک جرمیل علیہ السلام کی طرف سے بیا ختیار لانے کا تعلق ہے تو شاید بیاس مثورہ کے

بعد نازل ہوا جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنا اپنا مشورہ دیا تھااور یہ کہ آنخضرت عظی کے رونے کاجو

واقعہ پیش آیادہ شایداس دوسرے مشورہ کے بعد کا ہے۔ كاب هذاى كے مصنف نے لكھاہے كه رسول الله علي اور حضرت ابو بكڑ كے رونے كاسب آپ كى

ر حمت و شفقت تھی اور بیہ خوف تھا کہ بیہ عذاب عام ہوگا خاص ان ہی لو گوں پر اس کااٹر نہیں ہو گا جن کے لئے بیہ مازل ہوگا۔اب اس سے معلوم ہو تاہے کہ فدیہ لینے کی رائے تمام محابہ کی نہیں تھی بلکہ ان میں صرف ایک

عاعت کی تقی

اقول۔ مولف کتے ہیں: مراب اس دوایت میں افکال ہو تاہے جس میں بیان ہواہے کہ اگر عذاب نازل ہو تا توسوائے ابن خطاب اور سعد ابن معالاً کے کوئی اس سے نہ بچتا۔ کیونکہ اس ارشاد میں صراحت موجو دہے کہ

اگرعذاب نازل ہو تا تودہ عامنہ ہو تالوراس سے صرف عی متاثر ہوتے جنہوں نے فدیہ لینے کامشور ہ دیا تھا۔ یمال ایک شبہ اور افکال اور ہو تاہے کہ جن لوگول نے فدید لینے کا معورہ دیا تھا انہول نے حق تعالی

کے دیئے ہوئے اختیار میں سے زیادہ سے زیادہ یہ کیا تھا کہ صلح کے علادہ دوسری صورت اختیار کرلی تھی جو اختیار ك دو بملودك ميس سے ايك تھا (يعنى الله تعالى كى طرف سے قتل اور فديد ميس سے ايك بات كو قبول كرتے كا افتیار دیدیا گیا تھا)اور صلح کے علادہ دوسری صورت کو قبول کرنے میں عذاب ضروری نہیں ہو تا کیونکہ فدیپہ تول کرنے کا جائز ہونا حضرت عبداللہ ابن تجش کے اس واقعہ سے ثابت ہو تاہے جس میں عمر وابن حضر می قلّ

ہوا تھا کیونکہ اس واقعہ میں عثان ابن مغیرہ اور حکم ابن کیسان گر فمار ہوئے تھے۔ (جن کا فدیہ قبول کر کے اخسیں رہاکردیا کمیا تھا) مگر حق تعالیٰ نے اس کونا پسند نہیں فرملیا تھا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر سے ایک سال سے بھی زیادہ پہلے کا ہ (جس کی تفصیل آ مے سر لیا یعنی صحاب کی فوجی مہمول میں بیان ہوگی)۔

اباس شبہ کے جواب میں می کما جاسکتا ہے کہ غزوہ بدر میں چونکہ قیدیوں کی تعداد بہت زیادہ مقی اور اں میں مشرکوں نے انخضرت علی کے ساتھ بہت شدید جنگ کی تھی اس لئے یمال فدیہ قبول نہ کرنے کا تھم وے کر حق تعالی کواس واقعہ کی عظمت کا ظہار مقصود تھا۔

مرکب مواہب میں اس آیت پر جو بحث ہے وہ قابل غور ہے۔ اس کراب میں ہے کہ حضرت ابن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عبالٹ نےاس آیت کی تغییریوں کی ہے۔

"آگریہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنے نا فرمانوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتاجب تک ان کے لئے ججت

تمامنه كردول توتمهارے فديه قبول كرنے پرتم پر كوئى بزاعذاب واقع موتا۔"

العمش سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ کا نوشتہ جو مقدر ہوچکا تھا یہ تھا کہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والول میں سے کی کو عذاب نہیں دے گا۔ چنانچہ ایک حدیث جو آگے بیان ہوگی کہ ایک مخص نے رسول اللہ

على ہے عرض كيا۔

"يار سول الله امير البعتيجامنا فق مو كياب\_يعنى مجصاجازت ديجي كداس كي كردن ماردول!" آنخضرت الشائل فرملا

"وہ غزوہ بدر کے شریک ہونے والول میں سے ہے اور حہیں کیا معلوم بے شک اللہ تعالیٰ نے اصحاب

بدر پر نظر کرم فرمانی ہے اور میہ کمہ دیاہے کہ جو جاہے کرو تمہارے لئے جنت واجب ہو چی ہے۔واللہ اعلم اب اس بات سے کوئی شبہ نہیں ہونا جائے کہ اسکلے سال یعنی غردہ احد میں مسلمانوں میں سے ستر مجاہد

قتل ہوئے حالانکہ ان میں سے چند قیدی جو بدر میں گر فتار ہوئے تھے قید کی حالت میں ہی اس سے پہلے مر <u>گئے</u> تے اور ان سے فدیہ بھی نہیں لیا جاسکا تھا جیسے مالک ابن عبید اللہ جو طلحہ ابن عبید اللہ کا بھائی تھااور بعض کو بغیر فدیہ

لئے چھوڑ دیا گیا تھا۔ شبہ اس لئے نہ ہونا چاہئے کہ جو چیز حق تعالیٰ کے نزدیک ناپندیدہ تھی وہ ان ستر آدمیوں کو فل نه كرتا تفاجو قيدي بنائے كئے تھے۔

بعض علماءنے لکھاہے کبہ حق تعالی کاجوبیدار شادہے

أوَكُمَّا أَصَا يَتْكُمُ مُصِيْدَةً قُلْمًا صَبْتُمْ مِثْلَيْهَا فُلْتُمْ أَنَى هٰذَا الْآييبِ مسوره آل عمر الن ع ا آيت هيا ترجمہ: اورجب تمهار ی الی ہار ہوئی جس سے دوجھے تم جیت چکے تھے تو کیاایسے وقت میں تم یول کہتے

ہوکہ بید کدھرے ہوئی۔

اس ارشاد کے مخاطب اصحاب احدیں لینی بدر کے دن جتنا نقصان تم نے مشرکوں کو پہنچایا تھا استے ہی تمهارے آدمی غزوہ احدید شہید ہوگئے۔ کہ ستر شہید ہوئے اور ستر محر فمار ہوئے۔واللہ اعلم

ابوهاعه كى ربائى اور فدىيد كى چىلى وصوليانى ..... قريش نه ايس مين يد كياكيه قيديون كى ربائى ك لئے فدید کی بات چیت میں جلدی ند کرتی جائے تاکہ محمد الله اور ان کے محابہ فدید کی رقم برحاج ماکرنہ مانگ بیٹھیں۔ مگر مطلب ابن ابی وداعہ سمی نے قریش کے اس فیصلہ کی کوئی پر واہنہ کی بلکہ خاموشی کے ساتھ رات کو

کے سے روانہ ہو کر مدینے پنچالور چار برار در ہم دے کراپنے باپ کو چھڑ الے کیا۔ جب بیا ابود داعہ بدر میں قید ہوالور الخضرت مالی نے اس کودیکھا تو آپ نے محابہ سے فرمایا۔

" کے میں اس کا ایک بیٹا ہے جو بہت مالدار تاجر ہے۔ دہ اپنے باپ کو فدییہ دے کر چھڑ انے کے لئے

تهمارےیاں آئےگا۔"

اس طرح ابودداعہ پہلا قیدی ہے جس کو فدیہ لے کر مسلمانوں نے رہا کیا۔ ابودواعہ کانام حرث تعالور محابہ میں اس کاذکر کیا گیا ہے۔ زبیر ابن بکار کتے ہیں لوگوں کاخیال تھا کہ جب استخضرت ﷺ کے میں تھے تو ابووداعہ آپ کا تجارتی شریک تعالم محرمشهور قول یہ ہے کہ انخضرت عظفے کے شریک سائب این ابو سائب

مير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر تے جو فتی کمہ کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ جب لوگ ان کی نفر یفیں کرنے لگے تو آتخضرت ﷺ نے فرملا تھا۔ "میں ان کوتم سے زیادہ جانتا ہول۔ یہ میرے شریک ہیں اور بہت اچھے شریک ہیں جونہ فریب کرتے

تے اور نہ دھو کہ دیتے تھے!"

ایک روایت میں ہے کہ جب آنخضرت علی نے ان کے متعلق بیر فرمایا توانہوں نے کہا۔

" آپ پر میر ے مال باپ قربان ہول آپ نے تج فرملا۔ میں آپ کا شریک تھااور بڑے بہترین ساتھی کا

ثر یک تفاجونه د موکه دیتا تفااورنه فریب کرتا تفک

غرض اس کے بعد پھر تمام قریشیوں نے قیدیوں کے فدیہ کے لئے بات چیت کی۔ فدیہ ہر مخض کی

الى حيثيت كے مطابق ركھا كيا۔ چنانچہ فديہ كى رقم چار ہزار سے تين ہزار در ہم تك بھى تقى اور دوہزار در ہم سے

ایک برار در ہم تک بھی تھی۔ نادار قیدیول کی رہائی کے لئے شرط ..... کھے لوگ ایسے تھے جن کا کوئی فدیہ نہیں ملا یعنی ان کے یاس مال

ی نہ تھا توان کی آزادی کی میہ شرط رکھی گئی کہ اگر وہ اچھی طرح لکھنا پڑھناجات ہے تو مدینے کے لڑکول میں سے

دی دی او کے اس کے سپر دیئے گئے تاکہ وہ ان کو لکھنا سکھلائے بعنی جب وہ او کے لکھنا سکھ جائیں مے تو یمی ال تیدی کا فدیہ ہوجائے گا۔

م تخضرت علية على احسان شناى ..... جير ابن مطعم جب كافرت توبدرك قيديول ك سلط مين المخضرت علية على المخضرت الله على المخضرت الله عن المخضرت الله عن المخضرت الله المحالية المخضرت المخضرت المخضرت المخضرت المخضرت المخضرت المحتفظ في المالية المسلمة ال "اگر تمهار ابزرگ یا تمهارے باپ کا بزرگ ذندہ ہو تالوروہ ہمارے پاس ان قیدیوں کی سفارش لے کر

أتاتونهم أس كي سفارش قبول كريليت\_" ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر مطعم زندہ ہو تالور آن لوگوں کے لئے مجھ سے بات کرتا۔"

ایک روایت کے لفظ میں کہ۔ اگر ان قید یوں کی سفارش کر تا۔ تو میں اس کے لئے ان سب کو چھوڑ

اس کی دجہ میہ تھی کہ مطعم ابن عدی نے آنخضرتﷺ کو کمے کے دشمنوں ہے اِس وقت پناہ دی تھی جب آپ طا نف سے واپس تشریف لائے تھے۔ اور پھر آنخضرت ﷺ کے خلاف قریش نے مقاطعہ لینی بائیکاٹ کر کے جو تحریر حرم میں لٹکائی تھی اس کو پھاڑنے کے سلسلے میں بھی مطعم نے بہت کو سشش کی تھی جیسا کہ اس کی

تغصیلات گزر چکی ہے۔ ان قید یول میں امیر معادیہ کا بھائی عمر وابن ابوسفیان ابن حرب بھی تھا۔ اس کو حضرت علی نے گر قبار کیا

قلدچنانچەلوگول نے ابوسفیان سے کماکہ اپنے بیٹے کا فدید دے کراہے رہاکر الو۔ تو ابوسفیان نے کما۔ ابوسفیان کا بیٹے کو چھٹر انے سے انکار .....اس کا مطلب ہے کہ ان کے بینی مسلمانوں کے ذمہ میر اایک <del>خون بھی ہاتی ہے اور اب میں ان کو فدیہ کی رقم بھی دول۔ انہول نے حنظلہ یعنی ابوسفیان کے بیٹے کو قتل کیا۔ جوام</del>

المومنین حضرت ام حبیبہ کاسگا بھائی تھا۔ اور اب میں دوسرے بیٹے عمر و کے لئے ان کی فدیہ کی رقم دول اے ان كى المول ميس رفي دوجب تك جي چاہے قيدر عيس!"

میلیے کے بدلے ابوسفیان کے ہاتھوں ایک مسلمان کی گر فتاری..... ای دوران میں اجاتک ابو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سفیان نے سعد ابن نعمان کود یکھاجو مدینہ سے عمر ہ کرنے کے لئے کے آئے تھے۔ ید مدینے کے خاندان بی عمر و ابن عوف سے تعلق رکھتے تھے۔ ابوسفیان نے جیسے ہی سعد کود یکھااس نے جھپٹ کر ان پر حملہ کیااور ان کواپنے مٹٹے کے بدلے میں بکڑ کر قید کر لیا۔

ابوسفیان کے بیٹے کی رہائی ..... بنی عمر و ابن عوف کو جب اس واقعہ کی خبر ہموی تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ تھو ابن ابوسفیان کو پاس آئے اور آپ کو سعد ابن نعمان کے واقعہ کی اطلاع دے کر آپ سے در خواست کی کہ عمر وابن ابوسفیان کو ہمارے حوالے کر دیا جان کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں سعد کورہا کرائیں۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ نے عمر وکو بی جمیعا جس پر ابوسفیان نے عمر وکو بی جمیعا جس پر ابوسفیان

نے سعد کو آزاد کر دہا۔

ان قیدیوں میں جولوگ مسلمان ہوگئے تھے اس میں اس عمر د کا نام نہیں آتا۔ بظاہر یہ کفر وشرک کی

قید بول میں آنخفرت علیہ کے واماد .....ادھران ہی قیدیوں میں آنخفرت ملیہ کے داماد (بعنی آپ کی صاحبزادی حضرت ملی کی صاحبزادی حضرت ملیہ کے شوہر ابوالعاص ابن رہے بھی تھے۔اصل بعنی کتاب عیون الاثر میں ابوالعاص کو آنخضرت ملیہ کا ختن بعنی داماد کما گیا ہے۔ یہ اس بناء پر کہ عوام میں بیٹی کے شوہر کو ختن کما جاتا ہے۔ مگر مشہوریہ ہے کہ ختن بیوی کا باپ اور بھائی وغیرہ مشہوریہ ہے کہ ختن بیوی کا باپ اور بھائی وغیرہ ہوتے ہیں۔ مگراس کے باوجود آنخضرت ملیہ کو ابوالعاص یا حضرت علی کا ختن کمنا مناسب نہیں ہے کیونکہ نقص

كاشائبه ہے۔

میری معلومات کے مطابق امام الک کے یہاں تو یہاں تک تخی ہے کہ جس محف نے رسول اللہ اللہ اللہ علیہ اور حضرت علی کا ختن کما توہ محف مر تد یعنی خارج از اسلام ہوگا۔ اس قول میں پیتم ابوطالب اور ختن حیدرہ ہے یعنی اور کا لفظ ہے اور ایک روایت میں اور کے جائے یاکا لفظ ہے لور ایک روایت میں اور کے بجائے یاکا لفظ ہے لیعنی پیتم ابوطالب یا ختن حیدرہ کما گویاان میں یاوالی روایت اور بھی زیادہ واضح ہے۔ کو نکہ جمال تک میں سمجھتا ہوں اور والی روایت میں بھی جمعیت مر او نہیں ہے کہ اگر دونوں با تیں کی نے کمیں تو وہ مرتد ہوجائے گا۔ جمال تک لفظ حدود کا بلکہ مراد یمی ہے کہ ال دونوں کلموں میں سے کوئی ایک بھی کما تو مرتد ہوجائے گا۔ جمال تک لفظ حیدرہ کا تعلق ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کانام ہے۔

غرض یہ ابوالعاص بعد میں مسلمان ہوگئے تھے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی لینی اپنی یوی حضرت زینب کی خالہ کے بیٹے بھی تھے لینی ہالہ بنت خویلد کے بیٹے جو حضرت خدیجہ بنت خویلد کی بمن تھیں۔

ابوالعاص کی بیٹی اور آنخضرت علیہ کی لاؤلی نواسی .....ابوالعاص کے یمال حفرت ذینب کے پید سے ایک بیٹا بھی ہوا تھا جس کو فتح کمہ کے دن آنخضرت علیہ نے اپنے ساتھ سواری پر بٹھار کھا تھا اس بچکا انقال اس وقت ہوا جب یہ مر ابق یعنی من بلوغ کو پہنچنے کے قریب تھا۔ اس طرح ابوالعاص کے یمال حضرت زینب کے پیدے سے ایک بیٹی بھی ہوئی تھی جس کا نام امامہ تھا اور جس کو آنخضرت علیہ نماز کے وقت کو دہیں لے کر آتے تھے اور جس سے آنخضرت علیہ بے حد محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کوایک ہدیہ پیش کیا گیا جس میں لکڑی کاایک ہارتھا۔ آپ نے فرمایا۔

" بیں بیہ ہار اس کو دول گاجوا ہے گھر والول میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے!"

آنخضرت علی کا زواج بیاس کر کئے لگیں کہ تب تو یہ ہار الی قاند کی بیٹی لیعنی حضرت عائشہ کو ملے گا مر آنخضرت علی نواس حضرت امامہ کوبلایالور خود اپنے دست مبارک سے یہ ہاران کے گلے میں پہنایا۔ حضرت فاطمہ کے انقال کے بعد جو حضرت امامہ کی خالہ تھیں ان کی وصیت کے مطابق حضرت علی نے

حضرت فاطمہ کے انقال کے بعد جو حضرت امامہ کی خالہ تھیں ان کی وصیت کے مطابق حضرت علی نے ان سے شادی کرلی۔ ان کی شادی حضرت زبیر ابن عوام نے کی کیونکہ حضرت امامہ کے والد حضرت ابوالعاص ان کو حضرت زبیر کے سپر دکر مجھے تھے۔ پھر حضرت علی کا انقال ہو گیا تو مغیرہ ابن نو فل ابن حرث ابن عبد المطلب

نے ان سے شادی کرلی اور ان ہی کے نکاح میں حضرت امامہ کا انتقال ہوا۔ مغیرہ سے ان کی شادی حضرت علیٰ کی وصیت کے مطابق ہوئی تھی کیونکہ جب حضرت علیٰ کا آخرونت ہوا تو انہوں نے حضرت امامہ سے کہا۔

رسیت نے مطابی ہوں کی یونلہ جب طفرت کی کا اگر دفت ہوا تو انہوں کے مطرت امامہ سے امالہ "مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد معاویہ تم ہے رشتہ بھیجے گا۔ایک روایت کے لفظ یوں ہیں کہ وہ سر مش میری موری کے بعد تم سرانار شتہ بھیجے گا۔ایل اگر تمہیں کسی سروایہ تا ہوں زی ضرور یوں بیٹ ہی تر تہ میری

میری موت کے بعد تم نے اپنار شتہ جیجے گا۔ لہذا اگر ختمیں کی ہے دابستہ ہونے کی ضرورت ہی پیش آئے تو میری خوشی مغیر ہابن نو فل کے ساتھ تمہار ہے نکاح کر لینے میں ہوگی۔"

مون سیره ابن و سے ساتھ ممارے نقاص حریعے ہیں ہوئ۔

اس کے بعد جب حضرت علیٰ کی وفات ہو گئ تو امیر معادیہ نے مروان کے پاس کملایا کہ (امامہ سے)
میرا پیغام لے کر جائے اور انکوایک لا کھ دینار پیش کرے۔ جب حضرت امامہ کویہ رشتہ ملا تو انہوں نے مغیرہ ابن
نوفل کے پاس کملایا کہ یہ شخص لینی معاویہ جھ سے رشتہ بھیج رہا ہے۔ للذااگر تمہیں ضرورت ہو تو فوراً آؤ۔ چنانچہ
نوفل فورا بی ان کے پاس آئے اور حضرت حسن ابن علیٰ کے ذریعہ ابنار شتہ بھیجا اور حضرت حسن نے حضرت امامہ سے نوفل کی شادی کردی۔

پردوایت اس گزشتہ دوایت کے خلاف نہیں ہے جس میں ہے کہ ان کا نکاح کر نے والے حضر ت زبیر
ابن عوام تھے کیونکہ ممکن ہے حضر ت ذبیر کے ذریعہ ان کا نکاح پڑھوانے کا سبب حضر ت حسن ہی رہے ہوں۔
صاحبز ادی کی طرف سے آنخضر ت علیہ کی خد مت میں فدید کا ہار ...... (غرض آنخضرت علیہ کے داماد ابوالعاص بھی غزدہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے۔ ان کی بیوی حضرت ذبیب کے میں تھیں انہوں نے دہ ہار اپنے شوہر کے فدید میں بھیجا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کی شادی کے موقعہ پر بیٹی انہوں نے دہ ہار اپنے شوہر کے فدید میں بھیجا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کی شادی کے موقعہ پر بیٹی کو پہنایا تھا یہ فدید لے کر آنے والا ابوالعاص کا بھائی عمر و ابن رہیج تھا۔ اس عمر و کے اسلام کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے۔

حفرت خدیجه کامار دیکھ کر آنخضرت الله کی دل گیری ..... غرض آنخفرت الله نجسیداد دیکھاتو آپ بهت زیاده دل گیرادر آبدیده بو گئے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا۔ "اگرتم مناسب سمجھو توزینٹ کے قیدی کورہا کردوادراس کا بیہار بھی دالیس کردوا"

ابوالعاص کی رہائی ..... محابہ نے عرض کیا ضرود پارسول الله پنانچہ ابوالعاص کورہا کردیا گیااور حضرت زینبے کاہار بھی لوٹادیا گیا مگر آنخضرت ﷺ نے ابوالعاص کواس شرط پررہا کیا کہ کے جاتے ہی دہ حضرت زینب کو اجازت دیں کہ دہ مدینے کو بجرت کر سکیں۔ بخلوده م نسغب آخر

واضح رہے کہ حضرت ذیب کی شادی کے بعد مشرکین قریش نے ابوالعاص پر زور دیا تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی کو طلاق دیدیں جیسے ابولہب کے دونوں بیٹوں نے آنخضرت ﷺ کی دونوں صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کوان کے ساتھ خلوت کرنے سے بھی پہلے طلاق دیدی تھی جیسا کہ چیھے گزر چکا ہے۔ مشرکوں نے ابوالعاص سے آکر کھاتھا کہ ہم قریش کی کسی بھی اس عورت سے تمہاری شادی

گردیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ گرابوالعاص نےاس پیش کش کو مخطرادیالور کہا۔ "خدا کی فتم !میں اپنی شریک زندگی کو ہر گز نہیں چھوڑوں گا۔ لور نہ میں قریش کی کمی عورت سے شادی کا آرزد مند ہوں!"

جب آنخضرت ﷺ کویہ معلوم ہوا تھا تو آپ نے اس پر ابوالعاص کا شکریہ اوا کیا تھالور ان کے حق میں کلمہ خیر فرملاتھا۔

س ممہ ہر رہیوہ۔ حضرت زینب کو لانے کے لئے زید کی کے کوراو تی ..... غرض مینے سراہونے کے بعد ابوالعاص کے پنچ توانہوں نے اپنی یوی حضرت برنب سے کماکہ تم اپندالد کے پاس مینے چلی جاؤ حضرت زینب فورا کے سے دولنہ ہو گئیں۔

اد حر آنخضرت ﷺ نے حضرت زید این حارثہ اور ایک انصاری مسلمان کو ابوالعاص کے پیچے روانہ کیا تھا تاکہ وہ حضرت زینٹ کو مدینے لے آئیں۔ آپ نے ان دونوں کو ہدایت فرمائی۔

"تم دونول کے کے قریب فلال جگہ پر ٹھس جانا۔ جب حضرت زینب دہال پینچیں تو تم ان کے ساتھ ہو جانالورانہیں یمال لے آنا۔"

حضرت زینب کے نکل جانے پر قریش کاغصیے ..... کماجاتا ہے کہ حضرت زینب کے دیور کنانہ این رفتے نے کسی پرواہ نہ کی بلکہ اپنی بھاور ترکش کان اور ترکش سنبھالا اور حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کراکے دن دہاڑے کے سے لے کر چلا۔ حضرت زینب اونٹ پر مودج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اور کنانہ ادنٹ کی نئیل پکڑے چل رہا تھا۔ حضرت زینب ان ونوں حالمہ بینی امید سے تھیں۔ یہ بات قریش کو معلوم ہوئی تو وہ فورا ان کا پیچاکرنے کے لئے روانہ ہوئے یمال تک کہ ذی طوی کے مقام پر انہوں نے حضرت زینب کو جائیا۔ یمال سب سے پہلے جو محض حضرت زینب کی جانب بڑھے وہ ھبار ابن اسود تھے جو بعد میں مسلمان ہوگے تھے انہوں نے اپنے نیزے سے اونٹ کو زخی کردیا۔ اس دھکے سے حضرت زینب کو فونٹ پر سے گریں اور ان کا حمل ضائع ہو گیا۔

ایک ردایت میں یوں ہے کہ صبار اور ایک دوسر اشخص جس کانام نافع تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ خالد ابن عبد قیس تھاحضرت ذینب کی طرف پڑھے۔ یہ دیکھ کر کنانہ بیٹھ کیااور اس نے فور آ تیم چڑھا کر کمان ان لوگوں کی طرف تان لی اور کما۔

> "جو هخف بھی میرے قریب آئےگایہ تیراس کے جہم میں پیوست کردوںگا!" یہ صورت دیکھ کرابوسفیان کچھ دوسرے قریشیوں کے ساتھ آگے آیادران سے کہنے لگا۔ "اپنا تیر کمان ہماری طرف سے ہٹالو ہم تم سے بات کرناچاہتے ہیں۔" کنانہ نے تیر کمان گرالیا تو ابوسفیان نے کہا۔

جلددوم نصف آخر "تم نے جو کچھ کیااچھا نہیں کیا کہ دن دہاڑے سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس عورت کولے کر روانہ ہو گئے تہیں ہاری مصیبت کا حال معلوم ہے جو محمد ﷺ کی طرف سے ہم پر آئی ہے۔ آگر زینب اس طرح کھلے وام اور ہماری نظروں کے سامنے نکل منی تولوگ یہ سمجھیں سے کہ یہ سب ہماری ای ذلت اور رسوائی کے نتیجہ

میں ممکن ہوسکا ہے جو ہو چک ہے۔اس کولوگ ہماری کمزوری سمجھیں مے۔ میں اپنی جان کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں اس اٹر کی کواس کے باپ سے جدا کرنے میں کوئی دلچیسی نہیں ہے۔ محریہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تم اسے

کے کرواپس مکے چلے جاؤ۔ اور پھر جب لوگوں کا غصہ اور چہ میگوئیاں دب جائیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم لڑکی کو واپس لے آئے ہیں تو تم اے فاموشی کے ساتھ لے کر نکل جانالور اے اس کے باپ کے پاس پہنچادیتا۔"

كناندنے يه بات مان في اور انہيں والي لے آيله مجر حضرت زينت چند دن تک مجے ميں رہيں اور اس کے بعد ایک رات کنانہ ان کولے کر خاموثی ہے روانہ ہوا۔ یمال تک کہ (کے سے نکل کر)اس نے انہیں

حفرت زیداوران کے ساتھی کے سپر د کر دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت علی نے جب زیر این ماریہ کو حفرت زین کے لانے کے لئے تجيخ كالراده كياتوزيدك

"كياتم ذينب كويمال لانے كے لئے سفر كر يكتے ہو\_" انهول نے عرض کیا۔"بے شک یار سول اللہ ا" آپ نے فرملیا۔

توميري بيا تكو تقى لولوراس كوديدينا!" زید روانہ ہوگئے کے کے قریب انہیں ایک چروالا ما حضرت زیر انے اس سے پوچھا کہ تم کس کے

چرواہے ہواس نے کماابوالعاص کاذیدنے پو چھاپہ بھیٹریں کس کی ہیں۔اس نے کہا۔ "په بھيرين ذنيب بنت محمد کي ہيں۔"

اب حضرت *ذید نے اس سے* بات چیت شروع کی پھر کہا۔

"اگر میں حمیں زینب کے لئے کوئی چیز دول تو کیاتم دہ ان تک پنچاسکتے ہو گر اس طرح کہ کسی دوس ہے ہے اس کاذکر مت کر ہا۔"

چرداباراضی ہوگیا۔حضرت زیر ؓ نے اس کو انگو تھی دی۔ چردابا انگو تھی لے کر روانہ ہوا گھر پہنچ کر بھیروں کوان کے ٹھکانے پر پہنچلیااور پھروہ انگو تھی لے جا کر حضر ت زینب کودی حضر ت زینب انگو تھی کودیکھتے بی پیچان گئیں۔ انہوں نے چرواہے سے یو چھاکہ حمہیں یہ انگو تھی کس نے دی تھی۔ اس نے کہاایک آدمی نے

دی تھی۔حضرت ذیب نے بوچھاتم نے اس آدمی کو کمال چھوڑ اتھا۔ اس نے کمافلال فلال جگہ پر چھوڑا تھا۔ اس کے بعد حفرت زین فاموش ہو تئیں۔ جب رات کا ندهیرا تھیل کمیا تو وہ گھرے نکل کر رولنہ ہوئیں اور حضرت زیر سے پاس پہنچ حمیّیں

حضرت زیدنے ان کود کھ کر کماکہ میرے آگے اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔حضرت زینب نے کمانسیں میں پیچیے بیٹھوں گی تم آگے بیٹے جاؤ۔ چنانچہ زید بیٹے گئے توان کے پیچے حضرت زینب بیٹے گئیں یمال تک کہ حزلیں طے کرتے ہوئے دہ دینہ منورہ اپنے والدر سول اللہ ﷺ کے پاس پینچ گئیں۔ بیرواقعہ غزوہ بدر کے دوماہ بعد کا ہے۔ آنخضرت عظے فرلما کرتے تھے۔

"میری بیٹیوں میں زینب سب سے زیادہ افضل ہے جو میری وجہ سے مبتلائی ہوئی تھی۔" مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ امام سراج الدین بلقنی نے آنخضرت ملک کا یمی جملہ اپنے فاوی میں حضرت فاطمہ" کے لئے نقل کیاہے۔انہوں نے لکھاہے۔

علامہ بزاز نے اپی مند میں حضرت عائشہ سے بیروایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ کیلئے فرملیا کہ۔وہ میری بمترین بیٹی ہے جو میری وجہ سے مبتلا ہوئی۔ یمال تک عامہ بزاز کا حوالہ ہے۔

فاظمہ کیلئے فرملیا کہ ۔وہ میری بمترین بی ہے جو میری وجہ سے مبتلا ہوی۔ یمان تک عامہ بڑار کا کوالہ ہے۔ اب یہ بات بھی غور طلب ہے کہ حضر ت فاطمہ ؓ آنخضرت مالیفی کی وجہ سے کب کسی پریشانی میں مبتلا کے متعمد سے بات کے متناز کے اس میں اسلام میں کا تعمد اور کا میں کا بیان کے متعمد سے بیان میں مبتلا

ہوئی تھیں۔ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ جو جتلا ہوئی تھیں دہ ان کادہ صدمہ تھاجو آنخضرت ماللہ کی دفات کی وفات حضرت فاطمہ کی ذندگی میں ہوئی تھی (جبکہ آپ کی دوسری تمام صاحبزادیوں کا انتقال آنخضرت ماللہ کی ذندگی ہیں ہوچکا تھا۔

پھر میں نے اس سلسلے میں علامہ ابن حجر کاجواب دیکھا جنہوں نے لکھاہے کہ حضرت فاطمہ کی فضیلت تھی سے نہ جماحیت ناطرط سر کرنیاں لئے فی ملاتھا کہ صاحبر ادبوں میں نتیاا نہوں نے آب

اس لئے تھی کہ آپ نے یہ جملہ حضرت فاطمہ یک لئے اس لئے فرمایا تھا کہ صاحبزادیوں میں تنماانہوں نے آپ کی وفات کا صدمہ دیکھا۔ اور یہ صدمہ ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ تو گویا یہ بات رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوئی۔ اب جمال تک حضرت فاطمہ کی فضیلت کے متعلق آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے تو حضرت فاطمہ کو اللہ تعالی نے جو کمالات و فضائل عطافرمائے وہ ان سے پہلے کی بات ہے۔

ایک دفعہ امام بلقین سے پوچھا گیا کہ کیاحضرت فاطمہ کے علاوہ آنخضرت ﷺ کی جوصا جزادیاں ہیں وہ اپنی اپنی فضیلت میں سب برابر ہیں یا ایک دوسری سے فضیلت رکھتی ہے۔ مگر امام ندکور نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔

۔ ان گزشتہ روایتوں کے در میان کوئی شبہ نہیں ہو ناچاہئے کہ حضرت زینٹ خود زید ابن حارثہ کے پاس محق تھیں بور دوسری روایت کے مطابق ان کے دیورا نہیں لے کر مکئے تھے (کیونکہ اس شبہ کاجواب ظاہر ہے)۔

اس دوایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت نیب نے آخضرت کے بہت عرصہ بعد ہجرت فرمائی اس سے ابن اسحاق کے اس قول میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے جس میں ہے کہ جمال تک آخضرت کے اس قول میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے جس میں ہے کہ جمال تک آخضرت کے کا مسلمان ہوئیں اور سب نے آخضرت کے کا تھ ماتھ ہجرت کی محراس بارے میں کہ ماجزادیاں آپ کے ساتھ ہجرت کی محراس بارے میں کہ اجاتا ہے کہ ہجرت کے معاطلے میں آپ کی تمام صاحبزادیاں آپ کے ساتھ ساتھ مشرکیک ہیں۔ جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہجرت کے معاطلے میں آپ کی تمام صاحبزادیاں آپ کے ساتھ مشرکیک ہیں۔ جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ سب مسلمان ہوئیں اس بارے میں جو شبہ ہوہ گر رہے گاہے۔

گزشتہ سطروں میں بیان ہواہے کہ ابوالعاص کا فدیہ لے کر ان کا بھائی عمر وابن رکھ آیا تھا۔ گر آیک حدیث سے اس بات کی تر دید ہو جاتی ہے جو یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت نیٹ نے ابوالعاص اور ان کے بھائی عمر وابن رکھ دونوں کا فدیہ بھیجا۔ انہوں نے جومال بھیجا اس میں دہ ہار بھی تھا۔ وغیر ہ

مر خالباس روایت میں الفاظ کار دوبدل ہو گیاہے ورنہ اصل حقیقت کی ہے کہ حضرت نینبٹ نے اپنے شوہر ابوالعاص کافدیدان کے بھائی عمر وابن رہتے کہاتھ جھولیا تھا۔ چان کے اس المرشاد ہے بھی ای بات کا پید چان ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آگر تم مناحب مجھو توزین کے قیدی کو دہا کروں کو نکھ آپ نے یہال قیدیوں یادونوں قیدیوں کالفظ استعال نہیں فرملیا۔

جلددوم نصف آخر سهيل كى ر مائى ..... ان بى جنگى قيديول ميں سهيل ابن عمر والعامرى تھے جن كے متعلق پيچے بيان ہو چكا ہے

کہ قرایش کے معزز لوگول میں سے تھے اور بہت بهترین خطیب تھے۔ چنانچہ جاہلیت کے زمانے میں ایک مرتبہ

حضرت سعیداین میتب سے بوچھا کمیا کہ قریش کے مشہور خطیب یعنی بمترین اور قصیح کفتگو کرنے والے کون کون لوگ ہیں۔انہوں نے جواب دیا اسود ابن عبد المطلب اور سہیل ابن عمر وابن عامری۔ پھر ان سے بوچھا کمیا کہ

مسلمانوں میں بهترین خطیب کون کون ہیں۔ توانہوں نے کہا کہ معاویہ ابن ابوسفیان اور ان کا بیٹا یعنی یزید۔ اور سعیدا بن عاص اور ان کے بیٹے عمر وابن سعید اور عبداللہ ابن زبیر۔ بظاہر یہ بات اسمعی کے اس قول کے خلاف

منیں ہے جو پیچے گزر چکاہے اور جس میں ہے کہ بنی مروان کے خطیبول میں امیر معاویہ کے بھائی عتبہ ابن ابو

سفیان اور عبد الملک ابن مروان ہیں (کیونکہ بظاہر اسمعی کے اس قول میں تمام خطیبوں کاذکر نہیں کیا گیا ہے)۔.. عتبہ کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک رہے کہ کانوں میں طرح طرح کی اور بہت ذیادہ باتوں

کایز ناسمجھ کو مراہ کر دیتاہے جیساکہ بیان ہوا۔ غرض سے سہل ابن عمر و قریش کے زبر دست خطیب تھے اور آنخضرت ﷺ کے خلاف زبان درازی کیاکرتے تھے جس وقت بہ قید ہو کر آئے تو حضرت عمرؓ نے آنخضرت میلانے ہے عرض کیا۔

" بجھے اجازت د بیجئے کہ میں اس کے سامنے کے دانت توڑدوں کہ اس کی زبان باہر نکل آئے۔" مقصدیہ تھا کہ بیہ مخص بہت زبان دراز اور بهترین کلام کرنے والا آدمی ہے لیکن اگر کسی خطیب کے سامنے کے دانت نہ ہوں تو کلام کرنے کی اس میں قدرت نہیں رہتی کیونکہ بولتے ہوئے الفاظ کے بننے سے پہلے ہواباہر نکل جاتی ہے۔اس لئے حضرت عمر فے عرض کیا۔

" تا کہ اس کے بعدوہ بھی بھی کسی جگہ کھڑے ہو کر آپ کے خلاف زبان درازی نہ کر سکے!"

" میں اس کوعیبِ دار نہیں کِروں گا کہ پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی نہی معاملہ نہ فرمائے آگر چہ میں

نی بی کیول نه ہوں۔ کیا خبر کمی وقت وہ کمی بلند مقام پر پہنچ جائے اس لئے اس کی برائی نہ کرو۔" چنانچہ آگے چل کراہیا ہی ہواکہ جب رسول اللہ ﷺ کی دفات ہو گئی تو کے کے اکثرِ لوگوں نے اسلام

کوچھوڑنا چاہایمال تک کہ کے کے امیر حضرت عمّاب ابن اسیدٌ اس صورت حال ہے اس قدر گھبر اگئے لور استے خو فزرہ ہوئے کہ لوگول سے چھپ کر بیٹھ گئے۔اس وقت حضرت سہیل این عمر وہی تھے جنہوں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ پہلنے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر رسول اللہ ﷺ کی و فات کا تذکرہ کیالوراس کے بعد کہا۔

"لو کواجو مخص محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا تواہے معلوم ہونا چاہئے کہ محمد ﷺ کی وفات ہو چکی ہے اور جو مخض الله تعالى كى عبادت كرتا تھا تواہے معلوم ہونا چاہئے كه الله تعالى زندہ ہے اور بھى نہيں مرسكا كياتم میں جانے کہ آنخضرت ﷺ کے لئے حق تعالی کاار شاد ہے۔

إِنَّكَ مَيِّتْ وَإِنَّهُمْ مِّيتُوكَ اللَّهِ بِ٢٠ سور وزمر ٢٠ آيت منك

ترجمہ: آپ کو بھی مرناہے اور ان کو بھی مرنا۔ ای طرح الله تعالی نے آنخفرت ﷺ کے متعلق فرملی ہے۔

وَمَا مُحَمَّدُ ۚ إِلاَّرُسُولُ فَدُ حَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الاَّيبِ ٣ سوره آل عمر ان ع ١٥ آيت م<u>٣٣٠٠</u> ترجمہ: اور محمد نرے رسول ہی تو ہیں۔ آپ سے پہلے اور نجی بہت رسول گزر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حضر ت سمیل نے دوسری آیتیں بھی تلادت کیں اور پھر کمال۔

پ*ھر*انہوںنے کہا

"تم او گوں کی حرکتوں سے بھی اس دین کو قوت وطاقت ہی ملے گی ہے کمزور نہیں ہوگا۔ لنذاکان کھولکر سن لوکہ جس کو ہمنے مرِتد ہوتے دیکھاہم اس کی گرون اڑادیں ہے!"

حضرت سمیل کی اس دلولہ انگیز لور ایمان افروز تقریرے لوگ این ارادوں سے باز آگئے لورجو کچھ انہوں نے سوچا تھا اس کو دلول سے نکال دیا۔ اس وقت عتاب ابن اسید لینی امیر مکہ بھی اپنی روپوش سے نکل آئے۔

غرض ان ہی سمیل ابن عمر و کو فدیہ کے بدلے آزاد کرانے کے لئے کے سے مکرز ابن حفص آیا۔ بات چیت کے بعد سمیل کے فدیہ کے لئے جب مال کی ایک مخصوص مقدار پر مسلمانوں اور مکرز میں سمجھو تہ ہو گیا توصحابہ نے مکرز سے کماکہ لاؤ فدیہ کی رقم دیدو۔ (مگر مکرز اس وقت صرف بات چیت کرنے آیا تھا مال لے کر نہیں آیا تھالہذا)اس نے محابہ سے کما۔

"تم شمیل کی جگہ بھے روک لواور سمیل کور ہاکر دو۔ جب دہ کے پہنچ کراپنے فدیہ کی رقم بھیج دے گا تو مجھے چھوڑ دینا۔"

مسلمان اس پر راضی ہوگئے اور انہوں نے سہیل کور ہاکر دیااور ان کی جگہ کر زکواس وقت تک مدینے میں رو کے رکھاجیب تک ِفدیہ کی رقم نہیں آئی۔

ولید ابن ولید کی رہائی اور اسلام .....ان ہی قیدیوں میں حضرت خالد ابن ولید کے بھائی ولید ابن ولید بھی خصے ان کوان کے بھائیوں بشام اور خالد ابن ولید نے رہا کر لیا تھا۔ جب وہ ان کا فدید دے کر انہیں چھڑا لے مجے تو ولید ابن ولید کے جاکر مسلمان ہوگئے۔ اس پر بھائیوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا (کہ رہا ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کیوں نہ کرلیا) اس پر ولید ابن ولیدنے کہا۔

" مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کمیں کہ میں قیدے گھبر اکر مسلمان ہوا ہوں۔" کے پہنچ کر جب یہ مسلمان ہوگئے تو انہوں نے مدینے کو ججرت کرنے کا فیصلہ کرلیا گر ان کے بھائیوں نے انہیں ہجرت سے روک دیااور دہیں قید کرلیا چنانچہ رسول اللہ ﷺ نماز کے دوران دعائے قنوت میں جلددوم نصف آخر

ان کی رہائی کے لئے دعا فرملا کرتے تھے جیسا کہ چھپے گزر چکا ہے۔اس کے بعد ایک دن ولید ابن ولید کے سے نکل بھا گئے میں کامیاب ہو گئے اور عمر و قضا کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے آملے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

ان قیدیوں میں سائب بھی تھاجو اہام شافعی کی پنچویں پشت میں داوا ہوتا ہے غزوہ بدر میں یہ سائب بن ہاشم کا پر تچ بردار تھا۔ اس جنگی پر جے کو عقاب کماجاتا تھا۔ اس پر جے کو سر داروں کا پر تچے بعنی پر چے رؤسا بھی کما جاتا تھا۔ جنگ کے وقت اس پر تچے کو سر دار قوم ہی اٹھا سکتا تھا۔ یہ پر چے اصل میں ابوسفیان کے ہاتھ میں رہتا تھایا

جاتا تھا۔ جنگ کے وقت اس پر تم کو سر دار قوم ہی اٹھاسکا تھا۔ یہ پر تم اصل میں ابوسفیان کے ہاتھ میں رہتا تھایا اس کے برابر کے سر دار کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ چونکہ جنگ بدر کے موقع پر ابوسفیان تجارتی قافلے کے ساتھ کیا ہوا تھا اس لئے اس موقع پر یہ پر جم عقاب سائب کے ہاتھ میں تھا کیونکہ ابوسفیان کے بعد اپنی قوم میں وہی سب سے بلند مرتبہ سر دار تھا۔ سائب نے اپنا فدیہ خوداداکر کے اپنے کورہاکر الیا۔

جمال تک امام شافعی کے چوتھی پشت کے داوالیعنی سائب کے بینے شافع کا تعلق ہے تووہ رسول اللہ علی ہے اس نمان ملے سے جبکہ وہ کم عمر سے اور پھر مسلمان ہوگئے سے ان بی شافع کی نسبت سے امام مساحب کوشافعی کماماتا ہے۔

تھے۔ یہال بیددونول جنگ بدر میں اپنی فکست اور اپنے ان بزے بزے سر داروں کے متعلق ہاتیں کررہے تھے جو اس جنگ میں قبل ہوگئے تھے۔ صفوان نے کہا۔ خن ای فتم الان میں ماران کے کہا۔

خداکی فتم اان سر دارول کے قبل ہوجانے کے بعد ذندگی کامرہ بی فتم ہو گیا۔" عمیرنے کہا سیرے کہا

"خداکی قتم تم بچ کہتے ہو۔ خداکی قتم آگر میرے اوپرایک قتض کا قرض نہ ہوتا جس کی اوائیگی کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہورہاہے اور پھر اپنے پیچھے اپنی بیوی بچوں کی پریشانی کا خیال نہ ہو تاجو میرے بعد نگ دستی میں جتلا ہوسکتے ہیں تو میں محر کے پاس بہنچ کر ان کو قتل کر دیتا کیونکہ میرے وہاں بہنچنے کی دجہ مجمی موجودہے کہ میر ابیٹاان کے ہاتھوں میں قدیدے۔"

یہ سنتے ہی صفوان نے عمیر کے قرض وغیرہ کی ذمہ داری لے لی اور کہا۔ " تمہارا قرضہ میرے ذمہ رہا ہیں اس کو اوا کر دول گا اور تمہادے ہوی بچے میرے ہیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک دہ زندہ ہیں میں ان کی کفالت اور یر درش کا ذمہ لیتا ہوں۔"

عمیریه سنتے ہی جانے پر رامنی ہو کمیالور مفوان ہے بولا۔

تو پرمبر اور تمهار در میان جوید معالمه ہوا ہاس کوراز میں رکھند"

مل کی نیت سے عمیر مدینے میں ..... مغوان نے وعدہ کرلیا۔ اب عمیر نے کمر جاکرائی تلوار اکالیاس پر دھار لگائی لوراس کو زہر میں بجملیا اوراس کے بعد کے سے روانہ ہو کروہ دیے پنچے جب عمیر مجد نبوی پر پنچے تو معاد لگائی لوراس کو ذہر میں جملیا وراس سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نعنف أخر سيرت طبيه أروو وہاں حضرت عمر فاروق کچھ دوسرے مسلمان کے ساتھ بیٹے ہوئے غزوہ بدر کی باتیں کررہے تھے۔عمیر نےجو ل

ہی مسجد نبوی کے در دانے پر اپنی او نٹن بھائی تو حصرت عمر کی ان پر نظر پڑی کہ عمیر نظی تلوار ہاتھ میں لئے اتر رہے ہیں حضرت عمر فے ان کودیکھتے ہی کما۔

"بيكما خداكاد شمن عميرابن وبب ضروركى براداد عبيمال آياب!"

پھر حضرت عمر" فورا نی وہاں ہے اٹھ کر آنخضرت ﷺ کے پاس آپ کے حجرہ مبارک میں مجے اور

"ا ع يغبر خدا إخداكايه دسمن عميرا بن دهب نظى تلوار لئے آيا ا"

آپ نے فرمایا۔

"اے میر سیاس اندر لے آؤا" حضرت عر سید ھے میر کے پاس آئے اور تلوار کاجو پڑکاان کی گردن میں پڑا ہوا تھااس کو مضبوطی سے پکڑ

كر عمير كولے جلے حضرت عمر كے ساتھ اس وقت جوانصارى مسلمان موجود تصان سے فاروق اعظم نے كما۔ " میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس اندر چلولور آپ کے قریب ہی جیٹھو کیونکہ اس خبیث کی

طرف م مجھ اطمینان نہیں ہے۔"

اس کے بعد حفرت عرا نہیں لے کر آنخفرت ﷺ کے پاک اندر آئے۔ آنخفرت ﷺ نے جب دیکھاکہ حضرت عمرر ضی اللہ عنہ اس حال میں آرہے ہیں کہ ہاتھ سے عمیر کی تلوار کاوہ پڑکا مضبوطی سے پکڑے

> ہوئے ہیں جوان کی گرون میں تھاتو آپ نے فرمایا۔ عمير آتخضرت علي كروبرو.....عمراس كوچموژ دونه عمير قريب آدُ-!"

چنانچہ عمیر قریب آئے اور انہوں نے جاہلیت کے آداب کے مطابق انعموا صباحالینی صبح بخیر کما۔

"عير إجمين اسلام نے تممارے اس سلام سے بمتر سلام سے سر فراز فرملاہے جو جنت والول كاسلام ہے۔ تم کس لئے آئے ہو۔"

" میں اپناس قیدی لینی اپنے بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں جو آپ لوگول کے قبضے میں

ہے! میری درخواست ہے کہ اس کے سلیلے میں آپ لوگ اچھالور نیک معالمہ کریں!" آپنے فرمایا۔ " پھراس تلوار کا کیامطلب ہے۔"

"خدااس تلوار کاناس کرے۔ کیا آپنے ہمیں کی قابل چموڑاہا" آپنے فرمایا۔

" بجھے بچ ج ہتلاؤتم کس مقصدے آئے ہو۔" عمرے کماکہ میں واقعی اس کے سوااور کمی اراوے ہے جمیں آیاکہ اپنے قیدی کے متعلق آپ سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بات کرول)۔ تِب آپ نے فرمایا۔

معجزه نبوی دیکھ کر قبول اسلام ..... نہیں بلکہ ایک دن تم اور صفوان ابن امیہ جراسود کے پاس بیٹھے تھے اور ا پنان مقولوں کی باتیں کررہے تھے جن کو جنگ بدر میں قبل کر کے گڑھے میں ڈالا گیا ہے۔اس وقت تم نے

مفوان سے کماتھا کیے اگر مجھ پر ایک قرض نہ ہو تااور اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تومیں جاکر مجھ کو قتل کر دیتا۔ صفوان نے میرے قل کی شرط پر تمہار ا قرض اتار نے اور بیوی بچوں کی ذمہ داری لے لی۔ مگر اللہ تعالی تمہارے

اوراس اراوے کے در میان مائل ہے!

عميرجو مكابكا كفرے بيات من رہے تھے) فور أبول اتھے۔

"میں گوائی دیتا ہول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یار سول اللہ آپ کے پاس آسان سے جو خبریں آیا کرتی ہیں اور آپ پر جووحی نازل ہوتی ہے ہم اسکو جھٹلایا کرتے تھے۔اور جمال تک اس معاملہ کا تعلق ہے تو اس وقت جر اسود کے پاس میرے اور صفوال کے سواکوئی تیسر المخص موجود نہیں تھا (اور نہ ہی کسی اور کو ہماری اس مُفتَكُوك خبر ہے۔ كيونكه ہم نے راز دارى كاعمد كياتھا)اس لئے خداك قتم الله تعالىٰ كے سوا آپ كواور كوئى اس كى خر نہیں دے سکتا۔ پس حمدو نتاہے اس ذات باری کے لئے جس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی اور ہدایت

فرمائي اور مجھے اس راہ پر چلنے کی تو فیق بخشی!" اسکے بعد عمیر نے کلمیہ شہادت پڑھااور مسلمان ہوگئے۔ پھر آنخضرت ﷺ نے محابہ سے فرملیا۔

"ا پنے بھائی کودین کی تعلیم دداور اس کو قر آن پاک پڑھاؤلور اس کے قیدی کور ہاکر دو۔"

محابہ نے فورا بی تھم کی تعمیل کی اور ان کے قیدی کورہا کردیا پھر حضرت عمیرنے آمخضرت

"یار سول الله ایس ہر دفت اس کو مشش میں لگار ہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھادوں اور جو لوگ اللہ کے

دین کو تبول کر چکے تھے ان کوزبردست تکلیفیں پنچایا کرتا تھا۔اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جمعے۔ کے جانے کی اجازت دیں تاکہ وہال کے والول کو اللہ کی طرف بلاول اور اسلام کی دعوت دول ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمادے۔ورنہ پھر میں ان لو گول کو ان کی بت پر ستی کی بناء پر اسی طرح تکلیفیں پہنچاؤں گا جیسے

میں اسلام کا وجہ سے آپ کے محابہ کو تکلیفیں پہنچا تار ہا ہوں۔" آنخضرت ملک نے ان کو کمے جانے کی آجازت عطا فرمادی۔ چنانچہ وہ کمے واپس پہنچ ممئے جمال ان کے

بيغ د هب ابن عمير بھي مسلمان ہو محے۔ اد هر عمير كے مكے سے روانہ ہونے كے بعد صفوان لوگوں سے كماكر تا تھا۔

"میں متہیں ایک ایسے واقعہ کی خوش خبری سناتا ہوں جو عنقریب رونما ہونے والاہے اور اس کے متیجہ میں تم جنگ بدر کے حادثے اور معیبت کو بھول جاؤ مے!"

اد هر صفوان ہر آنے والے سوار سے عمیر کی کار گزاری کے متعلق ہو چھاکر تا تھا۔ آخر ایک سوار کے پنچالور اس نے مفوان کو ہتلایا کہ عمیر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ (مفوان اس خبر پر بھو نچکارہ گئے)انہوں نے

طف اٹھلاکہ بھی اس سے بات نہیں کرول گالورا بی ذات سے بھی ان کو کوئی تفع نہیں جنچے دول گا۔

اس کے لید جب عمیر کے پینچ تووہ پہلے مفوان کے گمر نہیں سے پلکہ سیدھے اپنے گمر گئے۔ وہاں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدوم نصف آخر

مير ت طبيه أردو ہے۔ انہوں نے محمر والوں کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیالور ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ جب صفوان کو اس بات كى اطلاع موئى توانبول نے كما۔

"میں پہلے ہی سمجھ کیا تھا کہ کیوں وہ پہلے میرے پاس آنے کی بجائے اپنے گھر گیاہے۔وہ بے دین لور عمر اہ ہو گیاہے میں اب بھی اس سے بات نہیں کروں گااور نہ اسے یاس کے گھر والوں کو بھی میری ذات سے کوئی

فاكده ينج كا-" اس کے بعد عمیر صفوان کے پاس بنیج اور اس کو پکار کر کما۔

"تم ہمارے سر داروں میں سے ایک سر دار ہو حمیس معلوم ہی ہے کہ ہم پھروں کی بوجالور ان کے لئے قربانیاں کیا کرتے تھے۔ کیا یہ کوئی دین ہوا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود جمیں ہے اور یہ کہ محر الله كرسول بي-

مر صفوان نے عمیر کی بات کانہ کوئی جواب دیالور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آگے بیان آئے گا کہ فتح

كمه كرونت عميرني بي رسول الله مَلِينَة سے صفوال كے لئے امان ما كى متى۔"

ای طرحان قیدیول میں ابوعزیز ابن عمیر بھی تھاجو حضرت مصعب ابن عمیر کاسگا بھائی تھا۔ ابوعزیز کتا ہے کہ میرے پاس سے میرے بھائی مصعب ابن عمیر گزرے ادر اس فخف سے کہنے گئے جس نے مجھے میں جات سے بیت محر فمآد کرر کھاتھا۔

"اس کو مضبوطی ہے تھاہے رکھو کیو نکہ اس کی مال بہت دولت مند عورت ہیں ممکن ہے دہ اس کے فدید کی وقم ممہی دے کراسے رہاکرائے۔"

میں نے بھائی کے منہ سے ربیات من کران ہے کہا۔

" مِمانی اکیامیرے ساتھ تمہارایمی تعلق ہے۔"

غرض اس کے بعد ابوعزیز کی مال نے بیٹے کی رہائی کے لئے فدید کی رقم بینجی جو چار ہز اردر ہم متی۔ چنانچەاس كے بدلے ميں ابوعزيز كور ماكيا كيا۔

قید بول میں آتحضرت علی کے چامفرت عباس ....ای طرحان ی جنگی قیدیوں میں آتحضرت تا کے بیاحفرت عباس بھی تھے لو کول نے ان کی رسی بہت سخت کر کے باند می تھی جس کی وجہ سے حضرت

عباس مسلسل کراہتے رہے۔ان کی اس تکلیف کی وجہ سے آنخضرت ملک رات بھربے چین اور بے خواب رہے۔ جناني أتخفرت الله كالمرات ويوا

"يارسول الله! آپ كس كئرات بمرجامي رج-" آب نے فرمایا کہ عباس کی کر اہتوں کی وجہ ہے۔

ای وقت ایک مخص افحالور اس نے عباس کی رسیال فی حیلی کردیں۔ ساتھ بی انہوں نے دوسرے تمام

قيديول كارسيال اوربند شيس مجى دهيلى كردير

حعرت عباس کو ابوالیسر کعب این عمر دیے گر قمار کیا تھا۔ یہ ابوالسیر ناٹے قد کے اور د بلے پیکے آدمی تھے جبکہ حضرت عباس بہت موٹے اور لیے قد کے تھے۔چنانچہ کی نے حضرت عباس سے کملہ "اگر آپایوالیسر کواین اتھ سے گلاتے تووہ آپ کی مشیلی میں اساجات!" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر مير ت طبيه أردو

برت ہے۔ رہ۔ بینی ایک اتنے مخفر اور کزور آوی نے آپ جیسے کیم شیم آدی کو کیے گر فار کیا۔ حضرت عباس نے کما حقیقت سے کہ جب وہ یعنی ابوالیسر میرے سامنے آیا تو جھے وہ خندمہ پہاڑ کے برابر نظر آیا۔ جو کے کا ایک

بياڑ تخذ"

ان الواليسر نے بی مشركوں كا جنگى پر چم چين كرسر محول كيا تعديد جنگى پر چم ابوعزيز ابن عمير ك ماتھ میں تعلہ

ایک دوایت میں ہے کہ آمخفرت علی نے ابوالیسر کعب سے بوج ماکہ تم نے عباس کو کیے کر قار کیا۔ توانهول نے عرض کیا۔

ے ہر ن ہے۔
"یار سول اللہ ان کو گر فار کرنے میں ایک مبارک فرشتے نے میری مدد کی تھی۔"
ایک ردایت میں ہے کہ جب حضرت عباس سے ان کی گر فاری کے متعلق دہ بات کی گئی جو بیچے بیان

موئى توانهول فيدجواب ديا ں سے ہیں وجب ہوت "خدا کی قتم اس مخفس نے مجھے گر فار نہیں کیا ہلکہ مجھے توالیب بڑے خوبصورت اور لیبے تڑ سکتے آدمی نے کر فارکیا تھا جو ایک سیارد سفید محور ہے پر سوار تھا محریس نے پھر اس محض کو تم لو کوں میں جس دیکھا۔"

اس وقت اس مخص نے جس نے ان کو قید کیا تھا یعنی ابوالیسر نے استحضرت علی ہے کما "يارسول الله اخداى متم ميس ني توان كوكر فاركياب!"

الميسة فرمليك

"خاموش رجو-اللد تعالى ناس معالم من ايك فرشة كذريعه تمهارى مدد فرماتى با" تغیر کشاف یں ہے کہ آنچفرت علیہ کے چاحفرت عباس کو جب مسلمانوں نے کر فار کیا اوان کے لئے کمی کے پاس ان کے ناپ کی ممین نہیں نکلی کیونکہ حضرت عباس بہت لیے قد کے تھے۔ افران کو

منافقول کے سر دار عبداللدا بن ابی ابن سلول نے اپنی میس بینائی۔ حضرت عباس كا فديير ..... المخضرت على في حضرت عباس كا فديه جار سواوقيد اور أيك روايت ميس سو اوقید۔اورایک روایت کے مطابق جالیس اوقیہ سونا متعین فرمایا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے معرت عباس پر بی ان کے سیتیج معیل کا فدیہ مجی عائد کیا جو اس اوقیہ متعین کیا کیا تھا۔ ای طرح ان می کوان کے دوسرے سیتیج نو قل این حرث کے فدید کاذمہ دار ہمی محمر ایا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حطرت عباس سے فرملا۔

"عباس البنافدييه ادرائي دونول مبتيجول عقيل ابن ابوطالب اورنو فل ابن حرث ابن عبد المطلب كافديه لورايخ حليف عنبه ابن عمر و كافديه او اكرو." چنانچے معرت عباس نے اپنافدیہ سولوقیہ دے کراد اکیا۔اور باقی تیوں میں سے ہرایک کے لئے جالیس

واليس اوتيه سونا فدييه اداكيا آ کے ایک روایت آئے گی کہ حفرت عباس نے مرف اہالور اپنے ایک بہتھے مقبل کا فدید او اکیالور آمخفرت المحضرت

"كبين جمع بالكل كنال اور فقير كردياب اب مير عالى بحم محى فيس بجد ايك روايت من بي محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلدوهم نصف آخر لفظ ہیں۔ آپ نے مجھے اس طرح فقیر اور جہید ست کر دیا ہے کہ میں او گوں کے سامنے ہاتھ مجھیلانے کے قابل

مو کیا ہوں!" تب آنخضرت اللہ خان سے فرملید " پھروہ مال کمال ہے جو آپ ام فضل لینی اپنی ہوی کودے کر آئے ہیں اور ان سے کمہ کر آئے ہیں کہ

سير ت طبيد أردو

أكر ميں قتل ہو جاؤں توبير مال ميرے بيٹوں فضل وعبدالله لور قتم كاہے۔"

ا بن تنیبہ نے بیر دایت یوں نقل کی ہے کہ۔ تواس میں سے فضل کا نتا حصہ ہے عبد اللہ کا اتنا حصہ ہے

اور مشم کا تناحصہ ہے۔

حضرت عباس نے (حیرت دوہ ہو کریہ سنالور) کہا۔

"خداک قتم میں جانتا ہوں کہ آپاللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات جو آپ نے ہتلائی ہے میرے لور ام فضل کے سواکوئی نہیں جانیا تھا۔ ایک روایت میں بیاضافہ مجی ہے کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی

معبود نہیں ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔" ایک روایت میں یول ہے کہ حفرت عباس نے آنخضرت علیہ سے جب یہ کماکہ آپ نے توجھے

قریش میں بالکل ہی کوگال کردیاہے تو آپ نےان سے فرملیا۔

آپ کڑال کیو کر ہو گئے حالا نکہ آپ ام فضل کو سونے کی تھیلیاں دے کر آئے ہیں اور یک کرائے ہیں كه كري من قتل موكيا ترمي تهارى زندگى مجر كے لائق مال مجوالے حاص الها مول ويک دوايت بي انحضرے کے بيالفظ بمي كروه

مال کہاں۔ ہے جو آپ نے اورائم فضل نے وفن کر رکھاہے ہی پرصفرت مباسی نے کہ ادمی کوہی وَتیا ہوں کو آپ جو کہ ہے

ہیں وہ درست ہے اور بیات آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی ہلائی ہے۔

حضرت عباس کا ہر فدید ب<u>ر احتجاج</u> ...... مگر پیچے حضرت عباس کے غلام ابورافع کا یہ قول گزراہے کہ حضرت عباس اور ان کی بیوی ام فضل مسلمان مو چکے تھے اور یمی نہیں بلکہ ام فضل کو حضرت خدیج یے بعد سب

ہے پہلی مسلمان ہونے والی خاتون کماہے۔ نیز ریہ کہ وہ دونوں اپنااسلام چھپایا کرتے تھے اور خود ابور افع کا بھی یمی

اد هر ایک ووسری روایت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ گر فاری کے وقت حضرت عباس

مسلمان متے۔اس روایت میں ہے کہ (جب آنخضرت ملللہ نے ان سے فدید کامطالبہ کیاتو) انہوں نے کہا۔ "م سے فدید کول لیاجار ہاہے جبکہ م پہلے ہی سے مسلمان میں۔ایک روایت میں یول ہے کہ جبکہ

مسلمان ہوں مرمیری قوم اس کو پند نہیں کرتی۔" آپ تا ان فرمایا۔

" آپ جو کچھ کمدر ہے ہیں اس کو اللہ تعالی ہی جانے والا ہے۔ اگر یہ بات بچ ہے تو حق تعالیٰ آپ کو جزا

دے گا مر ظاہری معاملہ تو یم ہے کہ آپ ہمارے مقاعل اور خلاف تھے۔"

تب الله تعالى نے بير آيت نازل فرمائي۔ يَا ايْهًا النِّيَّ كُلِّ لِمَنْ فِي آيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَ سْزَى اَنْ يَعْلَيَمِ اللَّهُ فِي قُلُوْبِكُمْ خَيْرُ الَّوْفِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا ٱجْدَيْنِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

وَاللَّهُ مُغُوِّرٌ وَرَحِيْمُ الآكيب واسوره انفال ع والسيت منك ترجمہ: اے تیمبر آپ کے بعد میں جو قیدی ہیں آپ ان سے فرماد یجئے کہ آگر اللہ تعالی کو تمارے قلب میں

ایمان معلوم برگا ترجی کر تم بے فدیہ میں لیا گیا ہے دنیا میں اس سے بہتر تم کود سے دے گالور آخرت میں تم کو ایمان معلم محکم دلائل و برالین سے موین منتوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت ان لائن مکتبہ

بخش دے گااور اللہ تعالیٰ بری مغفرت والے بیں بدی رحمت والے بیں۔

اس آیت کے ناذل ہونے پر حفزت عبال نے آنخفرت ﷺ سے عرض کیا۔

"تب توکاش آپ مجھ سے اس کادو گنالے کیئے کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں مجھے اس سے بهتر مال

عطافر ملیا کہ سوغلام۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ جالیس ایسے غلام عطافرمائے جوسب کے سب تاجر ہیں۔ اور

میں اللہ تعالی سے مغفرت کا مجمی امیدوار ہوں۔"

لینی حق تعالیٰ نے اپنا بیہ وعدہ تو پورا فرمادیا کہ اس مال سے بھتر مال عطا فرمایا اور اس کے دوسر ہے وعدے کے پوراہونے کامیں امیددار ہوں کہ وہ میری مغفرت مجمی فرمائے گا۔ حضرت عباس کے اس قول ہے

معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ای موقعہ پرنازل نہیں ہوئی تھی جبان سے فدید کا مطالبہ کیا گیا تھا بلکہ بعد میں

ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تھے تواپیے ساتھ ہیں اوقیہ سونالے کر چلے تھے تاکہ اس سے مشرکوں کو کھانا کھلائیں اور ان کی ضیافت کریں۔وہ سونا جنگ میں ان سے

لے لیا کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آتخضرت ملک ہے بات کی کہ اس ہیں اوقیہ سونے کو بھی ان کے فدیہ میں شار

کرلیں مگر آپنے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیالور فر مایا۔

"جومال آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے خلاف استعال کرنے کے لئے لے کرچلے تھے اس کو ہم آپ کے لئے نہیں چھوڑ<u>یں</u> گے۔"

انصار کاعباس کو قبل کرنے کا ارادہ .....ایک روایت میں ہے کہ جب حفزت عباس قیدی بنائے مکے تو پھوانساری مسلمانوں نے ان کو قبل کرنے کاارادہ کیا۔ آنخضرت علیہ کویہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت کھی

" میں اپنے چیاعباس کی دجہ سے تمام رات نہیں سوسکا۔ انصار ان کو قمل کرنا جاہتے ہیں۔" من ہوں ہے ہوں اور است ہوت ہوت ہے۔ اور ان سے بولے کہ عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا خدا کی قشم محضرت عمر انسان ہوں تو۔ ہم ہر گز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر آنخضرت علاقاس بات پر دامنی ہوں تو۔

انصار ہوں نے کہا

"أكررسول الله متالية السبات پر دامني مول تو آب ان كولے جاسكتے ہيں۔ ا"

حضرت عر ان کولے کر دولنہ ہو مجئے۔ جب حضرت عباس حضرت عمر اے ہاتھ میں ام مجئے تو فاروق اعظم نےان سے فرملیا۔

"عباس التم مسلمان موجاؤ۔ خدا کی قتم تهمار امسلمان مونامیرے لئے اس سے زیادہ پہندیدہ کہ خطاب یعنی میرے باپ مسلمان ہو جانیں!"

حضرت علی و حضرت عباس کا مکالميه ..... علامه واحدي کي کتاب اسباب نزول ميس به كه بدر كه دن جب عباس كر قار موئ تو مسلمان ان كوشر م ولائے لكے كه وہ الله تعالى كے ساتھ كفر كرتے ہيں اور صله رحى لینی رشته داریون کاخیال نہیں کرتے۔حضرت علی نے ان کوسب سے زیادہ بی کماسنا۔ آخر حضرت عباس نے

" تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم صرف ہاری برائیاں ہی بیان کررہے ہو۔ ہاری خوبیوں کا کوئی ذکر - "

منیں کرتے۔"

حفرت علی نے کہا۔

"م چمله کیا آپ میں خوبیاں بھی ہیں۔"

حفرت عباس نے کما۔

"بِ شک\_ ہم مجدحرام کو آبادر کھتے ہیں۔ کعبہ کوزندہ بعنی پررونق رکھتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیںاور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں!"

اس پراللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مَّا كَانَّ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُ وْامْسُلْجِ دَاللَّهِ شَهِدِيْنَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ الأكيبِ اسوره توبه ع اليَّتُ ترجمہ: مشركين كى يہ ليانت بى شيں ہے كه وه الله كى مجدول كو آباد كريں جس حالت ميں كه وه خود اپناد پر كفر كى با تول كا قرار كررہے ہيں۔

ایک دوایت میں ہے کہ حضرت عباس نے مسلمانوں سے کما۔

"اگرتم لوگ اسلام لانے، ہجرت کرنے اور جہاد کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے تو ہم بھی مبجہ حرام کو آباد کرنے لور حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے تتھے!"

اس پر حق تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

اَجَعَلْتُمْ سِفَايَتُهُ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ امْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْانِحِرَوَ جَهَدَ فِي سَبِيبِ اللهِ لاَيَسْتُونَ الْجَعَلْتُمْ سِفَايَتُهُ النَّالِ وَاللّٰهُ لاَيَهْدِى الْقُوْمَ الظَّلِمِيْنَ الْآيهِ بِ السوره تُوبِي ٣ آيست علا

ترجمہ: کیاتم لوگوں نے جاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آبادر کھنے کواس محف کی برابر قرار دے لیاجو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جماد کیا ہو یہ لوگ برابر نہیں اللہ کے نزدیک اور

جولوگ بے انصاف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نہیں دیتا۔

بعض علاء نے لکھاہ کہ حضرت عباس قریش کے ایک بڑے سر دار تھے اور مجد حرام کو آباور کھنے کی ذمہ داری ان ہی کی تھی۔ حضرت عباس کی فخض کو حرم میں عاشقانہ شعر پڑھنے اور فخش کلام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ قریش نے متفقہ طور پر طے کرکے یہ خدمت ان کے سپر دکردی تھی اور اس اجازت نہیں دوان کے ساتھ پوراپور اتعاون کیا کرتے تھے۔ اس لئے حضرت عباس کے متعلق کما جاتا تھا کہ خدا کی صلا میں دوان کے ساتھ سکھاتے ہیں۔ اس کی مقتم یہ بہت بڑااعزاز ہے کہ دہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بے تمذیبوں کو تمذیب وسلقہ سکھاتے ہیں۔ اس کی دجہ یہ تھی کہ حضرت عباس کا کھانا غریبوں کے لئے تھااور ایک قول کے مطابق ان کا کوڑائی ہاشم کے بے تمیزوں کو دہر سے خاندانوں کے بے تمیزوں کے دور سے خاندانوں کے بے تمیزوں کے لئے تھا تو دوسر سے خاندانوں کے بے تمیزوں کے لئے تھا تو دوسر سے خاندانوں کے بے تمیزوں کے مجد حرام میں ٹھر نے ہی کے لئے مخصوص نہیں تھی جیساکہ گزشتہ دوایت سے معلوم ہو تا ہے۔

حضرت عرضا کی قول بیچے گزراہے جوانہوں نے حضرت عباس سے کما تھاکہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ جبکہ بیچے عباس کے غلام ابورافع کا قول یہ بیان ہواہے کہ عباس مسلمان تھے اد حر خودانہوں نے بھی آنخضرت سیجھے

سيرت طبيد أردو جلددوم نعبف آخر ے اپنے مسلمان ہونے کا قرار کیا تھالور کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ مگر ان دونوں باتوں میں کوئی شبہ نہیں ہونا جاہیے

کیونکہ معرت عبال نے سب کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ صرف آنخضرت علیہ کے سامنے

اس بات کا ظہار کیا تھاحفرت عمر اور دوسر ول کو اس کی خبر نہیں تھی۔اد ھر آنخضرت ﷺ نے بھی حضرت

عباس کی خاطر اس بات کوئس کے سامنے ظاہر نہیں فرملیا تھااس کی دجہ جیسا کہ بیان ہوتی ہیر تھی کہ ان کا بہت سا روبیہ قریشیوں کے ذمہ قرض تھااور حفرت عبال ورتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا ظہار کر دیا

اور قریش کواس کاپنہ چل ممیا تووہ لوگ ان کا قرض دبابیٹھیں کے چنانچہ جب فٹے مکہ کے دن قریش نے اسلام کی

سر بلندی اور شوکت کے سامنے تھنے ٹیک دیئے تو حضرت عبال نے اسام کاعلان کر دیا۔ تو کویا فٹے مکہ سے يمك حفرت عباس كے مسلمان مونے كاسى كوية نهيں تا۔

اس دور ان میں انہوں نے کی دفعہ الخضرت اللہ کے پاس پیغام بھیجاکہ آپ ان کو بجرت کی اجازت دیدیں کہ وہ مکہ چھوڑ کرمدینے بہنچ جائیں مگر ہر مرتبہ آنخضرت ﷺ نے ان کویہ لکھوادیا کہ کے میں آپ کا قیام

ا کیدوایت میں ہے کہ حفزت عبال نے آنخضرت ﷺ سے ججزت کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان کوجواب میں لکھا۔

" پچا۔ آپ جمال ہیں وہیں رہیۓ کیو مکہ اللہ تعالیٰ آپ پر بجرت کواسی طرح ختم فرمائے گا جس طرح اس نے مجھ پر نبوت کو حتم فرملاہے۔ اچنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اپنے چاز او بھائی نو فل ابن حرث ابن عبد المطلب سے کما "نو فل تماينا فديه خوداد اكروا"

"ميرے پاس تو کچھ بھي نہيں ہے كہ ميں اپنے فديد كار تم دے سكول!"

ال ير الخفرت الله في فرلا "تم ابنا فدید ایناس ال میں سے اور ایک روایت کے مطابق اینان ہتھیاروں میں سے کوں اوا نہیں کرتے جوجدہ میں ہیں۔"

نو فل بير سنتے ہي پيكرا تھے۔ " میں گواہی دیتا ہوں کے آپ اللہ کے رسول ہیں۔خداکی قتم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو یہ بات معلوم

نہیں کہ جدہ میں میرے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔" اس کے بعد انہوں نے خود ابنافدیہ اداکر دیا حضرت عباس نے ان کے فدیہ کی رقم نہیں دی۔

ای بات کی تائید بخاری میں حضرت انس کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آنخضرت ﷺ کے پاس بحرین سے خراج کا مال آیا آپ نے فرملیا کہ اس مال کو مجدمیں ڈھیر کر دو۔ یہ خراج کاسب سے زیادہ مال تھاجو آپ کے پاس لایا گیا۔اس کی تعداد ایک لاکھ کی مالیت کی تھی اور یہ سب سے پہلا خراج تھاجو آپ کو پیش کیا گیا اور یہ

خراج بربهال اداكياجا تاتحك

یمال ایک شبہ ریہ ہوسکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے جابڑے دعدہ فرملیا تھا کہ اگر بحرین کا مال آگیا تو

۔۔۔ میں اس سے حمیس مجی دول گا۔ مر پھر اس روایت میں ہے کہ لیکن بحرین کا مال حمیں آیا یمال تک کہ آپ کا انقال ہو گیا۔ مگریہ شبہ غلط ہے کیونکہ مرادیہ ہے کہ اس سال بحرین کا مال نہیں آیا تھا جس میں آپ نے جابر ا

غرض آنخضرت الله کے حکم پر جب بحرین کے خراج کا یہ مال معجد میں ڈھیر کر دیا گیا تو آپ نماذ کے لے مجد میں تشریف لائے مگر آپ نے اس مال کی طَرف توجہ نہیں دی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ دہاں آکر بیٹے جمال دہ مال ڈھیر تھا۔ بھر جو بھی سامنے آتا گیا آپ اس مال میں ہے اس کو دینے گئے یمال تک کہ حضرت عبال ؓ

بھی آب کیاس آئے اور کھنے گئے۔ 

فدره مجى اداكياي--یمال خطرت عباس نے اپنے دوسرے سیتیج نو فل کا مجی ذکر نہیں کیااور اپنے حلیف عتب ابن عمر د کا مجی

۔ ''تخضرت ﷺ نے فرملا۔ لے لو۔ حضرت عباسؓ نے فورا کیڑا پھیلا کر اس میں بہت سارا مال بھر لیا وراس مخری کوافھاکر چلنے لگے مکر مال زیادہ تھااس کئے اتن جماری مخری ان سے اٹھ نہ سکی۔ آخر آنحضرت علیہ ہے عرض کیا۔

آب كى كو حكم فرماد بحيّاكه مجھے تمثر كا تحواد !" آپ نے فرمایا نہیں اِحضرت عبال نے کما۔

" بھر آپ خود ہی اٹھواکر میرے سر پر رکھوادیجئے۔

آپ نے اس سے بھی انکار فرمادیا۔ آخروہ خود کو شش کرنے لگے مگر جب اٹھاتے تو توازن نہ کر کئے کی دجہ سے تھوئی گر جاتی اور اس میں سے ہر د فعہ کچھے نہ کچھے مال گر کر بھھر جاتا۔ یہال تک کہ گرتے گرتے گھوڑی

میں اتکال رہ گیا جس کودہ اٹھا سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عباس نے اس کو اٹھا کراپی پیٹیے میسر لاد لیالوریہ کہتے ہوئے ومال سے چلے گئے۔

"میں نے انتابال لے لیاتھا جتنااللہ نے مجھے دینے کاوعدہ فرملیا تھا مگر خیر میں اپنی ضرورت بوری کرلول گا۔ ان کے اس لانچ کی وجہ ہے آنخضرت ﷺ کی نگامیں جرانی کے ساتھ ان پراس وقت تک لگی رہیں

جب تک کہ دہ نظر آتے رہے۔ ایک احسان فراًموش ..... چد تیدیوں پر آمخضرت ﷺ نے بیداحسان فرملیا کہ ان کو بغیر فدیہ لئے بی رہا

. فرمادیاان میں سے ایک ابوعزہ عمر وجمی شاعر تھا جو آنخضرت ﷺ اور مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تكليف بنجاياكر تاتفا اس فرسول الله على سعرض كيا-

يار سول الله إمين ايك غريب لور عيالدار آدمي مول لور آپ جانتے بين كه خود بهت ضرورت مند مول اس لئے مجھ پراحسان فرمائے۔"

چنانچه آپ نے اس پراحسان فرمایالوراسے رہا کر دیا۔ ایک دوایت میں یول ہے کہ اس نے آپ سے عرض کیا۔

www.KitaboSunnat.com

جلددوم نصف آخر سير ت طبيه أردو

"میرے پانچے بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس لئے ان کی خاطر مجھ پر کرم

چنانچہ آنخضرت مالی نے اس کی درخواست فرمائی۔ نیز آپ نے اس سے عمدلیا کہ دہ کسی کو آپ کے

خلاف میں اکسائے گا۔اوراس کے بعداے رہافر ادیا۔ مرجب یہ یمال سے چھوٹ کر کے پہنچا تواس نے لوگوں

سے کماکہ میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا۔ پھر جنگ احد کے موقعہ پر یہ مشرکوں کے لشکر کے ساتھ تھالور ان کو ا بے شعروں کے ذریعہ مسلمانوں کے خلاف جوش دلار ہاتھا۔ اس وقت یہ پھر گر فار کرلیا کیالور قل کیا گیا۔ نیز

ال كامر كاث كردية لاياكيا تفاجيساكه آمي بيان موكار

اس سے معلوم ہواکہ جنگ بدر کے قیدیوں میں کھے تودہ تنے جن کو فدیہ لے کر آزاد کیا گیااوران میں

کچھ ایسے بھی تھے جن کو بغیر کسی فتم کا فدیدادر مال لئے رہا کر دیا گیا تھا۔ ایسے لو گوں میں ابوالعاص ابوعز ہلور و ہب

ابن عمير محقداى طرح ان قيديول ميں كم وہ بھى تھے جو قيد كے دوران بى مركے اور كم ايسے تھے جو مل كر

دیئے گئے ایسے لو کیوں میں ایک تونضر ابن حرث تھالور دوسرا سحتبہ ابن معیط تھاجیسا کہ بیان ہول

شاه حبشه کی سح بدر پر بے پایال مسرت ..... او حرجب غزده بدر میں رسول الله عظم کی فتح اور کامیابی کی

<u>اطلاع حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو مپنجی توہ ہے حد</u> خوش ہوا۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابوطالب سے روایت ہے کہ

ا کی دن نجاشی نے ان کواور حبشہ میں موجودان کے دوسرے ساتھیوں کواپنے پاس بلایا۔جب یہ نجاشی کے پاس پنچے تو دیکھا کہ وہ مٹی پر بیٹھا ہوا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے پنے ہوئے ہے۔ان لوگوں نے باد شاہ کواس حالت

میں دیکھا توجیران ہو کر ہو جھا۔ "جمال ہناہ یہ کیا ہے۔"

"میں نے تمہیں ایک الی خوشخری سنانے کے لئے بلایا ہے جے س کر تم لوگ بے حد خوش ہو گے۔

تهادے علاقے سے میرے پاس میر اایک جاسوس آیا ہے اور اس نے مجھے بتلایا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نی کو فتح ونصرت عطافرمائی ہے اور ان کے وشمنول میں فلال فلال کو ہلاک کردیاہے۔اس نے بہت سے مشرکول کے نام

ہلائے۔ یہ جنگ جس میدان میں ہوئی اس کانام بدرہے جمال پیلو کے در خت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ میں دہال این بی صمر ہ کے آقاکی بریال چرایا کر تا تھا۔

حفزت جعفر"نے کہا۔ "آپان پھٹے پرانے کپڑول میں اور زمین پر کیول بیٹھے ہوئے ہیں۔"

نجاثی نے کما۔

۔ عیسیٰ علیہ السلام پراللہ تعالٰی نے جو کتاب بینی انجیل نازل فرمائی تھی اس میں ہم یہ تعلیم یاتے ہیں کہ بندول کے لوپر اللہ تعالیٰ کا بیہ حق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعت اور خوش خبری حاصل ہو تووہ تواضع لوراکساری کے اظہار میں مٹی پر بیٹھ کر اس کو بیان کریں۔"

ایک روایت کے الفاظ یول ہیں کہ "عیسیٰ علیہ السلام کو جب حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہوتی تو دہ اور زیادہ تواضع اور

خكذوم نسغب آفز المسارى كاظمار كياكرت تع يناني جب الله تعالى ناسينى كوفتونعرت كانعت عنوازاتوي اسطرح

ايل تواضع كا ظهار كرربامول.!"

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ

"الجيل من ہم يہ تعليم پاتے ہيں كہ جب الله تعالى اپنے بندے كوكى نعمت سے نوازے تو بندے پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لئے تواضع اور اکساری کا ظہار کرے۔ آب اللہ تعالی نے جمیں اور حمیس ایک بے مد

عظيم نعت عاوازام .....!"

www.KitaboSunnat.com

## شکست کے بعد قرایش کی ایک اور سازش

(قال)جب حق تعالی نے بدر کے دن مشر کول کوذ کیل وخوار کیالور ان کوز بردست شکست افھانا پڑی

توانہوں نے غصہ سے چھوتاب کھاکر کہا۔ " ہماری انتقامی کارروائی حبشہ کی سرزمین میں ہے۔ ہم اب حبشہ کے باوشاہ کے پاس پیغام جیجیں مے

کہ محر عظفے کے جواطاعت گزاراس کے پاس بیں ان کو ہمارے حوالے کردے۔ پھر ہم ان لوگول کواسے آومیول

كيدليس مل كري مي-" نجائتی کے پاس قریتی و فد میں عمر وابن عاص .....اس کے بعد قریش نے ملے چپنچ کرعمر دابن عاص اور

عبدالله ابن انی ربید کو نجاشی کے پاس جمیجا۔ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش نے ان دونوں کو سے ورخواست دے کر نجاتی کے پاس بھیجاتھا کہ جو مسلمان اس کے پاس پناہ لئے ہوئے ہیں ان کو ہمارے حوالے

کردے۔ نجاشی کوخوش کرنے کے لئے انہوں نے اس کے داسطے ہدیہ اور تخفے بھی بھیجے تھے۔

نجاشی کے یاس آ محضرت علق کا سفیر .....او حرر سول الله تا کوجب اس بات کاعلم مواتو آپ نے حضرت عمروابن اميدهم ي كونجاشي كے نام الك خطادے كر بھيجاجس ميں بادشاہ كومسلمانوں كے ساتھ نيك سلوک کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔

کتاب اصل میں بھی بے روایت ای طرح ہے محراس میں ایک افتال بیہ ہے کہ حضرت عمرواین امیہ

همری اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کیونکہ اصل بعنی کتاب عیون الاثر میں ہی ہے کہ عمر واین امیہ صمیری جنگ بدر اور جنگ احد میں مشر کول کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ وہ جس <u>یملے</u> خز**وہ** میں شریک ہوئے دہ غزوہ بیر معونہ ہے۔اس غزوہ میں دہ گر فقار ہوگئے تتے لوران کی پییٹانی زخمی ہوگئی تھی۔ پھر

بعد میں دور ماکر دیے گئے تھے۔ بید واقعہ سے کاب جیساکہ آگے تفصیل آئے گ۔

(قال) غرض جب عمروا بن عاص اور عبدالله ابن الي ربيد، مشركول كے قاصدى حيثيت سے نجاشى بادشاہ کے یاس مینیے تو بادشاہ نے ان کو مایوس کر کے لوٹادیا۔ چنانچہ حضرت عمر دابن عاص اس واقعہ کو خود میان کرتے ہیں کہ جب میں نجاثی بادشاہ کے دربار میں پنچا تو میں نے اس کو سجدہ کیا۔ اس نے میر ااستقبال کرتے

"خوش آمديد مير ، دوست إكياتم اسينوطن ، مير ، لئ كوئى تخد لائ مور"

"جیہاں! جمال پناہ! میں اینے وطن سے بہت ی عمدہ لون آپ کے لئے مدید کے طور پر الا ہول ا" اس کے بعد میں نے وہ اون بادشاہ کو نذر کی۔ بادشاہ نے میرے ہدیے کوبے حد پند کیا۔اس نے ان

تحفول میں سے پچھ چیزیں این امیر ول اور مقرب او گول کو تقسیم کیں اور باقی سامان کو محل میں مجموادیا اور حکم دیا

کہ اس کی فہر ست بناکر اس کو محفوظ کر دیا جائے۔عمر وابن عاص کہتے ہیں کہ جب میں نے باد شاہ کوالن ہدیوں پر اس قدر خوش اور مسر ورو یکھاجو ہم لائے تھے تو میں نے اس کے سامنے زبان کھولی اور کہا۔

"اے باد شاہ! میں نے انجی ایک مخض کو آپ کے پاس سے نگلتے ہوئے دیکھا تھا! لینی عمر دا بن امیہ ضمر

کو۔وہ ہمارے اس دستمن کا پیچی ہے جس نے ہمیں گلڑے گلڑے کردیا۔ ہمارے سر داردل اور بهترین آدمیول کو قتل كرديا ہے۔ آپ اس المجي كوميرے حوالے كرد يجئے تاكه ميں اسے قتل كردول!"

عمر وابن عاص پر نجانتی <u>کاغصہ</u> ..... یہ <u>سنتے</u> ہی نجاثی باد شاہ کاچرہ غصہ سے مرخ ہو **کمی**الوراس نے اچانک ہاتھ اٹھاکراس ذور سے میریناک پر گھونسہ ماراکہ مجھے خیال ہوامیری ناک ٹوٹ گئی ہے۔ میری ناک سے خوان ہمہ کر میر ہے کیڑول کور تلین کرنے لگا۔

ایک روایت میں یول ہے کہ نجاثی نے ہاتھ بلند کر کے غصے میں خود اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ مجھے خیال ہو ااس کی تاک ٹوٹ گئی۔ بسر حال ممکن ہے نجاشی سے بید دونوں ہی قعل سر زد ہوئے ہوں جیسا کہ اس کی تشر تک کی جاتی ہے۔

غرض حضرت عمر و کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس قدر خوف اور ذلت محسوس ہوئی کہ دل جاہما تھا زمین مجے اے اور میں اس میں ساجاؤل۔ میں نجاثی کے غصہ سے بے حد خوفزدہ تھا۔ اخر میں نے کہا۔ "جمال پناه اکاش میں جانتا کہ میں آپ ہے جو در خواست کررہا ہوں وہ آپکواس قدر گرال گزرے گی۔"

. "اے عمر دائم یہ چاہتے ہو کہ میں اس شخف کے ایکجی کو تمہارے حوالے کر دول جس کے پاس دہی ماموس اكبر يعنى جركيل عليه السلام آتا ہے جو موسى عليه السلام كے پاس آتا تھالور پھر عسى ابن مريم كے پاس آتا تفا\_اور پھرتم اس اللجي كو قتل كردو!"

میں نے کہا

جمال بناه! کیا آپ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔" نحاثینے کہا

" ہاں۔عمر وامیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تم بھی میری بات مانو اور ال کی

اطاعت قبول كرو\_خداك قتم ده حق اور سيائي پرېيں!"

عمر و آعوش اسلام میں ..... میں نے کہا۔

"كيا بمر آپان كى طرف اساسام يرميرى بعت لے سكتے ہيں۔"

نجاشی نے کما۔ ہاں۔ اور فور أبى بيعت لينے كے لئے ہاتھ برهاديا۔ ميں نے اى وقت اس كے ہاتھ پر اسلام کے لئے بیعت کرلی۔اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کراپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔بادشاہ نے جھے ایک بیش قیت طعت پہنایا تھامیں وہی پنے ہوئے آیا۔میرے ساتھیوں نے جب شاہی طعت دیکھا تو بہت خوش ہوئے

"کیاباد شاہ نے تمہاری بات پوری کردی۔ یعنی عمر وابن امیہ صمری کے قتل کو منظور کر لیا۔" میں نے کہا۔ جلددوم نصف آخر

" نمیں۔ میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ پہلی ہی ملا قات میں باد شاہ سے اپنا مقصد بیان کر دوں !۔ پھر میں نے کہا۔

"میں ان کے پاس چر جادک گا!"

ميرت طبيه أردو

میرے ساتھوں نے کہاتمہاری رائے بالکل ٹھیک ہے۔ اسکے بعد میں ان اوگوں کے پاس سے اٹھ گیا۔
اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر وابن عاص اور عبد اللہ ابن الی ربیعہ کے ساتھ قریش کے پچھ
اور لوگ بھی تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمر وابن عاص نے جمال اپنے ساتھیوں کا لفظ ہولا ہے تواس سے ان کی
مر اوا پنے ساتھی عبد اللہ ابن ربیعہ ہول۔ گر پہلی بات کی تائید آگے آنے والی روایت سے بھی ہوتی ہے اس
لئے یہ دوسر اپہلو قابل غور ہے۔

عمر وابن عاص کاعزم مدیند ..... خرض عمر وابن عاص کیتے ہیں کہ میں ان کے پاس سے اس طرح اٹھا گویا جھے کی کام سے جانا ہے۔ پھر میں سیدھا بندرگاہ پر پہنچا جمال میں نے ایک جماز دیکھا جس پر مال اور مسافر بار کئے جانے ہیں بھی اس جماز میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جماز فور آبی روانہ ہو گیا یمال تک کہ ہم شعبیہ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ یہ جدہ کی مشہور بندرگاہ تھی جمال اس علاقہ کے لئے جماز آکر لگتے تھے۔ یعنی جدہ آباد ہونے سے بھی پہلے اس مقام پر جماز لنگر انداز ہواکر تے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

سے ن پے بی ملط میں نے جہازے اتر کر ایک اونٹ خرید اور دینے کی طرف روانہ ہوگیا۔ یہاں تک کہ میں صدات کے مقام پر پہنچا (جوراسے کی ایک منزل تھی) وہاں میں نے دو آدمیوں کودیکھا۔ یہ دونوں فالد ابن ولید اور عثان ابن ابی طلحہ تھے۔ انہوں نے جھے دکھ کر خوش آلمدید کہا۔ پھر گفتگو کے دور ان معلوم ہوا کہ وہ دونوں بھی اسی مقصد سے مدینے جارہ ہیں جس مقصد سے میں جارہا تھا۔ چنانچہ ہم مینوں ساتھ ہی مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔

ابن ابی طلحہ تھے۔ انہوں نے جھے دکھ کر خوش آلمدید کہا۔ پھر گفتگو کے دور ان معلوم ہوا کہ وہ دونوں بھی اسی مقصد سے میں جارہا تھا۔ چنانچہ ہم مینوں ساتھ ہی مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔

گزشتہ سطروں میں وہ شبہ بیان ہوچکا ہے جو غزوہ بدر کے فور اُبعد عمر وابن امیہ ضمر کی کو مسلمان نون میں ہوئے تھے۔ بانچ اللہ کی اس جھر کی دوار ایک قول کے مطابق محر کے مطابق کی جوئے تھے چنانچہ اصل یعنی کہ جب رکھا الاول اور ایک قول کے مطابق محر مے ھے اور ایک قول کے مطابق میں ہوئے تھے وہائی ہو میں اس کو اسلام کی وعوب دائی تھی ہوئی تھی۔ آپ کا یہ خطرت تھا نے نے خاشی باد شاہ کو ایک فرمان نبوت پڑھا اور فور اُسلمان ہوگی آئی خطرت تھا نے نے نباشی کو یہ بھی کھا تھا کہ عرض سے جو لوگ ایک کو یہ بھی کھا تھا کہ حضرت میں ہوئی تو بی کو ایک میں تک ویہ بھی کھا تھا کہ مسلمیوں میں ہوئی تھی۔ آپ کا یہ خواص کے سے نباشی کو یہ بھی کھا تھا کہ مسلمیوں میں ہوئی اس سے جولوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدینے بھیجوں ہے۔ باد شاہ نے اس تھم کی تھیں کے مسلمیوں میں سے جولوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدینے بھیجوں سے بولوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدینے بھیجوں سے بولوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدینے بھیجوں سے بولوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدینے بھیجوں سے بولوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدین ہوئی تھی کو بولوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدینے بھیجوں سے بولوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدینے بھیجوں سے بولوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدینے بھیجوں سے بولوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدین ہوئی تھی کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میکوں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میکوں کو

اد حرجهال حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کا بیان گزراہے وہیں اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے کہ حضرت عمر دابن امیہ ضمر کی آنحضرت ﷺ کے دوخط نجاشی بادشاہ کے پاس لے کر گئے تھے جن میں سے ایک میں تو آپ نے اش کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور دوسر سے خط میں ام جبیبہ کے ساتھ اپنے نکاح کے لئے لکھا تھا۔ آگے جمال آنحضرت ﷺ کے لئے لکھا تھا۔ آگے جمال آنحضرت ﷺ

سير تحليه أردو

کے ان خطوں اور فرمانوں کاذکر آئے گاجو آپنے مختلف باد شاہوں کے نام بیسجے تھے وہیں آنخضرت ﷺ کے ان دونوں خطوں کا بیان بھی ہوگاجو آپ نے حضرت عمر وابن امیہ ضمری کے ہاتھ نجاشی باد شاہ حبشہ کے پاس بیسجے تھے۔ یہ سب کتاب عیون الاثر کا کلام ہے اور اس میں جواشکال ہو تاہوہ قابل غورہے۔

نتجانتی کا اسلام ..... پھر میں نے اس سلسلے میں کتاب نور کا مطالعہ کیا جس میں ہے کہ ایک سے ذا کد حضر ات نے یہ بات لکھی ہے کہ نجاثی باد شاہ کے میں مسلمان ہوا مگر اس سے اس دوایت پر افتکال پیدا ہو تا ہے جس کے مطابق غزدہ بدر کے فور آبعد جب قریش نے عمر وابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کو نجاثی کے پاس بھیجا تو نجاشی مطابق غزدہ بدر کے فور آبعد جب قریش نے عمر وابن عاص کے سامنے آنخضرت میں گوائی دیتا ہوں کہ آنخضرت میں شادت دی اور کما کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آنخضرت

مطابق غزدہ بدر کے فور أبعد جب قریش نے عمر وابن عاص اور عبدالله ابن ربیعہ کو نجاتی کے پاس بھیجا تو نجاتی نے عمر وابن عاص اور عبدالله ابن ربیعہ کو نجاتی کے پاس بھیجا تو نجاتی کے عمر وابن عاص کے سامنے آنخضرت ﷺ کی نبوت کی شہادت دی اور کہا کہ بین اس کے سامنے آئی جملے ہی مسلمان ہوچکا تھا تو کہ حدیث اس کورسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت کیسے دی۔

اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ مراد ہے اسکواپنے اسلام کالعلان کرنے کی دعوت دی گئی بینی آپ نے عمر دابن امید معرمی کویہ پیغام دے کر جمیع اتھا کہ اب نجاشی اسپنے اسلام کو بوشید مدکھنے کے بجائے اس کا اعلان کر دے

لورا پی قوم کواس سے آگاہ کردے کیونکہ اس وقت تک نجاشی اپنی قوم سے اپنے اسلام کوچھپائے ہوئے تھا۔ اس کرانی قوم کواس سے آگاہ کردے کیونکہ اس وقت تک نجاشی اپنی قوم سے اپنے اسلام کوچھپائے ہوئے تھا۔

پھرجب نجاشی کی قوم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کاباد شاہ عسیٰ علیہ السلام کواللہ کا بیٹا کہنے کے بجائے اللہ کا بیٹ کے بجائے اللہ کا بیٹ کے اس سے اللہ کا بیٹ اس بارے میں حضرت جعفر ابن ابوطالب کا بمزا ہوگیا ہے تو قوم کے لوگ اس سے سخت ناراض ہوئے کہ تم نے تو ہمارادین چھوڑ دیا۔ اور اسکی مخالفت پر کمر بستہ ہوگئے۔ نجاشی نے فور احضرت جعفر اور النے کے ساتھیوں کو بلولیا۔ ان کے لئے کشتیوں کا انتظام کر کے ان سے بولا۔

"تم لوگ جمازوں میں سوار ہو جاؤ۔اور یہیں رہو۔اگر قوم کی دعثنی کی دجہ ہے جھے بھا گنا پڑا تو تم لوگ جمال چاہے بھاگ جانالوراگر میں ان کی مخالفت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تم یہیں ٹھسر نا۔"

بھراس نے ایک تحریر لکھی جس میں لکھا کہ یہ شمادت دیتاہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور سول اور سو

اس کی دورد ح اور کلمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مریم میں ڈالی تھی۔ <mark>نجاشی قوم کی عد الت میں</mark> ..... نجاشی نے یہ تحریر اپنے کپڑوں کے بنچے دائیں شانے کے پاس رکھ لی اور اس کے بعد طبقی قوم کے سامنے پنچادہ اوگ صفیں بائد ھے باد شاہ کے انتظار میں کھڑے تھے نجاشی نے ان کے سامنے چنچ کر کمالہ

> "اے گردہ حبشہ اکیا میں تم میں سب سے زیادہ نرم دل آدی نہیں ہوں۔" انہوں نے کملہ"بے شک! "پھر نجاثی نے کما۔

" ورمیرے طور طریقول اور سیرت کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔" انہاں ناکی اہم آگا کی ہے۔ یہ میں کی دیٹر میں انتہاں نامیا

انہوں نے کہاہم آپ کوایک نیک سیرت آدمی کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ نجاثی نے کہا پھر تمہیں کیا ہواکہ یہال چڑھ کر آئے ہو۔انہوں نے کہا۔

آپ نے ہمارادین چھوڑ دیا ہے اور یہ کہنے لگے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں!" نجاشی نے کما۔ جلددوم نصغب آخر

"تم خود عیسی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو۔" قوم كى رضامندى .....انهول نے كهام انتيں الله كابيا كتے ہيں۔

نجاثی نے ابناہاتھ اپنے سینے پر قباء کے اوپر رکھتے ہوئے کہا۔

"مُربه توشهادت دیتاہے کہ علمیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔"

نجاثی اتنا کمہ کرخاموش ہو گیا۔اس کا مقصداس تحریر کی طرف اشارہ کرنا تقلہ غرض اس کے بعد قوم

کے لوگ نجاثی سے راضی ہوگئے۔ نجاشی کا بیٹا .....ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ جعزت علیؓ نے مجے میں ایک تاجر کے پاس نجاثی کے بیٹے کو

فلام كى حيثيت سے ديكھا جے وہ چرم اقل حضرت على فاس كو خريد الور نجاشى كان احسانات كے بدلے ميں اس کو آزاد کردیاجواس نیک دل بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ کئے تھے نجاشی کے اس بیٹے کانام نیزر تھالوراس کو نيزر غلام على كماجا تا تقا\_

یہ مجن کہاجاتا ہے کہ جب حبشیوں کو نیزر کے متعلق خبر پیٹی توانہوں نے اپناایک وفداس کے پاس

بھیجا کہ وہ آجائے تاکہ وہ اس کو اپنا باد شاہ بنالیں اور اس کی تاج ہوشی کر دیں۔اس کے متعلق تمی کو اختلاف متیں تفامكر نيزرن الكاركر ديالوركها

"اب جبکه الله تعالیٰ نے مجھ کواسلام کی نعمت سے نواز دیاہے تو مجھے ملک وسلطنت کی کوئی تمنا نہیں ہے۔" مگرعلامہ ابن جوزی نے لکھاہے کہ عمر وابن عاص قریش کی طرف سے غزوہ بدر کے بعد نجاشی کے

پاک نہیں گئے تھے بلکہ بیدواقعہ غز دہ احزاب کے بعد کاہے جبکہ دہ قریش کے ساتھ اس غز دہ کے بعد داپس ہوئے تتھے چنانچہ حضرت عمر وابن عاص خودروایت کرتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق کے بعد احزاب یعنی مختلف جتھوں

کے ساتھ ہوئے تو قریش کے ان لوگوں کو ایک دن میں نے جمع کیا جو میرے مرتبہ کی وجہ سے میری بات مانتے تھے چنانچہ میں نے ان سے کمالہ

"آپلوگول كومعلوم كم محمد علي كامعالمه مير عنال مين نا قابل برداشت حد تك برد حتا چلاجار با

ے۔اباس سلط میں میری ایک دائے ہاس کے بارے میں آپ کا مشور ہالیا ہے!" لوگوں نے کما آپ کی کیارائے ہے توعمر وابن عاص نے کما۔

"میری رائے ہے کہ ہم لوگ نجاثی باد شاہ سے سمجھو نہ کر کے اس کے پاس ر ہنا شر دع کر دیں۔اب اگر محمر ﷺ ہم لوگوں لینی قریش پر غالب آگئے تو (ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ)ہم نجاثی کے پاس اس کی پناہ میں ہول مے اس لئے کہ ہمارے نزدیک نجاشی کے ماتحت رہ کر زندگی گزار دینااس سے بمتر ہے کہ ہم محمد عَلَيْنَ كَ ما تحت مول \_اور اگر آخر كار بهاري قوم محمد عَلِيْ پر غالب آگي تو ہم بسر حال اپني قوم كے ممتاز لوگ بين لور ہاری قوم کے لوگ ہارے ساتھ اچھاہی معاملہ کریں **ہے**۔"

"واقعی بیرائے بہت مناسب اور عمرہ ہے!"

<u>پھر میں نے ان لو کول سے کہا</u> "بس قو پھر نجاشی کو پیش کرنے کے لئے ہدیے جمع کرو!"

خود میرے نزدیک اس کو تحفہ میں دینے کے لئے ہمارے ملک کی بمترین چیز اون تھا۔ چنانچہ ہم نے باوشاہ کے لئے بہت زیادہ اون جمع کیا اور پھر حبشہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ ابھی ہم حبشہ میں پنچے ہی تھے کہ وہال عمر دابن امیہ ضمری پہنچ کئے جو مسلمان تھے اور بادشاہ کے پاس مدینے سے رسول اللہ ﷺ کے قاصد کی حیثیت ہے آئے تھے اور آپ نے ان کو حضرت جعفر ابن ابوطالب اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے سلسلے میں جمیجا تھا۔

وغيره وغيره عمر وابن امید ضمری ..... مگر اس روایت سے بید لازم نہیں آتا کہ عمر وابن عاص عبد الله ابن ربیعہ کے ساتھ غزوہ بدر کے بعد نجانتی کے پاس نہیں گئے تھے۔ بس اتنا ہے کہ اس صورت میں حضرت عمر و کا نجاثی کے پاس تین مرتبہ جانا ثابت ہوجاتا ہے۔ ایک مرتبہ عمارہ کے ساتھ اس دقت جبکہ پچے مسلانوں نے کے سے حبشہ کو ہجرت کی تھی۔دوسری مرتبہ عبداللہ ابن الی ربیعہ کے ساتھ غزوہ بدر کے بعد اور تیسری مرتبہ غزوہ احزاب کے بعداس موقع پر جس کی تفصیل گزشته سطرول میں بیان ہوئی۔ای سے بیہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ عمروا بن امیہ صمر ی کا حبشہ پنچنالور عمر وابن عاص کا نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرناای تیسری مرتبہ کا داقعہ ہے۔اب عمر و ابن امیہ صمری کے حبشہ پننچے پر کوئی اشکال نہیں رہتا کیونکہ اس وقت عمر دابن امیہ یقیناً مسلمان ہو چکے تھے۔

للذابول كهنا چاہئے كه عمر وابن اميه ضمرى اس وقت حبشه محئے تنے جبكه حضرت عمر وابن عاص تيسرى مرتبہ لینیٰغزوہ احزاب کے بعد حبشہ *گئے تھے عمر*وابن عاص کے دوسرے سفر لیعنیٰ غزوہ ب*در* کے بعد حبشہ جانے کی روایت میں عمر وابن امیہ کا حبشہ پنچنا جن روایتوں میں بیان کیا گیاہے دہ مغالطہ ہے جو بعض رلوبوں کواس سلسلے میں ہوا۔ای طرح اس دوسرے سفر میں حضرت عمروا بن عاص کا نجاشی کے ہاتھ پر مسلمان ہونا بھی رادی کی غلط فنی اور مغالطہ کی وجہ ہے ہے کہ اس نے ایک روایت کی بات دوسری میں بیان کر دی۔

پھر میں نے اس بارے میں کتاب امتاع کا مطالعہ کیا جس میں ہے کہ حبشہ کو مسلمانوں کی ہجرت اور نجاثی کے مسلمان ہونے کاواقعہ مختلف سندول کے ساتھ بیان کیا گیاہے جن میں پچھے سندیں مخضر ہیں اور پچھے

طول طویل ہیں۔ م تخضرت ملان کے ایک سفیر ..... آنخضرت ملان اپنی مخلف اہم معاملات میں حضرت عمروا بن امیہ

قسمری کوابنا قاصد اور نما کنده بناکر بھیجاگرتے تھے کیونکہ دہ بے صدفی رائے اور سمجھ دارلو گول میں سے تھے۔ بیر بات ظاہرے کہ آنخضرت علی انسین ان کے مسلمان ہونے کے بعد بی سیعیج رہے ہول مے اور ان کے اسلام ك بارے يس بيات معلوم ہے كدوه ملى يس مسلمان موت بين-

كتاب اصل يعنى عيون الاثريس ہے كه رسول الله عليہ فيان كواكي بار ابوسفيان ابن حرب كے لئے ایک ہدیہ دے کر کے بھیجا تھا۔ غالبًا اس بات ہے دہ داقعہ مراد ہے جو ایک محالی نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ

ر سول الله على في محصلايا آب كاراده تفاكه مير ، باته مجمد مال محدين ابوسفيان كي پاس بيجين جس كو قريش میں تقسیم کرانا تھا۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ پھر آپ نے فرملیا کہ ساتھ لے جانے کے لئے کسی مناسب ادمی کو تلاش کرلو۔راوی کتے ہیں کہ اس اثناء میں میرے پاس عمر وابن امید همری آئے لور کئے گئے۔

"میں نے ساہے کہ تم کے جانے کاارادہ کررہے ہواور ساتھ لے چلنے کے لئے کمی مناسب آدمی کی

جلددوم نصف آخر

میں نے کہاہال میں ای تلاش میں ہول۔ عمر و نے کہا کہ میں تمہادے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہول میں ای وقت رسول اللہ علی کے پاس حاضر ہوااور آپ سے بتلایا کہ ہم سنر کے طور پر مجھے ایک مخص مل ممیا

ہیں۔ آپ نے پوچھاکون ہے۔ توہیں نے کماعمرواین استمری ہیں آپ نے فرمایا۔
"جبوہ لیعن عمرواین امیہ ضمری اپنی قوم کے در میان تیعنی اپنے علاقے میں پہنچ جائے تواس سے بچتے
رہنا کیو نکہ جیسا کہ ایک کہنے والے تمہارے بھائی بکر ں شخص نے کہاہے کہ اس سے تم اپنے کو محفوظ مت سجھنا۔"
حضرت عمروائی عاص ہے۔ بھی مملے ان کے منے حضریت عبداللہ مسلمان ہو، حکر متھاکی ماہ یہ

حضرت عمر وابر عاص ترجم پہلے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے۔ایک روایت ہو لیا۔ کے متعلق فرملا۔ ہے کہ رسول اللہ میں نے ان دونوں باپ بیٹے اور ان کی والدہ یعنی حضرت عمر وابن عاص کی بیوی کے متعلق فرملا۔

کیماا چھاگھرانہ ہےدہ جس میں عبداللہ ابو عبداللہ اور ام عبداللہ ہیں!" ''تخضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ کوان کے باپ حضرت عمر دابن عاص سے زیادہ افضل فر ملاہے

کیونکہ حضرت عبداللہ بڑے عابدوزاہد محابہ میں سے تھے جن کاعلم و فضل بہت زیادہ تھااور انہوں نے بے شار حدیثیں روایت کی ہیں۔

مدت رویت میں ہوئے۔ ابن مرزوق نے لکھاہے کہ ایک دفعہ ابن عمر وحضرت عبداللہ میدان بدر سے گزرے توانہوں نے دیکھا کہ ایک مخص کو سخت عذاب دیا جارہاہے جس سے دہ بلبلارہاہے۔ جیسے بی اس نے ان کودیکھادہ ایک دم پیکار

ویکھا کہ ایک میں تو محت عذاب دیا جارہاہے جس سے دہ بعبلارہاہے۔ بیسے ہی اس نے ان لودیلھادہ ایک دم پکار اٹھااے عبداللہ احضرت عبداللہ فور آاس طرف متوجہ ہوئے تواس فخض نے کہا۔ " محی نفید ہوں۔

جود مان کو به طروع از مراد کردن معیان تادوع

حضرت عبدالله کتے ہیں میں نے اسے پانی دینے کاارادہ کیا تواچانک اس سیاہ مخلوق نے جواس مخص کوعذاب دینے پر مامور تھے مجھے روکتے ہوئے کہا۔ ''عمالیہ بانی بانی میں ان سے بانی کے سامیڈی میں میں جے کے سامیان میں قبل نے سامیان

"عبدالله السيانى مت باناكونكه بيان مشركول مين سب جن كورسول الله ملك في فرمايا با" وسمن خدا ابو جهل كاعذاب ..... اس روايت كو طبر انى في اوسط مين بيان كيا به بهر علامه سيوطى في خصائص مين اس كيا بعديد اضافه مجى بيان كيا به كه بهر مين يعنى حضرت عبدالله كتة بين آنخضرت ملك كيا

پاس آیادر آپ کواس داقعہ کی خبر دی۔ آپ نے فرملا۔ "کیاتم نے اس کودیکھا تھا۔"

میں نے کہابال! تو آپ نے فرملیا۔ "وہ خد اکاد مغمن ابو جهل تھادر دہ اس کاعذاب تھاجو قیامت تک ای طرح جاری رہے گا!"

ابن ابی دنیااور بیمی نے شعبی سے ایک روایت پیش کی ہے کہ ایک مخف نے رسول اللہ عظامے ہے۔ یا۔

"میں میدان بدر ہے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک فخص کو دیکھا جو زمین سے نکلتا ہے اور ایک دوسر ا فخص اس کولوہ کی ایک سلاخ سے مار تاہے۔ایک ردایت میں یہ لفظ ہیں کہ لوہ کی ایک لاٹ ہے اس کو مار تا ہے یمال تک کہ وہ نکلنے والا محض پھر واپس زمین کے اندر عائب ہوجا تاہے۔اس کے بعد پھر وہ نکلتا ہے لور اس کے ساتھ پھر میں معاملہ ہوتاہے!"

آپ فرطاکدوالوجل برگی و قامت تک ای طرح مذاب دیاما تاریخی ای مکتبه محتمد دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آل لائن مکتبه

<u>عازیان بدر کے فضائل .....امحاب بدر کی ن</u>فیلت میں جواحادیث ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جبر کیل علیہ السلام آنخضرت ﷺ کے پائی حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ ملیہ السلام آنخضرت ﷺ کے پائی حاضر ہوئے اور عرض کیا۔

آپ لوگ امحاب بدر کواپے میں کس درجہ کا شار کرتے ہیں۔"

آپنے فرمایا کہ افضل ترین مسلمانوں میں شار کرتے ہیں۔یاسی قشم کاکوئی اور کلمہ فرمایا۔ حضرت جبر کیل سنے فرمایا۔

"ايمان ان فرشتول كو بعى شاركياجاتا بجوغزده بدريس شريك موت بيا"

ایک روایت میں بیرالفاظ ہیں۔

"ان فر شتول کو جو غزدہ بدر میں شریک ہوئے ہیں آسان میں دوسرے فرشتوں پر زبروست فضیلت
"

اک محالی آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے اس بھائی کے متعلق شکایت کی جو

غزدہ بدریں شریک ہوا تھا۔ "یدسول اللہ امیر اپچاز او بھائی منافق ہو گیاہے۔ کیا آپ جھے اجازت دیں گے کہ میں اسکی گردن ماردوں۔"

"یکرسولانشدامیر اچچاد و بھای منافق ہو کیاہے۔ کیا آپ جھے اجازت دیں کے کہ میں اسمی کرون ماروں۔" آپ نے فرمایا۔ س

"دہ غزوہ بدر میں شریک ہواہاں لئے بت ممکن ہے کہ یہ فضیلت اس کی غلطی کا کفارہ بن جائے!" غازیان بدر پر اللہ کی نظر کرم .....ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ

" تہمیں کیا معلوم ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر نظر کرم فرمائی ہے اور یہ فرمادیا ہے کہ جو جاہے کرد میں تہمیں بخش چکاہوں!"

(قال) طبرانی میں بھی ایک عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی الی بی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فضل و کرم فرملیا ہے اور ان مصاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرملیا ہے اور ان مصاب کہ دیا ہے کہ جو جاہو

کرو میں تمهارے گناہ معاف کر چکا ہول بایہ فرمادیا ہے کہ تمهارے لئے جنت داجب ہو چکی ہے۔ یعنی تمهارے گزشتہ گناہ بھی معاف کئے جاچکے بیں اور دہ بھی جو آئندہ تم سے سر زو ہو سکتے ہیں۔

غازیان بدر کے گنا ہول کی جسٹ .....اس معلوم ہوتا ہے کہ ان ہے جو آئندہ کبیرہ گناہ سر زد ہو سکتے بیں ان کے لئے انہیں تو بہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی ان کے لئے انہیں تو بہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی ان کے بخشش اور معافی بھی ہوجائے گا۔ گزشتہ گناہول کے سلسلہ میں اس روایت میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لئے گا ہے۔ گزشتہ گناہول کے سلسلہ میں اس روایت میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لئے گا ہے۔ گزشتہ گناہوں کے سلسلہ میں اس روایت میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لئے گا ہے۔

لئے کما گیاہے۔ نیزیہ بات واضح رہنی چاہئے کہ یہ معانی اور بخشش کااعلان آخرت کے اعتبارے ہے دنیا کے احکام کے

اختبارے نہیں ہے۔(بینی ان میں ہے آگر کوئی کسی مزاد کا مر تکب ہوگا تو دنیا میں شریعت کے قانون کے مطابق اسکوسز اوی جائے گی) چنانچہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں حضرت قدامہ ابن مطعون نے جواصحاب بدر میں ہے بین ایک دفعہ شراب کی کی تو حضرت عمر شین شرعی شرعی سرد ایماری کی سالانک مدیدی ہتھ

بدریں سے بیں ایک دفعہ شراب پی لی تو حضرت عمر نے ان پر حد یعنی شرعی سز اجاری کی حالا نکہ دہ بدری تھے۔ اس بخشش کے اعلان کی تشر ت کیے بھی کی جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں توبہ کر ناضروری اور داجب ہے لیکن اگر توبہ نہیں کی تو آخرت میں اس پر کوئی پکڑ اور گرفت نہیں کی جائے گی۔ جمال تک توبہ جلددوم نصف آخر

کرنے کا تعلق ہے توبیاس لئے ضروری ہے کہ توبہ دنیا کے ادکام میں سے ہے آخرت کے نہیں۔ یمال بیہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ جب بیہ بات تسلیم کرلی گئی کہ جیسے ہی گناہ سر زد ہوگا ساتھ ہی اس گناہ سے معانی بھی ہو جائے گی تو پھر توبہ کے واجب ہونے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔اب جمال تک حضرت عمر "کی طرف سے سز ادئے جانے کا معاملہ ہے جو انہول نے حضرت قدام "کوری تو ہو مثر السرسیز مرجند سے ملاسہ

سے معال کی ہوجائے کی تو پھر توبہ نے واجب ہونے نے تول سی سیں رہتے۔ اب جمال تک حفرت عمر کی طرف سے مزاد کے جانے کا معاملہ ہے جوانہوں نے حضرت قدامہ کودی تووہ شراب پینے پر جبیہ کے طور پر سخی (گناہ کے کفارہ کے لئے نہیں تھی)۔
اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں توبہ کا واجب ہونا یقیناً معنی رکھتا ہے چاہوہ گناہ سرزد ہوتے ہی معاف

ال کاجواب ہے کہ دنیایل اوب کاواجب ہونا یقینا سی ر المتاہ چاہوہ کناہ سرزد ہوتے ہی معاف ہو گیا ہو۔ کیونکہ معافی سے مرادیہ ہو گیا ہو۔ کیونکہ معافی سے مرادیہ ہو گیا اور یہ بات دنیا میں توبہ کواجب ہونا اور آخرت میں گناہ کا معاف ہونا میں توبہ کا واجب ہونا اور آخرت میں گناہ کا معاف ہونا

ایک دوسرے کے لئے لازم نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کے لئے لازم نہیں ہیں۔

بے رو سرے سے سے مار ہے ہیں۔ او هر خصائص مغری میں شرح جمع الجوامع سے بیات نقل کی گئی ہے کہ وہ گناہ جس کے کرنے سے

ایک عام آدمی فاس ہوجاتا ہے وہ گناہ آگر محابہ سے سر زد ہوجائے توان کو فاس نہیں کرتا۔
عازی بدر قدامہ کاواقعہ ..... یہ حضرت قدامہ اور حضرت عمر فاروق ایک دوسر ہے کے سالے بہنوئی تھے
لیمن حضرت قدامہ کی بمن حضرت عمر کے گھر میں تھیں اور حضرت قدامہ کی بیوی حضرت فاروق اعظم کی
بہن تھیں۔حضرت فاروق اعظم کی بمی بیوی ام حصہ تھیں یعنی حضرت حصہ کی والدہ تھیں جو آنحضرت میں
کی ذوجہ مطمرہ تھیں۔ اس طرح یہ حضرت قدامہ حضرت حصہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر کی مامول تھے اور حضرت عمر کی طرف سے ایک علاقہ لیعنی بحرین کے گور فرتھے۔

جب حضرت قدامہ بحرین کے گور نرتھ تو دہاں سے جار در سعد ابن عبدالقیس حضرت عمر سے کیاں مدینہ آئے انہوں نے حضرت عمر سے آگر شکایت کی کہ قدامہ نے شراب پی تھی اور نشہ میں مدہوش تھے۔ جار درنے یہ اطلاع دے کرامیر المو منین سے عرض کیا۔ "مدر سمعت اور دیتے ہا۔ "مد

" میں سمجھتا ہوں حق تعالیٰ نے اس بارے میں جو سرزامقرر فرمائی ہے مجھ پر حق ہے کہ اس کے لئے آپ کو متوجہ کردں!"

حضرت عمر فی خرمایا کہ تمہاے علاوہ اس بات کا گواہ اور کون ہے۔ انہوں نے کماابو ہریم اس کے شاہد بیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریم ہوٹا نے اس بات کی شہادت دی کہ میں نے قدامہ کو نشہ کی عالت میں دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریمہ نے کہا۔

"میں نے ان کو پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا گر نشہ کی حالت میں اور قے کرتے ہوئے دیکھاہے!" اس کے بعد قدامہ کو ہلایا گیا تو جارود نے حضرت عمر سے کما کہ ان پر حدیعنی شرعی سز اجاری سیجئے حضرت عمر سے ما۔ حضرت عمر شنے جارود سے کما۔

> "تم مَه عی ادر فریق ہویا گواہ ہو!" اس مر حارود خاموش ہو گئر مگر تھوڑی

اس پر جارود خاموش ہوگئے مگر تھوڑی دیر بعد دہ پھر سز اکا مطالبہ کرنے لگے۔حضرت عمر ؓنے ان کو ڈانٹ کر فربلیا۔

> تم این زبان کو قابومیں ر کھوور نہ میں بہت بری طرح پیش آؤل گا۔" میسیو

جلددوم نصف آخر

سررت طبیه أردو

" یہ حق نہیں ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کے چازاد بھائی نے

شراب بي اور آپ ميرے ساتھ برامعالمه كريں!"

اخر حضرت عرر نے قدامہ کی بیوی لینی اپنی بمن کو بلولیا۔اس سے پہلے حضرت ابوہر برہ نے ان سے کما

تھا کہ اگر آپ کو ہماری شمادت میں شک ہے تو آپ دلید کی بٹی لینی قدامہ کی بیوی کو بلا کر تصدیق کر لیجئے۔

غرض قدامہ کی بیوی نے بھی آگر شوہر کے خلاف شہادت دی کہ بدنشے میں پائے مجئے تھے۔ تب حضرت عمر نے

قدامہ سے کماکہ میں تم پر حد جاری کرول گا۔ قدامہ نے کماکہ آپکواس کاحق نہیں ہے کیونکہ حق تعالی کالرشاد

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوْ ا وَ عَمِلُوْا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِينْمَا طَعِمُوْا الأَيدِپ ٤ سوره ما مَده ع ١٢ آيت مست ترجمہ: ایسے لوگوں پرجو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کووہ کھاتے

پیتے ہوں۔ حضر تعمرؓ نے فرمایا کہ تم نے تاویل کرنے میں غلطی کی کیونکہ بقیہ آیت میں بیرالفاظ ہیں کہ إذًا مَا اتَّفَوْا وَ الْمُنُوْا وَ عَمِلُوْا الصَّلِحْتِ الْآبِيبِ ٤ سوره ما مَده عُ١٢ آيت ع<u>٩٣</u>٠

ترجمه: جبكه وه لوگ ير بيزر كھتے ہول اور ايمال ركھتے ہول اور نيك كام كرتے ہول۔

تواکر تم پر میزر کھتے تواس چیزے بچتے جس کواللہ تعالی نے تم پر حرام فرمایا ہے۔اس کے بعد حضرت عر کے حکم پر قدامہ پر حد جاری کی گی ( یعنی کوڑے لگائے گئے )اس پر قدامہ ان سے ناراض ہو گئے۔اس کے بعد

حضرت عر اور قدامہ نے ایک ساتھ مج کیا۔ حج کے دوران ایک روز حضرت عمر سورے تھے کہ گھبر اکر ان کی ا کھ کھل گئ دورانہوں نے کما کہ جلدی ہے قدامہ کے پاس چلو کیونکہ ابھی میرے پاس ایک مخص آیادر بولا کہ

قدامہ سے صلح کر او بعنی ان کوراضی کر او کیو نکہ وہ تمہار ابھائی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر ان ان سے ملح کرلی۔

اس آیت کودلیل بناتے ہوئے چنددوسرے محابہ نے بھی شراب پی لی تھیدہ لوگ یہ تھے۔ ابوجندل ضراء ابن خطاب اور ابوالازور\_حصرت ابو عبيدة نے جو كه ملك شام كے كور نر تھے ان ير حد جارى كرنى جابى تو

ابو جندل نے کی گیت تلاوت کی۔ یہ س کر حضر ت ابوعبیدہ نے یہ ساری بات حضر ت عمر فاروق کو لکھے جیجی کہ ابوجندل نے میرے سامنے یہ آیت بطور دلیل کے پڑھی ہے۔

حضرت عمر نے جواب میں ان کو لکھا کہ جس چیز نے ابو جندل کے سامنے اس گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اس بے سامنے اس دلیل کو آراستہ کیا ہے۔ لنذاتم بے فکر ہو کران پر شر می سز اجاری کرو۔

اس پر جب حضرت ابو عبیدہ نے حد جاری کرنے کا ارادہ کیا تو ابوا لازور نے ان سے کہا کہ ہمیں چھوڑدو کل ہم و شمن کے مقابلے بعنی جماد پر جارہے ہیں اگر ہم قتل ہو گئے توبات حتم ہو جائے گی اور اگر زندہ واپس آگئے تو آپ ہم پر حد جاری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اسکے دن دہ دسٹمن کے مقابلے پر مکتے جمال ابوالازور تو شہید ہو مکتے لورباقی لوگول کوشر عی سزادی گئے۔

وافظ و ماطی نے بخاری کے حواثی میں کہا ہے کہ حضرت تعیم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو غروہ محمدہ دلانہ و براہین سے مزین متنوع و متفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

جلددوم نصف أخر

بدر لور دوسرے تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بھر شراب پینے کے جرم میں آنخضرت ﷺ کی خدمت میں لائے گئے لور دوسرے تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بھر شراب پینے کے جرم میں آنخضرت ﷺ کی خدمت میں لائے گئے لور آنخضرت ﷺ کی حد جاری اس پر ایک مسلمان نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوا سے کتنی مرتبہ شراب پی لور کتنی مرتبہ اس پر حد جاری ہوئی۔اس پر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان پر لعنت مت جیجو کیونکہ وہ اللہ لور اسکے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ عالبًا یہ علت وسبب اپنے مفہوم کے سلسلے میں قابل غور نہیں ہے۔

قالباً یہ علت وسبب اپنے مفہوم کے سلیے میں قابل غور نہیں ہے۔
الم احمد کا مسلک ہے جو حضرت حصہ کی اس دوایت کی بنیاد پر ہے کہ آنخضرت علیے کو میں نے ہیہ فرماتے سنا کہ جھے امید ہے کہ انشاء اللہ جو شخص بھی غزوہ بدر لور غزوہ حدید پیسے میں شریک ہواہے جنم میں وافل نہیں ہوگا۔ یہاں شاید لفظ لوریا کے معنی میں سے یعنی بدریا حدید پیسے میں شریک ہونے والا۔ چنانچہ اس بات کی تائید حضرت جابر کی اس دوایت سے ہوتی ہے کہ آنخضرت ملی نے فرمایا جس شخص نے بھی (مقام حدید پیسے میں کے) ور خت کے نیچ بیعت کی وہ جنم میں داخل نہیں ہوگا ( یعنی اس سے معلوم ہوا کہ صرف حدید پیسے میں شریک ہونے والے کی بھی گالہ ایس اس معلوم ہوا کہ حاطب کا فلام آنخضرت ہے اباب یہ بات مسلم اور ترقدی میں جابر کی اس دوایت کے فلاف نہیں کہ ایک و فعہ حاطب کا فلام آنخضرت کی باب یہ بات مسلم اور ترقدی میں واخل نہیں کیا جائے گا کہ یک سے فرمایک کہ تو جھوٹا ہے وہ جنم میں واخل نہیں کیا جائے گا کہ وکد وہ برد اور حدید پیس شریک ہوا گا۔ آپ نے فرمایک کہ تو جھوٹا ہے وہ جنم میں واخل نہیں کیا جائے گا کہ وکد وہ برد اور حدید پیس شریک ہوا ہوں اس کے لئے فرمائی گئی ہو۔

طبرانی میں حضرت ابورافع ابن خدت کی روایت ہے کہ آنخضرت کے نیرر کے دن فرہایا تھا کہ قتم ہاں ذات کی جس کے بقضہ میں میری جان ہے آگر کوئی بچہ دینداری کے ماحول میں آنکھ کھولے اور جا کیس سال تک اللہ کی اطاعت کر ہے اور ہر قتم کے گنا ہوں سے بچتارہے یہاں تک کہ پستی کی عمر تک پہنچ جائے یااس طرح عبادت کرتا ہواوہاں پہنچ جائے جمال انسان کو کسی چزکی خبر نہیں رہتی تب بھی دہ تم میں سے کسی کے آج کے عبادت کرتا ہواوہاں پہنچ جائے جمال انسان کو کسی چزکی خبر نہیں رہتی تب بھی دہ تم میں سے کسی کے آج کے عبادت کرتا ہواوہاں پہنچ جائے جمال انسان کو کسی چزکی خبر نہیں رہتی تب بھی دہ تم میں سے کسی کے آج کے

يَا أَيُّهُا الَّذِيْعُ لِمُكُوُّ الْخَارِقِيلُ لَكُمْ تَفْسَّحُوْ الْحَى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْ الْمُفَرُوْا محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ الأبيب ٢٨ سوره مجادله ٢٥ آيت علا

ترجمہ: اے ایمان والوجب تم کو کہاجادے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کر واللہ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گاور جب کی ضرورت ہے یہ کہاجائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تواٹھ کھڑے ہو جایا کرو۔

چنانچہ اس کے بعد لوگ اصحاب بدر کے لئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں مراد شاید یہ ہے کہ ان کو اپنی جگہ بھادیا کرتے تھے۔ کتاب خصائص صغری میں ہے کہ آنخضرت علی کے صحابہ میں اہل بدر کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے جنازے بران کی فضیلت اور اخمیاز کی وجہ سے جارسے ذاکد تحبیرات کمی جاتی تھیں۔

نصوصیت یہ ہے کہ ان کے جنازے بران کی فضیلت اور اخمیاز کی وجہ سے جارسے ذاکد تحبیرات کمی جاتی تھیں۔

ایک روایت ہے کہ عمر ابن عبد العزیز ابن مر والن اکٹر و بیٹنٹر حضر سے عبید اللہ ایمن عبد اللہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے تاکہ ان کی باتیں سنیں۔ پھر حضر سے عبد اللہ کو معلوم ہوا کہ عمر ابن عبد العزیز حضر سے علی کی شان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب عمر حضر سے عبد اللہ نے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب حضر سے عبد اللہ نے سام پھیر لیا تو عمر سے کئے گئے۔

تمہیں یہ بات کب معلوم ہونی کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر سے داختی ہونے کے بعد پھر ناراض ہو گیاہے!" عمر ابن عبد العزیز ان کا مطلب سمجھ کئے اور کہنے لگے۔

"میں اللہ تعالیٰ کے لور آپ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر تا ہوں خدا کی قتم آئندہ مجھی ایسانہ کردل

اس کے بعد جب دہ حضرت علی کاذ کر کرتے تو خیر اور تعریف کے ساتھ ہی کرتے!

باب چهل وسوم (۳۳)

سيرت طلبيه أردو

## غزوه بني سليم

غردہ بدر کے بعد آنخضرت ﷺ واپس مدینے تشریف لائے تودہاں صرف سات رات ہی ٹھمرے اور اس کے بعد دہاں سے خود بہ نفس نفیس نبی سلیم کی سر کوئی کے لئے تشریف لے گئے مدینے میں آپ نے سباع ابن عرفطہ غفاری یا بن ام کمتوم کوانیا قائم مقام بنایا۔

مدینے میں قائم مقامی ..... ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ این ام مکتوم کی قائم مقامی مدینے میں نمازیں پڑھانے کے لئے میں معاملات اور مقدمات فیصل کرنے کے لئے نہیں تھی کیونکہ ایک نابینا کے لئے جائز نہیں کہ دہ لوگوں کے در میان فیصلے کرے کیونکہ دہ نہ تولوگوں کود کھ سکتاہے اور نہ گواہوں کو پچپان سکتاہے۔ دہ نہیں جانتا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں۔ للذالب یہ بات ممکن ہے کہ آنخضرت سکتے مقدمات اور احکام کے سلسلے میں حضرت سباع ابن عرفطہ کو متعین فرملیا ہو اس طرح ان دونوں باتوں نے مقدمات اور احکام کے سلسلے میں حضرت سباع ابن عرفطہ کو متعین فرملیا ہو اس طرح ان دونوں باتوں

کے مقدمات اور احکام نے سیسلے میں حضرت سباع ابن عرفطہ کو سعین قربلیا ہو اس طرح ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ غرض آنخضرت ﷺ مدینے سے ردانہ ہو کرنی سلیم کے ایک چشنے پر پہنچے جس کو کِدر کہا جاتا تھا۔

کدر کے متی میانے کے ہیں۔ اس چشے کو کدر اس لئے کہاجاتا تھا کہ یمال پر ندے آتے ہے جن کے رگوں میں میالا پن تقلہ میالا پن تقلہ بلا جنگ کئے واپسی ..... آنخضر تعلیق نے اس چشے پر تمن رات قیام فرمایا در اس کے بعد مدین دالی لوٹ

آئے یمال بھی دشمن سے سامنا نہیں ہوا۔ اس غزوہ میں آپ کے پر جم کارنگ سفید تھا جے حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھائے ہوئے تھے۔

حفرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی .....ای سال میں آنخضرت الله کی صاحبزادی حفرت فاطمہ کی شادی حفرت فاطمہ کی شادی حفرت علی ہے ہوگی۔ یہ نکا آر مضان میں اور ایک قول کے مطابق رجب کے مینے میں ہوا۔ مگر حفرت علی نے دی الحجہ میں ہوئی۔ ایک قول میں اس محضرت علی نے دی الحجہ میں ہوئی۔ ایک قول میں اس

مرت کہ تکار کے ساڑھے سات مینے بعد حفرت علی نے ان کے ساتھ غلوت کی۔ اب کیاؤی الحج میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير ت طبيه أردو

خلوت کرنے کا مطاب یہ ہوگا کہ نکاح جمادی الاول کی ابتدائی تاریخوں میں ہوا تھا۔

نکاخ کے وقت حضرت فاطمہ کی عمر پندرہ سال کی متھی لور حضرت علیؓ کی عمر اکیس سال یا کچ مینے متھی حضرت علی نے ولیمہ کے لئے حضرت سعد ہے پاس سے ایک مینڈھالے کر ذرج کیالور انصاریوں کی ایک جماعت

ِ <del>'' تخضرت علیہ</del> کاصاحبزادی ہے استفسار ..... جب مفرت علیٰ نے مفرت فاطمہ کے لئے م تخضرت الله كوابنا بيغام دياتو الخضرت الله في معرت فاطمة سے جاكر فرمايا۔

"على تم سے ابنار شتہ دے رہے ہیں !-"

حفرت فاطمہ خاموش ہیں۔ایک روایت میں آنخضرت ﷺ کےالفاظ اس طرح ہیں کہ "بني اتمهارے چاکے بیے علی نے تم سے اپنار شد دیاہے۔ تمهاری اس بارے میں کیار ائے ہے۔"

حفرت فاطمه بياس كررونے لكيس اور روتے ہوئے عرض كيا-

"اباجان کویا آپ مجھے ایک قریشی فقیرے حوالے کردہے ہیں!"

" فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نے اس بارے میں اس وقت تک لب کشائی نہیں کی جب تک اللہ تعالی نے آسان سے مجھے اس مقصد کے لئے حکم میں فرمادیا۔"

تب حفزت فاطمه "نے عرض کیا۔

"جس معالمے میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں میں بھی اس پر راضی ہوں!"

اس سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی آنحضرت ﷺ کو حضرت فاطمہ کے لئے پیغام دیا تقامکر آنخضرت ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی تھی۔ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دونوں سے پیے فرمایا تھا کہ

ان کے بعنی فاطمہ کے متعلق فیصلے کا نظار کرو۔اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عظم حضرت على كياس آئوران كومشور ودياكه حضرت فاطمه ك لئوه اپناپيغام دير-

حضرت علیٰ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مجھے ایک ایسے معالمے کی طرف توجہ دلائی جس کی طرف سے میں بالکل غافل تفاین بینانچ میں آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر جوالور آپ سے عرض گزار جواکہ فاطمہ سے میری شادی فرماد بجئے۔ آپنے فرمایا تہمارے پاس کچھ موجود بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صرف ایک محمور ا اورایک زرہ موجودہے۔ آپ نے فرمایا۔

"جمال تک تمهارے گھوڑے کا تعلق ہے تووہ تمهارے لئے ضروری ہے البتہ جمال تک تمهاری زرہ کا تعلق ہےاس کوتم فروخت کردو۔"

چنانچہ میں نے اپنی زرہ چار سوای در ہم میں فروخت کردی اور دور قم آپ کے سامنے لا کرڈال دی آپ نے ان در ہموں میں ہے ایک متھی بھر اٹھائی اور پھر حضر تبلال کو آواز دے کر فرمایا۔

"بيەدرېم لوادرېمىل كچھ خوشبولادو!"

ا کی روایت میں ہے کہ جب حضرت علی نے اپنار شتہ دیا تو آنخضرت بھائٹے نے ان سے فرمایا کہ تم ان کو مریں کیادو مے۔ایک راویت میں یہ لفظ ہیں کہ کیااس کو یعنی فاطمہ کودیے کے لئے تمہارے یاس کچھ مال بھی

جلددوم نصف آخر

ہیا نہیں۔حفرت علیٰ نے عرض کیامیرےیاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔

آپنے فرمایا۔ "تمهاری وہ حظمی زرہ کمال ہے جو میں نے تم کو فلال دن دی تھی۔"

سير ت طبيه أردو

حفرت علیؓ نے کمادہ میرے پاس موجود ہاں کے بعد حضرت علیؓ نے دہ زرہ چار سوای در ہم میں

حضرت عثمان کو فروخت کردی مگر خریدنے کے بعد حضرت عثمان نے دوزرہ بھی حضرت علی کو داہی دیدی

حضرِت علیؓ دہ زرہ اور در ہم رسول اللہ علیقے کی خدمت میں لے کر آئے۔ آنخضرت علیؓ کو جب تفصیل معلوم موئی تو آپ نے حضرت عثال اے لئے دعا فرمائی۔

حضرت علی کا ایک عجیب واقعہ ِ ..... علامہ سیوطی کے فآوی میں ایک روایت ہے جس کے بارے میں

علامہ ہے بوچھا گیا تفاکہ کیابیر روایت سیح ہے۔وہ روایت ہے کہ حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے ساتھ عروی والی رات میں حضرت عثمان ؓ نے دیکھا کہ حضرت علیؓ کی زرہ چار سو در ہم میں فروخت ہور بی ہے حضرت عثمان ؓ

ال زره كے فروخت كئے جانے كامقعد مجھ مجے اور كہنے لگے۔ "بدزره اسلام کے مشموار علی کی ہے یہ ہر گز فردخت منیں ہونے دی جائے گا!"

پھر انہوں نے حضرت علی کے غلام کو چار سو در ہم دیئے اور اس کو قتم دی کہ اس واقعہ کی خبر حضرت علیٰ کونہ کرے۔ساتھ ہی انہوں نے دہ زرہ بھی دانیں بھیج دی۔ ضبح ہوئی تو حضرت عثان کو اپنے گھر میں چار سو تھیلیال پڑی ہوئی ملیں اور ہر تھیلی میں چار سو در ہم تھے اور ہر در ہم پر بیہ لکھا ہوا تھا کہ بیہ ضرب رحمٰن لیعنی اللہ

تعالی کاسکہ ہے اور عثان ابن عفان کے لئے ہے۔اس واقعہ کی خبر جبر کیل علیہ السلام نے آتخضرت علیہ کودی تو آپ نے عثان غنی سے فرمایا۔ عثان تهيس مبارك ہو!

ای کتاب میں بیردایت بھی ہے کہ ایک دن (جبکہ حضرت علیٰ بہت زیادہ تنگ دست ہورہے تھے)وہ حضرت فاطمه کاازار فروخت کرنے کے لئے نکلے تاکہ جو قیت ملے اس سے کھانے کا نظام کریں ہے ازار چھ در ہم میں فروخت ہو گیاادرر قم لے کر چلے ای دفت ایک فقیر نے ان سے خیر ات ما گل تو حضرت علی نے دہی قیت اس فقیر کو دیدی۔ اس وقت جرئیل علیہ السلام ایک دیماتی کی صورت میں ایک او نٹنی لئے ہوئے آئے اور

تھزت علیٰ سے بولے۔ "اے ابوالحن ایہ لونٹنی خرید لو!"

حفرت علی نے کمامیرےیاں قیت دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیماتی نے کماکہ قرض لے لو

ور ایک مدت متعین کر کے اس وقت قیمت اوا کروینا۔ اس پر حضرت علی تیار ہو گئے اور سو در ہم میں او نثنی زیدلی۔اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام ایک آدمی کی صورت میں ان کوراہ میں ملے۔انہوں نے کما کیا ال و تخو کو بیج ہو۔ حضرت علی نے کماہال۔ میکائیل نے پوچھا کتنے میں خریدی ہے۔ حضرت علی نے کہا سودر ہم ال-ميكائيل نے كمك

"میں اس کو سودر ہم میں لیتا ہوں اور ساٹھ در ہم تمہارے تفع کے ہوں ہے!" یعنی ایک سوساٹھ در ہم میں خرید تا ہول۔حضرت علی نے فور **او**ہ او نثنی چے دی۔ای وقت جرئیل علیہ

جلددوم نصف آخر

مير ت طبيه أردو السلام ظاہر ہوئے اور بولے کہ تم نے او نثنی چے دی۔ انہوں نے کھاہاں۔ جبر نیل علیہ السلام نے کھاکہ پھر میرا قرض اداکر دو۔حضرت علی نے سودر ہم ان کوادا کئے اور ساٹھ در ہم لے کر گھر آئے۔حضرت فاطمہ نے رقم دیکھ كريو چھاكه بدر قم كمال سے آئى۔حضرت على نے كما۔

"میں نے چھ در ہم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی تھی اس نے جھے چھ کے بدلے ساٹھ در ہم عطا

اس کے بعد حضرت علی رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ پوراواقعہ ہتلایا

المخضرت الله في فرمايا-"ان دونوں آدمیوں میں ہے او نثنی بیجے والے جبر ئیل علیہ السلام تھے اور خرید نے والے میکائیل علیہ

السلام متھے اور خو دوہ او نتنی فاطمہ کے لئے ہے جس پروہ قیامت کے دن سوار ہول گی۔" ان دونوں روایوں کے متعلق علامہ سیوطی ہے بوچھا کیا کہ ان کی کوئی اصلیت ہے یا نہیں۔علامہ نے

کہا کہ رہے صحیح نہیں ہیں۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ الیم کوئی حدیث دارد نہیں ہوئی للذاہیے جھوتی ادر موضوع

خطبہ نکاح ..... غرض آنخضرت ﷺ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کا خطبہ پڑھاجس کا ایک

"اس خدائے پاک کا شکر ہے جوابی نعمتول کے اعتبارے تمام تعریفوں کاسر اوار ہے اپنی قدرت کے

اعتبارے عبادت کئے جانے کاسز اوارہے اور جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمتول سے مخلوق کوایک دوسرے سے متاز فرمایا بھر حق تعالی نے شادی بیاہ کو نسب اور سسر الی رشتے داریوں کا ذریعہ بنایا۔ پس

تیرے رب کو ہر بات کی قدرت حاصل ہے۔ پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھم فرملاکہ میں فاطمہ کو علی کے ساتھ چار سومثقال چاندی کے عوض بیاہ دول پی اے علی کیاتم اس نکاح پر راضی ہو۔

حضرت علیٰ نے عرض کیا میں راضی ہوں۔

اس سے پہلے خود حضرت علیؓ نے خطبہ دیا تھاجس کے کچھ الفاظ میہ ہیں۔

حق تعالی کی ذات پر اپنی نعمتوں اور فضل و کرم کے لئے تمام تعریفوں اور شکر کی سز اوار ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں اس شہادت کو اُس تک پہنچا کر اس کی خو مخنودی چاہتاہوں۔"

ا کیے روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا۔

"اے علی خوداینے لئے خطبہ پڑھو!" حضرت على رضى الله عنه نے اس طرح خطبه شروع كيا-

"تمام تعریقیں اس ذات خداد ندی کی سز ادار ہیں جس کو بھی موت نہیں اسکتی۔ یہ محمد رسول اللہ عظام ہیں جنہوں نے اپنی صاحبزادی فاطمہ کو چار سودر ہم مر کے عوض میرے نکاح میں دیا۔ للذا آپ جو کچھ فرمائیں اس کوسب من لیں اور اس کے گواہر ہیں۔!"

ر س کرلوگول نے آپ سے عرض کیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"يار سول الله! آپ كيافرماتي بين-"

آپنے فرمایا۔

"میں تنہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے علٰی کی شادی اسی طرح کر دی ہے۔"

میرروایت ابن عساکرنے بیان کی ہے۔ مگر علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو منکر قرار دیاہے اور کما ہے

کہ اس واقعہ کے متعلق بے شار منکر اور موضوع حدیثیں ملتی ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ چھوہاروں کی لوٹ ..... غرض نکاح ہوجانے کے بعد آنخضرت ﷺ نے چھوہاروں کا ایک تعال منگایا اور

اسے اپنے سامنے رکھ کر حاضرین سے فر مایا کہ لوٹولور کھاؤ۔ (یہال انتہبو اکا لفظ فرملیا گیاہے جس کے معنی ہیں مال

عنیمت او ثناریهال مراد ہے جھیٹ جھیٹ کرجو ہاتھ کے اٹھالیمااور کھانا)۔

پیچیے حضرت علیٰ کاایک قول گزراہے کہ اس رشتے کی طرف جھے ابو بکر دعمر رضی اللہ عنهم نے توجہ د لائی جبکہ میں اس سے غافل تھا۔ مگراس کے مقابلے میں حضرت اساء بنت عمیس کی ایک روایت ہے کہ ایک وفعہ

حفرت علی سے کما گیاکہ آپ رسول اللہ علیہ کی صاحبزادی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے۔حفرت علی رضی اللہ

عنه نے جواب دیا۔

"ميرےياسند سونانہ چاندى (ميں شادى كمال سے كرول اور جلدى اس لئے نہيں ہےكه ) ميں كوئى بددین یا تهمت والا آدمی بھی نہیں ہوں (کہ شادی نہ کرنے کی صورت میں براهروی کا شکار ہو جاؤل گا!)"

محران دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ جس رات میں حضرت علیٰ نے

حفزت فاطمہ کے ساتھ عروی منائی اس رات میں اس سے پہلے آنخضرت ﷺ نے حفزت علی سے فرمایا۔ "مجھے سے ملنے سے پہلے کوئی بات نہ کرنا!"

<u> دولهاد لهن کے لئے دعا</u> .....اس کے بعدام ایمن حفزت فاطمیہ کولے کر کمر ہیں آئیں حفزت فاطمہ ایک طرف کونے میں بیٹھ گئیں دوسرے کونے میں حضرت علی بیٹے ہوئے تھے اس وقت رسول اللہ عظی وہاں تشریف کے آئے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا۔

"میرے لئے تھوڑاسایانی لے کر آؤ۔"

حضرت فاطمہ شرم سے اپنے کیڑول میں لڑ کھڑ اتی ہوئی اسمیں۔ ایک روایت میں یول ہے کہ شرم وحیا ک وجہ سے ابناد وشالہ سینتی ہوئی انتھیں اور ایک بیالہ میں پانی لے کر آئیں۔ آپ نے پالہ لیالور تھوڑ اسایانی منہ میں لے کراس میں الث دیا۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے فرملیا قریب آؤ۔وہ آگے بڑھ آئیں آپ نےوہ پائی

ان کے سینے اور سر پر چھڑ کا اور پھر بید دعا پڑھی۔ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱعِيْدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ

ترجمہ:اے اللہ!من فاطمہ اور اس کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں اور ان کے لئے شیطان مر دود سے تیری یناه ما نگتا ہوں۔

اس کے بعد آپ نے پھر فرملیا کہ مجھے تھوڑاسایانی لاکر دو۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ میں آپ کا مقصد

تعمجھ کمیا چنانچہ میں اٹھااور بیالہ بھر کے آپ کے پاس لایا۔ آپ نے پیالہ لے کر اس میں ہے تھوڑا سایانی منہ میں لے کروالیسِ النااور وہی سب میرے لئے بھی کیاجو فاطمہ کے لئے کیا تھا۔ پھر وہی دعا آپ نے میرے لئے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھی فرمائی جوان کے لئے فرمائی تھی۔اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے صاحبزادی فاطمہ اور حضرت علی دونوں کے لئے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔

اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في شملهما

ترجمہ: اے اللہ اان دونوں میں برکت عطافر ماان پر برکتیں نازل فرمااور ان کے اس از دواجی تعلق کو مبارک فرما۔ اس کے بعد آپ نے سور وَاخلاص اور معوذ تین لینی قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ النّاسِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِ الْفَلْقِي تلاوت فرمائیں اور پھر حضرت علیؓ ہے فرمایا۔

"الله تعالی کے نام پر اور اس کی برکت کے ساتھ اپنی اہلیہ کے پاس جاؤ۔"

حضرت علی وحضرت فاطمہ رضی اللہ عنماکا بستر ..... حضرت فاطمہ کا بستر مینڈھے کی کھال کا تقا۔ دونوں کے اوڑھنے کی جو چادر تھی وہ کپڑے کا ایک چھوٹاسا نکڑا تھا کہ اگر اس کو لمبائی میں اوڑھتے تھے تو دونوں کی کمر کھلی رہ جاتی تھی اور اگر چوڑائی میں اوڑھتے تھے تو دونوں کے سر کھلے رہ جاتے تھے۔

غرض حفرت فاطمة کی شادی کے بعد تین دن تک آپ ان کے پاس تشریف نمیس لے گئے۔ چوشے دن ایک سر دشام میں آپ ان دونوں کے پاس تشریف لیٹے دن ایک سر دشام میں آپ ان دونوں کے پاس تشریف لیٹے رہو پھر ان کے سر ہانے کی طرف بیٹے اور این دونوں ہو کے ران کے سر ہانے کی طرف بیٹے اور این دونوں پاؤں اور تا تکیں ان کی چادر میں ان دونوں کے در میان ڈالیس۔ حضرت علی نے آپ کی اپنی طرف کی ٹانگ اینے سینے اور بیٹ پررکھ کی تاکہ ٹانگ کو گرمائی سلے۔ اس طرح حضرت فاطمہ نے آپ کی اپنی طرف کی ٹانگ کو گرمائی سینے اور بیٹ پررکھ کی تاکہ ٹانگ کو گرمائی سے سینے اور بیٹ پر کھ لیا۔

ایک دن حفرت فاطمہ نے آنخضرت علی عرض کیا۔

"یار سول الله ! ہمارے پاس سوائے بھیڑکی اس کھال کے کوئی بستر نہیں ہے۔ رات کو بھی بچھا کر سوتے بیں اور دن میں اس میں اپنے اونٹ کو چار ہ رکھ کر دے دیتے ہیں!"

موسی ابن عمر ان کی مثال ..... آپ نے فرملا۔

یہ قطوان کونے کے پاس عراق کا ایک گاؤل تعلی خالباً یمال کی عباء لینی چوغہ بہت پائیدار ہو تا تعاصر علی سے روایت ہے کہ میر سے پاس کو ئی خادم نہیں تعابس فاطمہ ہی تھیں (جوسب کام کرتی تھیں)۔ نہ الدور نہر میں جھنے میں علی میں مواقعہ میں میں اس می

زبان نبوت سے حضرت علی کے مناقب ..... حضرت علی ہے کہ ایک دن میں المخضرت علی ہے ہیں روایت ہے کہ ایک دن میں المخضرت علی کے باس اس حالت میں بنچاکہ میں نے بھوک سے بے حال ہو کر پیٹ کے ساتھ پھر باند ھے ہوئے تصد قات کی تعداد چالیس ہزار دینار ہو چکی تھی۔ عالبًادن سے مراوب کہ اس سال اس دن تک یہ مقدار ہو چکی تھی۔

امام احمد بن حنبال کتے ہیں کہ رسول اللہ علی کی ذبانی حضرت علی کی تعریف اور شان میں جتنی حدیثیں روایت ہوئی جی کہ حضرت علی کے دشمنوں روایت ہوئی جی کہ حضرت علی کے دشمنوں اور خوارج کی تعداد بہت ذیادہ ہوگئی تقی جو ہر دفت ان پر طعن اور آوازی کتے تھے اس صورت حال کی دجہ سے

محابہ میں بہت زیادہ اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی اور ہر محانی کی کوشش میہ ہوئی کہ خوارج وغیرہ کے الزامات کا جواب دینے کے لئے حضرت علی کی شان میں انخضرت اللہ کے جو کلمات بھی انہیں یاد ہوں وہ لوگول کے

سامنے بیان کریں (تاکہ دشمنوں کی زبانیں بند ہول)

حفرت علی کے بارے میں آیات قر آئی .....حفرت ابن عباس مے دوایت ہے کہ قر آن یاک میں کی <u>محابی کے سلسلے میں اس قدر آیتیں نازل نہیں ہو</u>ئیں جتنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں نازل ہوئیں

ان کے بارے میں تین سو آیتیں مازل ہوئی ہیں۔

حضرِت علیٰ کے اقوال ذریں ،....حضرت ابن عباس ہے ایک دوسری روایت ہے کہ قر آن پاک کی تغییر میں جو کچھ بھی میں نے جمع کیا ہے وہ سب کا سب حضرت علیٰ کی رواجوں سے لیا ہے حضرت علیٰ کے فضیح اور نادار

ارشادات اورا قوال زریم میں سے ایک بیہ۔ مسمى فخص كوسوائے اس كے ميناه كے اور كوئى چيز نمين دراسكتى (يعنى جس مخص كوخوف ہو تاہے دہ خودا بی کمز ور یوں کی وجہ سے ہی ہو تاہے) کی فخص کو سوائے خدائے یاک کے اور کوئی آر زو نہیں کرنی جاہئے۔

ب علم آدمی کوعالم سے کچھ سکھنے میں شرمانا نہیں چاہئے۔اور عالم سے اگر کوئی اسی بات یو چھی جائے جے وہ نہیں جانیا تواسے واللہ اعلم کنے میں شرم نہ کرنی چاہئے۔ مجھ سے اگر کوئی ایس بات بو چھی جائے جس کا مجھے علم نہیں تو والله اعلم کہنے سے میرے قلب و جگر کو محدثد ک حاصل ہوتی ہے۔اس عالم سے زیادہ کون جان و جگر کو محمثارا کرنے والاہے جس نے اپنے علم پر عمل کیااور اپنے عمل کو اپنے علم کے مطابق بنالیا۔ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو علم کوایک بوجھ کی طرح اٹھائے ہوئے ہول کے کہ وہ علم ان کے حلقوم سے نیچے نہیں ہوگا۔ان کی

پوشیدہ زندگی ان کی ظاہری زندگ سے مختلف ہوگ ۔ ان کاعمل ان کے علم کے خلاف ہوگا۔ جب وہ طلقے بنا کر اپنی مجلوں میں بیٹھیں کے توہر عالم دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہوانظر آئے گا یمال تک کہ ایک مخص لینی عالم اپنے حاشیہ تشین پر صرف اس لئے ناراض ہوگا کہ وہ دوسرے کی مجلس میں کیوں بیٹھتا ہے اور اسی لئے اس کو چھوڑ دے

گا۔ان کے اعمال کی ان کی ان مجلسوں اور حلقوم سے آ مے حق تعالیٰ تک رسائی ضیر موگ۔" آتحضرت الله في ايك بار حفرت على كو خطاب كرك فرمايا

"تمهارے سلسلے میں دو قتم کے آدی ہلاک ہول مے ایک تودہ لوگ جوتم سے غیر معمولی اور مبالغہ آمیز محبت کریں گے (لینی جیسے شیعوں کا فرقہ پیدا ہو گیا) اور دوسرے وہ لوگ جو تم سے بے حد نفرت کریں گے اور تمهارے خلاف ریشہ دوانیال کریں گے ( ایعنی جیسے خوارج کا فرقہ پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ معاذ اللہ حضرت

علیٰ کومسلمانوں میں سے بھی فارج کرتے ہیں)" ای طرح ایک دفعہ آپ نے حضرت علی سے فرملید

"اے علی ا تہادے بارے میں میر ی امت میں ای طرح پھوٹ پڑجائے گی جیسے عسلی این مریم کے بارے میں ان کی قوم میں پھوٹ بر محنی تھی۔"

ایک مدیث میں آتاہے کہ آپ نے فرمایا۔

" میرے سے بنی مشامِ ابن مغیرہ اس بات کی اجازت مانگتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو علی این ابو طالب سے بیاہ دیں۔ میں ان کواس کی اجازت مہیں دول گا۔ میں ان کواس کی اجازت مہیں دول گا۔ میں مجھی ان کو

جلددهم نصف آخر

مير ت طبيه أردو

اس کی اجازت میں دول گا۔ سوائے اس صورت کے علی این ابوطالب میری بیٹی کوطلاق دے کر ان کی بٹی سے شادی کرلیں کیونکہ دہ یعنی فاطمہ میری جگر پارہ ہے جس بات سے دہ خوش ہوتی ہے میں بھی خوش ہوتاہوں اور جس بات سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے جھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔

باب چهل وچهارم (۱۳۸)

### غزوه بني قينقاع

یہ لفظ قیقاع آت کے پیش کے ساتھ ہے مرایک قول کے مطابق زیر کے ساتھ اور ایک قول کے مطابق زیر کے ساتھ ہور ایک قول کے مطابق زیر کے ساتھ بھی پڑھاجا تاہے لیکن مشہور قول ہی ہے کہ اس میں آئر پیش ہے۔

یہ قینقاع یمودیوں کی ایک قوم مینی قبیلے کانام تھا۔ یہ لوگ یمودیوں میں سب سے زیادہ بمادر شار کئے جاتے تھے یہ سب یمودی صراف اور جو ہری تھے مینی سوناڈھالنے کاکام کرتے تھے۔ قینقاع کے یہ یمودی حضرت

عبادہ ابن صامت اور عبد اللہ ابن ابی ابن سلول کے حلیف اور معاہدہ بر دار تھے۔ جب غزوہ بدر میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو شائد ار فتح عطا فرمائی توان لو گوں کی سر کشی کھل کر سامنے

آگی اور آنخضرت اللے اور مسلمانوں سے ان کا حمد ظاہر ہو گیا۔ اپنی اس جلن اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاہدہ کو عملا ختم کر دیا۔ رسول اللہ علیہ نے بنی قیقاع بنی قریطہ اور بنی نضیر کے بیودی قبلوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا تفاکہ بیالوگ نہ بھی آنخضرت علیہ کے مقابلے پر آئیں گے اور نہ آپ کے دشنوں کو

مدودیں گے۔(یمودیوں کے یہ تینوں خاندان مدیے ہی میں رہتے تھے اور ان کے محلے الگ الگ تھے۔ ایک قول کے مطابق معاہدہ یہ تھاکہ جنگ دغیرہ کی صورت میں یہ لوگ نہ آنخضرت تھا ہے کے طرف

دار ہوں کے اور نہ آپ کے مخالف ہوں گے یعنی آپ کے دشمن کا ساتھ بھی نمیں دیں گے بلکہ ایسے موقعوں پر غیر جانبدار رہا کریں گے۔اور ایک قول کے مطابق معاہدہ یہ تھا کہ اگر آنخضرت علیہ کا کوئی ویشن آپ پر حملہ آور ہوگا تو یہ لوگ آنخضرت علیہ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی پوری پوری مدد کریں گے جیسا کہ بیان ہوا۔

میود کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی ..... غرض میودیوں کے ان تیوں قبیلوں میں جنہوں نے مسب سے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی اور غداری کی وہ بنی قیقاع کے میودی تھے۔ اس کی ابتداء یوں ہوئی کہ ایک عرب عورت ابنا تجارتی سامان لے کروہال آئی جس میں اونٹ اور بکریاں وغیرہ تھیں تا کہ بیمال فروخت

کہ بیک حرب کورٹ ہجا مجاری سمامان کے کروہاں ای جس میں اونٹ اور بکریاں وغیرہ کھیں تاکہ یہ مال فروخت کرکے نفع حاصل کرے۔ یہ مال اس نے بنی قدیقاع کے بازار میں فروخت کیا اور اس کے بعد وہیں ایک «پری جوہری کے بیاس بیٹھ گئی۔

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

كتاب امتاع ميں يوں ہے كه يه عورت ايك انصاري فخص كى بيوى تقى۔ مكريه بات ظاہر ہے كه انصاری مین میں رہتے تھے۔ (اس لئے باہر سے اس کے آنے کی بات قابل غور ہوگی) مگر اس کے جواب

میں کہاجاتا ہے کہ ممکن ہے یہ عورت کسی انصاری کی بیوی ہو مگر دیمات کی رہنے والی ہو اور اپنے میکے سے پچھ تجارتی مال لے کر آئی ہو۔

ہوں، ویت ہوں۔ ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہود کی چھٹر خانی .....غرض دہ عورت جوہری کی د کان پر بیٹھی ہوئی تھی اور مسلمان ہونے کی وجہ ہے اپنا بدن اور چرہ چھیائے ہوئے تھی) کہ کچھ یہودی اوباشوں نے اس پر چرہ

کھولنے کے لئے اصرار کر ناشر وع کیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ای وقت اس د کان دار جوہری نے اٹھ کر اس کے

نقاب کاایک کونہ چیکے سے اس کی پشت کی طرف کسی چیز سے باندھ دیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ اس نے خاموثی ہے اس کی چادر کا ایک سر اایک کانٹے یا کیل میں الجھادیا۔ عورت کواس بات کا پتہ نہیں ہوا۔اس کے بعد جب وہ عورت جانے کے لئے کھڑی ہوئی تو کیڑاالجھا ہوا ہونے کی وجہ سے وہیں رہ کمیااور چرہ اچانک کھل کمیا۔ اس پر یمود یوں نے قبقے لگائے۔ عورت نے ان کی اس

بيودگي پر چيخاشر وع كر ديا\_ <u>مسلمانون اور بہود میں اشتعال .....وہیں ایک مسلمان گزیر مہاتھااس نے جیسے ہی یبودیوں کی یہ شرارت</u>

د کیمی وہ یمودی جوہری کی طرف جھپٹااور تلوار بلند کر کے اس کو قتل کر دیا یہ دیکھ کریمودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کیا اور اس کو قبل کر ڈالا۔اس واقعہ پر دوسرے مسلمانوں نے چیخ چیخ کر مسلمانوں کو جمع کرلیا اور مسلمان

غضب ناک ہو کریمودیوں پرچڑھ دوڑے۔

<u>معا ہدے سے برات کا اعلان</u> .....ای قتم کا ایک واقعہ پیچیے بھی گزر چکا ہے جو پہلی جنگ فجار کا سبب بنا تھا۔ غرض مسلمانوں میں بنی قینقاع کے یمودیوں کے خلاف سخت غم دغصہ پیدا ہو گیا (بنی قینقاع سے مسلمانوں کا

امن اور دوستی کا جو معاہدہ تھادہ حضرت عبادہ ابن صامت کی معرفت ہوا تھا) یبودیوں کی اس حرکت کو دیکھ کر المخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"اس فتم کی حرکتوں کے لئے ہماراان کا سمجھونہ نہیں ہوا تھا۔اب عبادہ ابن صامت اس معاہدہ سے برى ہو منے!

اد حرخود حفرت عبادة في أتخفرت ملك سعرض كيا-

"بارسول الله! میں انداور اس کے رسول اور مسلمانوں کا سائتی ہوں اور ان کا فروں کے معاہدے سے

(مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے اس معاہدے کادوسر ارکن عبدالله ابن ابی ابن سلول تھاجس نے مسلمانوں کی طرف سے یمودیوں کے ساتھ بد معاہدہ کیا تھا یہ مخص طاہری طور پر مسلمان ہوچکا تھا مگر حقیقت

میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا بدترین دعمن تھالور منافقوں کا سر دار تھا) ہیہ مخض اس واقعہ کے بعد بھی اس معاہدہ سے چمٹار ہااس نے عبادہ ابن صامت کی طرح اس و قت اس معاہدے سے بری ہونے کا علان نہیں کیا چنانچہ ای کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ امْنُوْا لَا تَتَّحِدُوا الْیَهُوْدَوَ النَّصْرِیٰ اَرْلِیاءً بَعْضُهُمْ اَوْلِیاءً بَعْض ۔ تا۔ فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْعَلِيُوْنَ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفّت آن لائن مکتبہ

الآيات باسورها كده ع ٨ آيت علا الكيات

ترجمہ: اے ایمان دالو تم یمود و نصاری کودوست مت بنانادہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آخر آیات تک۔ بنی قدینقاع کی تھلی دھمکی .....غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے یمودیوں کو جمع کر کے ان سے فرملیا۔ اے کردہ یمود اللہ تعالیٰ کی طرف ہے الی ہی جاسی نازل ہونے سے بیجنے کی کوشش کرد جیسی بدر کے

اے گروہ یہود! اللہ تعالیٰ کی طرف سے الی ہی تاہی نازل ہونے سے بیچنے کی کو مشش کر وجیسی بدر کے موقعہ پر قریش کے لوپر نازل ہوئی ہے اس لئے مسلمان ہوجاؤ کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے جمیجا موارس الدراس حقیقت کو تمانی کی سے میں در رجماتے ہولوراس عہد کو بھی جواللہ نے تم سے لباتھا۔"

ہوار سول ہوں اور اس حقیقت کوتم اپنی کتاب میں درجہاتے ہولور اس عمد کو بھی جو اللہ نے تم سے لیا تھا۔" یبودیوں نے کہا۔

"اے محمد اعلی آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم والوں کی طرح ہیں۔اس دھو کے میں نہ رہیے کیونکہ اب تک آپ کو الی ہی قوموں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانے للذا آپ نے انہیں آسانی سے ذیر کر لیالیکن ہم خدا کی قتم اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پیتہ جل جائے گا کہ کیسے

ئے الہیں اسالی سے ذریر کر کیا لیمن ہم خدا کی علم اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پہتا بمادروں سے پالا پڑاہے۔"

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ "آپ نے ہم جیسول سے آج تک جنگ نہیں گے۔" اس کی وجہ یہ تھی کہ بیہ لوگ میودیوں میں سب سے زیادہ بمادر لوگ تھے۔ ساتھ ہی یہ لوگ خود

اں کی وجہ ہیں گی کہ میہ تو ت ہودیوں میں سب سے زیادہ بمادر تو ت ہے۔ سما تھ بی ہیہ تو ت تو د بمودیوں میں سب سے زیادہ دولت مند لور سخت کیر شار کئے جاتے تھے اور بے انتئاسر کش اور باغی قتم کے لوگ تھے۔اس موقعہ پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

ن وعد پر ن عان عند بيد ايك ادل مراب و الله الله الله الله بي الله الله بي الله الله بي الله الله الله الله الل قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوْ اسْتُغْلِبُوْنَ وَ تُحْشُرُوْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمِهَادِ اللّهِ بِسورة آل عمر الن ع المين

ترجمہ: آپان کفر کرنے دالوں سے فرماد بیجئے کہ عنقریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کئے جاؤ گے لور آخرت میں جنم کی طرف جمع کرکے لے جائے جاؤ گے اور وہ جنم ہے براٹھ کانیہ۔ دومہری آبہ یہ حق تعالیٰ نرینان فرمائی

دوسرى آيت حق تعالى نے بيرنازل فرمائي۔ وَإِمَّا تَيْحًا فَنَّ مِنْ فِوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلْيَهِمْ عَلَى سَوَإِ ٓء إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِتُ الْحَانِيْنِيَ الآبيپ • اسور وَانفال عَصَابَتَ

واما دما و فارین فوج حیات فامید الیهم علی سواء ان الله و یعجب المحایین ال یہ پ4 طور والفال کے ایک ترجمہ: اوراگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عهد تکنی کا اندیشہ ہو تو آپان کودہ عهد اس طرح والیس کر دیجئے کہ آپاوروہ اس اطلاع میں برابر ہو جا ئیں۔ بلاشہ الله تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں کرتے۔ بہود کا محاصر ہ ...... غرض اس دھمکی کے بعد بنی قبیقاع کے بہودی وبال سے جاکر اسے محلے میں اپنی

میں ورکا محاصرہ ..... غرض اس دھمکی کے بعد بنی قینقاع کے یبودی وہاں سے جاکر اپنے محلے میں اپنی حولیاں کے اندر قلعہ بند ہوگئے۔ آنحضرت میں جائدین کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لئےروانہ ہوئے۔ آپ کا پرچ جس کارنگ سفید تھا آپ کے چاحضرت جزوابن عبدالمطلب کے ہاتھ میں تھا۔

پر چہ اوسفیان پر کے مقاب کے جی صرف مرہ ان مبد اسطنب ہے ہوگا کہ اس کا۔

ابن سعد کتے ہیں کہ غزوات میں بھی کوئی پر چم نہیں رہا۔ گر ہم چھے بیان کر آئے ہیں کہ اس بات کی

اس گزشتہ روایت سے تردید ہو جاتی ہے جو غزدہ بدر کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے کہ آنخضرت ہوگئے کے آگے دو

ساہ پر چم تھے جن میں سے ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا جس کا نام عقاب تھا۔ عالبًا بیہ نام جا ہلیت کے زمانے

کے اس پر چم کے مقابلے میں رکھا گیا تھا جو اس نام سے یاد کیا جا تا تھا۔ اس کو پر چم رؤسا نیمی سر داروں کا پر چم بھی

کما جا تا تھا کیونکہ اس پر چم کو جنگ کے وقت سر دار کے سواکوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آنخضرت ہوگئے کے زمانے میں

یہ پر چم ابوسفیان کی کے کئے مخصوص تھا اور اس کے سوااس کو کوئی دوسر انہیں اٹھا سکتا تھایا بھر کوئی اس کے مرتبے کا

سر دار اٹھاسکتا تھاآگر ابوسفیان موجود نہ ہو جیسا کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر ہواکہ ابوسفیان موجود نہیں تھا۔ اور بدر کے موقعہ پر دوسر ااسلامی پر چم ایک انساری مسلمان کے ہاتھ میں تھا۔ آگے بیان آئے گاکہ یہ پر چم عقاب حضرت عائشہ کی چادر میں کا ایک نکڑاکاٹ کر بنایا گیا تھا۔

یبودی علاقے کی طرف کوچ کرتے وقت آنخضرت ﷺ نے حضرت ابولبابہ کو مدینے میں ابنا قائم مقام بنایااور پندر ودن تک بن قیقاع کے یبودیوں کا بے انتناشدید محاصرہ کیا۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ نے اس غزوہ کے لئے شوال کی پندرہ تاریخ کو کوچ فرمایا تھااور ذی قعدہ کے چاند تک وہیں رہے۔

کے سے سوال کی چدرہ ماری و وی ترمایا ھا دوردی طعدہ سے جا بعد ملت ہیں اللہ تعالی نے ان کے دلول میں مسلمانوں جلاوطن ہونے کی پیش کش .....اس شدید محاصرہ کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے ان کے دلول میں مسلمانوں

كاخوف اورر عب بيدا فرماديا بن قيقاع كان يهوديول ميں چار سوجنگ جو تو قلعه كى حفاظت پر تھے اور تين سوزره

پوش جال باز <u>تھ</u>۔

آخر محاصرہ سے تنگ آگر میودیوں نے آنخضرت ﷺ سے درخواست کی کہ اگر آپ ہمار اراستہ چھوڑ دیں تو ہم جلاوطن ہوکر مدینہ سے ہمیشہ کے لئے چلے جانے کو تیار ہیں۔اسکے ساتھ ہی انہوں نے آنخضرت ﷺ کو پیکٹش کی کہ صرف ہماری عور تول اور بچول کو ہمارے لئے چھوڑ دیجئے جنہیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں اور ہمارا

مال ودولت آپ لے لیجئے۔ یعنی مال میں ہتھیاروغیرہ بھی شامل ہول کے جودہ مسلمانوں کودے جائیں گے۔ ان کی اس پیشکش سے بظاہر سے حلوم ہو تاہے کہ ان کے پاس باغات اور کھیتی کی زمینیں نہیں تھیں بلکہ

ان کایہ تمام ال ودولت تجارت کے ذریعہ تھایا سودی کار دبار کے ذریعہ تھاجو آج تک یمودیوں کا خاص مشغلہ ہے۔ فی اور مال غنیمت ..... آنخضرت عظیم نے یمودیوں کی سے بات قبول فرمالی اور ان کے مال ودولت پر قبضہ کر کے ان کو مدینے سے نکل جانے کاراستہ دیدیا) مال غنیمت میں سے آپ کے لئے پانچواں حصہ نکالا گیا حالا نکہ

آ تخضرت علی کے لئے اس میں فی کاحق تھا (ٹی کے متعلق تفصیل سیرت طبیہ اردو کی تبیئویں قسط میں گزر چکی ہے) کیو نکہ یہ مال جنگ کے بعد حاصل نہیں ہوا تھانہ ہی لشکروں کا فکر اؤلور مقابلہ ہوا تھا۔ بسر حال آپ کو اس

ہے۔ میں سے پانچوال حصہ ملااور باقی چار عدد پانچویں جھے صحابہ میں تقشیم کردیئے گئے۔ اقول۔ مولف کہتے ہیں: یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ یبود یول سے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھااس میں

ان کے مکانات و محلات اور حویلیال بھی شامل تھیں گر میری نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری جس سے

صاف طور پریه معلوم ہوسکتا کہ ان مکانات وغیرہ کا کیا کیا گیا۔

یہ بات معلوم ہو چی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس نی کے مال کو مال غنیمت کی طرح قرار دے کر القسیم فرمایا۔ اس بارے میں ہم شافعیوں کا فد ہب یہ ہے کہ مال غنیمت کے مقابلے میں جو فی کا مال ہو تا ہے جیسا کہ اس غزوہ بی قینقاع اور آگے آنے والے غزوہ بی نضیر میں ہواوہ آنخضرت ﷺ کے زمانے میں پانچ قسموں پر تقسیم کیا جاتا تھا جن میں سے چار قسمیں بعنی چار جھے آنخضرت ﷺ کے ہوتے تھے اور بقیہ ایک قسم بعنی ایک حصہ آنخضرت ﷺ کا ہوتا تھا اور ان میں سے ایک قسم بعنی ایک حصہ آنخضرت ﷺ کا ہوتا تھا اس طرح آپ کو چار عدد تو پانچویں جھے طبح تھے اور پھر پانچویں کیا نچواں حصہ ملتا تھا اور پھر پانچویں جھے کو پانچ پر حصے کو پانچ پر قسم کرنے کے بعد جو اس کے چار عدد پانچویں جھے ہوتے تھے ان میں سے ایک تو دوی القرنی بعنی رشتہ داروں

كابوتاتها دوسر ابتيمول كابوتاتها تيسر المسكينول اورغريبول كابوتا تفااور چوتها تبي دست مسافر كابوتاتهك

اس طرح کویافی کا تمام مال مچیس حصول پر تقتیم ہوجاتا تھا جن میں سے اکیس جھے آنخضرت ﷺ کے ہوتے تھے اور چار جھے چار فتم کے افراد کے لئے ہوتے تھے جن میں رشتہ داریٹیم غریب اور تہی دست

عالبًا الم شافق نے یہ مسلک اس لئے اختیار کیا کہ ان کی رائے میں اکثروبیشتر آنخضرت عظے ایساکرتے تے درنہ خوداس موقعہ پر یعنی غزوہ بن قیقاع اور آگے آنے والے غزوہ بن نضیر میں آپ نے اییا نہیں کیا بلکہ اس

کو بیس پانچ حصول پر تقسیم فرادیا۔ پھر آپ نے یہ طریقہ ترک کرادیا یعنی اس میں سے لشکر کو پھی نہیں دیتے

ے۔ بنی ہاشم کا حصہ اور بنی نو فل اور عبد سمس کی محرومی ..... آخضرت ﷺ نے رشتہ داروں کا حصہ بی

ہاشم اور بنی مطلب کے مردول اور عور تول کے لئے استعال فرمایا تکر ہاشم اور مطلب کے دوسرے بھائیول عبد سنٹس اور نو فل کی اولاد لیعنی بن عبد سنٹس اور بنی نو فل کے لئے استعال نہیں فرملیا حالا تکہ ریہ چاروں معائی

عبد مناف کے بیٹے تھے جیسا کہ (سیرت طبیہ اردو کی پہلی قبط میں) بیان ہوچکا ہے۔جب المخضرت علاقے نے رشتے داروں کا حصہ صرف بنی ہاشم اور بنی مطلب میں تقسیم فرمایا تو بنی نو فل میں سے جیرر ابن مطعم اور بنی عبد حمس میں سے عثال عمل آپ کے پاس حاضر ہوئے اور بولے۔

"یار سول اللہ عظی نی ہاشم کے بیالوگ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کی اس فضیلت سے انکار مہیں کر سکتے جو حق تعالیٰ نے آپ کوان میں سے پیدا کر کے انہیں عطا فرمائی ہے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بھائیوں بی مطلب کو تو حصہ عنایت فرمایاہے مگر ہمیں چھوڑ دیاہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جارے لئےروک لگادی حالا تکہ جار الوران کارشتہ ایک ہی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو آپ کے رہے کی وجہ سے یقینا شرف اور فضیلت حاصل ہے ممر ہم بھی آپ سے ایک ہی نب اور

ایک در بے کا تعلق رکھتے ہیں چر آپ نے کس لئے ان او گوں کو ہم پر فضیلت دی۔" بنی ہاشم کی قضیلت ..... انخضرت علیہ نے اس کے جواب میں اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں پھنسا کر اور

ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ "جمال تک بن ہاشم اور بن مطلب کا تعلق ہے وہ اس طرح باہم ایک ہیں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ

بھی ہے کہ۔انہوں نے جھیںنہ توجاہلیت کے زمانے میں چھوڑ ااور نہ اسلام کے زمانے میں چھوڑا!" اس سے الخضرت علی کا مقصداس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ جب قریش مکہ نے آپ کے اور

مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ اور بائیکاٹ کی تحریر مرتب کی تھی تودہ تحریر بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بھی خلاف تھی کیونکہ اس وقت بھی ہے دونوں خاندان آنخضرت ﷺ کی حمایت میں تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ہے مجمی شعب ابوطالب نامی کھائی میں بناہ گزین ہوئے تھے۔

غرض آنخضرت عظف ك زمانيين تونى ك مال كاده تقسيم موتى تمي جو يجهيان موتى اور آپكى وفات کے بعد اس کے یا چ مصے سے جانے گئے جن میں سے جار مصے تو جماد اور جنگوں کی رسد کے لئے استعال ہوتے اور پھریانچویں جھے کے یانچویں کا یانچوال مسلمانوں کی فلاح و بہود کے لئے نکالا جا تا اور اس میں کا دوسر ا ممس رشتہ داروں کے لئے ہوتا تیسراخمس بیموں کے لئے ہوتا۔ چوتھاخمس مسکینوں اور غربیوں کے لئے علیحدہ

سيرت طبيه أردو

کیاجا تالور باتی خمس تهیدست مسافروں کے لئے مخصوص کیاجا تا۔ ادھ میں میں ماضح ہیں یا میٹر کر سر مخضہ میں میکاولٹکا

اقول۔ مولف کتے ہیں: گرکتاب امتاع کے حوالے سے محد این ابو بکر کی جوروایت گزری ہے وہ اس بات کے خلاف ہے کیو نکہ وہاں یہ بیان ہواہے کہ آنخضرت تھاتی جو منی لیتے تھے آبادہ آپ کے جے میں سے کاٹ لی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ آپ کے جے میں سے کاٹ لی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ آپ کے جے میں سے کاٹ لی جاتی تھی بلکہ وہ آپ کے جے سے علیمہ ہوتی تھی۔ خزوہ بدر کے بیان میں اس کا جواب بھی گزر چکا ہے کہ اس اختلاف اور یقین دونوں کے ہوئے سے کوئی شبہ نہ ہونا چاہئے۔ پھر یہ گزراہے کہ آنخضرت تھا کی الی میں نتیجہ مال آپ کے جے سے ذائد ہوتا تھا تو اس لئے کہ اس دقت تک مال غیمت کا نمس نکا لئے کی آب مازل نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ آنخضرت تھا کی دوسر سے لئکری کا ہوتا تھا اور اس جے کے طاوہ آپ کا صفی تعین احتیاب ہوتا تھا۔

پھر مس بینیا نچیں مصے کی آیت نازل ہونے کے بعد کل مال غنیمت کاپانچوال حصہ آنخضرت تھا کا کہ متحق کا ہوتا تھا اب کیسے اس ہوتا تھا اب کیسے اس کے اس ہوتا تھا اب کیسے اللہ متحق میں سے کاٹ لیا جاتا تھا۔ لنذااس اختلاف اور یقین کے در میان اب شبہ کی بات میں دہی ۔ واللہ اعلم۔

میں ورکے لئے این آئی کی سفارش ..... خرض جب بی قد قاع اپی حویلیوں سے نکلے توایک قول ہے کہ استخضرت میں میں استخضرت میں استخضرت میں استخضرت میں میں استخضرت میں استخصاص استخضرت میں استخصاص استخصرت میں استخصاص استخصاص

اے محمد امیر سان فلا مول لین بے بس دوستول کے ساتھ امیمامعالمہ کیجئے!"

"تيرابرا ہو۔ جمعے چموڑدے!"

اس و قت آنخضرت ﷺ کوانا سخت غصہ آیا کہ اس کی دجہ سے آپ کاچرہ سرخ ہو گیا آپ نے پھر فرملیا۔ تیم ابرا ہو جھے چھوڑد ہے۔اس نے کما۔ جلددوم نصف اخر

"خداکی قتم اس وقت تک نہیں چھوڑوں گاجب تک آپ میرے غلامول کے ساتھ احمال کرنے کا وعده نهیں کرلیں گے۔ یہ لوگ میرے کنبروالے ہیں اور میں مصیبتوں اور تباہیوں سے بہت ڈرتا ہوں۔" يبود كى جان مجشى ..... آخر آنخفرت الله في ملانول سے فرمايد

ان الو كول كوچھوڑوو۔ان لو كول براوران كے ساتھ اس بر بھى الله كى لعنت ہوا"

اس طرح آب نے بی قدیماع کے بیود یول کو قتل کرنے کارادہ ترک کردیا۔ پھر آپ نے عبداللہ این

"انس لے جاؤ۔ اللہ حمیس ان کے ذریعہ کوئی برکت نہ دے۔" نی علی کا دعاکا تعیجہ ..... پھر آپ نے حکم دیاکہ ان يبوديوں كولديند سے بميشہ كے لئے لكال كر جلاد طن گردیا جائے ان کو جلاو طن کرنے کی ذمہ داری آپ نے حضرت عبادہ ابن صامت کے سپر د فرمائی اور یہودیوں کو مدینے سے نکل جانے کے لئے تین دن کی مہلت دی۔ چتانچہ یمودی تین دن بعد مدینے کو خمر باد کمہ کر چلے مئے۔اس سے پہلے یمودیوں نے عبادہ ابن صامت سے در خواست کی تھی کہ ان کو تین ون کی جو مہلت وی تھی ب اس میں مجمد اضافہ کردیا جائے۔ مرحضرت عبادہ نے کماکہ نہیں ایک محفظ کی مملت مجمی نہیں برممائی

ماسکتی۔ پھر عبادہ این صامت نے اپنی محرانی میں ان کو جلاد طن کیا یہ لوگ یمال سے نکل کر ملک شام کی ایک بتی کے میدانوں میں جاہے۔ محرایک سال کی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ وہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے جو آنخضرت میں کی اس دعا کا اثر تھاجو آپ نے عبداللہ ابن ابی کے سامنے کی تھی کہ اللہ حمیس ان کے ذر بعہ کوئی پر کت نہ دے۔

ایک روایت ہے کہ میودیوں کے مدینے سے جانے سے پہلے ابن انی آنخضرت ماللے کیاں آپ کے مكان پريد درخواست لے كر آياكہ يموديوں كو معاف كرك مدين ميں رہنے كى اجازت ديدى جائے محر

الخضرت الخضاس سے ملنے کے بجائے اندر تشریف لے محتے۔ ابن ابی نے اندر جانا چاہا محرایک محابی نے ہاتھ مار کراس کو پیچیے د تھیل دیا جس کے متیجہ میں اس کامنہ دیوار سے گلر لیالور زخمی ہو گیا۔ ابن ابی انتا کی غضب ناک

مو کروہاں سے دالی مول نی قدیماع کے یمودیوں کو اس واقعہ کا پہتہ جلا تودہ بولے "ہماس شریس ہر گز نہیں ہیں گے جس میں ابو حباب یعنی ابن ابی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے نہ بی ہم اب اس سے کوئی مدولیں مے۔"

اس کے بعد ان لوگوں نے جلاد طنی کی تیاری شروع کردی۔ ایک قول سے کہ نی قدیقاع کو جلاد طن کرنے کے محرال حضرت محمد ابن مسلمہ تھے۔ محراس دوایت میں کوئی اشکال نہیں ہو تاکیونکہ ممکن ہے عبادہ ابن مامت اور محمراین مسلمه دونول بی کویه ذمه داری سپر و کاحی ہو\_

مودیوں کے جانے کے بعد آنخضرت علیہ کوان کے مکانوں میں سے بے شار ہتھیار کے کو تکہ جیسا کہ بیان ہوائی قینقاع کے یمودی دوسرے یمودیوں میں سب سے زیادہ مالد امراور سب سے زیادہ بماور اور جنگ جو

فنیمت میں سے آنخضرت مللے کا انتخاب ..... آنخفرت ملک نے ان ہتھیاروں میں سے تین کمانیں فیں۔ ان کمانوں میں ہے ایک کمان کو کوم لینی خاموش کماجاتا تھا کیونکہ جب اس کمان سے تیر چلایا جاتا تھا تو

بمعلددوم نصف آخر

ميرت طبيه أردو

بالکل آواز نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہ وہ کمان ہے جس سے آنخضرت ﷺ نے غزوہ احدیث تیر اندازی فرمائی اور جس سے تیراندازی کے وقت چنگاریاں ہی نکلتی تھیں جیساکہ آگے بیان آئےگا۔ نیزاس میں جوادکال ہوہ مجھی بیان ہوگا۔

ان میں سے دوسری کمان کانام روحاء تھالور تیسری کو بیضاء کماجاتا تھالدان کے علاوہ آپ نے دوزر ہیں ایس جن میں سے ایک زرہ کانام سعدیہ تھالاس ان زرہ کے بارے میں کماجاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مقی اور جب جالوت کو قتل کیا گیا تواس وقت داؤد علیہ السلام میں ذرہ پنے ہوئے تھے۔دوسری زرہ کانام فضہ تھاجو

سی اور جب جانوت تو س کیا گیا توا ل وقت داود فلیدا سلام یک را آپ نے بیود یول کے ہتھیاروں میں سے اپنے لئے منتیب فرمائی۔

اس کے طاوہ آپ نے تین نیز ہے اور بین تلواریں بھی اپنے لئے منتخب فرمائیں۔ان میں سے ایک تلوار کو قلعی کہاجاتا تقاد دوسری کو بتار کہاجاتا تقالور تیسری کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس تلوار کانام خود آپ نے صیف رکھا۔ نیزان میں سے آنخضرت بیک نے ایک زرہ محمد ابن مسلمہ کولورا کیک سعد ابن معاذ کو بہہ فرمائی۔واللہ تعالی اعلم۔

114

جلددوم نصف آخر

باب چهل و پنجم (۴۵)

مير ت طبيه أردو

# غزوهٔ سُولِق

ابوسفیان کاعهد ..... قریش کوچنگ بدر میں ایک شر مناک شکست ہوئی توابوسفیان نے عمد کیالور منت مائی کہ مں اس وقت تک ہم بستری کے عسل کاپانی سرپر نہیں والوں گاجب تک محمد ملک کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ

یمال عسل نہ کرنے کا مطلب میر ہے کہ اس وقت تکب عور توں کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا یمال غالبًا خسل کایانی سریرند والنے کاجو مطلب بیان کیا گیاہے یہ کی محالی کا اضافہ ہے اور یہ مطلب انہوں نے

اس قول سے لیائے جس میں ابوسفیان کے یہ لفظ ذکر ہوئے ہیں کہ اس دفت تک عور تول کے پاس نہیں جاؤل گا۔ چنانچہ ای بات کی تائید اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں ابوسفیان کے بیہ لفظ ہیں کہ اس وقت تک نہ

عور تول کے پاس جاوک گالورنہ خو شبولگاؤل گاجب تک تھے ﷺ سے جنگ نہیں کر لول گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عسل کے لفظ بھی ابوسفیان کے ہی ہوں اور قریش کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں ہم بستری کرنے کے بعد

ں یا رہے ، دی۔ دور جاہلیت میں ابر اہیمی سنتیں ..... چنانچہ علامہ دمیری نے لکھاہے کہ وضو کی آیت میں عسل کاذکر نہ ہونے کی وجہ بی ہے کہ عسل جنابت لینی ہم بسری کے بعد کا عسل اسلام کے دور سے پہلے بھی معلوم اور معروف تفااور حضرت ابراجیم واساعیل علیماالسلام کے دین کے جواحکام عرب میں باقی رہ گئے تھے یہ ان ہی میں

ے ایک تھا۔ لندااس سے ثابت ہواکہ یہ عسل قدیم شریعتوں سے جلا آرہاہے۔ <u> جاہلیت کی نماز جنازہ ..... بعض علاء نے لکھاہے کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش کے لوگ عسل جنابت</u> بھی کرتے تھے۔اپنے مردول کو بھی نہلاتے تھے اور ان کو کفٹا کر ان پر نماز بھی پڑھتے تھے۔اس نماز جنازہ کا طریقہ یہ تفاکہ جب مردے کو نملانے اور کفنانے کے بعد بانگ پرر کھ دیا جاتا تھا تو مرنے والے کاولی بانگ کے ساتھ

کھڑ اہو کر پہلے تواس کی تمام خوبیوں اور اچھائیوں کاذکر کر تااور اس کے بعد کہتا۔ · "جھے پراللہ کی رحمت ہوا"اس کے بعد مردے کود فن کر دیاجا تا۔

علامہ دمیری نے جو کچھ لکھاہای کی پیروی میں علامہ سمیلی کتے ہیں کہ عسل جنابت کا جاہیت کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

زمانے میں بھی معمول اور اہتمام تھاجو ابر اہیم واساعیل علیماالسلام کے دین کے بچکے احکام میں سے تھاجیے ج

اور نکاح کے طریقے باقی رہ کئے تھے للذایہ بری باپای ان کے یمال معروف و مشہور تھی چنانچہ ای لئے حق تعالی

جل شانه کاجو بیدار شاد ہے۔

وَإِنْ كُنْتُهُمْ جُنَّا فَاظَهُرُوا اللَّهِ بِالسورة ما كده ٢ أين عـ لا

ترجمه:اورآگرتم جنابت کی حالت میں ہو توسارابدن پاک کرو۔ تو قریش کے سامنے اس ارشاد کی تغییر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ وہ پہلے ہی ہے اس کو

جانے تھے اور جمال تک حدث اصغر مینی چھوٹی ناپا کیول کا تعلق ہے تو چونکہ وہ جاہلیت کے زمانے میں قریش میں جانی پھانی چیز نہیں تھی اس لئے حق تعالیٰ نے اس کو اس طرح نہیں فرمایا کہ جب حمہیں کوئی گندگی وغیرہ

لگ جائے یا تم ایک نه ہو تووضو کر لیا کر وبلکہ اس طرح فرملا کہ اپنے منہ ہاتھ وغیر ہ د معولیا کرو (جیسا کہ آیت وضو

سی تر بر کی سیکیل کے لئے ابو سفیان کی مہم ..... غرض یہ عمد کرنے کے بعد ابو سفیان قریش کے دوسو سواروں کو لے کر کے سے روانہ ہوا تاکہ اپنی قتم پوری کر کے اس سے بری ہوجائے۔ یمال تک کہ اس نے مہ نے کے قریب ایک جگہ پہنچ کر پڑاؤڈالا۔اس کے بعدوہ نبی تضیر کے پاس پہنچا جن کی بستی وہیں تھی۔یہ بنی نضیر خیبر کے بمودیوں میں سے متے اور اپنے آپ کو حضرت موسی کے بھائی ہارون علیہ السلام کی اولادیس سے متلاتے تھے۔ ابوسفیان راستہ کے اندھیرے میں ان یمودیوں کے سردار حی ابن اخطب کے پاس پنچا۔ میں حی ا بن اخطب رسول الله ﷺ كا خسر بھى تھا كيونكه المومنين حضرت صفيةٌ اسى كى بيٹى تھيں۔ غرض بير حتى بني نفير کے سر داروں میں سے تھا۔ ابوسفیان نے اس کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی گر حی نے ڈر کی وجہ سے

دروازه نبيس كهولاابوسفيان مايوس موكروبال سالوث كيا-اسكے بعد ابوسفیان بهودیول کے دوسرے بڑے سر دار سلّام ابن مصمم کے دروازے پر مہنچاجو بہودیول

کا خزا کچی مجمی تعلد یعنی سلّام یمودیوں کے اس خزانے کا محافظ تھاجودہ اپنے برے و قنوں کے لئے جمع کررہے تھے۔

اس میں کچھ زبورات بھی تھے جودہ کے والوں کو بھی مائے پر دیدیا کرتے تھے بعنی کرائے پر دیدیتے تھے۔ يمودي سازباني .....ابوسفيان ني سلام ابن مصمم كدرداز يردستك دى تواس في اسبالالياور ملاقات

ک-اس کے بعد ابوسفیان دہاں سے نکل کراپنے ساتھی قریشیوں کے پاس پنچالوران میں سے کچھ لوگوں کو لے كرمدين كى طرف چلا۔ وه لوگ مدينے كى ايك نواحى بستى يعنى محلے ميں پنچے جمال ايك باغ كو آگ لگادى۔ وہيں

ا نہیں ایک انصار نی مخص ملا۔ کتاب امتاع میں ہے کہ یہ مخص معبد ابن عمر و تھااور ایک ان کا حلیف تھا۔ مشر کول نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔اس کے بعد یہ لوگ دہاں سے داپس ہو گئے۔

آ تخضرت ﷺ ابوسفیان کے تعاقب میں ..... مسلمانوں کواس داننے کی خبر ہوئی تو آنخضرتﷺ دو صومهاجر اور انساری مسلمانوں کے ساتھ اس کی تلاش میں مدینے سے نکاے اس غروہ کے موقعہ پر آپ نے مدینے میں حضرت بشیر ابن عبدالمنذر کوابنا قائم مقام ہنلا۔ آپ نے ۵؍ ذی الحجبہ کو مدیبے سے کوچ فرملیا( مکر ابو سفیان اس کارنامے پریہ سمجھ رہاتھا کہ اس نے اپنی قتم پوری کردی۔لندادہ دہاں ہے بھاگ گئے کراہتے میں دہ اپنا بوجه ہلکا کرنے کے لئے ستو کے تھلے چینکتے جاتے تھے جواپے ساتھ لائے تھے۔

جلددوم نصف آخر

مُوكِق بَعِنى ستوكے تصلیے ..... به ستوجویا کیمول کو کوٹ پیس کر ہنایا جاتا تعالور گرمیوں کے موسم میں جمعی پانی اور مجی تھی میں ملاکر پیاجاتا تعلی میں شدور تھی کے ساتھ ملاکر بھی کھاتے تھے۔ قریش کے لوگ عام طور پر سنر میں جاتے ہوئے ناشتے لور زلوراہ کیلئے ستو بی ساتھ لیتے تھے۔ غرض مشر کین مکہ ستو کے جو تھیلے بھیگئے گئے وہ راستے میں مسلمانوں کو لیے (عربی میں ستو کوسویق کتے ہیں ای لئے اس غزوہ کانام غزدہ سویق لیعنی ستووالاغزوہ پڑمیا)۔ مسلمانوں نے مشرکوں کادور تک بیجیا کیا مرده ماتھ نہیں آئے۔اس طرح اس غزوے میں مجی کوئی جنگ نہیں ہو گی۔ آخرر سول اللہ عظمیا کجون بعدوالی مدینے تشریف لے آئے۔

#### باب چهل و خشم (۲۶۸)

## غزوهٔ قر قرة الكدر

بنی سلیم اور غطفان کی جنگی تیاریال ....اس غزده کو قر قرة الکدره بھی کہتے ہیں اور قراقر بھی کہتے ہیں۔ غزوہ سویق ہے واپسی کے بعد آنخضرت علیہ کو معلوم ہوا کہ بنی سلیم اور غطفان کے لوگ قرقرة الکدر کے مقام یر جمع ہورہے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے بھی آنخضرت ﷺ ان کے مقابلے کے لئے جاچکے تھے اس لئے شاید آپ کو پیر معلوم ہوا کہ وہ لوگ مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔اس واقعہ کی تفصیل پیچیے غزوہ بنی سلیم کے بیان

یہ قر قرۃ الکدر ایک جنگلی علاقہ تھا جمال مختلف پر ندے بسیر اکرتے تھے جن کے رنگوں میں دھند لا ین تھا عربی میں کدرہ چونکہ د هندلے اور منیالے رنگ کو کہتے ہیں اسلنے اس علاقہ کانام بھی کدرہ کے نام سے مشهور ہو گیا جیساکہ بیچھے بیان ہواکہ اسکے علاقے میں جو چشمہ تھادہاں تک آنخضرت علیہ پہنچ کے تھے اور جمال آپ کود شمنوں میں ہے کوئی نہیں ملاتھا۔ اس علاقہ کوان پر ندوں کے پائے جانے کی وجہ سے کدر کہاجا تا تھا۔ سر گوبی کے لئے آنخضرت علیہ کی روانگی .....غرض آنخضرت علیہ بنی سلیم اور غطفان کے لوگوں کی مر کوبی کے لئے دوسو صحابہ کے ہمر اہدیے سے روانہ ہوئے اس غزوہ میں آپ کا جھنڈ احضرت علیٰ کے ہاتھ میں

تھا۔ اپنی غیر موجود گی کے دور ان مدینے میں آپ نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا جاتشین بنایا۔

پیچیے بیان ہواہے کہ اِس غزوہ میں آپ نے ساع ابن عر فطہ یا بن ام مکتوم گواپنا جائشین بنایا تھا نیز اس باریے میں جوشبہ ہو تا تھادہ بھی گزر چاہے (جو حضرت ابن ام مکتوم کے نابیا ہونے کا وجہ سے۔

<u> وستمن کا فرار</u> .....جب آنخضرت ﷺ روانه هو کراس مقام قر قرةالکدر پر <u>پنچ</u> تودہاں آپ کود شمنوں میں سے کوئی نہیں ملا۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ میں سے ایک جماعت کو دادی کے بالاٹی حصہ کی مکر ف رولنہ کیااور خود

آپ نے دادی کے اندر ان کو تلاش کیاوہال آپ کوپانچ سواونٹ ملے جن کے ساتھ کچھ چرواہے بھی تھے ان میں ے ایک لڑکا تھاجس کانام بیار تھا۔ مسلمانوں نے ال او نٹول کواپنے قبضہ میں کیااور مدینے کوواپس ہوئے۔

<u>مال غنیمت کے اونٹ</u> ..... مینے ہے تین میل کے فاصلے پر آنخضرت ﷺ نے اس مال غنیمت کویا نچ

حسوں میں تقسیم فرملیا اور ایک پانچوال حصہ اس میں سے نکالا باتی چار عدد پانچویں حصے آپ نے محابہ کے در میان تقسیم فرماد یئے۔ اس طرح ہر محابی کو دو دواونٹ لیے۔وہ لڑکا کینار آنخضرت اللہ کے حصے میں آیا مگر آخر میں گار کو نکہ آپ نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ یہ لڑکا گر قار ہونے کے بعد

آنخفرتﷺ نے اس کو آزاد کر دیا کیونکہ آپ نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ یہ لڑکا گر قبار ہونے کے بعد مسلمان ہو گمیا تھالورانے مسلمانوں سے نماز کی تعلیم حاصل کرلی تھی۔ اب اس مال کو غنیمت مانا گمیاہے کیونکہ آنخضرت ﷺ نے اس کویا کچ حصوں پر تقسیم فرمایا تھا مگر اس کو

اب اسمال تو صیمت مانا کیا ہے کیونکہ استفرت ملکھ کے اس فوپا کی مستوں پر سے ہم خرمایا تھا خزا ک فو غنیمت ماننے میں تامل پیدا ہو تاہے (اسی شبہ لور اس کی جو بنیاد ہے وہ چھیلے ابواب میں بیان ہو چکی ہے)۔

اس غزدہ کے سلیلے میں آنخضرت علیہ پندرہ دن مدینے نے باہر رہے۔اب اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی سلیم کے ساتھ آنخضرت علیہ کاغزدہ پیش آیالور آپ اس غزوہ میں ان کے اس چشمہ تک پینی گئے جس کوان پر ندول کی وجہ سے کدر کما جاتا تھا۔ نیزیہ کہ اس موقعہ پر آپ نے سباع ابن عرفطہ غفاری یا ابن مدید کے جس کوان پر ندول کی وجہ سے کدر کما جاتا تھا۔ نیزیہ کہ اس موقعہ پر آپ نے سباع ابن عرفطہ غفاری یا ابن مدید کے جس کو تاہم کا مقام کے اس غور قرق قرتا الک میں نقید کر اس موقعہ کو تاہم اس موقعہ کے اس خور کے تعلق کا معتام کے اس غور قرق قرتا کی مقام

ام مکتوم کو مدینے میں جانشین بنایا تھا۔ گریہال غروہ قرقرۃ الکدر میں یقین کے ساتھ ابن ام مکتوم کو قائم مقام بنانے کاذکر ہواہے سباع ابن عرفطہ کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا۔اد ھر غروہ نی سلیم کے بیان میں ہے کہیں بیان نہیں ہواکہ اس موقعہ پر آپ کو کوئی مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا۔

لذا ظاہری طور پر بھی معلوم ہوتاہے کہ غزوہ نی سلیم لوریہ غزوہ قرقر قالکدردو علیحدہ علیحدہ غزوہ خروے ہیں۔ بھی بات کتاب اصل تعنی عیون الاثر میں ہے۔اب یوں کما جائے گا کہ یہ پر ندے اس چشمے پر بھی پائے جاتے تھے جس کا ذکر اس غزرہ قرقر قالکدر میں ہے۔

قرقر قالکدر میں ہے۔

کہ آیادہ چشمہ اس خاص علاقے سے پہلے پڑتا تھایااس کے بعد یعنی اس سے آگے تھا۔ گرکتاب سیرت شامی میں یہ ہے کہ غزدہ نی سلیم ہی غزدہ قرقرة الکدرہے۔اس قول کی روشن میں اب کہا دار گرگا کی تخضریت بیلاؤ کونی سلیم کے ساتھ ایک ہی مرتبہ غزدہ کی نوست آئی۔للذابوں کہنا جائے کہ دہ

یہ کماجائے گاکہ آنخضرت ﷺ کوئی سلیم کے ساتھ ایک ہی مرتبہ غزدہ کی نوبت آئی۔ للذایوں کمنا چاہئے کہ دہ چشمہ جمال دہ پر ندے پائے جاتے سے یا تواس جنگی علاقے میں تھالدریاس کے قریب ہی تھا۔ بسر حال یہ بات قابل غور ہے ادھر حافظ و میاطی نے غزوہ بی سلیم اور آگے آنے والے غزوہ بحران کو ایک قرار دیا ہے اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔

باب چهل و جفتم (۷س)

## غزوةذى أمر

بنی محارب و نقلبہ کے جنگی ار او ہے ..... یہ افظامر بعن ترپر تشدید کے ساتھ ہے ماکم نے اس غزوہ کو غزوہ المار کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ بھی کہ اجا تاہے کہ یہ غزدہ خطفان تھا۔ آنخضرت تھے کو اطلاع ملی کہ ایک فخض نے جس کانام دعور ابن حرث غطفانی تھا اور جو بنی محارب میں سے تھاذی امر کے مقام پر ایک لشکر جس کر لیا ہے جس میں بنی نقلبہ اور بنی محارب کے لوگ شامل ہیں۔ یہ ذی امر خطفان کے ملاقے میں ایک بستی تھی۔ عالبًاوہ چشمہ کدر جس کا پہنچے بیان ہوا ہے اس جگہ تھا۔

پہمہ اور اس اور ہے۔ ہیں ہوئے ہیں جبہ طا۔
سر کوئی کے لئے نبی سالیہ کا کوج ..... غرض آنخفرت کے کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ دینے کے گردو پیش میں لوٹ مار کرناچا ہے ہیں۔ آنخفرت کے پاس خوش آنخفرت کے ساتھ ماہر کے الادل کی بارہ تاریخ کوان لوگوں کی سر کوئی کے لئے دوانے ہوئے۔ مدینے میں آپ نے معرت عمان ابن عفان کوان اقائم مقام متعین فرملیہ کمین گاہول میں دستمن کی روبوشی ..... معابہ نے ان خطقانیوں کے ایک محض کو جس کا مام جبار اور ایک قول کے مطابق حباب تھا بکڑلیا یہ محص بی نشابہ میں سے قلد یہ محض آنخضرت کے پاس لایا میالوراس نے آپ کوان لوگوں کے متعلق کچھ خبریں دیں۔ ساتھ ہی اس نے آپ کہا۔

آنخضرت ﷺ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور دہ فور آئی مسلمان ہو گیا۔ آنخضرت ﷺ نے اس مخض کو حضرت ﷺ نے اس مخض کو حضرت بلال کے حلاقہ مسلمانوں کو ایک دوسرے داستے سے لیے الاوران کے علاقہ

یں ہے ایا۔ <u>آنخضرت ﷺ پر تنمائی میں حملہ</u> .....او حران لوگوں کو آنخضرت ﷺ کے تعاقب کی خبر مل گی لوروہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جاچھے۔ آنخضرت ﷺ پیش قدمی کرتے ہوئے ایک چشمہ پر پہنچ جس کوذی امر کماجاتا

تھا۔ آپ نے وہیں پڑاؤڈال دیا۔ اچانک دہال زیردست بارش شروع ہوگئ اور انتابانی پڑاکہ آنخفرت علیہ کے کے کرئے ہے۔ کی کڑے بھیگ کے کرپانی میں شر ابور ہوگئے۔ تمام محابہ بھی سرے پیر تک بھیگ کئے آنخفرت علیہ نے اپنے بھیگے

جلددوم نعف آخر ہوئے کپڑے اتارے اور انہیں سکھانے کے لئے ایک در خت پر پھیلادیاخود آپ دہیں پرلیٹ مکتے۔وہ جگہ الیم تقى جمال كَي لين موئ تے كه مشركين جو بهارول ميں چھيے موئے تھے آپ كوا بى كمين كاه ، و كھ سكتے تھے۔

او حر مسلمان مجی اسین اسین کا مول میں لگ گئے۔ مشر کول نے جو آنخضرت ملے کوایک جگہ تمالیٹے ہوئے دیکھا تودہ اپنے سر دار دعثور کے پاس آئے بیہ فخف ان میں سب سے زیادہ بمادر تھا۔ مشر کول نے اس سے کہا۔

"اس دقت محمط الكل تناليخ موئ بين اب يه تمهاد اكام كران سي نمك اوا"

ا کیے روایت میں یول ہے کہ خود دعثور نے جب آنخضرت علیہ کو وہاں تھا لیٹے ہوئے دیکھا تواس نے كما "أكراس وقت مجى ميس محمر ﷺ كو قل نه كرول توالله خود مجمع بلاك كرد يا"

یہ کد کردعور تلوارسونے ہوئے چلااوربالکل آنخضرت علیہ کے سر ہانے پینی کررکا۔ بھرا مانک اس نے آپ کو مخاطب کر کے کما

> "آجيا-اب آپ كومير عاته سے كون بياسكا ہے-" آ تحضرت الله في المال كرماته فرملا الله!

عیبی حفاظت اور دستمن نبی کی تکوار کی زد میں ..... ساتھ ہی جرئیل علیہ السلام نے دعور کے سینے پر اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس سے دہ زمین پر کر الور تکوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئ۔ آتخضرت علیہ

نے فور اس کی تلوار اٹھالی اور اس سے فرملیا۔ "اب تمهيل مجهت كون بيائ كا!"

وعورنے کہا۔

" كوئى نهيں۔ ميں كوائى ديتا ہول كه الله تعالى كے سوا كوئى معبود نهيں ہے اور يه كه محمد علي ايك روایت کے مطابق۔ آپاللہ تعالی کے رسول ہیں!"

و ممن کے مر کروہ کا اسلام .....(اس طرح دعورجو آپ کو قبل کرنے آیاتھا آیکے غلاموں میں شامل ہو کر یونا) آنخضرت ﷺ نے اس کی تلوار اے واپس فرمادی۔ دعور وہاں ہے اپنی قوم میں واپس پنچا تو اس کا حال ہی

بدلا ہوا تھالوروہ اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کررہا تھا۔اس نے لوگوں کو بتلایا کہ میں نے ایک بہت لمبالور قد آور آدمی دیکھاجس نے میرے سینے پر ہاتھ مارااوراس دھکے سے میں زمین پر گریزال ابنامیہ واقعہ سناکر وعثور نے کہلہ ميں اى وقت سجھ كياكہ جھے كرانے وال كوئى فرشتہ اس كے (يہ على نشانی ديكه كر) ميں فواي مسلمان موكيل اس موقعه پربیر آیت نازل ہوئی۔

كِا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اذْكُرُو ارنعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْهُمَّ فَوْمٌ أَنْ يَتَسُطُوا النِّكُمْ آيْدِيْهِمْ فَكُفَّ آيَدِيْهِمْ عَنْكُمْ

الأبيب السوره مائده ع الميت عيلا ترجمہ:اے ایمان والواللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کر وجوتم پر ہواہے جب کہ ایک قوم اس قکر میں تھی کہ تم پر دست درازي كرين سوالله تعالى نے ان كا قابوتم پرند چلنے دیا۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ واپس مدینے تشریف لے آئے اور کمیں کوئی مقابلہ نہیں ہوااس غزوہ

کے موقع پر آپ تھا گیارہ دن مدینے سے غیر حاضر رہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب جهل ومشتم (۴۸)

# غزوهُ . نُحُر ان

یہ لفظ بحران تب کے ذہر کے ساتھ ہے۔ حافظ دمیاطی نے اس غزدہ کو غزدہ بنی سلیم کانام دیاہے جیسا کہ بیان ہوا۔ یہ بحران حجاز کے علاقے میں ایک مقام کانام تھالور اس کے لور مدینے کے در میان آٹھ منزل کا نامیا تیا

فاصلہ تھا۔
بن سلیم کے جنگی عزائم ..... آنخضرت ﷺ کو معلوم ہواکہ مقام بحران میں بن سلیم کاایک لشکر جمع ہورہا ہے
آپ جمادی الاول کی چے تاریخ کو تین سوصحابہ کے ساتھ بن سلیم کے اس لشکر کی سر کوبی کے لئے مدینے سے دولنہ
ہوئے۔ آنخضرت ﷺ نے مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا اور کسی کو اپنی روا گی کا مقصد نہیں
بتلایا۔ آپ تیزی سے منزلیس سر کرتے ہوئے چلے یہاں تک کہ بحران پہنچ کے وہاں پہنچ کر آپ کو معلوم ہوا کہ
بن سلیم کے لوگ جودہاں جمع ہور ہے ہے وہ منتشر ہو کراپ عنقف چشموں پر چلے گئے ہیں۔

بی یہ سے و تبدوہ من اور ہے ہے وہ سر ہو رہ ہو رہ ہو کہ ان چنچ ہے ہیں۔

آنخضرت علیہ کا خروج اور دشمن کا فرار ...... کران چنچ ہے ایک رات پہلے آنخضرت علیہ کوراتے میں بنی سلیم کا ایک شخص ملا۔ اس سے آپ کو معلوم ہوا تھا کہ دشمن کے لوگ مخلف جگہوں پر منتشر ہوگئے ہیں۔
آپ نے اس شخص کو ایک دوسرے آدی کے ساتھ روک لیااور آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ بحران کے مقام
پر چنو کر آپ کواس شخص کی خبر کی تصدیق ہوگئے۔ آپ نے اس شخص کو چھوڑ دیااور خوداس مقام پر چندون قیام
فرمایا۔ اس کے بعد آپ واپس مدینے کو روانہ ہوگئے اور اس غزوہ میں بھی کوئی مقابلہ اور جنگ نہیں ہوئی۔ اس غزوہ میں آپ کودس دان گئے۔

کتاب اصل یعنی عیون الا ثراور اس دوایت کے مطابق گویا آنخضرت عظیم کو بین مر تبه غزده کی نوبت آئی ایک مرتبه توغزده بدر کے فور أبعد دوسر سے یه غزده بحر ان اور تیسر سے غزده ذی امر جود دنوں ساھیں پیش آئے۔ دوسر کی صاحبزادی کا عثمان غنی سے نکاح .....اس سال یعنی پھھیں آنخضرت علی دوسر کی صاحبزادی لینی مساحبزادی لینی صاحبزادی لینی صاحبزادی لینی مساحبزادی لینی حضرت عثمان کی بیلی صاحبزادی لینی حضرت عثمان کی بیوی حضرت دقیہ کا انتقال ہوچکا تھا۔ حضرت دقیہ کی دفات کا دفت اور اس کی تفصیل سیجھے گزر

جلددوم نصف آخر

مير تطبيه أردو

حصه بنت عمر الله سے آتحضرت کا نکاح ..... پھر ای سال آتحضرت ﷺ نے حضرت عمر فاروق کی

صاحبزادی حضرت حصہ ہے ابنا نکاح فرمایا۔حضرت حصہ کا پہلا نکاح حضرت حنیس ابن حذافہ ہے ہوا تھا۔ پیہ

حفرت حنیس غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔شعبان کے مینے میں جب حفزت حصہ کی عدت کازمانہ پورا ہو گیا تو آنخضرت على ناح فرماليا

حفرت حصہ کے بیوہ ہو جانے پر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے در خواست کی تھی کہ وہ ان سے

نکاح کرلیں مگر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور انہوں نے اس پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد

حضرت عمرؓ نے حضرت عثمالؓ سے در خواست کی کہ وہ حضر ت حضہؓ کے ساتھ نکاح کر کیں مگروہ بھی خاموش ہو گئے۔ آخر فاروق اعظم نے ایک روزرسول اللہ مالی سے عرض کیا۔

"يار سول الله إلى ن عثال كوحف كى پينكش كى تقى محروه مال كئة!"

"الله تعالیٰ نے عثان کو تمهاری بیٹی سے بهتر لڑکی دیدی ہے اور تمهاری بیٹی کو عثان سے بهتر شوہر دے

اس جلے کی تفصیل میہ ہے کہ حضرت عثالیٰ کی شادی تو آنخضرت علیٰ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم ہے ہو گئی اور حضرت حصہ کی شادی خودر سول اللہ علیہ ہے ہو گئی۔ زینب بنت خزیمہ سے نکارے ..... پھرای رمضان کا ھیں آپ نے حضرت ذینب بنت خزیمہ سے تکار کیا

نیزای سال آپ نے اپنی پھو بھی اُمیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی حضرت زینب بنت جش سے نکاح فرمایا۔ ایک قول بيب كد حفرت ذينب بنت بحش سے آپ في ميں نكاح فرماياتها۔ كتاب اصل يعني عيون الاثر في اس قول

کودرست قرار دیاہے۔ نیز ایک قول ۵ ھے کا بھی ہے۔ان کانام برہ تھا یعنی قریر ذیر کے ساتھ اور ان کی مال کانام برہ لین آرپ پیش کے ساتھ تھا۔ آنخضرت علی نان کانام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا تھا۔ نیز آپ نے ان سے

"اگرتماراباب مسلمان ہو تا تو ہماسینے آدمیوں میں سے کی کے نام پراس کانام رکھتے مگراب میں نے اس کانام تجش تجویز کیاہے!" عربی میں جش سر دار کو کہتے ہیں۔اس نکاح سے پہلے ایک روز آنخضر ت ﷺ حضر ت ذیب بنت مجش

کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے غلام حضر ت زید ابن حاریثہ کار شتہ ان سے دیا۔ انہوں نے کہامیں زید ے نکاح میں کرول گی۔ آپ نے فرمایا نہیں تم اس سے نکاح کر لو۔حضرت زینب نے کما۔

"اجیمایس اس برغور کرول کی۔ کیونکہ حسب نسب میں زید سے میں بهتر ہوں!"

اس يرالله تعالى في آيت نازل فرماني ـ وَمَا كَانَ لِمُوْمِينٍ وَكَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللَّهُ امْوا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْبِيرَةُ مِنْ المَرِيعِمُ الأَكبيبِ٢٢ مور واحزاب ع هَيْت ترجمه: اورسی ایماندار مرداورسی ایماندار عورت کو مخباتش نهیں ہے جب که الله اور اس کار سول سی کام کا تھم دیں کہ چران کوان مومنین کے اس کام میں کوئی افتیار باتی میں ہے۔

تب حفرت زیب نے عرض کیا کہ میں تیاد ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ حفرت زینب نے اپنے آپ کو آنخضرت ﷺ کے سپر دکر دیا تھا۔ آپ نے

ان كا نكاح مضرت زيد ابن حارث سے كر ديا۔ يہ بات مضرت زينب اور ان كے بھائى كوگر ال ہوئى (كه ان كوايك

غلام کے حوالے کردیا گیا) انہوں نے کما

" ہماری مراد توخودر سول اللہ ع ہے ان کا زکاح کرنا تھی مگر آپ نے ان کو اپنے غلام کے حوالے

زینب بنت بجش سے زید رص کی خواہش نکاح ....اس پردہ گزشتہ آیت نازل ہوئی۔مقاتل سے یول

روایت ہے کہ معزت زیر نے جب مفرت زینب ہے نکاح کرنا جابا تووہ آنخضرت مل کے یاس حاضر ہوئے اور کنے لگے کہ یار سول الله میر ارشتہ فرماد بجئے۔ آپ نے پوچھا کس کے ساتھ۔انہوں نے کمازینب بنت جش

کے ساتھ آپنے فرملیا"میراخیال ہے دہ اس رشتہ کو منظور نہیں کرے گی۔ کیونکہ دہ نسب کے اعتبار ہے اس

رشتہ ہے معززہے!'' زيدر منى الله عنه في عرض كيا

نی سے سفارش ..... "یار سول الله اجب آپ ان سے خود بات کریں مے اور یہ فرمائیں مے کہ زید میرے نزد یک سب سے زیادہ معزز ہے تب دہ مان جائیں گ۔"

آپ نے فرمایا۔ " نہیں وہ ایک فصیح و بلیغ بعنی لتان عورت ہے!"

آخر مایوس موکر زید حضرت علی کے پاس مہنچے لور انہیں اس پر تیار کیا کہ وہ آنخضرت ﷺ کے پاس جاکران کے بارے میں آپ تھے سے بات کریں۔ چانچہ حضرت علی زید کے ساتھ رسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بات کی۔ آپ نے فرمایا۔

"الچمامیں اس کے لئے تیار ہوں اور علی حمیس زینب کے گھر والوں کے پاس سجیجوں گا تاکہ تم ان سے

اسبارے میں بات کرو۔" چنانچه حفزت علی ان کے پاس مجے اور واپس آکر آپ کو بتلایا کہ وہ مجی اس رشتے کو ناپند کرتی ہیں اور

ان کے بھائی مجی اپند کرتے ہیں۔اس پر آمخضرت علیہ نے ان کے پاس کملایاکہ تمادے لئے اس شتے کویس نے پیند کیاہے میر افیصلہ ہے کہ تم اس دشتے کومان لواس لئے تم اس سے نکاح کردو۔

نی کی کو تحش سے زید و زینب کا نکاح ..... ساٹھ در ہم ذر دیں اوڑ منیاں الحاف از از بچاس مدوزن کی

کھانے پینے کی چزیں اور دس مدوزن کی مجوریں جمجیں۔ یہ سب چزیں آنخضرت ﷺ نے حضرت زیڈ کو دی تحمیں۔اوراس طرح حضرت زید کاحضرت زینب رضی الله عنباسے نکاح ہو گیا۔

اس شادی کے بعد ایک دن انخضرت علی زید سے ملنے ان کے گھر تشریف لے محے مگر زید وہاں موجود نہیں تھے۔معرت زینب آھے آئیں تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے کہا

"يارسول الله اوه تويهال موجود نهيس بين اندر تشريف لايے!"

آنخضرت ﷺ نے اندر آنے سے انکار فرمادیا۔ اس وقت ہواکی وجہ سے در میان کاپر دہ جواڑا توبلا ارادہ

جلدوهم نصف آخر

آنخضرت على نظران پر پر گئ - آب دہال سے فور أيد كتے ہوئے واپس ہوئے۔ "یاک بالله کی ذات اور دلول کو پھیر نے والی ہے الیک دوایت میں یہ لفظ ہیں کہ دلول کو بد لنے والی ہے!"

حفرت ذین بنے آپ کایہ جملہ من لیا۔جب زیر واپس آئے توزین نے ان سے اس کاؤ کر کیا۔ زید آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے۔

"يارسول الله! شايدز منب آپ كوپىند آئى بين من ان كو آپ كے لئے طلاق دے سكتا مول!"

"منيساني بوى اين يى ياس كوا"

مراس مری کے بعد بھی مجی زیدانی ہوی کے پاس نہیں جاسکے۔ یعنی جب سے آنخضرت علق کی نظران پر پڑی تھی زید مجمی مجی ان ہے ہم بستر نہ ہوسکے (یعنی چاہنے کے باوجود مجمی اس کی نوبت نہ اسکی) یمال

تک کہ حضرت ذینب کوانہوں نے طلاق دیدی۔ چنانچہ خود حضرت ذیب سے روایت ہے کہ جب سے آنخضرت علقے کے دل میں یہ خیال آیا تھازید مجمی مجھ سے ہم محبت نہ ہوسکے حالاتکہ میں نے مجمی انکار نہیں کیا تھا (اور خود زید نے مجمی ان سے ہم بستر نہ

مونے کا فیملہ نمیں کیا تھا مگر منجانب اللہ وہ اس موقعہ کے بعد سے مجمی حضرت زینب کو استعال نمیں كريكے)اللہ تعالى نے ان كادل ميرى طرف ہے بدل ديا۔

<u>زیدوزینب میں ناچانی</u> ..... پھرایک دن حضرت زیر ؓ انخضرت ﷺ کے ہاں آئے اور کہنے لگے۔ "یار سول الله از بینب میرے ساتھ بہت سخت کلامی سے پیش آتی ہیں میں اکو طلاق دینا جا ہتا ہوں ا" آپ نے فرملید

"الله ع ذرو اورايي بيوي كواس طرح مت چموزو!" محرزيدنے عرض كيا۔

"ابده مير ب لئنا قابل برواشت موچلي بين!"

طلاق ..... آپ نے فرمایا تو پھرتم طلاق دے سکتے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت زید نے انہیں طلاق دیدی

جبان کی عدت پوری ہو می تو آپ نے زید کوان کے پاس جانے کا حکم دیااور ان سے کہا۔ "تم زبب كياس جاوادران سے مير اپيام دوا"

زینب سے آتحضرت علیہ کارشتہ .....حضرت زیردہال پنجے۔دہ کتے ہیں اب جب میں نے ان کودیکھا تو میرے ول میں ان کی بزی عظمت اور احرّ ام پیدا ہولہ میں نے کہا۔ "زينب! حميس خوش خرى مو يجهد سول الله كالتي يقام كر ميجاب."

حفرت ذینب نے کہا۔

"میں اس وقت تک کچے نمیں کرول گی جب تک استے پروروگارے مضور و لعنی استخار ون کول!" <u>ا سمان برزینب سے نبی کا نکاح .....او حرر سول اللہ تک حضرت عائشہ کے پاس بیٹے ہوئے ان ہے باتیں </u> کررہے تھے کہ آپ پروی نازل ہوئی کہ اللہ تعالی نے زینب سے آپ کو ہیاہ دیا ہے۔ جب آپ پر سے وی کے آثار ختم ہوئے تو آپ مسراتے ہوئے یہ فرمارے تھے۔

زینب کے پاس جاکر کون اسے میہ خوش خبری دے گاکہ اللہ تعالی نے آسان سے اس کے ساتھ میرا

ہے۔ اس کے بعد آنخضرت ﷺ خود حضرت زینبؓ کے مکان پر پنچ اور بغیر اجازت لئے اندر تشریف لے

مکے حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں کھلے سر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک آپ بلا اجازت لئے اندر آگئے۔ میں نے عربض کیا۔

"یار سول الله بلا نکاح اور گوامول کے ا"

آپنے فرمایا۔

"الله تعالى نے نكاح فرمايا بور جرئيل كواہ ہيں۔"

اد حرحق تعالى فيدي آيت نازل فرمائي وَإِذْتَقُولُ لِلَّذِي ٱنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ ٱمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِى الله وَ تُخْفِي فِي لَفْسِكَ

الأبيپ٢٢ سوره احزابع ٢٥ أيت م<u>عم ٢</u>

ترجمہ: اور جب آپ اس شخص نے فرمار ہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپی بی بی (زینب) کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور خداسے ڈر اور آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے

تواس طرح گویایہ آیت حفرت زیر ابن حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آنخضرت علیہ نے اس آیت کے الفاظ کو حضرت زیرؓ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زیرؓ کے بارے میں بھی استعال فرمایاہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اہل وعیال بعنی گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب جن پر اللہ تعالیٰ نے مجھی انعام کیااور میں نے بھی انعام کیااسامہ ابن زیداور علی ابن ابوطالب ہیں۔

چنانچہ زید اور ان کے بیٹے پر اللہ تعالیٰ کی نعمت توبہ ہے کہ ان دونوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا میالور آتخضرت علی نعت یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں کو غلامی سے آزاد کیا کیونکہ باپ کی آزادی سے ہی

ہے کو بھی آزادی ملی۔

<u>لے پالک کی ہیوہ سے نکاح کا جواز</u> ..... اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے ہی خبر دیدی تھی کہ حفرت زینب آپ کی بیوی بنیں گ۔ چنانچہ جب زیدنے آپ سے آکرزینب کی شکایت کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اینے بیوی کو اینے نکاح میں رہنے دولور اللہ سے ڈرو۔ مگر آپ نے ان سے وہ بات چھپائے رکھی جو آپ

کے ول میں تھی ( یعنی جس کی اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دے چکا تھا)اور جس کووہ ظاہر فرمانے والا تھا کہ آپ کی

عنقریب ان سے شادی ہوگی۔ توجوبات آپ نے چھائی اللہ تعالی آپ کواس کی خبر دے چکا تھا۔ آپ لو کول لیعنی یمود یوں اور منافقوں کی اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ کمیں گے آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کرلی۔ مگر

الله تعالی اس بات کازیاده حق دارے که آپاس سے دریں اور جو بات اس کو پہندہے اور جس بات بروه آپ کیلئے رامنی ہےاسکو پورا کریں۔اللہ تعالیٰ نے حضرت زیدے حضرت زینب کو طلاق دلوانے کے بعد آپ سے حضرت ز منب کی شادی کی تاکه متنیٰ کی حرمت ختم ہو جائے ( یعنی تاکه منه بولے بینے کی بیوی سے شادی کرنے میں کی

مختص کو کوئی تامل اور شبہ نہ رہے اور لوگ جان لیں کہ بیہ بات حلال ہے) چنانچہ حق تعالیٰ کالرشاد ہے۔

جلددوم نصف آخر

لِكَنَّ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا نَهِمْ إِذَا قَصَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّا ﴿ وَكَانَ أَمُواللَّهِ مَفْعُولًا الأييب ٢٢ سوره احزاب ع ١٥ أيست مصم

ترجمہ تاکہ مسلمانوں پراینے منہ بولے بیول کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ سنگی نہ رہے جب وہ منہ بولے

منے ان سے اپنا جی بھر چکیں۔اور خداکا سے تھم تو ہونے والا تھاہی۔

وعوت وليمه اور صحابه في طويل نشست ..... آخضرت الله في اين ان بوي ك لي جودليمه كياده اين کسی دوسری بیوی کے لئے نہیں فرمایا تھا۔ نیز آپ نے اس ولیمہ میں بکری ذیح فرمائی اور لوگوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد اکثر لوگ تو اٹھ اٹھ کر چلے گئے گر کچھ محابہ کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے ہاتیں کرتے

رے۔ آخضرت علی کواس بات سے تکی چیش آئی۔ چنانچہ بخاری میں ہے کہ آخضرت علی اٹھ کر باہر چلے جائے اور پھے در بعدوا پس اندر آئے تود مکھتے کہ وہ اوگ اب بھی بیٹے ہوئے باتیں کررہے ہیں۔

بخاری میں میہ بھی ہے کہ جب لوگول کو بیٹھے بہت دیر ہو گئی تو آنخضرت ﷺ وہاں سے اٹھ کر حضرت

عائشة كے جرے ميں ان كے پاس چلے محت - وہال پہنچ كر آپ نے فرمايا - السلام عليم كھر والو ـ ورحمت الله و بركات، حضرت عائشہ نے کہا۔

"وعلیک السلام ورحمتہ اللہ بر کا پیز آپ کو اپنی بیوی کیسی لگیں۔اللہ تعالیٰ آپ کے لئے برکت عطا

<u> آنخضرت علیہ کو گرانی ....اس کے بعد آپ پی تمام یو یوں کے جمروں میں گئے اور ہرایک کو آپ نے</u> اس طرح سلام کیا جیسے حضرت عائشہ کو کیا تھا۔ آپ کی تمام ازواج نے بھی اس طرح جواب دیااور وہی سوال کیا جو حضرت عائشہ نے کیا تھا۔اس کے بعد آپ پھرواپس وہیں تشریف لائے تودیکھا کہ لوگ اب بھی وہاں اسی طرح

یر دے کا حکم ..... حضرت انس کتے ہیں کہ آنخضرت علیہ میں شرم ولحاظ بے انتا تھا۔ آپ وہاں ہے اٹھ کر

بھر حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور حضرت ذینب کو بھی وہیں بلالیا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ کو اطلاع ملی کہ لوگ اٹھ کر چلے گئے ہیں تو آپ وہیں تشریف لائے حضرت انس کتے ہیں کہ میں نے حجرے کی و الميزين قدم ركھااور دوسر اباہر تفاكر يرده ميرے اور آپ كے در ميان آكيا۔ اى وقت بردے كى آيت نازل ہوئی۔ تغییر کشاف میں ہیہ کہ یہ شائنگی کی تعلیم تھی جواللہ تعالیٰ نے شریف ومعزز گھرانوں کودی۔ سلم میں حضرت عائشہ سے بول روایت ہے کہ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد ایک دن

حفرت سودہ ممرے نکل کر آبادی ہے باہر قضائے حاجت کی اس جگہ کی طرف تنئیں جمال از داج مطمر ات جلیا کرتی تھیں۔ بیدرات کاوفت تھا۔ بیدا یک موٹی اور بھرے ہوئے بدن کی خاتون تھیں۔حضرت عمر ؓ نے ان کو دیکھا تو پیجان کیالور کما۔

"سوده ـ خدا کی قتم تم پیچانی جار ہی ہو۔ دیکھوتم کس طرح نکل آئیں۔"

حفرت سود ہوہاں ہے بی داپس آئٹئیں۔اس وقت آنخضرت علیہ میرے حجرے میں کھانا کھانے کے لئے تشریف لائے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اس وقت حضرت سودہ وہاں آئیں اور کہنے لگیں۔ "يار سولم الشدامين بابر لكلي توعرف جھے ايساايساكما!"

كتجلددوم لشغب آخر

ای وقت الله تعالی نے آپ پروحی نازل فرمائی۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعدوحی کی کیفیت ہے آپ کوافاقہ ہوادہ ہڑی مجی اس دقت تک آپ کے ہاتھ میں ہی تھی آپ نے اے رکھا بھی نہیں تھا پھر آپ نے

"تمهارے لئے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ تم قضائے حاجت کے لئے گھر دل سے باہر جاسکتی ہو!" حفرت عمر فے حفرت سودہ سے جو کچھ کما تھادہ اس آرزو میں کما تھاکہ عور تول کے لئے پردے کا حکم

نازل ہو جائے۔حضرت عائشہ کمتی ہیں کہ مجراللہ نے پردے کا تھم فرملا۔

محریمال ایک شبہ ہوتا ہے پیچھے بیان ہوا ہے کہ یہ واقعہ پردے کا تھم نازل ہونے کے بعد کا ہے اس كے جواب ميں كماجاتا ہے كه يمال حفرت عمر كى مراديد تھى كه عور تيس قضائے حاجت كے لئے بھى باہر نه لكلا

کریں تاکہ ان کی مخصیتیں ہی کسی کو نظرنہ آئیں۔جب کہ پیچے جمال یہ گزراہے کہ بیدواقعہ پردے کے علم کے بعد کا ہے تودہاں پردے کے لفظ سے مرادیہ ہے کہ حور تول کے جسموں کا کوئی حصہ کھلا ہوا نظر نہ آئے۔ بسر حال

م المراج المسلم المراج ر سول الله علي مير بياس تشريف فرما تم حضرت زينب بنت جش مير بياس آسمين وه آتخضرت علي كي طرف مزیں اور بولیں۔

"ہم میں سے ہرایک آپ کے رحموکر م پر ہے!"

اس کے بعدوہ میری طرف متوجہ ہو کیں اور مجھے برا بھلا کینے لگیں آنخضرت ﷺ نےان کوردکا مگروہ خاموش نہیں ہوئیں۔ تب آپ نے مجھ سے فرملاکہ تم بھی ان کوجواب دو چنانچہ اب میں نے بھی ان کو کماسنا میں بولنے میں ان سے زیادہ تیز تھی متیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کا منہ خٹک ہو گیا۔ استخضرت علیہ کے چرے سے خوشی اور اطمینان محسوس ہور ہاتھا۔

ایک دن رسول الله علی حفرت زینب پر ناراض مو کئے کیونکہ انموں نے ایک مرتبہ آنخضرت علیہ کی دوسری بیوی حفرت صفید بنت حنی کوب لفظ که دیئے که وه بهودی عورتداس پر آمخضرت علی فان سے ناراض ہو کر ذی الحجہ اور محرم اور ماہ صفر کے یکی جھے میں دومینے سے زائد تک اسکے یاس جانا آناور بولنا چھوڑ دیا۔

اس کے بعد پھرایک دن ان کے پاس تشریف لے گئے اور پھر پہلے ہی کی طرح ان کے ساتھ پیش آنے گئے۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبکہ آنخضرت ﷺ میرے پاس تھے آپ کی ازواج نے حفرت فاطمه کو آپ کے پاس بھیجا۔حضرت فاطمہ نے میرے حجرے پر آکراجازت جابی تو آپ نے ان کواندر

آنے کا جازت دی۔وہ اندر آئیں اور آپ سے کہنے لکیس\_

" يارسول الله اجمع آپ كى أدواج ين آپ ك پاس جميجا ب اور ده ابد قافدكى بيني ليعن حطرت عائشہ کی دجہ سے آپ سے اپنے لئے انصاف ما تمنی ہیں کہ آپ ان کے اور دوسری ہویوں کے ساتھ ایک سا معامله فرمائيس

آيسة فرمايا\_

"بني اكياتم محى دى بات پندنس كرتيس جو جھے پندہ\_"

انہوں نے عرض کیابے فنک تو آپ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا۔

"توان سے محبت کروا"

اس پر حضرت فاطمہ کھڑی ہو گئیں اور وہال سے آپ کی ازواج کے پاس پینچیں اور ان کو اپنی اور ٱتخضرت الله في كفتكو سنائي بيه سكرانهول نے كما\_

"ا بھی ہمارامقعد پورانہیں ہوااس لئے تم آنخضرت ملک کے یاس بھر جاؤا"

حفرت فاطمة نے کہا۔

"خداكى فتم اب مين ان ك (العنى حفرت عائشة كبار عين آپ سے بھى بات نہيں كرول كى!"

تب آپ کی ازواج نے حضرت زینب بنت عجش کو آپ کے پاس بھیجاانمول نے بھی آگر آپ سے اجازت جابی اس وقت مجی آپ حضرت عائش کے حجرے میں بی تھے۔ آپ کی اجازت پر وہ اندر آئیں انہوں

نے بھی آپ سے وہی بات کی جو حضرت فاطمہ نے کہی تھی۔اس کے بعد زینب نے میرے بارے میں الیمی باتیں کہیں جومیں پند نہیں کر سکتی تھی۔ میں آپ کی طرف بار باراس امید میں دیکھنے گلی کہ آپ مجھے بولنے اور

جواب دینے کی اجازت دیں۔ آخر میں نے محسوس کیا کہ اگر اس موقعہ پر میں آپ کی طرف سے پچھے بولوں تو آپاس کو ناپسند نہیں فرمائیں مے۔ چنانچہ اب میں نے جواب میں الی باتیں کمیں جوان کو ناگوار ہو کیں۔اس

وقت آنخضرت ﷺ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑی کی بیٹی جو ٹھسریں۔ بعنی اپنی نصاحت اور حسن کلام میں ان ہی کی طرح ہو۔

ازواج کی طرف سے آنخضرت ﷺ سے انعیاف کی یہ درخواست کئے جانے کا سبب بیہ تھا کہ اکثر حضرت عائشہ کی باری کے دن لوگ آنخضرت علق کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آپ کو ہدیئے پیش کیا كرتے تھے (كيونكد آپ كے مديول ميں حضرت عائشہ مجى شريك مول كى اور ان كى خوشى سے آپ مجى خوش ہوں مے)

باب چىل دىنم ( 9 م)

## غزوة احد

یہ غزوہ شوال ۳ ھیں پیش آیا ہی قول جمہور علماء کا ہے البتہ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ یہ غزوہ ۳ ھی میں پیش آیا ہی قول جمہور علماء کا ہے البتہ ایک شاذ قول ہے کہ اس کواحد اس لئے کہا جانے لگا کہ یہ پہاڑ وہاں دوسر سے پہاڑوں کے مقابلے میں یکتالور منفر دہے جواحد کے معنی ہیں۔ (غزوہ احد میں حضرت حزہ شہید ہوئے تھے)ان کا اور احد کے دوسر سے شہیدوں کے مزارات وہیں ہیں اس لئے اب یہ پہاڑ لوگوں کی ذیارت گاہ ہے۔

احد مپراڑ ..... یہ احد مدینے سے تقریباد و میل کے فاصلہ پر ہے۔ ایک قول ہے کہ تین میل کے فاصلہ پر ہے کہا جاتا ہے کہ اس بہاڑ کے دامن میں موسٰی علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی قبر ہے موسٰی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جج یاعمرہ کرنے کے لئے جارہے تھے راستے میں اس بہاڑ کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ اپنے بھائی کو سپر دخاک کر دیا تھا۔

محرابن دحیہ نے کہاہے کہ بیروایت بالکل باطل اور غلط ہے کیونکہ تورات کی نص کے مطابق ان کی جمرابن دحیہ نے کہاہے کہ بیروایت بالکل باطل اور غلط ہے کیونکہ تورات کی نص کے مطابق ان کی جمر شام کی ایک بہتی ہے کہ حضرت موسی اور حضرت ہارون دونوں کے دونوں کے دونوں تیں جسے کہ حضرت موسی اور حضرت ہارون دونوں کے دونوں تیں جسے کہ حضرت موسی اور حضرت ہارون دونوں کے دونوں تیں جسے کہ حضرت موسی اور حضرت ہارون دونوں کے دونوں تیں جسے کہ حضرت موسی اور حضرت ہارون دونوں کے دون

آنخضرت علی کارشادہے کہ یہ احد بہاڑ ہم ہے محبت رکھتاہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں جب تم لوگ اس کے پاس سے گزرو تو اس کے در ختول کا کھل تیر کا کھالیا کروجاہے کتنا ہی تھوڑا ساکیوں نہ ہو مقعمد رغبت ولا ناہے کہ مجھی کوئی شخص بغیر کھائے ہوئے یوں ہی گزر جائے (اگر اس پر کوئی کھانے کی چیز نہ ہو تو)ایک تنکاہی منہ میں ڈال لے تاکہ برکت ہو۔

آ مخضرت الله كا ايك اور ارشاد ب كه احد بهار جنت ك اركان ميں سے ايك ركن بے يعنى جنت كى استول ميں سے ايك وروازہ ب ستول ميں سے ايك وروازہ ب

جلددوم نصف آخر دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے یہ جنت کے دروازے کی طرف کاایک رکن ہوایک

ردایت میں ہے کہ احد جنت کے بہاڑوں میں سے ایک بہاڑ ہے۔

یہ بات ممکن ہے کہ بہاڑ کے عجت کرنے ہے حقیقی معنی مراد ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہاڑ میں محبت

کامادہ ای طرح رکھ دیا جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے والے پہاڑوں میں تسبیح کامادہ رکھ دیا تھا۔ جیسے حق تعالیٰ نے ان پھر وں میں اللہ کے خون اور خشیت کا ماد ہ رکھ دیا تھا جن کے بارے میں ارشاد باری ہے۔

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُونَ حَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الآيهِ بِاسوره بقره ع ٢٦٣ ع<u>٣٤</u> ترجمہ:اوران ہی پھروں میں بعض ایسے ہیں جو خداتعالی کے خوف سے نیچے اڑھک آتے ہیں اور حق تعالی

تهارے اعمال سے بے خبر ملیں ہیں۔

ایک قول بیہ ہے کہ یہ جملہ مختفر ہے مرادیہ ہے کہ احد کے لوگ یعنی انصار ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یا اس لئے کہ اس احد بہاڑ کانام احدیت کے مادے سے نکلاہے (للذااس کی فضیلت بیان کی گئی)۔

ای مدیث سے مید مطلب نکالا گیاہے کہ میہ پہاڑسب سے افضل ترین پہاڑ ہے۔ ایک قول ہے کہ سب

ے افضل پہاڑعر فہ کا ہے ایک قول کے مطابق افضل ترین پہاڑ ابو جنیس ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ پہاڑ سب ے افضل ہے جس پر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ اس طرح ایک قول کوہ قاف

كيارے ميں بھى ہے۔ غزوه احد کاسب .....غزوه احد کاسب به جواکه جب غزوه بدر میں قریش ایک عبریتاک شکست کھاکر دہاں ے کے پہنچے تو عبداللّٰدا بن ابور بیعہ عکر مہا بن ابو جہل اور صفوان ابن امیہ اور قریش کے پچھ دو سرے معزز لوگ ابو مفیان کے پاس آئے۔ یمال میہ بات واضحر منی چاہئے کہ میہ تینوں حضر ات جن کے نام گزشتہ سطر میں بیان ہوئے

بعد میں مسلمالظ ہو گئے تھے۔ نیز فتح مکہ کے وقت خود ابوسفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ <u> قریش کی جنگی تیاریال</u> ..... غرض میہ سب قریثی سر دار پھھ دوسرے معززین کے ساتھ ابو سفیان اور ان <u>کے ان ساتھیوں کے پاس پنچے جن کامال ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے میں تھالور جو قافلہ جنگ بدر کا سبب بنا</u> تھا۔ ابوسفیان کا بیہ تجارتی مال کے میں لا کر دار الندوہ میں رکھ دیا گیا تھااور مالکوں تک اس لئے نہیں پہنچایا گیا تھا کہ

جنگ کی وجہ سے مکے کے حالات خراب تھے اور قریش لشکر لے کر گئے تھے ان کی واپسی شکست کے ساتھ ہوئی جس کی وجہ سے دہ سار امال اب تک دارالندوہ میں ہی رکھا ہوا تھا۔ ان لو گوں نے آگر ابوسفیان سے کہا۔ " محمد ﷺ نے تمهارے بے شار أدميول كو قل كر ديا ہے اور ان بهترين لو گول كاخون تم سے فریادی ہے۔ اس لئے بہتر ہوگا کہ اس مال تجارت سے محمد ﷺ کے ساتھ لڑنے کے لئے اکلی جنگ کی تیاری

كريس مكن بم اب مقولول كابدله لين ميس كامياب موسكيس!" پھران لو گول نے مزید کہا۔

"ہم خوشی سے اس بات پر تیار ہیں کہ اس مال تجارت کے نفع سے محمد ﷺ کے ساتھ مقابلہ کرنے ك لخاك الكرتيار كياجائ!"

یہ بن کر ابوسفیان نے کہا۔

"سب سے پہلے میںاس تبویز کو منظور کر تاہوںاور بنی عبد مناف میرے ساتھ ہیں!"

اس کے بعد انہوں نے اس مال میں سے نفع الگ کر کے جو اصل مال تعادہ مالکوں کو دیدیا جس کی مالیت پچاس ہزار دیتار تھی۔ جو اس کا نفع تعادہ بھی سو فیصدی تھا بعنی کل نفع ملا کر بھی پچاس ہزار دیتار ہوادہ انہوں نے لفکر کی تیاری کے لئے علیحدہ کر لیا۔ ایک قول ہے کہ جو نفع علیحدہ کیا گیادہ پچیس ہزار دیتار تھااد ھر ان لوگوں کے متعلق حق تعالٰ نے بیار شاد فرملی۔

اِنَّ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوْ ٱينْفِقُونَ أَمُو ٱلْهُمْ لِيَصُنُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيْنِفِقُوْ لَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُفْلَبُونَ \_

الأبيب وسوره انفال عم أبيت عليه

ترجمہ: بلاشک یہ کافرلوگ اپنے مالوں کواس لئے خرج کررہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں سویہ لوگ تواپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں مے مگر پھروہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں مے پھر آخر مغلوب ہی ہو جائیں ہے۔

ا یک احسان فراموش ..... قریش کے ساتھ ساتھ جو دوسر بےلوگ ان کی جنگی تیاریوں میں شامل تھے دہ بنی کنانہ اور نتامہ کے عرب قبائل تھے ایک روز مفوان ابن امیہ نے ابوعزہ سے کہا۔

"اے ابوعزہ اتم ایک شاعر آدمی ہواس لئے حمیس اپنی زبان اور اس کی صلاحیتوں کے ذریعہ ہماری مدد کرنی چاہئے۔ اس کے صلے بیں حمیس بیں یہ دعدہ دیتا ہوں کہ اگر اس جنگ سے ذیدہ سلامت اوٹ آئیس تو حمیس مالا مال کر دوں گا اور اگر تم ختم ہو گئے تو تمہاری بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھوں گا اور تکفی در احت میں جو پکھے میری بیٹیوں کو میسر ہوگا س میں دہ بھی شریک میں بیس گی !"

ابوعزہ جنگ بدر میں قید ہوا تھااس کی منت خوشامہ پر آنخضرت ﷺ نے اس پر یہ احسان کیا کہ اس کو کئر جورٹ میں اور اس میں اور اس میں جو میں اس میں کھنٹ سے کی ا

بغیر فدیہ لئے چھوڑ دیا تھاجیسا کہ پیچھے بیان ہوا۔اس نے صفوان کی پیشکش سن کر کہا۔ "مگر مجمع ہیجائیں نے میں مدارہ اور اور کا تعالیہ جھے جھوڑ ہیں تا ہوں مجمع

"گر محمر محمد ﷺ نے میرے اوپر احسان کیا تھااور مجھے چھوڑتے وقت مجھ سے رید وعدہ اور شرط لی تھی کہ میں ان کے خلاف بھی کی کو نہیں بھڑ کاؤل گا۔اس وقت میں بدر کے جنگی قید یوں میں ان کے قبضہ میں تھا۔اب میں نہیں چاہتاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کروں!"

مفوان نے کہا۔

" ٹھیک ہے مرحمیس کم از کم اپنی زبان سے جاری مدوضر ور کرنی چاہے!"

آ خرابوعزہ مان گیااوروہ اور ایک دوسر اشاعر مسامع لوگوں کو اپنے اُشغار کے ذریعہ جوش ولانے گئے۔
ان میں جمال تک اس مسامع کا تعلق ہے تو اس کے اسلام کے بارے میں کھھ معلوم نہیں ہے لیکن علامہ ابن
عبد البر کے کلام میں بیہ ہے کہ مسافع ابن عیاض ابن صحر قرشی تھی کو اسلام میں آنخضرت علیہ کی محبت حاصل
ہے۔ یہ ایک شاعر متے مگر الن سے کوئی روایت نہیں آتی۔ مگر میں نہیں جانیا کہ یہ مسافع مجی مسامع تھایا کوئی اور
مخص تھا۔

جہاں تک ابوعزہ کا تعلق ہے تواس غزدہ احد کے بعد حمر اء اسد کے مقام پر آنخضرت علیہ نے اس پر قابوپالیا تھا لیمنی کے بعد علیہ کام ہے جس کا بیان آگے آرہا ہے اور کمیں کمیں گزر بھی چنا ہے اس کے بعد آنخضرت علیہ کے حکم پر عامر ابن ثابت نے اس کاسر قلم کر دیا تھا۔ پھر اس کاسر مدینے لیا گیا جیسا کہ بیان ہوگا اور چنجھے بھی ایک آدھ جگہ گزر چکا ہے۔

جلددوم نصف آخر تیر انداز و حتی ..... غرض قریش ایک نی اور فیمله کن جنگ کی تیادیاں کر دہے تھے جیر ابن مطعم کا ایک حبثی غلام تعابیہ جیم اور وحشی دونوں بعد میں مسلمان ہو مجئے تھے۔ یہ وحشی ایک بے انتہاماہر تیم انداز تھے اور ان کا نشانہ

ا تناحیماتفاکه بھی غلط نہیں ہوتا تھاجیمر نے دحثی کوہلا کر کہا۔ ستم بھی او گول کے ساتھ جنگ پر چلو۔ اگر تم نے میرے چیا طعیمہ ابن عدی کے بدلے میں جن کو حمزہ

نبدر میں مل کیا تھا محد تھا کے چاتر وائن عبد المطلب كو قل كر ديا تو تم آزاد ہو۔"

ایک قول ہے کہ بیدو حشی خود طعیمہ کا بی غلام تھااور طعیمہ کی بیٹی نے اس سے بیات کہی تھی کہ اگر

تم نے میرے باپ کے بدلے میں محمیا حمزہ یا علی کو قتل کردیا تو تم آزاد ہو۔ یہ تین نام میں نے اس لئے ہتلائے بیں کہ میرے خیال میں ان متنول کے سوار ہے میں میرے باپ کا ہم پلہ کوئی دوسر انہیں ہے۔

مشير وسنان اور طاوس ورباب ....اس جنگ يس قريش كرساته عورتس محى تعيس جودف بجاتي موكي چل جاری تھیں۔علامہ سبط ابن جوزی نے یہ لکھاہے کہ مشر کول کے ساتھ طوا تغیں اور گانے تا یہے والیال دف

اورشراب اورباع گاہے ساتھ لے کر نکل تھیں۔ یمال تک علامد ابن جوزی کاحوالہ ہے۔ قریشی عور تول میں سے پندرہ عور تیں لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی تھیں دوایئے شوہروں کے ساتھ

لفکر میں شامل تھیں۔ان عور تول میں ایک تو ابو سفیان کی ہوی ہندہ تھیں جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ دوسریام علیم بنت طارق تھیں جو عکرمہ ابن ابو جهل کی بیوی تھیں۔ بید دونوں بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے تیسری سلافہ تھیں جواپنے شوہر طلحہ این طلحہ کے ساتھ تھیں۔ای طرح ایک ام مصعب ابن عمیر تھیں۔

یہ سب عور تیں جنگ بدر کے قریش مقولول پر روتی پیٹی اور ان کا نوحہ و ماتم کرتی ہوئی چل رہی تھیں۔اس طرح یہ عور تیںا پنے مر دول کو جنگ پر اکسا بھی دہی تھیں ان میں جو ش وجذبہ پیدا کر رہی تھیں اور انس شکست کھانے یامیدان جنگ ہے بھا گئے پر غیرت دلاتی ہوئی چل رہی تھیں۔

عباس كى طرف سے أنخضرت علي كواطلاع ..... أنخضرت علي كو قريش كى ان جنكى تياريوں لور جوش و خروش کی اطلاع کے میں آپ کے چاحفرت عباس نے بھیجی جو کے میں تھے۔اس سے پہلے قریش نے

حضرت عبال کواپنے ساتھ اس جنگ میں بھی لے جانے کی کوشش کی گر عبال نے عذر کر دیالور قریش کی اس لا یروائی کاذکر کیاجو جنگ بدر کے موقعہ پران کے ساتھ کی گئی تھی کہ وہ گر فار ہوئے تو کسی نے ان کی رہائی میں

ان کی مرد تہیں گی۔ <u>خبر کی راز داری ..... حفرت عبال نے آنخفرت ﷺ کویہ اطلاح ایک خط کے ذریعہ دی تھی جوانہوں نے </u> بی غفار کے ایک فخص کے ہاتھ بھیجا تھا حضرت عباس نے اس فخص کو خط لے جانے کے لئے اجرت پر تیار کیا تقالوراس سے بیشرط کی تھی کہ دہ تین داندات مسلسل سفر کر کے مدینے پنچے اور آپ کو یہ خط حوالے کر دے۔

چنانچەاس نے دن رات سنر كيالور تيسرے دن آنخضرت ﷺ كى خدمت ميں پنچ كيا۔ آپ اس وقت قباء ميں تھے۔جباس مخف نے میہ خط آپ کو پہنچایا تو آپ نے اس کی مہر توڑی اور اس کے بعد ابی کو خط دے کر سنانے کے لئے کما۔ ابی ابن کعب نے خط آپ کو سللا۔ آپ نے ابی سے اس خط اور خبر کو چھیانے کے لئے کما۔ آنخضرت التلك سعدا بن رئيم كے يمال مهمرے ہوئے تھے آپ نے ان كواس خط كے متعلق بتلاياور فرملا۔ "خداکی قتم مجھامیدہے کہ خبر ہی ہوگی مرتماس خبر کوا بھی پوشیدہ ر کھنا۔" . محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بطحدوم نصف آخر

جب آپ سعد ابن رہے کے پاس سے تشریف لے گئے تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ سے کیا کہا ہے۔انہوں نے کہا۔

"تمهارابرامو-تمهيساس فيامطلب!"

ان کی بیوی نے کہاکہ آنخضرت ﷺ نے جو کچھ فرمایا تھادہ میں نے من لیا ہے۔اس کے بعد انہوں نے آپ کی کہی ہوئی باتیں شوہر کو سنائیں۔حضرت سعد " یہ من کر بہت خوفزدہ ہوئے اور بیوی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آنخضرت ﷺ کے پاس لے گئے اور آپ کو سار اواقعہ سناکر کہنے گئے۔

" پارسول الله ﷺ اجھے ڈرنے کہ لوگ اس خبر کو مشہور کردیں مے اور آپ یہ سمجھیں مے کہ آپ

کے منع کرنے کے باوجود میں نے اس خبر کوانشا کیاہے!"

س مگر آنخضرت عظی نے بیرس کر صرف اتنا فرمایا کہ اس عورت کو جانے دو۔ مرکز آنخضرت عظی نے بیرس کر صرف اتنا فرمایا کہ اس عورت کو جانے دو۔

بنی مصطلق و بنی ہون سے دفاعی معاہدہ ..... کتاب اصل یعن عیون الاٹر میں ہے کہ ان صبعیوں میں جنہوں نے حریث مکہ کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کا معاہدہ کیا بی مصطلق اور بنی ہون ابن خزیمہ کے لوگ تے اور حبثی نامی بہاڑ کے پاس آکر جمع ہوئے تھے جو کے کے ذیریں جھے میں ہے۔ان لوگوں نے قریش کے ساتھ رہے گااور کے ساتھ رہا تھ اور ان کے جب تک را توں کو تاریکیاں ہوتی رہیں گی اور د نوں میں سورج چکتارہے گااور جب تک یہ حب تک یہ جب تک ہوگا ہم لوگ ایک جان ہوکر قریش کے ساتھ رہیں گے اور ان کے جب تک باتی رہا تھ دیتے اور ان کے لئے جان کی بازی گاتے رہیں گے۔

چونکہ یہ معاہدہ حبثی پہاڑ کے دامن میں ہواتھا اس لئے ان لوگوں کو احابیش لینی حبثی کہاجائے لگا۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ اس پہاڑ کے پاس آکر جمع ہوئے تھے اس لئے انہیں احابیش کہا گیا۔ احابیش کے اس لشکر میں دوسو گھوڑے سوار تین ہزار اونٹ اور سات سوزرہ پوش تھے۔ غرض یہ لشکر کے سے روانہ ہوکر مدینے کے سامنے لیمن قریب میں ذی الحلیفہ کے مقام پر فروکش ہوا۔ یہ ذی الحلیفہ مدینے والوں کی میقات ہے جمال سے دہ احرام با ندھ کر کے جاتے ہیں۔

اس موقعہ پر مدینے کے یمودیول اور منافقول نے افواہیں اور ہر اس پھیلانا شروع کردیا۔ آنخضرت ﷺ نے دشمن کا حال معلوم کرنے کے لئے اپنے دو جاسوس دولنہ کے جنہوں نے واپس آکر آپ کو قریشی لشکر کے متعلق اپنی اطلاعات دیں۔

اس قریشی لشکر کے ساتھ عمروابن سالم خزاعی بھی بی خزاعہ کے جوانوں کا ایک دستہ لے کر شامل ہوگیا تھا مگر ذی طوی کے مقام پر پہنچ کر اچانک اس نے اپنے دستے سمیت قریش کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ سب آنخضرت ﷺ کے ساتھ آگئے انہوں نے آپ کو دشمن کے لشکر کی پوری تفصیلات ہتلائیں اور اس کے بعد میرت طبیبه اردو داپس اپنے گھر دل کو چلے گئے۔ داپس اپنے گھر دل کو چلے گئے۔

حضرت آمنه کی قبر کھودنے کاارادہ .....اد هر قریثی نشکر کے سے روانہ ہو کر راستے میں جب ابواء کے مقام پر پنچاتو انہوں نے آنخضرت عظیم کی والدہ حضرت آمنه کی قبر کھود کربے حرمتی کرنے کاارادہ کیا تاکہ ای

ا پیده پی میراس نکالیں) بید مشوره ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا۔ طرح دل کی کچھ بھڑاس نکالیں) بید مشورہ ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا۔ " تیر مسلف ناز کی جانب کی اس کے اس کا میں کا میں کا میں کا میں کہ اس کے کہا تھا۔

" تم محمد ﷺ کی والدہ کی قبر کھود کر ہڈیاں نکال لو۔ بھر جنگ میں تمہارے جو لوگ گر فآر ہوں تو ہر

قیدی کے بدلے میں تم آمنہ کی ہڈیوں میں ہے ایک ایک ہڈی فدیہ کے طور پر بھیجتا۔" سمجھ**دار قریش**.....اں پر بعض قریشیوں نے کہا۔

"جمیں سے دروازہ نہیں کھولنا چاہئے ورنہ کل بن بکر ہمارے مقابلے پر آئیں گے تودہ ہمارے مردول کی قبر س کھود ڈالیں گے!"

قریشی لفکرنے مدینے کے سامنے پہنچ کر محاصرہ شروع کردیا۔حضرت سعد ابن معاذ حضرت اُسید ابن محاذ حضرت اُسید ابن حضیر اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنهم مسلح ہوکر اور تمام ہتھیار لگائے پوری رات مسجد نبوی عظیمی مسلح مسلح ہوگئی۔ او حر آنحضرت علیہ کے دروازے پر پہرہ دیتے رہے۔ یمال تک کہ اس طرح نگمبانی کرتے کرتے صبح ہوگئی۔ او حر آنحضرت میں ایک خواب دیکھااور فرمایا۔

آ تحضرت علی کا خواب اور اس کی تعبیر ..... "رات میں نے خواب میں خیر دیمی میں نے ایک گائے دیکھی جو ذرخ کی جاری تھی اور اپنی تلوار لینی ذوالفقار کے ایک جھے میں شکستگی دیکھی۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ میری تلوار کا دستہ ٹوٹ گیا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ میں نے دیکھا میری تلوار ذوالفقار میں دستے کے پاس تیز آگئے ہولہ میں اس صورت حال کو بری سمجھتا تھا۔ یہ دونوں با تیں کوئی مصیبت ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک مضبوط ذرہ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں ایک مضبوط ذرہ پہنے ہوئے ہوں اور دیمن کے سر دار فوج کے سریر مسلط ہوگیا ہوں۔"

محابہ نے آنخضرت ﷺ پوچھاکہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے۔ آپ نے فرملیا۔ "جمال تک گائے کا تعلق ہے تو اس سے یہ اشارہ ہے کہ میرے کچھ محابہ شہید ہوں گے۔ ایک

ردایت میں یول ہے کہ گائے ہے مراد میں نے یہ لی ہے کہ دوذ کا ہونے دائی گائے ہم میں ہے ہوں گے اور جمال کہ میری تکوار میں است میں ہے کوئی تک میری تکوار میں تیڑیا شگاف کا تعلق ہے تواس سے اشارہ یہ ہے کہ میرے گھر دالوں یا خاندان میں سے کوئی مختص قتل ہوگا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میری تکوارکی دھار میں شکستگی کا مطلب ہے کہ یہ نقصان تم

یمال ملول کا لفظ استعمال ہواہے جس کے معنی ہیں تلوار کی دھار کا کہیں سے کند ہو جانایا پھر تلوار کے دستے میں شگاف پڑنایا س کاٹوٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ دوحادثے پیش آئیں گے۔

لوگول میں سے کی کا نہیں ہوگا۔"

و مع السراحات برتایا ال الوث جانا آل بات المعلامت به الد دوحادیے چین آمیں کے۔ "ور مفبوط زرہ کامطلب مدینہ ہے۔ اور مینڈھے سے مراوہ کہ میں دسٹمن کے حامیوں کو قتل کرول گا۔" صحابہ سے مشورہ اور نبی کی رائے ..... پھر آنخضرت علیہ نے صحابہ سے قریشی لشکر کے سلسلے میں مشورہ

عابہ سے مورہ اور میں مار اسے ..... پھر اسطرت اللہ ہے سیابہ سے فرین سلر لے سلسلے میں معورہ کیا (خود آپ کی رائے یہ تھی کہ قریش پر حملہ کرنے کے بجائے شہر میں رہ کر اپناد فاع کیا جائے) آپ نے فر ا

علدودم نسف آخر

"اگر تمهاری رائے ہو توتم مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کروان لوگوں کو میں رہنے دو جمال وہ ہیں۔ اگروہ وہاں پڑے رہے ا وہاں پڑے رہنے میں تودہ جگہ ان کے لئے بدترین ثابت ہوگی اور اگر ان لوگوں نے شہر میں آکر ہم پر حملہ کرنا چاہا

وہاں چرہے رہے ہیں تووہ جلہ ان سے جد مرین تا ہت ہو ی دور امران تو توں سے تهرین ہم رہ م پر عملہ مرہا ج تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گے اور شہر کے بیچو خم کو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔" ایس الی کی دار بر میں شد کی عارق کی کے انداز کی ساتھ ان اس طرح ایک میں سی کی ساتھ ان کا ا

ابن ابی کی رائے ..... مدینہ شہر کی عمار توں کو ہر طرف ہے اس طرح ایک دوسری کے ساتھ ملاکر اور پیوست کر کے بنایا گیا تھا کہ دہ ایک قلعہ کی طرح ہو گیا تھا۔ مقابلے کے سلسلے میں آنخضرت ﷺ نے جو رائے دی تھی کی رائے تمام بڑے بڑے مہاجر اور انساری محابہ کی بھی تھی۔ (قال) یمال تک کہ اس رائے پر منافقوں کے سر دار عبد اللہ ابن ابی نے بھی اتفاق کیا۔ آپﷺ نے اس کے پاس آدمی بھیج کراس سے مشورہ مانگا

تھا جبکہ اس سے پہلے آپ نے تمبعی کسی معالمے میں اس سے مشورہ نہیں لیا تھا۔ غرض عبداللہ ابن ابی نے آکر آنخصہ یہ سکانکہ سے عرض کیا

آنخفرت ﷺ ہے عرض کیا۔ "یارسول اللہ ایپ مدینے میں ہی رہنے باہر نکل کر مقابلہ نہ کیجئے کیونکہ خدا کی قتم جب بھی بھی کئی

یار صون الندا آپ مدیے ہیں ، می رہیے باہر میں سر معاہد نہ بیجے یونلہ حدای سم جب ہی کی کی و سفرن کے حملہ کے موقعہ پر ہم نے اس شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تو نقصان اٹھایا اور جب بھی کوئی و شمن یہاں شہر میں داخل ہوا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لئے اے پیغیر خداان لوگوں کو دہیں پڑے رہنے دیجئے۔ اگر وہ پڑے رہے تو وہ ان کے لئے بدترین جگہ ثابت ہوگی اور اگر انہوں نے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو آگے لوگ ان سے دو بدو مقابلہ کریں گے اور چیچے سے بچان پر پھر اؤ کریں گے۔ اور اگر وہ انتظار کر کے باہر سے باہر ہی واپس چلے گئے تو ناکام ونامر اواس طرح چلے جائیں گے جیسے آئے ہیں!"

اس روایت کے مطابق تو بظاہر ابن ابی نے بید اے دی تھی مگریہ بات دوسر سے راویوں کے قول کے خلاف ہے۔انہوں نے لکھاہے کہ آنخصرت ﷺ نے ابن ابی کو پہلی بلد مشورہ کے بلئے بلایا جبکہ جمعی آپ نے اس سے کسی معاملے میں مشورہ نہیں لیاتھا۔ آپ کے مشورہ لینے پر اس نے کما۔

" يار سول الله اان كوّل سے جنگ كرنے كے لئے جارے ساتھ شهر سے باہر چلتے ا"

مر گزشتہ روایت ہی زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ آگے عبداللہ ابن آئی کے لشکرے نکل کر واپس چلے جانے کاواقعہ آرہاہے اور اس کی روشن میں وہی روایت زیادہ صبح معلوم ہوتی ہے جس کے مطابق اس نے مدینے میں ہی رہنے کامشورہ دیا تھا۔

نوجوان صحابہ کا جوش اور حملہ کے لئے اصرار ..... جمال تک اس کے اس قول کا تعلق ہے کہ اس خضرت اللہ نے میں محملہ کے لئے اصرار مسلمان نے کس تھی جو غزوہ احد میں شہید ہوا۔ ادھر جو نوجوان محابہ سے وہ اور کھی پختہ عمر کے لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ شہر سے نکل کر دسمن سے مقابلہ کیا جائے ان میں ذیادہ تروہ لوگ سے جنہیں بدر میں اپنے شریک نہ ہو سکنے کا افسوس تھالور اس و فعہ اپنے ارمان پورے کرنا چاہتے سے ان لوگوں نے انخضرت میں ایک کہ ا۔

"ہمیں لے کر دسمن کے مقابلے کے لئے باہر چلئے تاکہ وہ ہمیں کمز ور اور بزدل نہ سیجھنے لگیں! کیونکہ اس طرح ہمارے مقابلے کے لئے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔خداکی قتم عرب یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کود تھللتے ہوئے ہمارے گھرول میں تھس آئیں

ایک روایت میں ہے کہ انصار یوں نے آپ سے عرض کیا۔

جلددوم نصف آخر "يارسولالله إخداك فتم جود متن مجى مار علاقين آيام س فكست كماكر كيا بـ اوراب جبكه آب ہمارے در میان موجود ہیں دعمن کیے غالب آسکاہے!"

حفرت حزه ابن عبد المطلب نے بھی ان بی او گوں کی تائید کی اور کہا۔

" قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قر آن پاک نازل فرمایا کہ میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں

کھاؤل گا۔ جب تک مدینے سے باہر دعمن کے ساتھ جنگ نتیں کر لول گا۔"

اکثریت کی رائے پر حملہ سے اتفاق .....اد حر تولوگوں کی ایک بڑی تعدادیہ مشورہ دے رہی متی اور دوسری طرف آنخضرت ﷺ کوشہر سے باہر جاکر لڑنا پہند نہیں آرہاتھا مگرلوگ جب متنقل طور پر اصرار کرتے

رے تو آخر کار آپ کوان سے انفاق کر ناپڑا۔ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے و عظ فرملیا اور انہیں تھم دیا کہ دہ پوری تند بی اور ہمت کے ساتھ جنگ کریں آپ علیہ نے ان کو خوشِ خبری دی کہ آگر لو کوں نے مبر

ے کام لیا تو حق تعالی ان کو فتح و کامر انی عطا فرمائےگا۔ پھر آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ وسٹمن کے سامنے جاکر

لڑنے کی تیاری کریں۔ آن مخضرت علی کی تیاری ..... لوگ یہ تھم من کرخوش ہوگئے اس کے بعد آپ نے سب کے ساتھ معر کی نماز پڑھی اس وقت تک وہ لوگ بھی جمع ہو گئے جو قرب وجوارے آئے تھے۔ پھر آنخضرت 🏂 حغرت ابو برا اور حفيرت عراك ساتھ ايے گھريں تشريف لے محف ان دونوں نے آنخفرت على ك عمامه باعد حا

اور آپ کو جنگی لباس پہنایا باہر لوگ آپ کے انظار میں صفیں باندھے کھڑے ہوئے تھے اس وقت حضرت سعد ابن معاذاور حفرت اسيدابن حفير نے لو كول سے كها۔ حضرت اسید ؓ کی نوجوانوں کو ملامت ..... "تم لوگوں نے باہر نکل کر لڑنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کو

آب کی مرضی کے خلاف مجبور کردیا ہے اس لئے اب بھی اس معالمہ کو آپ کے اوپر چھوڑ دو آپ جو بھی حکم دیں گے اور آپ کی جورائے ہوگی تمہارے لئے ای میں بھلائی ہوگی۔اس لئے آپ ﷺ کی فرمانبر داری کرویے" آ تخضرت الله كاجنلى لباس .... اس كے بعد آنخفرت الله المر تشريف لائے۔ آپ نے جنكى لباس بین رکھا تھا آپ نے دوہری زرہ <sup>پہ</sup>ن رکھی تھی لینی ایک کے لوپر دوسری زرہ تھی۔ بیر ذات الفنول اور فضیہ مامی زر ہیں تھیں جو آپ نے بی قیقاع کے مال غنیمت میں سے لی تھیں جیساکہ بیان ہوا۔ ذات الفصول وہ زرہ تھی جو

اس وقت آپ کوحفرت سعد ابن عبادہ نے بھیجی تھی جبکہ آپ غروہ بدر کے لئے تشریف لے جارہے تھے لور یمی دہ ذرہ تھی کہ جب آپ کا نقال ہوا تو یہ زرہ ایک یمودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی پھر حصر ت ابو بکڑنے ال زره كوچيمر ليا تفا\_ آنخضرت ﷺ نے زرہ لباس کے اوپر پہنی تھی اور در میان میں جمال تلوار کا تسمہ ماکل تھاای کے

ساتھ کمر میں ایک چڑے کا پٹکہ باندھا ہوا تھا۔ گر امام ابوالعباس ابن تھیہ نے اس بات سے انکار کیاہے کہ آپ نے پنکہ بھی باندھاتھا۔وہ کتے ہیں کہ ہمیں ایس کوئی روایت نہیں لمی جس سے معلوم ہو کہ آتخضرت علیہ نے كمرمين بنكه ليني پيڻ باندهي تھي۔

مر کهاجاتا ہے کہ ابن جمیہ کی اس سے مراددہ مشہور اور عام کے جہ ہے جولوگ باندھتے ہیں جبکہ میر پمحدوہ عام پہر نہیں تھا (بلکہ مخصوص قتم کا تھا) مگر بعض روانتوں سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کیونکہ ان میں ہے کہ

آ مخضرت ﷺ کے پاس چمڑے کا ایک پٹھہ تھا جس کی تین کڑیاں چاندی کی تھیں اور سرے بھی چاندی کے تھے۔ اس کے جواب میں بھی کہاجا تا ہے کہ آپ کے پاس پٹھہ کے ہونے سے بیہ ضروری نہیں ہو تاکہ آپ نے اس کوباندھا بھی ہو۔ بسر حال یہ بات قابل غور ہے۔

نوجوانوں كااظمار ندامت ..... غرض اس كے ساتھ ہى آنخضرت على الله ميں تلوار حائل فرمائى ہوئى المور كان فرمائى ہوئى الله مى الله كان كے ساتھ ہى آنخضرت على الله كان معاذاور حمائل فرمائى اور نيزه ہاتھ ميں ليا بہر حال ممكن ہے دونوں باتيں چیش آئى ہوں نے خرض مصرت سعدا بن معاذاور حضرت الله كان الله كان كان كے كہتے براب لوگوں كو آنخضرت على برائين اصرار كاخيال ہوا تھالمذا انهوں نے آپ سے عرض كيا۔

"یار سول الله! ہمارایہ مقصد نہیں تھاکہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں۔ لہذا آپ جو مناسب سمجھیں ای کے مطابق عمل فرمائیں۔ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ شہر سے نکل کر متقابلہ پند نہیں فرماتے تو بہیں رہنے!"

<u>ائل فیصلہ اور نبی کامقام ..... تب نے فرمایا \_</u>

"میں نے تم سے میں شہر میں رہنے کو کہا تھا گرتم نے انکار کردیا۔ (اب میں ہتھیار لگا چکا ہوں)اور کسی می کیلئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ہتھیار لگانے کے بعد اس وقت تک انہیں اتارے جب تک اللہ تعالی اس کے اور اس کے دشمنوں کے در میان فیصلہ نہ فرمادے۔ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تک وہ جنگ نہ کرے!"

ای فرمان سے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ جھیار لگانے کے بعد نبی کے لئے بغیر دسمن سے مقابلہ کئے انہیں اتارناجائز نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے شافعی علاء کا یمی ند ہب ہے۔ ایک قول ہے کہ اس طرح بغیر جنگ کئے ہتھیارا تاردینانبی کے لئے مکردہ ہے مگریہ باتِ قرین قیاس نہیں ہے۔

اد حر آنخضرت علی کا یہ ارشاد کہ کی نبی کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے۔ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس مسلے میں تمام ہی نبی آپ کی طرح ہیں اور یہ مسلہ اور حکم سب پیغمبروں کے لئے ای طرح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھیار لگا کر بغیر لڑے اتار دینا بردلی کو ظاہر کرتا ہے اور بردلی نبیوں کے لئے ممکن نہیں ہے۔ یہ بات کتاب نور میں کمی گئی ہے۔ اور حرام چیزوں میں اگر کوئی مستنی ہو تو وہ مروہ ضرور ہوتی ہے کیو نکہ ممانعت کی بات کتاب نور میں کا درجہ ایسا ہے جیے ان چیزوں میں واجب کا درجہ ہوتا ہے جن سے منع کیا گیا ہو ( لیمنی یول کہا جائے کہ فلال فلال چیز حرام ہے سواتے اس چیز کے تو بہال جس چیز کو حرام چیزوں میں مستنی کیا گیاوہ حرام تو نہیں مگر مروہ ضرور ہوگی)

اس غزدہ کے موقعہ پر آنخضرت ﷺ نے تین پر چم تیار کرائے۔ ایک پر چم قبیلہ اوس کا تھاجو حضرت اسیدابن حفیر کے ہاتھ میں تھا۔ دوسر اپر چم مہاجرین کا تھاجو حضرت علی ابن ابوطالب کے ہاتھ میں تھا۔ ایک قول ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ یہ قول اس بنیاد پر ہے کہ جب یہ پوچھاگیا کہ مشر کوں کا پر چم کس شخص کے ہاتھ میں ہے جو بن عبدالدار میں سے ہے۔ یہ سکر کمن شخص کے ہاتھ میں ہے جو بن عبدالدار میں سے ہے۔ یہ سکر آنخضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں سے لے کر حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں دیدیا۔ اس کی دجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب جب بی بن عبدالدار میں سے تھے اور جا ہلیت کے ذمانے میں بن عبدالدار

سير ت طبيه أردو ہی کے لوگ جنگی پر جم اٹھایا کرتے تھے جیسا کہ بیان ہوااور آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی۔

تیسرااسلامی برجم قبیلہ خزرج کا تفاجو حضرت حباب ابن منذر کے ہاتھ میں تفا۔ ایک قول یہ ہے کہ

حفرت سعِدا بن عبادہ کے ہاتھ میں تھاجوای قبیلہ خزرج کے سر دار تھے۔ <u>اسلامی کشکر کی تعداد ..... آنخضرت اللے ایک ہزار محابہ کا کشکر لے کر دوانہ ہوئے۔ایک قول ہے کہ لشکر</u>

کی تعداد نوسو تھی۔ مگر شایدردایت کی غلطی سے یہال سات سو کے بجائے نوسو کما گیا ہے۔ کیونکہ آگے روایت

آئے گی کہ رائے میں سے عبداللہ ابن الی اپنے تین سوسا تھیوں کولے کروایس جلا گیا تھالبذ ااس کا مطلب ہے کہ ابتداء میں اس لشکر کی تعداد ایک ہزار تھی پھر ابن ابی کی غداری کی دجہ سے تین سو کم ہو کر کل تعداد سات سور ہ

گئے۔ان سات سومیں سے ایک سوا فراد زرہ پوش تھے۔ لشکر میں رسول اللہ ﷺ کے آگے آگے دونوں سعد لیتنی حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن

عبادہ چل رہے تھے جو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے سر دار تھے۔ یہ دونوں حضر ات زرہ پوش تھے۔ یمود کی مدد کینے سے انگار ..... آنخفرت اللہ نے حضرت این ام مکتوم کومدینے میں اپنا قائم مقام بنایالور 

سے موجود ہے۔ آپ نے پوچھامیہ کیاہے تولوگول نے کہا۔ " یہ یمود کے دولوگ ہیں جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے حلیف ادر معاہدہ بردار ہیں (ہذاابن ابی کی

حمایت میں مسلمانوں کے دوش بدوش لڑنے کے لئے آئے ہیں!" آپ نے یو چھاکیا یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو بتلا گیا کہ نہیں۔اس پر آپ نے فرمایا۔

"ہم مشر کو ل سے اڑنے کے لئے کا فروں کی مدد نہیں لیں گے۔" اس طرح آپ نے ان لوگول لیتن ان یمودیوں کو داپس فرمادیا جو بنی قینقاع کے یمودیوں کے علاوہ

تھے۔ یمال میہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بنی قینقاع کی جلاد طنی غزوہ احد کے بعد ہوئی تھی مگریہ بات نہیں ہے کیونکہ ابن ابی کے بیر یمودی حلیف بنی قینقاع کے حلیفول کے علادہ تھے جن کاذ کر گزراہے اس لئے کہ ہماس بات کو نہیں انتے کہ بیودیوں میں اس کے حلیف صرف بی قیقاع میں ہی تھے۔

كشكر كامعائنه اور لمسنول كى واليسى بيسة غرض اس كے بعد آنخضرت عظي وہاں سے روانہ ہوئے اور شيخين کے مقام پر بہتی کر آپ نے پڑاؤڈالا۔ یہ شیخین دو پہاڑوں کانام تھا۔ یمال پہنچ کر آپ نے لشکر کامعائنہ فرمایالور

اس میں سے ان نوجوانوں کوواپس فرمادیا جن کے متعلق آپ نے اندازہ لگایا کہ وہ پندرہ سال کیا چودہ سال کی عمر کے بھی نہیں ہیں۔امام شافعی سے ای طرح یہ تقل ہے۔ بعض علماء نے ان سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جن کو کپ نے دیکھاکہ وہ چودہ سال کی عمر کے نہیں ہیں۔ایسے لوگول میں عبداللد ابن عمر زید ابن ثابت اسامہ ابن زید زیدا بن ارقم براء ابن عازب اسیدا بن ظهیر عرابه ابن اوس ان عرابہ کے متعلق بعض علاءنے کہاہے کہ بیہ صحافی نہیں ہیں۔ان ہی عرابہ کے متعلق شاخ نے یہ شعر کیے تھے۔

اذمارایت رفعت لمجد تلقاها عرابی بالیمین ترجمہ: تم جب بھی عزت و شرف کے جھنڈے بلند کروگے توان کے پھریرے عرابہ ہی سے جاکر

ترجمہ: مجب بی طریقہ وسر ف نے بھند ہے بیند کروئے وان نے پیر برے طرابہ ہی سے جائز ملیں کے ان عرابہ کے باپ اوس نے ہی غزوہ احزاب کے موقعہ پر کما تھا کہ ہمارے گھر ہمارے ستر پوش ہیں جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ غرض ان کمن لوگوں میں ان کے علاوہ ابوسعید خدری اور سعد ابن خثیمہ بھی شامل تھے۔ دو کمسنول کا جوش جہاد ..... حضر بین مدارن جارہ انصار کی کا باب جارہ منافقوں میں ہیں۔ سے تھا اور محد ضرار

کہ آئے بیان ہوگا۔ عرص ان سن تو لول میں ان کے طادہ ابوسعید خدری اور سعد ابن تقیمہ بی شاس سے دو کمسنول کا جوش جہاد ..... حضرت زید ابن حارثہ انصاری کا باپ حارثہ منا فقول میں سے تھا اور مجد ضرار کے بنانے والوں میں سے تھا (جس کا ذکر آگے آئے گا کر خود حضرت زید اسنے پر جوش مجاہد تھے کہ کمسنی کے باوجود جنگ میں جانے پر آمادہ تھے کہ کمسنی کے باوجود جنگ میں جانے پر آمادہ تھے کہ اس طرح ان کمسن مجاہدوں میں رافع ابن خدت کو رسم ہ ابن جندب بھی تھے جنمیں آئے خضرت مالے نے جنگ میں شریک جنمیں آئے کو آئے خضرت مالے نے والی ہونے کا تھم دیا کر چھر رافع ابن خدت کو آئے خضرت مالے نے جنگ میں شریک

ہونے کی اجازت دیدی تھی کیونکہ ان کے بارے میں ایک قول ہے کہ وہ غزوہ احد میں ایک تیر سے زخمی ہوئے تھے اور اس وقت آنخضرت تھانے نے ان کے متعلق فرمایا تھا۔

"میں قیامت کے دن اس کے لئے گوائی دول گا!"

ان کاانقال عبدالملک ابن مروان کی خلافت کے زمانے میں ہوا جبکہ ان کا یکی زخم پھر تازہ ہو گیا تھا۔ غرض جب آنخضرت ﷺ نے رافع ابن خدت کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی تو انہوں نے اپنے سوتیلے باپ سے کہا۔

کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہول۔" جب آنخضرت ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرملیا چھاتم دونوں کی کشتی ہوجائے۔ چنانچہ

جب المصرت ملط الوید بات معلوم ہوئی تو آپ کے فرمایا کھام دونوں کی سمی ہوجائے۔ چنا کچہ دونوں کی کشتی ہوئی اور سمر ہابن جندب نے رافع کو پچھاڑ دیا۔اس پر رسول اللہ ملط نے حضرت سمر ہ کو بھی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دیدی۔

ای طرح جن لوگول کو آنخضرت اللے نے کمنی کی وجہ سے غزوہ احد میں شریک کرنے سے روکاان میں سعد ابن صبتہ بھی تھے حبتہ ان کی بال کانام تھالور یہ اپنی بال کی نسبت سے ہی مشہور تھے۔ غزوہ خند ق کے موقعہ پر آنخضرت تھا نے دیکھا کہ یہ بہت شدید جنگ کررہ میں اور انتخا کی سر فروشی کے ساتھ لڑرہ ہیں۔ آپ نے ان کوبلا کران کے سر پر ہاتھ مجھیر الور ان کوان کی اولاد اور نسل میں برکت کی دعادی۔ چنانچہ اس دعاکا اثریہ تھا کہ یہ چالیس بھینجوں کے چیا چالیس بھانجوں کے مامول اور ہیں بیٹوں کے باپ ہوئے۔ ان کی اولاد میں امام ابو من میں۔

بیجھے غزدہ بدر کے بیان میں گزراہے کہ آپ نے بدر کے موقعہ پر بھی حضرت زید ابن ٹابت زید ابن ارقم اور اسید ابن حنیر کوواپس فرمادیا تھا (اور اب غزدہ احد کے موقعہ پر بھی ان کو کم عمری ہی کی دجہ سے واپس فرمادیا)

مير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر

عشاء کی نماز پڑھائی۔اس کے بعد آپ آرام فرمانے کے لئے لیٹ مجے۔لٹکر کی حفاظت کے لئے اس رات آپ نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو پچاس مجاہدول کے ساتھ متعین کیا جو تمام رات سارے اسلامی لشکر کے گردگشت

كرت رب اور آ تخضرت على مو كارجب آپ مورب سے توذكوال ابن عبد قيل آ تخضرت على كى حفاظت کے لئے دہیں کھڑے رہے۔ وہ آپ کے پاس سے ایک گھڑی کو بھی علیحدہ نہیں ہوئے کیونکہ سونے سے پہلے آنخفرت الخفين فرملا تفار

مکون ہے جو آب رات من تک مارے یاس پر ودے۔"

تمزہ کی شمادت کی پیشین کوئی .....اس پر حضرت ذکوان نے اپی خدمات پیش کیں۔ مدیث میں آتا ہے كه من كو آتخفرت الله في نے فرمایا۔

صرت سے خواب میں دیکھاہے کہ فرشتے حضرت حمزة کو عسل دے رہے ہیں!" رات کے آخری مصے میں آمخضرت ملک نے شخین کے مقام سے آمے کوچ فرملیاور مدینے اور احد کے در میان لینی احد کے قریب صبح کی نماذ کا وقت ہو گیا (اور اس جکہ آپ نے نماز اوا فرمائی)اس جکہ کا نام شوط

ابن ابی اور منافقول کی غداری .... اس جکه عبدالله ابن ابی ابن سلول این ساختی منافقول سمیت

آ تحضرت کا کا تھ چھوڑ کر داہی ہو گیا۔اس کے ساتھیوں کی تعداد تین سو تھی جو سب منافق تھے۔واپس ہوتے ہوئے عبداللہ ابن الی کہنے لگا۔

"انہوں نے لیعنی المخضرت ملک نے میری بات نہیں مانی بلکہ لڑکوں کی باتوں میں آگھے جن کی رائے کوئی رائے ہی نہیں ہے اب خود ہی ہماری رائے کا پیتہ چل جائے گا ہم خواہ مخواہ اپی جانیں دیں۔اس لئے ساتھیو

واضح رہے کہ عبداللہ ابن ابی کی رائے یہ تھی کہ مدینے ہی میں رہ کر دعمن کا مقابلہ کیا جائے۔شہر سے نکل کردیشن کاسامناکرنامناسب نہیں ہے۔ یہی رائے خود آنخضرت میلانی اور تمام بڑے بڑے انصاری اور مماجر محابہ کی بھی تھی مکر عام طور پرلو کول کی رائے میہ تھی جن میں زیادہ تر نوجوان اور پرجوش محابہ ہتے اور پکھ عمر رسیدہ حضرات بھی تھے کہ دعمن جب ہمارے دروازے پروستک دینے آیاہے تواس کے اندر آنے کا نظار نہیں کرنا چاہئے بلکہ باہر نکل کر تلواروں اور نیزوں ہے اس کا استقبال کرنا چاہئے۔ چنانچہ نوجوانوں کے اس جوش و

خروش اور اصرار کودیکھتے ہوئے آنخضرت ملک شہرے نکل کر مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔اس وقت ابن الى نے اس بات كوا بني دالى كا بهانه بنايا حالا نكه لژنالور مسلمانوں كاساتھ دينا تواسے تسمى بھي حال ميں منظور نهيں تفالکین اے کسی بمانے کی طاش تھی جس کو بنیاد ہنا کروہ یمال سے بھاگ سکے۔ بمانے کی ضرورت اس لئے تھی كه ظاهر من توده بسر حال اسلام تبول كرچكا تعالورائ آپ كو مسلمان كتا تعااس لئے بے سبب كيے مسلمانوں كا

ابن حرام کی منافقول کوملامت..... غرض سر دار منافقین کے اس تھم پر اس کے منافق سائمتی مسلمانوں کا ماتھ چھوڑ کر مدینے کولوٹ مجئے۔ان کو جاتے دیکھ کر حضرت جابڑ کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر وابن حرام اکے پیچے لیکے۔ یہ مجی عبداللہ ابن ابی کی طرح قبیلہ خزرج کے برے متے انہوں نے دالی جانے والوں سے کما

جلّد دَوم نصف آخر سير ت طبيه أردو

"میں تمہیں خدا کی فتم دے کر بوچھا ہول کہ کیابہ بات تمہارے لئے مناسب ہے کہ تم عین اس وقت اپنے نبی اور اپی قوم کے ساتھ غداری کروجب کہ دستمن اپنی پوری قوت و طاقت کیساتھ انکے سامنے کھڑ اہے۔"

ان لو گول نے کہا۔

يرحق تعالى نے يہ آيت نازل فرمائی۔

"اگر ہمیں یہ معلوم ہو تاکہ تم لوگ جنگیں لڑو گے توہم تمہارے ساتھ ہی نہ آتے۔ہم تو یہ سمجھتے تھے که جنگ دغیر ه کچھ نهیں ہو گا!"

اس طرح انهول نے صاف صاف واپسی کااعلان کردیا۔اس پر حضرت عبداللہ ابن عمروابن حرام نے کما "خداکے دشمنو اللہ تہمیں ہلاک دبر باد کرے جلد ہی حق تعالیا سے نبی کوتم سے مستعی کردے گا!"

یماں پہ اشکال ہو تاہے کہ بیہ مذکورہ قول ابن ابی کے اس قول کے خلاف ہے کہ ہم کس لئے جنگ كريں (كيونكداس قول ميں جنگ كے امكان كووه مان رہاہے كيكن اپنے لئے وہ اس كوبے فائدہ سمجھتاہے جبكہ آگے

وہ یوں کتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ جنگ بھی کرنی پڑے گی تو ہم تمہاراساتھ ہی نہ دیتے)اس اشکال کے جو آب میں مینی کما جاسکتا ہے کہ اول تو جنگ کا جمیں خیال ہی نہیں تھااور اگر بالفرض مجال جنگ کا مکان ہو بھی تو

ہم کس کئےایی جانیں گنوائیں۔ منافقوں نے متعلق صحابہ میں رائے زئی ..... (عبدالله ابن ابی کے اس طرح راسے میں سے ساتھ

<u>چھوڑ جانے کے نتیجہ میں مسلمانوں میں دو جماعتی ہو گئیں</u>) چنانچہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے واپس ہوتے ہی ایک جماعت بیر کہنے گئی کہ ان منافقوں کو قتل کر دینا چاہئے اور ایک جماعت بیر کہنے گئی کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہے (وہ بھی مومن ہیں) یہ دوگر وہ قبیلہ اوس میں سے بن حارث اور قبیلہ خزرج میں سے بن سلمہ کے تھے۔اس

فَهَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِيْنَ فِسنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْ كُسُهُمْ بِمَا كَسُبُوْا الآبيب ٥ سوره نساءع ١٢ آبست ع ترجمہ: پھرتم کو کیا ہوا کہ ان منافقوں کے باب میں تم دوگروہ ہو گئے حالا نکہ اللہ تعالی نے ان کوالٹا پھیر دیاان کے

بداعمال کے سبب۔ ایک جماعت صحابہ کی منجانب اللّٰد و سنگیری .....علامہ سبطابن جوزی نے لکھاہے کہ جب بن مسلمیہ اور ب<del>ن حارثہ نے عبداللّٰدا بن ابی کوغد اری کرتے ہوئے</del> دیکھا توانہوں نے بھی داپس ہونے کاارادہ کیایہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں بازوؤں پر نتھے مگر بھر اللہ تعالی نے ان دونوں گر دہوں کو اس گناہ سے بچالیااور انہوں نے واپس جانے كالراده فخم كرديا۔ اس يرحق تعالى نے يه آيت نازل فرمائي۔

اِذْهَمَتْتْ طَائِفَتْ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَ اللَّهُ وَإِليُّهُمَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كَيْلِ الْمُؤْمِنُونَ بِ٣ سوره آل عمر الناع ١٣ أَيت

ترجمہ: جب تم میں سے دوجها عتول نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں اور اللہ تعالی توان دونوں جماعتوں کا مددگار تفادر پس مسلمانوں کو تواللہ تعالی ہی پراعتاد کرنا چاہئے۔

غرض ابن ابی اور اس کے تین سو ساتھیوں کی اس غداری کے بعد اب آنخضرت ﷺ کے ساتھ صرف سات سو آدمی رہ گئے۔ چنانچہ مواہب میں جو کچھ ہے اس کواس پس منظر کے ساتھ دیکھنا چاہئے۔ مواہب میں ہے کہ کماجاتا ہے ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے آنخضرت ﷺ نے ایک مقام پر جس کو شوط کماجاتا تھاان کو واپس ہونے کا تھم دیا۔ کیونکہ بیالوگ جن کو آپ نے ان کے تفر کی وجہ سے لوٹایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت اُن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

حلیف اور حمایتی تھے اور بہودیوں میں سے تھے۔ان او گول کی واپسی شوط کے مقام سے بہلے ہوئی تھی اور وہ اوگ جن کے ساتھ عبداللہ ابن الی واپس ہوا تھامنا فق تھے اور یہ لوگ شوط کے مقام سے واپس ہوئے تھے۔

احد کے موقعہ پراس دن مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے جن میں سے ایک رسول اللہ ﷺ کا

تھااور دوسر انگوڑاابو بردہ کا تھا۔ ایک قول سے مجی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا۔ یہ قول موسلی ابن

عتبہ کی روایت سے فتح الباری میں نقل کیا گیاہے اور اس کو در ست قرار دیا گیاہے۔

اد حرجب عبدالله ابن الى والس بواتوانسار بول نے المخضرت علاقے سے عرض كيا\_

"يارسول الله إكيايسوديول مين جولوك مارے حليف اور حمايت مين ان ساس موقعه ير مدونه لے لين."

ان کی مراد مدینے کے یمودی تھے اور ان میں شاید بن قریطہ کے یمودی مراد تھے کیونکہ بنی قریطہ کے

یمودی حضرت سعد ابن معادؓ کے حلیف تھے اور حضرت سعد ابن معاذ قبیلہ اوس کے سر دار تھے۔حضرت سعد

کے بارے میں بعض علاء نے کما ہے کہ انصار یول میں ان کی حیثیت اور درجہ ایبا ہی تھا جیہا مماجروں میں

حفرت ابو بکر کامقام تھا۔ غرض انساریوں کے اس سوال پر آنخضرت علیہ نے صرف یہ فرمایا۔ "جميں ال كى مددكى ضرورت نميں ہے!"

ا قول مولف كمت ين (: يتهيه بيان موچكائ كه أنخضرت على في يدويون عدد لين كرسوال پراس سے پہلے بھی یہ فرمایا تفاکہ ہم مشرکوں کے مقابلے کے لئے کا فرول کی مدد نہیں لیں مے۔ (لہذا آپ کے اس ارشاد کے بعد انصار یوں کا بیہ سوال بے معنی معلوم ہوتا ہے )لہذااس روشنی میں مرادیہ ہوگی کہ قبیلہ اوس

کے انصار بول میں سے کھھ ایسے لوگول نے آنخضرت علیہ سے یہ بات دریافت کی جنہوں نے یمود یول کے بارے میں آپ کاوہ ارشواد نہیں سناتھا۔واللہ اعلم

ایک اندھے منافق کی بکواس ..... پھر آنخضرت ﷺ نے محابہ کو مخاطب کر کے فرملا۔ "کون ہے جو ہمیں قریب کے راہے ہے دعمن کی طرف لے جائے۔" یعنی ایسے راہتے سے جو عام گزرگاہ نہیں ہے۔اس پر حضرت ابو خثیمہ نے کما کہ یار سول اللہ میں لے

چلول گا۔ چنانچہ وہ آپ کو بن حارثہ کے مطے اور ان کی لجی زمینوں اور الماک میں سے نکالتے ہوئے مع مسلمانوں کے لیے بیمال تک کہ وہ مربع ابن قیظی حارثی کے باغ میں داخل ہوئے یہ ایک منافق محض آور اندھاتھا (اس نے اندازہ کیا کہ رسول اللہ ملک صحابہ کے ساتھ اس کے باغ میں داخل ہوئے ہیں)اس نے مٹی اٹھا اٹھا کر

مسلمانوں کے منہ کی طرف چینٹی شروع کردی اور چلانے لگا۔ "اگرتم خدا کے رسول ہو تو میں حمیس اپنے باغ میں تھسنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔"

اس کے ہاتھ میں مٹی سے بھرا ہواا یک پیالہ تھا۔ چو نکہ یہ مختص اندھا تھااس لئے آنخضرت 🏂 کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

"اگر جھے یہ معلوم ہو تاکہ میں مٹی تھینکول تو تمہارے ہی منہ پر لگے گی تواہے محمد ایس اس مٹی کو تمهارے منہ پر مارتا!"

یہ من کر حضرت سعد ابن زیداس پر جعیٹے اور انہوں نے اپنی کمان مار کر اس کاسر مجاڑ دیا۔ دوسرے مسلمان بھی غضب ناک ہور ہے تھے انہول نے اس مخص کو قتل کرنا جاہاتو آنخضرت ﷺ نے فرملیا۔

"اے قل مت کرد۔یہ اندهادل کا مجی اندهاہ اور آنکھ کا مجی اندهاہ!"

اس اندھے کی طرف سے بن حارثہ کے وہ لوگ مجی بگڑ اٹھے جو ای کا ساد ماغ رکھتے تھے لینی جو

منافقول میں سے تھے گر عبداللہ این ابی کے ہمراہ لوٹے والوں کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ ان کے اراق ہے

اس ك بعد آنخفرت على آك برع يمال تك كه احدى كما في من بخ كر آب في راودالايمال

آپ نے اس طرح پڑاؤڈ الا کہ احد پہاڑ کو توابی پشت کی طرف کرلیالور دینے کو سامنے کے رخ پر کرلیا۔ میدان جنگ میں صف بندی اور آمنحضرت علاقے کا خطبہ ..... مسلمانوں نے احد پہاڑیں مفیں

بنالیں۔ یہ صف بندی یمال رات گزارنے کے بعد کی گئی جبکہ منح کی نماز کاوقت ہو گیا تھا۔ مسلمان اپنے سامنے مشر کول کو ان کے پڑاؤ میں دیکھ رہے تھے۔

حضرت بلال نے اذان دی اور تھبیر کی اور آنخضرت مالئے نے صف بستہ محابہ کو نماز پرمعائی۔ نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا جس میں ان کو جہاد پر ابھار اس خطبہ کا ایک حصہ رہے۔

"جو مخص الله تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جعد اور سب کاساتھ دیاواجب ہے ۔ سوائے بچوں عور توں، بیاروں اور غلاموں کے جو دوسر وں کی ملک ہوں۔"

ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ سوائے عور تول مسافروں، غلاموں یام یفنول کے!"

یک مناب سنگی محدوف لیعنی پوشیدہ ہے کہ سوائے ان چار قتم کے لوگوں کے اس کے بعد جو تفصیل ہے دہ اس کابدل ہے۔ پھر آپ نے فرملا۔

ت بدر میں ریاں ہے۔ روید "جو مخض اس سے مستغنی ہو کمیااللہ تعالی اس سے مستغنی ہو گیا کہ اللہ تعالی غنی اور تمام تحریفوں کامز ا

وارہ۔ میرے علم میں اب ایساجو بھی عمل ہے جو تہیں اللہ تعالی کے قریب پنچانے والا ہووہ میں تہیں ہتا چکا ہوں اور اس کا تھم دے چکا ہوں۔ اس طرح میرے علم میں جو بھی ایسا عمل ہے جو تہمیں جنم سے قریب کرنے والا ہے وہ میں تہیں بتال چکا ہوں اور اس سے تہمیں روک چکا ہوں۔ ردح الامین یعنی جرئیل علیہ السلام نے میرے قلب میں بیدو جی ڈائی کے کوئی محتص اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک کہ وہ اپنے جھے کے رذق کا ایک ایک دانہ نہیں حاصل کرنے گا چاہوہ چھے در میں حاصل ہو گر اس میں کوئی کی نہیں وہ تھے ہو سکتی۔ اس ایک ایک دانہ نہیں حاصل کرنے گا چاہوہ وہ رواور رزق کی طلب میں نیک راستا افتیار کرواییا ہر گز نہیں ہونا چاہئے کہ رزق لئے میں دیر گئے کی وجہ سے تم اس کو اللہ کی نافر مائی کر کے حاصل کرنے لگو۔ ایک مومن کا وو سرے مومن سے طنے میں دیر گئے کی وجہ سے تم اس کو اللہ کی نافر مائی کر کے حاصل کرنے لگو۔ ایک مومن کا وو سر اور بدن کارشتہ ہو تا ہے کہ اگر سر میں تکلیف ہو تو سار ابدان وروسے کانی افتا ہے اور ایسانی رشتہ ہے جیسے سر اور بدان کارشتہ ہو تا ہے کہ اگر سر میں تکلیف ہو تو سار ابدان وروسے کانی افتا ہے اور

بس تم پرسلام ہو۔ دائی<u>ں بائیں بازووں پر دستوں کی تعیناتی</u> ..... غرض جب لشکر آمنے سامنے کمڑے ہوگے تو مشرک لشکر میں خالد ابن دلید لور عکر مہ ابن ابو جہل دائیں بائیں تتھے۔ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہوگئے تتے آنخضرت

ﷺ نے حضرت زبیر این عوام کوالیک دستدوے کرروانہ فرمایالوران سے فرمایا۔ "تم لوگ خالدا بن دلید کی طرف لوران کے مقابل رہنا۔"

دوسرے سواروں کو آپ نے دوسری ست میں جمیجا کوئلہ مشرکوں کے بیددونوں سرداراسے النکر

جلددوم نصف آخر

کے دائیں اور بائیں بازدول پر تھے۔ یمال غالباسوارول سے مراد صحابہ کی جماعت ہے کہ وہ مشرکول کے دوسری

طرف کے سواروں کے سامنے جائیں۔ کیونکہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک یا دو

یشت کی حفاظت کے لئے تیر انداز دستے کی تعیناتی .... بحر کتاب مُدیٰ میں یہ ہے کہ غزوہ امدے

موقعہ پر مسلمانوں میں محور ب سواروں کی تعداد بچاس تھی۔ محرشایدیہ بات سبقت قلم یعنی عُلطی سے اکمعی عی (کیونکداس بات کی تائیر کسی روایت سے نہیں ہوتی)۔

غرض آپ نے حضرت ذہر اوران کے دستے سے فرملیا۔

اس دستے کے لیئے سخت ترین مدلیات ..... "اس وقت تک این جگہ سے مت بلناجب تک میں اجازت نہ

وول فير فرملياكوني مخص اس وقت تك نه لا عجب تك مين عمم نه دول -" ان تیراندازوں کی تعداد پیاس تھی۔ آپ نے ان پر حضرت عبدالله ابن جیر کوامیر بیلیالوران سے فرملیا۔

"تم مشرکول کے محوژے سوار دستول کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا۔ کہیں ایبانہ ہو کہ وہ بشت کی طرف سے آکر ہم پر حملہ کرویں۔ اور ہمیں چاہے فتح ہویا شکست تم لوگ اپی جگہ سے مت بانا۔ ایک

روایت میں یہ لفظ میں کہ اگر تم پر ندول کو بھی ہم پر ایکتے ہوئے دیکھو تب بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کر ناسوائے اس کے کہ میں خود بی تم کوبلا سمیجوں۔اگر تم بیدو میکھو کہ ہم دعمن پر فتح یا گئے ہیں اور ان کوروندتے ہوئے پیش قدمی کررہے ہیں تب بھی اپنی جگہ ہے مت ہلناسوائے اس کے کہ میں ہی حمہیں بلواؤں۔"

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ "اگرتم ہمیں مال غنیمت جمع کرتے ہوئے بھی دیکھوتب بھی ہمارے

ساتھ شریک ہونے کی کوشش مت کرنا۔" (قال) ایک روایت میں ہے کہ تیر اندازوں کے اس دستے کو آپ نے ہے تھم دیا۔

"تم اپنی جگہ جے رہنالور وہال سے مت ہلنا۔ اگر تم یہ ویکھو کہ ہم دیشن کو شکست دے کر ان کا پیچھا كرتے ہوئان كے پراؤيس بحى داخل مو مح بين تب بھى تم اپنى جكه مت چھوڑنا۔ اور اكر تم جميل قل ہوتے

د یکموتو بھی ہماری مدد کومت آنالورنہ بی دستمن کو چیچے د مکیلنے کے لئے برد منے کی کوشش کر نابلکہ ان کو تیراندازی سے ہی رو کنا۔ کیونکہ محور ہے سوار لشکر تیرول ہی کی ہو جھاڑ سے روکا جاسکتا ہے۔ جب تک تم اپنی جگہ جے رہو م بم دعمن برغالب رہیں گے۔اے اللہ ایس تھے ان پر گواہ بناتا ہوں ا"

اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ایک تکوار نکالی جس کے ایک طرف پیر شعر لکھا ہوا تھا۔ فى الجين عاروفى الاقبال مكرمنة

والمرء بالجين لاينجو من القدر

ترجمه: بزدلی شرم کی بات ہے اور رو برو ہونا عزت وسر بلندی کی علامت ہے۔ ایک بزول مخف کی نہ کوئی عزت ہے اور نہ قدرو منز لت ہے۔ نی کی تکوار کاحق اد اکر نے والا کون ہے ..... یہ تکوار نکال کر انخضرت تھے نے فرمایا۔

" یہ تلوار لے کر کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس پر کئی آدی اٹھ کر آپ کی طرف برھے مر آپ تھے نے ان میں سے کسی کودہ تلوار شیں دی۔ ان

لو گوں میں حضرت علی مجھی تھے جو یہ تلوار لینے کے لئے اٹھے تھے مگر آپ نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت ممر مجھی کھڑے ہوئے مگر آپنے ان کو بھی ہیہ تکوار نہ دی۔ای طرح حضرت ذبیرؓ نے تین مرتبہ ہیہ تکوار کیٹی جاہی مگر ہر مرتبہ آپ نے انکار کر دیا۔ آخر مجمع میں سے حضرت ابود جانہ کھڑے ہوئے اور آپ سے بولے۔

"يار سول الله إاس تلوار كاحق كياب\_"

أيت فرمايا

"ایں کا حق سے ہے کہ اس سے دسٹمن کے منہ پر دار کر کے اسے کشتہ کیا جائے!"

ابود جانه کو تکوار کی بخشش .....حضرت ابود جانہ نے عرض کیا۔

<u>"میں اس کولے کر اس کا حق ادا کروں گا!"</u>

آنخضرت علی ہے وہ تکوار حضرت ابو د جانہ کو عطا فرمادی۔ ابو د جانہ بے حد بمادر آد می نتھے اور جنگ کے دوران اکڑ کر پر غرور انداز میں جلا کرتے تھے۔ آنخضرت میک نے جنگ کے دوران جب ان کو دونوں

لشکرول کے در میان اس طرح اکژ کر اور تکبر کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے لوگوں سے فرملیا۔ " یہ چال الی ہے جس سے اللہ تعالی نفرت فرما تاہے سوائے اس قسم کے موقعوں کے بیعنی جنگ کے

اس فتم کے موقعوں پراس چال کے جائز اور پیندیدہ ہونے کی دجہ بیہے کہ اس سے ظاہر ہو تاہے کہ وہ مختص دستمن کی طاقت سے قطعاً خو فزرہ نہیں ہے اور اس کے جنگی سازوسامان کی کوئی پر داہ نہیں کر تا۔ <u>ابو سفیان کی انصار کو در غلانے کی کو حش اور مابوسی</u> ..... اد حر جب دونوں لشکروں کی صف بندی ہور ہی تھی توابوسفیان نے اپنے لشکر میں سے پکار کرانصاری مسلمانوں سے کہا۔

"اے کردہ اوس و خزرج تم لوگ ہمارے اور ہمارے ان خاند ان والوں کے در میان سے مث جاؤ۔ ہمیں

تم سے کوئی سروکار جیں ہے۔"

ز بیر ابن عوام کا تنحص مقابلیه ....اس پر انساریوں نے ابوسفیان کو بہت برا بھلا کمالور اس کو سخت لعنت

( قال )اس کے بعد مشر کوں کی طرف سے ایک محض جواد نٹ پر سوار تھامیدان میں لکل کر آیااور مبارز طلب کیا۔ بعن محضی مقابلے کے لئے مسلمانوں کو لاکارا مگر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے یہال تک کہ اس نے تین مرتبہ للکارا تو حضرت زبیر اسلامی صفوں میں سے نکل کر اس کی طرف بوجے حضرت زبیر ا

پیدل ہے اس کے پاس پینچ کروہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کے برابر پینچ کر اس کی گردن پکڑ کر اس کو لیٹ منے۔ پھر دونوں میں اونٹ کے اویر بی زور اُز مائی ہونے لگی۔ان کی زور اَز مائی دیکھ کر استخضرت مالے نے فرملی۔

"انِ مِين جو بھي مِيلے زمين كو چھوتے گادى قل ہو جائے گا۔"

حضرت زبیر کو حواری رسول کالقب ....ای دفت زور آزمائی کے دوران دہ مشرک ادنٹ پرسے نیچ گرا لور اس کے اوپر حضرت زبیر کرے۔انہوں نے فور ابی اس مشرک کو ذرج کر دیا۔ آنخضرت میک نے عضرت ز بیر کی تعریف کی اور فرمایا۔

"ہر نی کا حواری لیعنی دوست ہوا کر تاہے میرے حواری زبیریں!"

جلددوم نصف آخر

ميرت طبيه أردو

ال کے بعد آنخضرت علیے نے فرملا۔

"أكراس مشرك كے مقابلے كے لئے ذبير نه نكلتے توميں خود تكا!"

کیونکہ آنخضرت اللے نے ویکھاتھاکہ مسلمان اس کے للکارنے کے باوجوداس سے گریز کررہے تھے۔

ملحہ کی میارزت طبی اور لاف و گزاف ....اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور محض لکلا۔

برطلح ابن ابوطلح تقاس كے باب ابوطلحكانام عبدالله ابن عثان ابن عبدالدار تفا\_اوراس كے ہاتھ ميں مشركوں كا وچم تھا کیونکہ جنگوں میں پر جم اٹھانے کا اعزاز بن عبدالدار کے خاندانوں کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ قریثی

م چے بن عبدالدار کے باپ عبدالدار نے بی بنایا تھااور بیاس کا تھا (اس کے بعد بیاعزاز اس خاندان کے ساتھ مخصوص ہو گیا تھا) جیسا کہ بیان ہوا۔

غرض اب مشرکول کی صفول میں سے نکل کر طلحہ ابن ابوطلحہ نے مبار ز طلب کیا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آئے۔اس نے بھی تنی بار مسلمانوں کو للکار انگر کوئی فخف بھی اسلامی صفوں میں سے نہیں ٹکلا آخر طلحہ "محمر کے ساتھیوا تہارا تو یہ خیال ہے کہ تہارے مقول یعنی شہید جنت میں جاتے ہیں اور ہمارے

متول جنم میں جاتے ہیں۔ایک روایت میں یول ہے کہ محمد کے ساتھیو! تمہارا خیال توبیہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جلدی جلدی تمهاری تلوار کی دھار پر رکھ کر جنم میں جھونگتاہے اور حمہیں ہماری تلوار وں سے قتل کر اکر فور أ بنت میں داخل کر دیتا ہے۔اس لئے تم میں سے کون ہے جو مجھے اپنی تلوار کے ذریعہ جلد از جلد جنم میں پہنیاد ہے ا ملداز جلد میری تلوار کے ذریعہ جنت میں پہنچ جائے۔لات وعزی کی قتم تم جھوٹے ہو۔اگر تم اپنے عقیدے پر

ر خداکے ہاتھوں طلحہ جشم رسید ..... یہ سن کر حضرت علی اسلامی صفوں سے نکل کر مقابلے کے لئے اں کے سامنے چینے گئے۔ دونوں میں تکواروں کے دار شروع ہی ہوئے تھے کہ اچانک حضرت علیٰ نے اپنی خار فناف تلوار بلندى اوراس كو قتل كر ديا\_

ا کے روایت میں یول ہے کہ دونول لشکرول کے در میان میں دونول زور آزماا کیک دوسرے کے مقابل ہوئے۔اچانک حضرت علی اس پر جھیٹے اور اس کو زمین سے اکھاڑ کرینچے دے پنجا۔ یعنی حضرت علی نے تلوار کے واساس کی ٹانگ کاٹ دی اور اے گرادیا۔ اس طرح گرنے کی وجہ سے طلحہ کے جسم کے بوشیدہ جھے کھل مجتے

ال وقت طلحہ نے کما۔ "مير، عالى مين خداكاواسط دے كرتم سے رحم كى بھيك مانگنا ہول!"

یہ من کر حضرت علی اسے بول ہی چھوڑ کروہال سے لوٹ آئے اس پر مزیدوار نہیں کئے۔اس پر بعض محابہ نے حضرت علیٰ سے کہا۔

"آپ نےاس کو قتل نہیں کیا۔"

حضرت علیؓ نے کہا۔ "اس کی شرم گاہ کھل گئی تھی اور اس کارخ میری طرف تھااس لئے مجھے اس پر دحم آگیا اور یہ میں نے

ان لیا تقاکہ اللہ تعالی مے اسے ہلاک کرویا ہے۔" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أ جَلده وم نصف آخر

ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت علیٰ سے فرملا کہ تم نے اس کو کس لئے چھوڑ ویا۔ حضرت علی نے عرض کیا۔

"اس نے خداکاداسطہ دے کر مجھ سے رحم کی بھیک ما تکی تھی۔"

آپ نے فرمایا سے قتل کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی نے اسے قتل کردیا۔

حضرت علیٰ کے ساتھ جنگ صفین میں بھی اس طرح کاواقعہ دومرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ توبیدواقعہ ہوا کہ حضرت علی نے نصر ابن ارطاۃ پر حملہ کیا۔ جب اس نے بید دیکھا کہ اب وہ قلّ ہی ہوا چاہتاہے تواس نے

ا یک د م اپنی شر مگاہ کھول دی حضرت علیٰ فوراہی اسے یوں ہی چھوڑ کر دہاں سے ہٹ آئے۔

دوسری مرتبہ بیہ ہواکہ حضرت علی نے ابن عاص پر حملہ کیا جب انہوں نے دیکھاکہ موت سامنے

آگئے ہے توانہوں نے اپناستر کھول دیا۔حضرت علیٰ فور آبی دہاں سے واپس آگئے۔

(وامِنحرے کہ اس قسم کی بہت میں روایتیں شیعہ حضرات نے پیش کی بیں جن کی سند قابل غورہے) للحه کے بھائی کاحضرت حمزہ کا کے ہاتھوں انجام ..... غرض ملحہ کے قل کے بعد مشرکوں کا پر جم اس کے بھائی عثان ابن ابوطلح نے لیا۔ یم عثان اس شیبہ کاباب ہے جس کی طرف شیبی فرقہ کے لوگ اپنی

نسبت کرتے ہیں اور جن کو بنی شیبہ کماجا تاہے۔ غرض جب عثان نے وہ پر جم اٹھالیا تو حضرت حمزہؓ نے اس پر جملہ کیالور اس کا ہاتھ مونڈھے پر سے

كاث دالا اور ان كى تكوار عثمان كى بنسلى تك كاث كلي حضرت جمزة اس كو قتل كرنے كے بعديد كہتے ہوئے وہال

سے واپس ہوئے۔

" میں حاجیوں کے ساقی میعنی عبدالمطلب کا بیٹا ہوں!" ۔ میں حاجیوں کے ساقی میعنی عبدالمطلب کا بیٹا ہوں!"

تمام قریش پرچم بردار موت کی راہ پر ....اس کے بعد مشرکوں کے پرچم کو عثان اور طلحہ کے بھائی نے ا تھالیا جس کانام ابوسعید ابن ابوطلحہ تھا۔ اس پر حضرت سعد ابن ابی و قاص نے تیر چلایا جو اس کے سینے میں لگا اور یہ

بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد طلحہ ابن ابو طلحہ جس کو حضرت علیؓ نے قتل کیا تھا، کے بیٹے نے پر حم اٹھایا تو حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابوالا قلح نے اس پر تیر چلایالور وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس مخض کانام مسافع تھا۔ اس کے بعد مسافع کے بھائی حرث ابن طلحہ نے پر جم سنبھالا تو پھر حضرت عاصم نے تیر جلایااور اس کو بھی قتل کر دیا۔

طلحہ کے ان دونوں بیڑل مسافع اور حرث کی مال بھی مشرک لشکر کے ساتھ تھی۔ اس عورت کانام سلافہ تھااس کے بید دونوں بیٹے اس کی گود میں مرے کیونکہ جس کے بھی حضر ت عاصم کا تیر لگتاوہی بیٹاوہاں ہے

ز تحی ہو کرلو ثالور مال کی گود میں سر ر کھ کرلیٹ جاتا۔ سلافہ کہتی۔

"بيني الخيم كس نے ذخى كيا۔" بيثاجواب ميس كتتا\_

میں نے اس محنص کی آواز نی ہے اس نے مجھ پر تیر جلانے کے بعد کہا تھا۔

"لے اسے سنبھال میں ابوالا فلی کابیٹا ہوں۔"

اس جملے سے سلافہ سمجھ گئی کہ تیرانداز حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابوالافلے ہیں۔ چنانچہ اس نے منت مانی کہ اگر عاصم ابن ثابت کاسر میرے ہاتھ لگا تو میں اس میں شر اب بھر کر پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا

کہ جو مخص بھی عاصم ابن ثابت کا سر کاف کر میرے پاس لائے گا تو میں اے سواد نشد انعام میں دول گی۔ مگر مطر سام ماس غزدہ احد میں قتل نہیں ہوئے بلکہ آئے بیان آئے گاکہ ان کا قبل سریدر جیچ میں ہوا۔

غرض ان دونوں بھائیوں کے قل کے بعد مسافع اور حرث کے بھائی نے وہ پر چم اٹھایاس کانام کااب ابن طلحہ تھااس کو حضرت ذبیر ؓ نے قل کر دیا۔ ایک قول میں قزمان کانام ہے غرض اس کے بعد ان کے بھائی جلاس ابن طلحہ نے پر چم اٹھایا تواس کو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے قل کر دیا۔

بہ میں میں سب پہا جا ہے ہیں ہوں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اس مرح یہ جاپ طلحہ کی طرح وہیں قتل ہوگئے۔

ہوگئے اوران کے ساتھ بی ان کے دونوں چایعنی عثان اور ابو سعید ابن ابوطلحہ بھی ای غزوہ احدیث قتل ہوگئے۔

ان کے بعد قریثی پر جم ارطاۃ ابن شر جیل نے اٹھلیا تو اس کو حضرت علی ابن ابوطالب نے قتل کر دیا ایک قول ہے کہ حضرت عز آنے قتل کی اتھا۔ اس کے بعد شرح کا بین قارظ نے پر جم سنجمالا توہ ہی قتل ہو گیا گر اس کے قاتل کانام معلوم مہیں ہوسکا۔ اس کے بعد سے پر جم ابوزید ابن عرد ابن عبد مناف ابن ہا شم ابن عبد الدار نے اٹھلیا تو اس کو قبل کر دیا۔ اس کے بعد سے صبیل ابن ہاشم کے بیٹے نے پر جم بلند کیا تو اس کو بھی قربان نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شرصیل ابن ہاشم کے بیٹے نے پر جم بلند کیا تو اس کو بھی قربان نے قتل کر دیا۔

اس کے بعد ان لوگوں کے ایک غلام صواب نے یہ پر تم اٹھالیا یہ ایک حبثی شخص تھا۔ یہ لڑتارہا یہ ال تک کہ اس کاہاتھ کٹ گیا۔ یہ جلدی سے بیٹھ گیالور اپنے سینے اور گردن کے سمارے سے پر تم کو اٹھائے رہا یمال تک کہ اس کو بھی قزمان نے قبل کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے قاتل حصر ت سعد این ابود قاص تھے۔ اور ایک قول کے مطابق حضرت علی تھے۔

احد میں بنی عبد الدار کی تباہی .....ابوسفیان نے مشرکوں کے پرچم بردار بنی عبد الدار کے لوگوں کو جنگ کا جوش دلاتے ہوئے ان سے کما تھا۔

"اے بن عبدالدار اجنگ بدر کے موقعہ پرتم نے ہمارا پر چم نہیں اٹھلیا تھااس کے بتیجہ میں ہمیں جس تباہی کا سامنا کرنا پڑاوہ معلوم ہی ہے۔ جنگی پر چم لوگوں کو اس تصور کے ساتھ دیئے جاتے ہیں کہ اگر پر چم سر تکوں ہوگئے۔ اس لئے آگر تم بن عبدالدار کے لوگ ہمارے پر چم کی ذمہ داری سنبھالو تو ٹھیک ہے در نہ در میان سے ہٹ جاؤ تو ہم خود ہی اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے !"

بى عبدالدارنے بيرس كرېر جم اٹھانے كاوعده كرليا تھا۔ اور فيصله كن انداز ميس كها۔

"ہم ابنا جھنڈ ا آپ کے تحت میں دیتے ہیں ( یعنی بی عبدالدار کا جنگی پر جم اس جنگ میں آپ کی ما محتی میں قبول کرتے ہیں) اور کل جب ہم دعمن سے اکر ائیں گے تو آپ ہماری سر فروشی دیکھ لیں گے!"

ابوسفیان کا مقصد بھی میں تھاجو پور اہو گیا تھا۔ ابن کتیبہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بنی عبالدار کے متعلق ہی نازل ہوئی تھی۔

اِنَّ حُرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَاللهِ الصَّمُّ الْبَيْنُ لاَ يَعْقِلُونَ الآييبِ ٩ سوره انفال ٣ آبت مكك برجمه: ب شك برترين خلا نَن الله كنزديك وه وگ بين جو بسرے بين كو نگے بين جو كه ذرانميں سجھت او هر جب مشركول كا پهلا پر چم بردار تعنى طلحه ابن ابوطلحه ماراً كياتو آنخضرت عليه اور آپ كے محاب نے اس كوايك غيبي بشارت سمجما كيو مكه وه اپن لشكركامر وار اور پر چم بردار تعالوراسي مر دار قوم كے متعلق آنخضرت محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

مالی نے خواب دیکھاتھا کہ آپ دشمن کے سر دار فوج پر مسلط میں جیسا کہ بیان ہوا۔ اس خواب کی تعبیر آپ نے میہ تال کی تعبیر آپ نے میہ بتلائی تھی کہ میں دشمنوں کا سر دار کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لہذا ہی دود شمنوں کا سر دار اور سالار تھا۔ تھا۔

اد هر جب مشر کول کے پر چم بر دار ایک ایک کر کے قتل ہوگئے توان کا لشکر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ گیا۔ مسلمانوں نے بیہ صورت حال دیکھی توانہوں نے دسمن پرایک فیصلہ کن حملہ کیااور ان کو قتل کرنے

للے۔ مسلم اور مشرک جنگی نعرے ۔۔۔۔۔اس جنگ میں مسلمانوں کا جنگی نعرہ آمِت آمِت تھا اور مشرکوں کا جنگی نعرہ پاللعزی اور آیالہ بل تھا۔ یہ عزی آ یک در خت تھا جس کودہ ہو جتے تھے۔ اور جبل ایک بت کانام تھا جو کعبے کے اندر تھا اور ہاں بوئنوں تھا ہی پزیست تھا۔ مگر تھے فتح مکر کے بیان ای تا تھا ہے کہ سے بہر کیو کے دروانے سے باسس نعب تھا بگر اس سے کون شینہ میں جمزاجا بہنے کیزکر ممن ہے۔ بہلے عب کھا ہوا ور مجروباں سے نکائر کھیے کے دروانے سے نصب سردیا گیا ہو۔

صدیق اکبر کی بیٹے سے مقابلے کی کو سش ..... غرض جنگ کا آغاذ ای اونٹ سوار سے ہواجس نے میدان میں آگر مبارز طلب کیا تھااور قبل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مختص مقابلے کے لئے قریش لشکر سے لوگ آتے رہے۔ ان میں مشرک لشکر سے عبدالرحمٰن ابن ابو بکر نکلے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دونوں لشکروں کے در میان میں آگر کہا۔

"كون ہے جوميرے مقابلے كوسامنے آئے!"

اس پران کے والد حضر ت ابو بکر رضی اللہ عنہ تکوار سونت کر اٹھے اور انہوں نے بیٹے کے مقابلہ کو جانا چاہا۔ گر آنخضر ت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

"اپی تلوار میان میں ڈال کراپی جگیرواپس جاؤ۔ اپی ذات ہے جمیں اور فائدے اٹھانے دو!"

پیچیے غزوہ بدر کے میدان میں بھی گزراہے کہ عبدالر حمٰن ابن ابو بکرنے بدر میں مبارز طلب کیا تھا۔ اد حر بدر کے بیان میں ہی حضرت ابن مسعودؓ کی روایت گزری ہے کہ غزوہ احد میں حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بیٹے عبدالر حمٰن ابن ابو بکر کو شخصی مقابلے کی دعوت دکی تھی۔ گریمال بیان ہونے والی روایت اس کے خلاف ہے (کیونکہ یمال توخود عبدالر حمٰن نے سامنے آکر کسی کو مقابلے کے لئے طلب کیاہے)۔

اس بارے میں کماجاتا ہے کہ یمال دونوں باتیں ممکن ہوسکتی ہیں کہ صدیق اکبڑنے خود بھی اپنے بیٹے کو شخصی مقابلے کی دعوت دی ہو ( بیغی مقابلے کی دعوت دی ہو ( بیغی دونوں باتوں کا پیش آنانا ممکن نہیں ہے )

(حفرت صدیق اکبرگاہی واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد عرب کے قبائل مرتد ہونے یاد من اسلام سے کنارہ کئی افقیار کرنے گئے تووہ خود لشکر کے کران کے مقابلے کے لئے نکلے اور لشکر کے آگے خود نگی تلوار لئے اپنی سواری پر بیٹھے تھے حضرت علیؓ نے بید دیکھا تو سواری کی لگام پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت صدیق اکبرؓ سے جو خلیفہ المسلمین تھے کہنے گئے۔

"اے خلیفہ رسول کمال کاارادہ ہے۔ میں بھی آج آپ سے وہی بات اس طرح کتا ہوں جس طرح آ آپ سے غزدہ احد کے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے فرمائی تھی کہ اپنی تلوار میان میں ڈال لیجے اور جمیں اپنی جلددوم نصف آخر

سير ت طبيه أردو شخصیت سے محروم نہ کیجئے بلکہ مدینہ کولوٹ چلئے۔خداکی قشم آگر ہم آپ سے محروم ہو گئے تو پھر مجھی اسلام کا کوئی نظام ادر حکومت قائم نہیں ہو سکے گی!"

یہ س کر حضرت صدیق اکبڑ مان مجے اور اشکر کو آ مے روانہ کر کے خود مدینے لوٹ آئے۔

خالد ابن ولید کے ناکام حملے ..... غرض جنگ احد کے شروع میں مشر کوں کے گھوڑے سوار دیتے نے تین مرتبہ مسلم لٹکر پر حملہ کیا گر آ مخضرت ﷺ نے بہاڑی کے اوپر جو تیر اندازوں کا دستہ متعین فرمایا تھادہ ہر د فعہ تیرول کی باڑھ مار کر اس گھوڑے سوار دیتے کو پیچیے بٹنے پر مجبور کر دیتا تھااور مشر کین بد حواس کے عالم میں

قریقی عور نیں میدان عمل میں ....اس سے بعد مسلمانوں نے مشر کوں پر ایک بھر پور حملہ کیا۔ یہ حملہ

ا تناشد يد تفاكه مشركول كي طاقت كو تتخت نقصان پنجاله اي وقت جبكه لزائي شاب پر تقي اور محمسان كي جنگ ہور ہی تھی مشرک نظر میں ابوسفیان کی ہوی ہندہ اتھی ادر اسنے ادر اس کی ساتھی عور تول نے ایے ہاتھوں میں دف سنبھالے۔ پھر یہ عور تیں اپنے جال باز مر دول کے پیچھے دف بجا بجا کریہ پر جوش گیت گانے لگیں۔

ويها بني عبدالدار . ويها حماة الادبار . ضربا بكل بتار ـ ترجمہ: آگے بڑھواے نی عبدالدار۔ہمت کرواے ہارے پشت پناہو۔ہرشمشیر خاراشگاف سے دار کرو۔

نحن بنات طارق نمشى على النمارق مشى القطا النوازق \_

ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں ہم عالیحوں پر چہل قدمی کرنےوالیاں ہیں۔ایک متانہ اور رعنائی ہے بھر یور وال کے ساتھ۔

والمسك في المغارق. واللر في المخالق. أن تقتلو نعانق

جاری مانگ میں مشک کی تکست ہے۔ گلے موتول کے بارول سے آراستہ ہیں۔ اگر تم آ کے برحو مے تو ہم مم مے بغل میر مول گ!"

ونفرش النمارق . اوتدبر وانفارق . فراق غير وامق -

تمهارے لئے دیدہ دل فرش راہ کریں گی۔ لیکن اگرتم پیٹے پھیرو کے توہم تم ہے اس طرح منہ مجيرلين گي كه پھر بھي تم ہماري دعنائيال نه ياسكو كے!"

ان شعروں میں جود بھاکا لفظ استعال کیا گیاہے یہ کلمہ برا چیختہ کرنے اور جوش دلانے کے لئے استعال کیاجاتا ہے جیسے کتے ہیں دونك يافلان لينى ہمت كرو آھے بر حور اى طرح أوبار بمعنى اعقاب لينى پشت ے یمال پشت بناہ مراد ہیں۔ بتار۔ تلوار خار اشکاف کو کتے ہیں اور چھٹے مصرعم میں نوازق کاجو لفظ ہے وہ خفاف

کے معنی میں ہے۔ای طرح طارق سے مرادایک ستارہ ہے جیساکہ حق تعالی کالرشاد ہے۔

وَالسَّمَاءَ وَالطَّادِقِ وَمَا أَدْرُكَ مَا الطَّادِقُ النَّجْمُ النَّاقِبُ الآيدي • ٣ سوره طارق ٢ أيمت ما عمر عمر ترجمہ: قتم ہے آسان کی اور اس چیز کی جورات کو نمو دار ہونے والی ہے اور آپ کو پچھ معلوم ہے کہ وہرات کو

نمودار ہونے والی چیز کیاہے وہروش ستارہ ہے۔ ایک قول ہے کہ بید خط ستارہ ہے۔مطلب بیہ کہ ہم ان لوگوں کی بیٹیاں ہیں جوایے مرتبے کی بلندی

میں ستاروں کی طرح اونے ہیں۔ یمال عربی زبان کے قاعدے کے اعتبارے سے اعتراض موسکا ہے کہ اگر ستارہ

مراوہ و تا تو نحن بنان لطارق کما جاتا۔ ادھر میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ بیر جزیہ اشعار ایک عورت ہند بنت طارق کے ہیں۔ اس صورت میں ظاہر ہے طارق سے مرادستارہ نہیں ہوگا بلکہ دہی مشہور ہخض مراد ہوگا۔ تو گویا

مطلب یہ ہوگا کہ ہماس مشہور و معروف محض طارق کی بیٹیال ہیں جس کا بلند مرتبہ سب جانتے ہیں۔

ایک روایت میں راوی کتا ہے کہ ایک دن میں کے میں ضحاک شاعر کی مجلس میں بیٹھا تھاکی ہخف نے ہندہ کا یہ شعر نحن بنات الطارق پڑھالور ضحاک سے سوال کیا کہ اس مصر عد میں طارق کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا یہ ستارے کانام ہے ضحاک نے کہا یہ کیسے۔ تو میں نے جواب میں بطور دلیل کے سورۂ طارق کی ابتدائی آیات

پر هیں (اور ضحاک نے اس کی تر دید نہیں کی)

جمال تک نمار ق کا تعلق ہے تو یہ افظ چھوٹے تکیوں کے لئے استعال ہو تاہے۔ مرادیہ ہے کہ ہم تممارے لئے ایسے بستر بن جائیں گی جن پر تکیہ رکھ کران کو آرام دہ بنادیا جا تاہے بینی ہم تمماری اس جانبازی اور سر فردشی کے صلے میں تممارے لئے دیدہ دول فرش راہ کریں گی۔

آثری مصرعہ میں جو لفظ وامق ہاس کا مطلب ہے ہیز ار اور نفرت کرنے والا۔ یعن اگر تم اس وقت میدان جنگ میں پیٹے دکھاؤ کے تو ہم تہیں ہیز اری اور نفرت کے ساتھ اس طرح چھوڑ دیں گی کہ چر بھی تمہاری صورت دیکھنا پند نہیں کریں گی۔ کیونکہ نفرت کرنے والا اگر چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو بھی واپس نہیں آتا بر خلاف محبت کرنے والے کے کہ اگر وہ ناراض بھی ہوتا ہے تو پھر من بھی جاتا ہے۔ ای لئے ایک مثل ہے کہ محبت کرنے والے کا غصہ بظاہر تو سیف یعنی تلوار کی چک ہوتا ہے گر حقیقت میں صیف یعنی کری کے موسم کی برلی کی طرح ٹھنڈ الور جلد گر رجانے والا ہوتا ہے۔

(قال) آنخضرت ﷺ جب ہندہ کے بیہ شعر سنتے جن سے دہ مشرکوں کو جوش داار ہی متمی تو آپ ت

"اے اللہ تھے بی سے میں طاقت چاہتا ہوں تھے بی سے جماؤلور پامر دی مانگتا ہوں اور تیرے بی نام پر جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی بی مجھے کافی ہے اور وہی سب سے بہتر سار ااور ذمہ دارہے ا"ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ علی و شمن سے دوبدو ہوتے تو فرماتے کہ اے اللہ میں تیرے بی ذریعہ پامر دی چاہتا ہوں اور تجھ

ے بی طانت انگاہوں۔

سے بی طافت ہا ملی ہوں۔

الور جانہ شمشیر نبوی علیہ کے صحیح حقد ار ..... آخضرت علیہ نے حضرت ابو دجانہ کو جو تلوار عنایت فرمائی تھی انہوں نے حقیقت میں اس کا حق اداکیا اور لوگوں میں ان کے چہے ہونے گئے۔ چنانچہ حضرت ذیر سے دوایت ہے کہ جب آخضرت علیہ نے اس تلوار کے لئے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کا حق اداکرے گا تو میرے تین وفعہ ما تکنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار جھے نہیں دی حالا نکہ میں آپ کا بھو پی زاد بھائی تھا۔ بلکہ آپ نے تلوار بود جانہ کو دیدی۔ اس وقت جھے یہ بات ناگوار گزری اور میں نے اپنے دل میں کماکہ میں خود دیکھوں گا کہ یہ شخص یعنی ابود جانہ کس طرح اس تلوار کا حق اداکر تا ہے اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگارہا۔

میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے موزے کی ٹانگ میں سے ایک سرخ رنگ کی پی نکالی جس کے ایک طرف تو آیت نصری من اللو و فضح فرین کسی ہوئی تھی اور دوسری طرف یہ کلمات کھے ہوئے تھے کہ جنگ میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بزدلی شرم کی بات ہے جو مخص میدان سے بھاگادہ جنم کی آگ ہے نہیں نی سکتا۔ ابود جاند نے یہ پی نکال کراپیخ سر پر باندھ کی انصاری مسلمانوں نے یہ دیکھا تو کہا۔

"ابود جانه نے موت کی ٹی نکال کی ہے!" الدو چان کی یہ برمثال میر فرونشی ..... کوئی الم

ابود چانہ کی بے مثال سر فروشی ..... کونکہ انصاریوں میں مشہور تھا کہ حضرت ابود جانہ جب بیہ پی سر پر باندھ لیتے ہیں بھر دشمن پراس طرح ٹوشتے ہیں کہ جو بھی سامنے آتا ہوہ نج کر نہیں جاپاتا (چنانچہ اس پی کے باندھ نے کے بعد انہوں نے انتائی خول ریز جنگ شروع کردی)انسانی جسموں کو مسلسل کاشنے کی وجہ ہے جب ان کی تلوار کند ہو جاتی تودہ اس کو پھر پر گڑ کر دھار دیتے اور تیز کرتے اور اس کے بعد پھر دشمنوں پر موت بن کر ٹوٹ برائے انہوں نے اس تلوار کا اس قدر حق اداکیا کہ آخر یہ تلوار مڑگی اور خم ہو کر درا نتی کے جیسی ہوگئی۔

مثر کے بعد میں موجود میں ہوگئی۔

مثر کے بعد میں موجود میں ہوگئی۔

مشر کوں میں ایک مختص تھاجو ہمارے بینی مسلمانوں کے زخیوں کو میدان جنگ میں ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر قتل کر رہاتھا۔جوزخی بھی اس کو کہیں پڑا ماتا کہ جمپیٹ کر اس کو قتل کر دیتا تھا۔

حفرت زبیر کتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی ہے دعاکی کہ اس کا ابود جانہ ہے آمناسامنا ہو جائے چنانچہ میں کہ علی کہ اس کا ابود جانہ ہے اللہ اس میں کہ اس تلواروں کے دار ہونے گئے اچانک اس مشرک نے ابود جانہ پر تلوار بلند کی جس کو انہوں نے اپنی چڑے کی ڈھال پر روکا مشرک کی تلواران کی ڈھال میں بھنس گئے۔ ابود جانہ نے فور آاس پردار کیالوراس کو قمل کردیا۔

پھر ایک موقعہ پر میں نے دیکھاکہ ابود جانہ نے اپنی دہی تلوار ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کو قتل کرنے کے لئے باند کی۔ ایک قول ہے کہ ہند کے علاوہ کوئی دوسری عورت تھی مگر پھر فور آبی انہوں نے اس کے سیعم مالی

سرے پیچے ہٹالی۔

خود حفرت ابود جانہ بے روایت ہے کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک محض او گول کو جنگ کا جو ش دارہ ہے بوران کے حوصلے بائد کر رہاہے میں فورای اس کی طرف جیٹا تکر جب میں نے اس پر حملہ کر کے تلواراس کے سر پر بائد کی تواچانک اس نے بلبلا کر چیخالور فریاد کر ناشر وع کر دیا۔ اس وقت اس کی آواز سے میں نے بہا کا کہ یہا کہ یہ کہ رسول اللہ سیکٹے کی تلوار سے ایک عورت کو قل کروں۔ اس لئے میں اے چھوڑ کر پیچھے ہے گیا۔

شیر خدا حمز ہ کی گفن ہر دوشی ..... ای طرح حضرت حمزہ ابن عبدالمطلب انتائی سر فروشی کے ساتھ زبردست جنگ کررہے تھے۔ایک دفعہ سباع ابن عبدالعزی کاحضرت حمزہ سے سامنا ہو گیا یہ سباع مشرک تھا اور اسکی مال کانام ام انمار تھاجو اض کے باپ شریق کی باندی تھی اور کے بیل عور تول کی ختنہ کیا کرتی تھی (جاہلیت میں کے میں عور تول کی ختنہ کا بھی رواج تھا۔اس عورت ام انمار کا بھی چیشہ تھا) حضرت حمزہ نے سباع کوسا منے دیکھا توا کی دم اے للکلاا۔

"سامنے آ۔ او عور تول کی ختنہ کرنے والی کے بیٹے!"

بخاری میں حضرت حمز ہ کے بیہ کلمات روایت میں ہیں۔" "اے سباع اے عور تول کی ختنہ کرنے والی ام انمار کے بیٹے۔سامنے آ۔ کیا تواللہ لور اس کے رسول

ہے جنگ کرنے آیا ہے۔"

جلددوم نصف آخر اس روایت میں ایک شبہ ہوتا ہے کیونکہ ایک دوسری روایت کے مطابق جب دونوں لشکروں نے صف بندی کرلی تومشرک لشکرے سباع نکل کرسامنے آیادراس نے مسلمانوں میں سے محضی مقابلہ کیلئے مبارز طلب کیا۔اس پر حضرت حمزہ اس کی طرف بڑھے اور تیزی ہے اس کے سر پر پہنچ کر انہوں نے تلوار کاوار کیااور سباع کو قتل کر دیا۔ اس روز حضرت حز ا نے جتنے لوگوں کو قتل کیاان کی تعداد اکتیں تھی۔ مگر آ کے کتاب اصل لینی عیون الاثر کے حوالے سے بدروایت آر ہی ہے کہ احد کے دن کفار قریش میں سے سیس آدمی قتل ہوئے۔ <u>شی کا تیر اور شیر خدا کی شمادت ..... غرض سباع کو قتل کر سے حضرت حمزہ اس کی زرہ اتار نے کے </u> لئے اس پر جھکے حضرت جیر ابن مطعم کے غلام دحتی کہتے ہیں جو اس دقت کا فریقے کہ میں حمز " کو دیکھ رہا تھا کہ ان کی تلوار بے تحاشہ لوگوں کوکاٹ رہی ہے۔ ایک جگہ حزہ کا پیر پھسلاجس سے ان کی زرہ ان کے پیٹ پر سے سرک گئے۔ میں نے جلدی سے کمان میں تیر چڑھایالور نشانہ لے کران کے کھلے ہوئے پیٹ پر تیر چلادیا۔ تیران کی ناف کے نیچے ہوست ہو گیا۔حضرت حمزہ وہیں نڈھال ہو کر گرے۔ میں چیکے سے اپنی کمین گاہ سے نکل کر ان کے پیرول کی طرف سے ان کی جانب بڑھا۔ اچانک جزا اے اٹھ کر میری طرف رخ کیا مگر پھر تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے اٹر کھڑ اکر کر پڑے میں اپنی جگہ پر پھر چھپ کیااور انظار کرنے لگا کہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں توانے پاس پنچوں۔ چنانچہ اسکے قتم ہونے کے بعد میں ان کے قریب کیالور دیچہ کراطمینان کرلیا۔اس سے فارغ ہو کرمیں نے اپنا تیر کمان اٹھایااور لشکرے علیحدہ جاکر ایک طرف بیٹھ گیا۔ کیونکہ حمز ہ کو قتل کرنے کے سوامجھے اس جنگ ے اور کوئی دلچیں نہیں تھی (اس لئے کہ حمزہ کو قتل کرنے کی صورت میں ان کو آذاد کرنے کا وعدہ دیا ممیا تھا)۔ ا یک روایت میں یوں ہے کہ حضرت حمزہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے دو تلواروں سے لڑرہے تھے اور سے

کہتے جاتے تھے کہ میں شیر خدا ہول۔ای دوران میں اچانگ ان کو ٹھو کر گئی جس سے دہ کمر کے بل گریڈے اور ان کی زر دبید پر سے کھل گئی۔ای وقت وحثی حبثی نے ان کے پید پر تیم چلادیا۔

مشر کول میں ابتری اور فرار ..... پر جب مشر کول کے پر جم بردار ایک ایک کر کے قتل ہو گئے اور کوئی تخف بھی اب پر چم اٹھانے یاس کے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا توایک دم مشرک بسپا ہونے لگے اور پیٹھ پھر كر چيخة اور بلادجه بلبلات موئ بھا كئے لگے۔ان كى عورتيں بھى جو كچھ ہى دىر پہلے خوش ہوكر اور دف بجا بجاكر گاری تھیں دف بھینک بھینگ کر بہاڑ کی طرف بھا گیں۔ یہ عور تیں چینی چلاتی اور بدحواس میں اپنے کپڑے نوج

نوچ کر بھاگتی ہوئی جارہی تھیں۔ تیر انداز دسته اور حکم رسول کی خلاف ورزی ..... مسلمانوں نے دسمن کو بھاگتے دیکھا تو دہ ان کا پیچیا ۔ کرکے ان کے ہتھیار لینے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ای وقت مسلمانوں کاوہ تیر انداذ دستہ جس کو آنخضرت

علی نے بہاڑی پر تعینات کر کے حکم دیا تھا کہ کسی بھی حال میں اپنی جگہ سے نہ بگیں وہاں سے مال غنیمت جمع كرنے كے لئے بھاگا۔ يدو كھ كران كے امير حضرت عبدالله ابن جبير نے ان كو تختى سے منع كياكہ ان كوكسي حال میں بھی یمال سے بٹنے کا حکم نہیں ہے گروہ لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے۔

"مشر کول کو شکست ہو گئ ہے اب ہم یمال تھر کر کیا کریں ہے!" <u>دستے کے امیر کی اطاعت شعاری اور شمادت</u> ..... یہ کمہ کر دہ لوگ پہاڑی سے اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے اگر چہ ان میں ہے اکثر لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر جا چکے تنے مگر ایکے امیر حضرت عبد اللہ ابن جیر الور محمد دلائل و برائین سے مزین متنوع و منفود دیب پر مشتمل مفت ان لائع مکتب کچھ دوسرے محابہ اپنی جگہ جے رہے جن کی تعداد دس سے بھی کم تھی۔انہوں نے پنچے جانے والوں سے کہا۔ "میں رسول اللہ عظی کے علم کی خلاف ورزی ہر گز نہیں کروں گا۔"

خالدابن وليد كاخالى عقب سے حمله ....اى وقت خالدابن وليدن و يكهاكه وه بهارى جمال تير اندازوں کادستہ جماہوا تھاخالی ہو چک ہے صرف چند آدمی دہال باتی رہ گئے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی وہ اپنے گھوڑے سوار دیتے کے

ساتھ پلٹے ان کے ساتھ ہی عکر مہ ابن ابو جہل بھی پلٹ پڑے۔ یہ دونوں آدمی بعد میں مسلم ان ہو گئے تھے۔

انہوں نے پہاڑی پر پہنچ کران چندلو گوں پر حملہ کر دیاجو تیر انداز دیتے کے بچے کھے وہاں موجو دہتے۔

ان کا پیر حملہ اتنا شدید تھا کہ ایک ہی ہتے میں انہوں نے دیتے کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ایکے چند

ساتھیوں کو قل کر دیا۔ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن جیر کی لاش کامثلہ کیا یعنی ان کے ہاتھ پیراور جسم کے دوپیرے اعضاء کاٹ ڈالے۔ان کے جسم پراتنے نیزے لگے کہ ان کی آنتیں باہر نکل آئیں۔

فتح تشكست ميں تبديل اور مسلمانون ميں ابترى ..... اس كے بعد اس ديتے نے بنچ اتر كر اچانك

ملمانوں کو گھیر لیا۔ملمان اس وقت بے خبری کے عالم میں مال غنیمت جمع کرنے اور مشرکوں کو قیدی بنانے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک مشرکوں کے گھوڑے سوار دستے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے سرول پر پہنچے

مئے۔ یہ لوگ یاللوزی اور یالمبل کے نعرے لگارہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے پاس سینچتے ہی بے خبری میں ان کو تلواروں پررکھ لیا۔اس اچانک افتاد سے مسلمان بدحواس ہو مکتے اور جد هر جس کا منہ اٹھادہ اس طرف بھا مکنے لگا۔جو پچھ مال غنیمت انہوں نے جمع کیا تھااور جتنے قیدی بنائے تھے ان سب کو چھوڑ کر مسلمان ہر طرف بھر

مے۔ندان کی صفیں باتی رہیںند تر تیب۔ایک کودوسرے کی کوئی خبر نہیں تھی۔اسبے حواس میں ان کواپنانعرہ بھی یادنہ آیا جس سے ایک دوسرے کی پھیان ہوتی تھی اور اسکے بتیج میں دہ ایک دوسرے ہی پر حملے کرنے گئے۔ کیونکہ اپنے جنگی نعرے کے ذریعہ ہی دہ رات کے اندھیرے ادر تھسان کے دن میں اپنے پرائے کی شاخت كرت تص ملمانول كاجنلى نعره أيت أيب تا\_

قريني پرچم پيمر سربلند ..... مشر كول كاپرچم اس دقت تك زمين پر پژاموا تقاكم اس ني صورت حال كود كيمه كر ا چانک ایک غورت عمرہ بنت علقمہ نے اس کو اٹھا کر بلند کر دیا۔ بھا گتے ہوئے مشر کول نے اپنے پر حم کو سر بلند

ہوتے دیکھا تو دہ مجھ مکنے کہ جنگ کاپانسہ پلٹ چکاہے اور سب کے سب) پلٹ کر بھراپنے جھنڈے کے گر دجمع ای و دت این قمد نے پکار کر اعلان کر دیا کہ محمد قتل ہو گئے ہیں۔ایک قول ہے کہ یہ اعلان کرنے والا

البيس تهاجو جعال يا جعيل ابن سراقه كي شكل من تهايد جعيل ابن سراقه ابتداء اسلام مين عي مسلمان مو يك تھے اور ایک صالح اور پاک باز ہخص تھے اور یہ امحاب صفہ میں سے تھے۔ ایک قول ہے کہ غزوہ خندق کے موقعہ پر آنخضرت علی نے ان ہی کانام تبدیل کر کے عمر ر کھ دیا تھا جیساکہ آ کے بیان ہوگا۔ نیزاس قول میں جو شبہ ہے ده بھی ذکر ہو گا۔

وہ می در موجہ۔ آن مخضرت علی کے قتل کی افواہ اور مسلمانوں میں ہر اس ..... جنگ کے بعد لوگ جعال پر چڑھ دوڑے تھے تاکہ اسے قبل کردیں۔اس وقت جعال نے اپنی برات کی کہ میں نے یہ اعلان منیں کیا تھاان کی سچائی کی گواہی خوات ابن جیر اور ابو بردہ نے دی کہ جب کی مخص نے پکار کریہ اعلان کیا اس وقت جعال مارے پاس

اور ہارے برابر ہی میں موجود تھے۔

ایک قول ہے کہ بیاعلان کرنے والاازب العقبہ لینی بالشتیا تھاجس نے تین مرتبہ پکار کریہ اعلان کیا۔ کیو مکہ جب آنخضرت ﷺ کوشیطان کے اس اعلان کے متعلق معلوم ہواتو آپنے فرمایا کہ بیازب عقبہ

لیا۔ یونلہ جب السرے ایک وسیطان ہے الاہلات سے الاہ دائیں ہے گردا۔ ہے۔ یہ ازب الف کے زیراور ذَیر جزم کے ساتھ ہے جس کے معنی بالشتیا کے ہیں جیسا کہ پیچھے گزرا۔

ایک قول ہے کہ حضرت عبداللہ این زبیر نے ایک دفعہ اپنی رحل پر ایک آدمی کو کھڑے دیکھاجس کا

قددو بالشت كاتفا حضرت زبير في اس بي محماك توكيا چز باس في كماازب مول إنهول في كماازب

کیا ہوتا ہے۔اس نے کماکہ جنات کے آدمی کو کہتے ہیں۔حضرت ابن ذبیر نے اپنے درے کی مونٹھ اس کے سر

پر ماری جس معے وہ بھاگ میا۔ غرض اس بارے میں کئی قول ہیں کہ یہ اطلان کسنے کیا تھا۔ ممکن ہے تینوں ہی نے کیا ہو تعنی ابن

قریکہ اہلیں اور ازب عقبہ میں سے ہر ایک نے اعلان کیا ہو۔ اس اعلان کا بتیجہ یہ ہواکہ جو شکست چند گھڑی پہلے مشر کوں کو ہوئی تقیوہ مسلمانوں پر لوٹ آئی۔ای وقت کی نے پکار کر کہا۔

مشر کوں لوہوئی تعلیٰ دہ مسلمانوں پر لوٹ ای۔الی دفت کے لیار سر کہا "اللہ کے بندو [دوسری طرف سے ہوشیار ہو!" پی

افر اتفری میں ہاہم وست وگریان ..... مسلمان دوسری طرف متوجہ ہوئے اور بدحواس میں آپی ہی میں ایک دوسرے پر تلواریں جلانے گئے۔ ان میں سے پچھ لوگ مدینے کی طرف پیا ہوئے مگر شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ ادھر جب رسول اللہ ﷺ کے بارے میں یہ افواہ مشہور ہوئی تو (مسلمانوں نے اس پراس لئے یقین کیا کہ انہیں ایک دوسرے کا ہوش تھانہ خبر۔ سب اس طرح تتر ہتر ہوگئے تھے کہ کسی کوکسی کا حال معلوم نہیں تھا۔ لہذا اس خبرے مسلمانوں میں اور بدحواس مجیل کی یمال تک کہ مایوس کے عالم میں) بعض او گول نے کہا۔ میں جبکہ آنخضرت تھے تھی تو م کے پاس لوٹ چلودہ حمیس امان دیں گے۔ "

اب بر کھے دوسرے افکا ل ہونے ہیں و ماہی و م سے پال وق ہودہ ۔ ناہال ریا ۔۔ اس پر کھے دوسرے لو گول نے کما۔

"آگر رسول اللہ ﷺ قتل ہوگئے ہیں تو کیاتم اپنے نی کے دین اور اس پیغام کے لئے جو تمہارے نی کا ہے نہیں لڑو گے۔ یمال تک کہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو۔"

کیب امراع میں ہے کہ حضرت ثابت این دحداح نے انصار یول سے کہا۔ سیب امراع میں ہے کہ حضرت ثابت این دحداح نے انصار یول سے کہا۔

"اے گروہ انصار ااگر محمہ ﷺ قمل ہو گئے ہیں تواللہ تعالی زندہ ہے اور اسے موت نہیں آئی۔ اپنے دین کے لئے لاواللہ تعالی حمیس فقو کامر انی عطافرمانے والاہے!"

یہ من کر انصاری مسلمانوں کا ایک گروہ افھالور انہوں نے حضرت ٹابٹ کے ساتھ مل کر مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کردیا جس میں خالد ابن ولید عکرمہ ابن ابوجہل عمر و ابن عاص اور ضرار ابن خطاب تنے مسلمانوں کی اس چھوٹی می جماعت کو حملہ کرتے دیکھ کر خالد ابن ولید نے ان پر ایک سخت جو ابی حملہ کیا اور ثابت ابن وحد اح اور ان کے ساتھی انصار ہوں کو حمل کردیا۔

جو لوگ میدان جنگ ہے مینے کی طرف بہا ہوئے تھے ان میں حضرت حیان ابن عفان ولید ابن عقد مقان اللہ علیہ عقد ۔ خارجہ ابن زید اور رفاعہ ابن معلی مجی تھے۔ یہ تمن دن تک وہیں رہے اور اس کے بعدر سول اللہ علیہ کے پاس والی آئے۔ آپ نے ان سے فرملیہ

جلددوم نصف آخر "تم اگرچه چلے محے متے مراس كودر كزر كرديا كيا ہے!"

اس يرالله تعالى في أيت نازل فرمائي

رِانَّ الَّلِيْنَ كَوْ لَوْامِنْكُمْ يُومُ الْتَعْنَى الْجَمْعِنِ إِنَّمَا اسْتَوْ لَهُمُ الشَّيْطَنُ بِيغْضِ مَاكَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ خَفُوزٌ كِإِلْهُ

الآبيب م سوره آل عمر ان ع١٦ أئيت عهد ترجمہ: یقیناتم میں جن لوگول نے پشت چھیردی تھی جس روز کہ دونوں جماعتیں باہم مقابل ہو کمیں اس کے سوا

اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کوشیطان نے لغزش دیدی ان کے بعض اعمال کے سبب سے اور یقین سمجھو کہ اللہ

تعالی نے ان کومعاف فرمادیا۔ واقعی اللہ تعالی بڑے مغفرت کرنے والے ہیں بڑے حکم والے ہیں۔

لبعض مسلمانو<u>ں کی ماہوسی</u> ..... (قال) بعض لوگوں نے آنخضرت تکافٹے کے بارے میں افواہ کے اور جنگ کا

یانسہ ملٹنے کے بعد کھا۔ "كاش ماراكوئي المجي عبدالله ابن الى (سر دار منافقين) كے پاس بہنج سكاجو ابوسفيان سے مارے لئے

الن ماصل كرليماً لو كو محمد علي قل مو يك بين اس لئا بي قوم كياس لوث چلواس بيل كه ده لوگ خود تمهارے سرول پر پیچ کر خمیس قل کر ماشروع کر دیں۔" <u>پچھ صحابہ پسیا ہو کرمدینہ میں .....او حر مسلمانوں کی ایک جماعت پسیا ہو کرمدینے میں داخل ہو گئی راستے</u>

میں انکوام ایمن ملیں۔وہ ان بھاگ کر آنے والول کے منہ پر خاک ڈالنے لگیں اور ان میں ہے کی ہے کہنے لگیں۔ "كوية تكله لوربيش كراون كاتولور تكوار محصادو!"

اس طرح کویا بسیا ہونے والول کی دوجهاعتیں تھیں ایک تووہ جومدینے کی طرف بسیا ہوئی محرمدینے

میں واخل نمیں ہوئی اور دوسری وہ جو مدینے میں داخل ہو گئے۔ او حر گزشتہ روایت سے یہ شبہ ہو تاہے کہ ام

ایمن تومسلم لشکر کے ساتھ تھیں جمال دو زخیوں کو پانی بلانے کی خدمات انجام دے رہی تھیں۔ چنانچہ ایک صدیث میں آتا ہے کہ حباب ابن عرف نے جنگ کے دوران تیر چلایا۔دہ تیر حفرت ام ایمن کے لگاجو دہاں ز خیول کویانی بلار بی تھیں۔ام ایمن تیر کھاکر گرپڑیں اور ان کابدن کھل گیا۔ یہ دیکھ کروہ محض قبقیے لگانے لگا۔

آنخضرت على كواس بات سے تكليف اور كراني پيش آئي۔ آپ نے فور الك تيم حضرت معد كوديا كه اس مخف پر تیر چلائیں۔انبوںنے فور اُتیر چلایاجو حباب این عرف کی گردن میں لگا۔وہ خد اکاد مثن کمر کے بل زمین پر گرالور اس کی شرم گاہ کمل گئے۔ آنخفرت علی اس پر ہنے لگے یمال تک کہ آپ کے دندان مبارک بھی نظر آنے لگے

کے تکہ عام طور پر رسول اللہ ﷺ اس طرح نہیں جنتے تھے بلکہ بنسی کی بات پر صرف مسکر ادیا کرتے تھے ) پھر آپ اسعدنے ان کا بعنی ام ایمن کابدلہ لے لیا۔ اللہ تعالی ان کی بعنی سعد کی دعائیں قبول فرمائے۔

ایک روایت میں یہ نفظ بیں کہ اس اللہ اجب سعد تھے سے کوئی دعایا کے تواسکی دعائیں تبول فرما۔" آنخضرت ﷺ کی اس دعا کی برکت ہے معزت سعلا ستجاب الدعوات ہو گئے تھے لینی جو دعا مجمی ما تکتے تھےدہ قبول ہوتی تھی۔

اب کویاام ایمن کے متعلق دوروایتیں ہو گئیں۔ایک کے مطابق وہ مدینے میں تھیں اور دوسری کے مطابق میدان احدیل زخیول کوپانی پلانے کی خدمت انجام وے رہی تھیں۔ مگر ان دونوں روایوں میں کوئی شہہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ بات مکن ہے کہ اس وقت تک ام ایمن احدے والس مین آچکی ہوں۔

<u>منافقوں کی دریدہ دہنی اور مسلمانوں کی سر اسیملی ..... سر دار منافقین عبداللہ ابن ابی کے نظر سے</u> غداری کر جانے کے بعد بھی کچھ منافقین کشکر کے ساتھ رہ گئے تھے جو ابن ابی کے ساتھ نہیں گئے تھے انہوں نےجب آنخضرت اللہ کے قل کے بارے میں یہ افواہ می تو کہا۔

"جو کچھ وہ دعویٰ کرتے تھے اگر اس میں اصلیت ہوتی تو ہم یہاں آج اس طرح ہلاک نہ ہوتے!

بعض منافقوں نے بوں کہا۔

"أكروه ني هوت تو قتل نه هوت\_لوكول ايخ يحطيدين يروالس أجاوًا"

كاب نريس ك كه كه الوكول في كما

" ہم ہاتھ بھیلا کر ان لوگوں یعنی کفار قریش ہے مل جائیں مے کیونکہ دہ لوگ بسر حال ہماری قوم کے

اور ہمارے خاندان ہی کے ہیں!"

ور ہورے حامد ان بی ہے ہیں: مضطرب دلوں کو نیند کے ذریعہ تسکین .....اس سے معلوم ہو تاہے کہ یہ بات کہنے دالے لوگ انساری مسلمان نہیں تھے بلکہ مہاجرین میں سے تھے۔

(قال) حضرت زبیرابن عوام ایک روایت میں کہتے ہیں کہ جب جنگ کاپانسہ پلٹااور ہم سخت بدحواس اور خو فزدہ متے تومیں نے اپنے آپ کو آنخضرت علیہ کے قریب پایا۔ای وقت ہم او کوں پر نیند کاخبار پیدا کردیا گیا (جوبے فکری کی علامت ہے اور ذہن سے خوف ویریشانی کودور کردیتاہے) چنانچہ ہم میں سے کوئی فخض ایسانہیں تھاجو نیم بیداری کی حالت میں نہ ہو میں دجہ ہے کہ مجھے ایسالگ راہ تھاجیے معتب ابن تغیر کی آواز کمیں دور سے خواب میں سنائی دے رہی ہے جب وہ پیر کمہ رہاتھا کہ جو پچھ وہ دعوی کرتے ہیں اگر اس میں اصلیت ہوتی تو ہم يمال آج اس طرح بلاك نه موتـــ

معتب ابن قشیر کوابن بشیر بھی کہاجاتاہے اور بیان او گول میں سے ہیں جو عقبہ کی بیعت میں شریک تھے میں نے ان کے اس جملے کویاد کر لیا۔اس موقعہ کے متعلق حق تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

ثُمَّ ٱنْزُلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ ابْعُدِ الْفِيمِّ ٱمَنِنةً نُعَاسًا يَغْشَى طَانِفَنةً يَّنْكُمْ وَ طَانِفَنة يُمِّنْكُمْ وَلَا اللهِ عَلَيْ الْحَقِّ طَنَّ الْجَاهِلِيُّةِ اللَّهِ بِ٣ سورة آل عمر ان ١٦ أيست م ١٨٥٠

ترجمہ: پھراللہ تعالی نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجا یعنی او تھے کہ تم میں سے ایک جماعت پر تواس کاغلبہ ہوااور ا کیے جماعت وہ تھی کہ ان کوا بی جان ہی کی فکر پڑی ہوئی تھی۔وہ لوگ اللہ کے ساتھ خلاف واقع خیالات

مررب تع جوكه محض حمانت كاخيال تعاـ

حضرت كعب ابن عمر وانصاري سے روايت ہے كه غروه احد كے دن ايك موقعہ ير ميں اپني قوم كے چودہ آدمیوں کے ساتھ آنخضرت مل کے برابر میں تھا۔اس وقت ہم پرایک بے فکری کی سیند کاخمار طاری تھا۔ کیونکہ ظاہرہے خاص طور سے ایسے موقعہ پرای مخص کو نیند کا خمار محسوس ہوسکتاہے جو ماحول سے برواہ اور بے فکر ہو۔ کوئی مخص ابیا نہیں تھا جس کے سینے سے دھو تکنی کی طرح نزاٹوں کی آوازنہ نکل رہی ہولور او تکھ میں ان کے سرایے ہتھیاروں سے نہ مکرارہے ہوں۔ میں نے دیکھاکہ بشر ابن براء ابن معرور کے ہاتھ سے تکوار چھوٹ کر گڑئی اور انہیں اتنی سخت او تکھ اور خمار تھا کہ تلوار کے گرنے کا احساس بھی نہیں ہوا حالا تکہ مشر کین

سيرت طبيه أردو

ہم پر پڑھے آرہے تھے۔

ا پ پ کی ہوا تھا ۔ پیچھے غزوہ بدر کے بیان میں گزراہے کہ اس موقعہ پر مسلمانوں پر نیند کا خمار جنگ کی رات میں ہوا تھا عین جنگ کے دوران نہیں ہوا تھا۔اس کی وجہ اور سبب بھی وہیں بیان ہواہے۔ یہ بھی وہیں بیان ہواہے کہ میدان جنگ میں پیدا ہونے والا نیند کا خمارا بمان کی علامت ہے اور نماز میں خمار کا اثر شیطانی چیز ہے۔

## د شمن کے نرغہ میں نبی اکرم علیہ کی ثابت قدمی

اد هر جب لزائی کایانسہ بلنے کے بعد محابہ بدحوای میں منتشر اور تتر بتر ہو گئے تو آنخضرت الله اس ا فراد تفری میں اور اپنے چاروں طرف دشمنوں کے جمکھٹے کے بادجود اپنی جگہ ثابت قدم اور جے رہے۔ صحابہ کو گھبر اہے میں ادھر ادھر بھا گتے دیکھ کران کو پکارتے ہوئے فرماتے جاتے تھے۔

"ا فلال ميري طرف آؤ۔ اے فلال ميري طرف آؤ۔ ميں خداكار سول مول -!"

مراس بدحوای میں کوئی آپ کی طرف نہیں بلٹتا تھا۔ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی بو چھار ہور ہی

تھی مراللہ تعالی ان کارخ آپ کی طرف سے چھیر دیتا تھا۔ کتاب امتاع میں آپ کے الفاظ یول ہیں۔

"میں نبی ہوں اس میں جموف نہیں ہے۔ میں عبد المطلب كا بیٹا ہوں۔ میں عواتك لعبی عا تكاؤك كا بیٹا

یہ بات قابل غور ہے کیونکہ عام طور پر روایات اور سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ کلمات آپ نے غزوہ حنین میں فرمائے تھے تکراس میں بھی کوئیادیجال کی بات نہیں ہے کہ یمی کلے آپ نے احد میں بھی فرمائے

مول اور حنين ميس محل-

مع نبوت کے بروانے ....اس نازک موقعہ پر محابہ کی ایک جماعت آنخضرت ﷺ کے گرد جمی رہی جو آ تحضرت ملا پر مشرکوں کے مسلسل حملوں کوروک روک کر آپ پر پردانوں کی طرح نثار ہورہے تھے اور جانیں دے رہے تھے۔ان میں ابوطلحہ بھی تھے جو آنخضرت ملک کے سامنے تھے ہوئے تھے اور دعمن کے وار اپنی ڈھال برروک رہے تھے۔ یہ بڑے بہترین تیر انداز اور سچے نشانہ باز تھے انہوں نے اپناتر کش رسول اللہ عظافے کے

سامنے بھیر دیالور کررے تھے۔

"میری جان آپی ذند کی کے لئے فداہو جائے اور میر اچرہ آپ کے چرے کے لئے ڈھال بن جائے!" ابوطلحہ یہ کہتے اور مسلسل تیر جلاتے جاتے تھے۔وہال کوئی مسلمانوں تیروں سے بھراتر کش کئے گزر تا تو

الخضرت اللهاس سے فرماتے۔

"اس کوابوطلحہ کے سامنے الث دو۔!"

اس روزوویا تین کمانیں مسلسل تیراندازی کی وجہ سے ٹوٹ تئیں۔ آمخصرت علی و مثمن کی طرف رخ كركے كورے ہوجاتے۔ ايك روايت ميں ہے كہ جس طرف سے تير آرہے تھے آپ اس طرف رخ كركے د مثمن کود <u>یکھنے لگے</u> توابوطلحہ محبر اکر کہتے۔

"اے اللہ کے نبی! آپ پر میرے مال باپ فدا ہول وعمن کی طرف مت دیکھئے کہ ان کا کوئی تیر آگر خدانخواستہ آپ کے لگ جائے۔ آپ کے لئے میری گردن کث جائے۔ ا"

لینی آنخفرت میں اور کو کوڑے ہو کر وعمن کی طرف دیکھنے لگتے تھے توابوطلحہ آپ سے رہے کتے اور

سير تطبيه أردو جلددوم نصف آخر پر گمراہث میں اچک کر آ کے سینہ مبارک کے سامنے آجاتے تاکہ کوئی تیر آپ کے نہ لگ جائے ( ایعنی پنجوں

کے بل ابھر کر آ کیے سینے کے برابر ہو جاتے ہے تاکہ آنے والے تیروں کواپنے سینے یاڈھال پر روک سکیں )۔

ای سے بید مسئلہ نکالاجاتا ہے کہ ہر مسلمان پرواجب ہے کہ وہ آنخضرت ﷺ کی زندگی کواپنی زندگی پر

ترجی دے۔ (قال)اور بیات طے شدہ ہے کہ بیہ جال شاری آنخضرت عظفے کے سواکسی دوسرے کے لئے واجب

یمال حفزت ابوطلح کا جوبیہ جملہ گزراہے کہ میری گردن آپ کے لئے کٹ جائے۔اس کو ابن منیر

نے حضرت سعد ابن الی و قاص سے نقل کیا ہے اور لکھاہے کہ آنخضرت اللے کے لئے ہر مسلمان پر جان شاری

واجب ہے ای لئے حضرت سعد نے غزدہ احدیث کما تھا کہ میری کردن آپ کے لئے کث جائے۔! ( یعنی ابنِ منیر نے ہیے جملہ ابوطلحہ کے بجائے حضرت سعلا سے منسوب کیا ہے۔

آ مخضرت علق كى تير اللي ساس موقع پر آ مخضرت على ملسل ابى كمان سے تير اندازى فرمات

رہے جس کا نام کتوم تھا کیونکہ اس سے تیر اندازی کے دنت کوئی آواز نہیں پیدا ہوتی تھی۔ آخر مسلسل تیر اندازى كاوجه ساس كمان كاليك حصه ثوث كيار

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔

یمال تک که آپ کی اس کمان کا کیک سر اٹوٹ می جس میں تانت باندھی جاتی ہے۔ غرض مسلسل تیر

چلانے سے وہ کمان ٹوٹ گئی اور آپ کے ہاتھ میں کمان کی باکشت بھر ڈوری باقی رہ گئی۔حضرت عکاشہ ابن محصن ئے کمان کی ڈور باند منے کے لئے دہ آپ سے لی مگروہ ڈور چھوٹی پڑ گئی اور انہوں نے آپ سے عرض کیا۔ یار سول الله اید دور چھوٹی پڑھئی ہے۔ ا

آب نے فرمایا۔ "ات مینوبوری بوجائے گ۔ ا"

عكاشہ كيتے بيں كہ متم باس ذات كى جس نے الخضرت على كوحق دے كر بعجاب يس نے وہ رای ڈور تھینجی تووہ تھنچ کراتن کمبی ہوگئی کہ میں نے اسے کمان کے سرے پردو تین بل بھی دیئے اور اطمینان سے

ادھر رسول اللہ ﷺ وسمن پر مسلسل پھر پھینک رہے تھے اس وقت آپ سب سے زیادہ وسمن کے

مرام ابوالعباب ابن حميه في اس بات سالك كياب الخضرت الله في كان سائد تير ملائے کہ وہ ٹوٹ کر مکورے مکوے ہو می اس کی دلیل میں وہ یہ بات کتے ہیں کہ آنخضرت علاق تیر چلائیں توبیہ مگن نہیں ہے کہ تیر نشانے پرنہ لگے اور اگر آپ کے سینکے ہوئے تیرنے کی کوز می کیا ہو تا توروایات میں

انیناس کاذکر موتا کیونکه اسی بات کا نقل مونا ضروری تعال تخضرت علية كے لئے ابن الى و قاص كى جال سارى ..... اد هر آ تخضرت على كياں موجوده

قابہ کی ایک جماعت نے زبر دست جنگ کی جن میں حضرت سعد این ابی و قاص بھی تھے۔ یہ بھی ان ہی تیر ا ازدل میں سے منے جنبول نے آپ کی کمالن سے تیراندازی کی تھی۔حضرت سعد کتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ . محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس وقت رسول الله على تير الحالها كل مجھ دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔

تیراندازی کرتے رہوتم پر میرے مال باپ قربان ہول۔ ا"

یماں تک کہ آپ نے مجھے ایسا تیر دیا جس پر کھل نہیں تھا۔ آپ ایسا تیروے کر فرماتے کہ یمی جلاؤ۔

یچھے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے الیابی بلا کھل کا کیت تیراس فخف پر بھی چلایا تھاجس نے ام ایمن کے تیر مارا تھا (لیمنی ایبابے کھل کا تیر آدمی کوزخی نہیں کرتا۔)

ایک روایت میں حضرت سعد کتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے مجھے اپنے آگے بھالیا۔ میں تیر جلا تالور

پیر کہتا جاتا تھا۔ ''اس اندا ہے '' اندا ہے اور اس کی میں مجمومین میں ہو کہ دیا''

"اے اللہ ایہ جمراتیر ہے تواس کواپنے دسمن کے جسم میں پیوست کردے۔!". میں سینز میں سیکٹ نہ میں میں ا

ساتھ ہی آنخضرت ﷺ یہ فرماتے جاتے تھے۔

"اے اللہ! اسعدی دعا قبول قرما۔ اے اللہ! اسکی تیراندازی کو درست فرمالور اسکی دعا کو قبولیت عطافرما۔ ا" سعد ابن ابی و قاص مستجاب المدعوات منصے ..... یہاں تک کہ جب میر انزیش تیروں سے خالی ہو گیا تو آپ نے ابنا تریش میرے سامنے الٹ دیا چنانچہ جیسا کہ بیان ہواحضرت سعد ابن ابی و قاص مستحاب الدعوات

ہپ ہے بہار مل میرے بات سے میں تعالیٰ اس کو قبولیت عطافر ماتے تھے۔ تھے لینی وہ جود عالمجھی مائلتے تھے حق تعالیٰ اس کو قبولیت عطافر ماتے تھے۔

حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں حضرت سعد ابن ابی و قاص کو فد کے امیر ہتے ایک و فعہ کو فہ والوں نے فاروق اعظم کے پاس ان کی چغل خوری کی اور ان کے خلاف جھوٹی مچی شکامیتں پہنچائیں امیر میر کی جہر کر کے میں میں کر میں کر سے میں کہ سے میں کہ سے میں کا میں کر میں کر ہے ہوئے کہ سے میں کر در سے میں

کلمہ خیر کہا۔ صرف ایک مخص ایبا ملاجس نے حضرت سعد کی مخالفت میں رائے دی۔ اس مخص کا نام ابوسعدہ تھا۔ جب اس سے حضرت سعد کے بارے میں بوچھا گیا تواس نے ان کی برائیاں کیں اور کہا کہ وہ نہ تومال سب لوگوں میں برابر تقسیم کرتے ہیں اور نہ مقدمات کو انصاف کے ساتھ فیصل کرتے ہیں۔ حضرت سعد کو جب سے

بات معلوم ہوئی توانہوں نے ابوسعدہ کے لئے بدد عاکی اور کہا۔ "اے اللہ ااگر وہ جھوٹا ہے تواس کو لمبی عمر دے ،اس کو ہمیشہ فقر و فاقہ میں مبتلار کھ ،اس کو اندھا فرما

، ہے ملدہ کروہ ، ہوتا ہے وہ ل وہل شررے ہیں کا ہیں۔ دے اور اسے فتول میں مبتلا فرمادے۔!"

ان کی دعا قبول ہوئی اور ابوسعدہ اندھا ہو گیا، تنگدستی اور فقر و فاقہ میں جتلا ہوا،اس کی عمر بہت زیادہ ہوئی اور وہ کو فیہ کے گلی کو چوں میں ٹھو کریں کھاتا ہوا پھرتا تھا۔ جب اس سے کوئی پوچھتا کہ ابوسعدہ کیاحال ہے تو وہ جواب دیتا۔

"مصيبتول اور پريثانيول مين جتلاايك بوڙها آدي مول مجھے سعد كى بددعا كھا كئي۔ إ

ایک دفعہ حضرت سعدے ہو چھا گیا کہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں آپ کی دعا کیں کیوں فور اقبول موجوباتی ہیں۔ انہوں نے کہا

سیں ذندگی بھر کوئی لقمہ بیہ جانے بغیرا پنے منہ تک نہیں لے حمیا کہ بید کمال سے آیل ہے اور کمال سے لکلاہے آ چنانچہ حضر ت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ عظی کے سامنے یہ آیت

تلاوت کی۔ آيت <u>۱۲۸</u>

يَا أَيُّهُا النَّاسُ كُلُوّا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَبِّعُوا خُطُوّاتِ الشَّيْطِنِ. إنَّهُ لَكُمْ عَدُو كُمْ يُنْ الْآيه ٢ سوره بقره ٢١ اے لوگو اجو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال پاک چیزوں کو کھاؤ ہر تو اور شیطان

کے قدم بفترم مت چلوفی الواقع دہ تمہار اصر تے دعمن ہے۔

مير ت طبيه أردو

یہ سنتے ہی حضرت سعدا بن ابی و قاص کھڑے ہو گئے اور بولے۔

"یار سول الله امیرے لئے دعا فرمائے کہ الله تعالیٰ مجھے متجاب الدعوات فرمادے!"

المخفرت المنافية نے فرملیا۔

"فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ بندہ جب بھی کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالناہے توچالیس دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔"

ایک مدیث میں آتاہ۔

"جس كا كھاناحرام ہو، جس كاپيناحرام ہواور جيكالباس حرام ہواس كى دعائيں كيے قبول ہوسكتى ہيں!" حضرت سعد ابن الی و قاص فی این حرام کمائی سے بینے کے متعلق جوبات کی ہے اس کی دلیل میں

مصنف نے میہ دلیل دی ہے جو قابل غور ہے کیونکہ میہ بات کسی طرح بھی اس دعوی کی دلیل نہیں بن سکتی جو حفرت سعد نے کماہے البتہ یہ کماجا سکتاہے کہ اپنے متجاب الدعوات ہونے کی دعاکر انے سے حضرت سعد کی

مرادیہ تھی کہ اللہ تعالی مجھے ان لوگوں میں سے فرمادے جو حلال دیاک مال کھاتے ہیں اور کھانے کے وقت حرام اور حلال میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یمال تک کہ میں متجاب الدعوات ہو جاؤں۔ حرام لقے کے بارے میں جو حدیث گزری ہے اس میں صرف کھانے کاذکر فرملیا گیا ہے۔ غالباً یمال

کھانے کے ساتھ پینے کی چزیں بھی مراد ہیں۔اور لباس کے سلسلے میں اس حدیث میں جو سکوت ہے وہ اس لئے ہے کہ کھانے اور پینے کے مقابلے میں حرام لباس نادر اور خال خال پیش آنے والے بات ہے۔ حفرت سعد کی اس در خواست کے جواب میں آنخضرت سے خوفتم کھائی ہے وہ گویا ای بات کو

ثابت کرتی ہے جو حضرت سعلا سمجھے ہیں کہ جو شخص حرام کی کمائی کھائے گادہ متجاب الدعوات نہیں ہو سکتا\_بسر حال بدبات قابل غورہے۔

ال سلط میں حقیقت یہ ہے کہ حفرت سعدے متجابِ الدعوات ہونے کاسب آنخضرت علیہ کی وہ دعاہے جو آپ نے ان کے لئے اس مقصدے کی تھی مگر جب کسی نے ان سے وہ سوال کیا جو پیچھے گزرا کہ

دوسرے محابہ کے مقابلہ میں آپ کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں تو انہوں نے جواب میں اس کا یہ سبب نہیں بتلایا بکد دوسری بات بتلائی (جو خود حدیث سے ثابت ہے)اس کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہے کہ ان کے متجاب

الدعوات ہونے کے لئے آنخضرت ﷺ کی دعااس واقعہ کے بعد کی ہو مگریہ سب تفصیل قابل غورہے۔ سعد كيلية أتخضرت على كم عبت أميز كلمات ..... كتاب شرف يس به كه احد كه ون حفرت

معدا بن الی و قاص نے ایک بزار تیر چلائے اور ہر تیر پر آنخضرت ﷺ نے ان سے یہ جملہ فرملیا کہ۔ تیر اندازی كردتم پرمير ے مال باپ قربان مول ـ للذااس طرح آپ نے ان پر فدائيت كا ليك بزار مرتبه اعلان فرمايا ـ حفرت علی مے روایت ہے کہ میں نے آنخفرت کاف کو یہ جملہ کے تم ر میر ہے ال باب فدا ہوں محمد معمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مقد آن لائن معتب

سوائے حضرت سعد کے اور کی کے لئے استعمال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت علیہ نے سوائے حضرت سعد کے مجھی کسی کے لئے اپنال باپ کو جمع نہیں کیا۔

کتاب نور میں ہے کہ پہلی روایت درست ہے کیونکہ اس میں حضرت علی نے کماہے کہ میں نے کمی اور کے لئے یہ جملہ نہیں سنا۔ چنانچہ اس سے حضرت عبدالله این زبیر کی اس روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس میں ے کہ آنخضرت علی نے ان کے باپ لیمنی حضرت زبیر کے لئے اپنے ال اور باپ دونوں کی فدائیت کو جمع کیااور حضرت سعد کی طرح ان ہے بھی فرملیا کہ تم پر میرے مال باپ فدا ہوں۔ بید داقعہ غزدہ خند ق کا ہے جب آپ نے حضرت زبیر کے لئے یہ جملہ استعال فرملا۔ حضرت زبیر آپ کے پاس نی قریطہ کے بمودیوں کے متعلق خبرلے کر آئے تھے۔اس طرح دوسری روایت کا بھی حال ہے کیونکہ اس کا مطلب بھی بی ہے کہ کسی اور کے لئے یہ جملہ میں نے نہیں سنا ( یعنی دونوں میں صرف اسپے نہ سننے کاؤکر ہے ) للذ ااگر کسی دوسرے کے لئے بھی آپ کے ریہ جملہ استعال کرنے کی روایت ہے تووہ اس کے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے فلط نہیں ہوگی۔

حضرت سعد الريس آنخضرت الله كافخر ..... مركاب نور ميں ہے كه حضرت على كاامل مقصداس دوايت

میں ہے کہ آپ نے اس طرح ایک ہزار مرتبہ کی اور کے لئے اسے مال باپ کی فدائیت کا اظہار نہیں فرملا ا ید کہ خاص غزوہ احدیس سی اور کے لئے بیہ جملہ مہیں فرمایا۔

المخضرت الله معزت معدَّر فخر كياكرت تق اور فرمات تق

" يه سعد مير ب مامول بين كوئي مجھے ابنااييا مامول تود كھائے۔!"

حضرت سعد کو آپ نے ابناماموں اس لئے فرملا کہ همیٰ ذہرہ کے خاندان سے تھے اور اس خاندان ہے المخضر ت الله كاوالده ماجده حضرت آمنه بهى تعين جيساكه اس كى تغييلات ابتدائي فسطول مي كزر چكى بين-

اگر حصرت سعد ہے کھے دیر آنخضرت علیہ کی ملاقات نہ ہوتی تو آپ (بے چین ہوجاتے اور)

"كيابات ب صبيح ليح وضيح نظر نهيس آرب بيل-!"

گویا آنخضرتﷺ نے ان کوان خطابات سے نواز اتھا۔ صبیح کے معنی بیں خوبصورت، ملیح کے معنی جم خوبصورت کے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ صبیح کے معنی ہیں حسن شیریں اور ملیح کے معنی ہیں حسن تمکین۔ اور تعلق کے معنی عمدہ کلام کرنے والالورادیب شخص کے ہیں۔

جب حضرت سعد کی بیعائی جاتی رہی تو کئی نے ال سے کما

"آپ د عا کول نہیں کرتے کہ اللہ تعالی آپ کی بیعائی لوٹادے۔!"

حضرت سعدؓ نے جواب دیا۔

"ا بی بیائی کے مقابلے میں مجھے حق تعالی کا فیملہ اور تقدیر زیادہ عزیز ہے۔!"

جب حضرت سعد ابن ابی و قاص کی وفات کاوقت قریب آیا توانهوں نے ایک پرانالونی جبه منگایالو

فرمايا

" جھے اس میں کفن دینا کیونکہ ہی جبہ پہن کر میں نے غزوہ بدر کے دن مشر کول کے ساتھ جنگ اُ تھی اور میں نے اس جب کواس مقصد کے لئے احتیاط سے رکھا ہوا تھا۔" محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

غرض ای طرح جود دسرے آدمی تیراندازی میں مشہور تھے وہ حضرت سہیل ابن حنیف تھے اور غروہ

امدیں اس نازک موقعہ پر جولوگ آنخضرت علی کے قریب جے رہے ان میں یہ بھی شامل تھے۔ بعض علماء نے کہاہے کہ انہوں نے اس دن آنخضرت علیہ کے ساتھ موت کی بیت کی تھی۔ چنانچہ آنخضرت علیہ کے

گرد دسٹمن کے انتائی دباؤ کے وقت مجمی میہ ٹابت قدمی کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے رہے یہال تک کہ آنخضرت الله پرے دباؤ کم ہو گیالور و مثمن پیھے ہٹ گیا۔ یہ اس سخت وقت میں آپ کے بچاؤ کے لئے دستمن پر

تیر برسارہ تھے آنخضرت ﷺ اس وقت دوسرے لوگول سے فرماتے جاتے تھے کہ سمیل کو تیر دیےر ہو۔ ایک حدیث میں آتاہے کہ آنخضرت علیہ کے امول اسودابن وہب ابن عبد مناف ابن ذہرہ نے ایک وفعہ آنخضرتﷺ سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا۔ میرے ماموں اندر آجائے وہ اندر واخل

ہوئے تو آپ نے ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچیادی اور فرملی۔

"اس کے اور بیٹھے کیونکہ مامول کارتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔مامول جان جس کے ساتھ کوئی احسان کیاجائے اوروہ اس کا شکریہ اوانہ کرے تو کم از کم اس کو اس احسان کا تذکرہ ہی کرلینا چاہئے کیونکہ جس نے كى كاحسان كاتذكره بى كراياتو كويا شكرىياد أكياب-!"

پھر آپنے فرمایا۔ "كياميس آب كواليى بات نه بتلادول جس ك ذريعه ممكن بالله تعالى آب كوفا كده ينتجائد!"

انهول نے کماضرور ہتلائے۔ آپ نے فرملا۔ "سب سے بدترین ظلم میہ ہے کہ کوئی مخفی بلاد جدایے بھائی کی عزت کے دریے ہو۔!"

ایک بمادر خاتون کی نبی کے لئے جان فروشی ..... حضرت ام عمارہ مازنیہ سے روایت ہے۔ان کانام سیبہ تھالینی مشہور قول کے مطابق آپ پیش اور س پرزیر کے ساتھ۔ یہ حضرت زیدا بن عاصم کی بیوی تھیں۔ان سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقعہ پر میں بیدو کھنے کے لئے روانہ ہوئی کہ لوگ کیا کررہے ہیں۔ میرے یاس

یانی سے بھرا ہواایک مشکیرہ بھی تھاجو میں نے زخیوں کو پلانے کے لئے ساتھ لے لیا تھا۔ یمال تک کہ میں الم تخضرت الله کے پاس بہنچ من اس وقت آپ محاب کے در میان میں تصاور اس وقت مسلمانوں کا بلہ بھاری چل رہا تھا۔ پھر اجاتک مسلمانوں کو شکست ہوگئ (اور محابہ افرا تغری میں ادھر اوھر ہوگئے۔ ادھر مشرکوں نے چاروں طرف سے آنخضرت علیہ پر بلغار کردی) میں جلدی سے آنخضرت میلی کے قریب مینی اور کھڑی ہو

كر جنگ كرنے كى۔ ميں تلوار كے ذريعہ والمنول كو آپ كے قريب آنے سے روك رى تھی۔ ساتھ عى ميں كمان سے تير بھى چلارىي تھى يمال تك كەاى يىل خوديى بھى زخى موگى ان کے موٹدھے پر ایک بہت گراز خم لگا تعلہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کسنے زخمی کیا تو

ا بن قمد نے جب اچانک مسلمان آنحضرت اللہ کے پاس سے تتر بتر ہو گئے تودہ یہ کتا ہوا آ کے بردھا کہ جھے محمد کی نشاندی کردو کیونکہ اگر آجوہ فی گئے تو سمجھویں نہیں بچالیعنی یا تو آجوہ رہیں گے اور یامیں رہوں گا۔وہجب قریب آیا تومیں نے اور مصعب ابن عمیر نے اس کار استدرو کا اس وقت اس نے مجھ پر حملہ کر کے بیاز خم لگایا۔ یس نے اس کے کی ہاتھ مارے مگر دہ خد اکاد شمن دوزر ہیں پہنے ہوئے تھا (اس لئے اس کے زخم نہیں آیا)

ایک قابل فخر گھر انہ ..... بعض علاء نے لکھاہ کہ غزوہ احد کے موقعہ پر نسیبہ ،ان کے شوہر حضرت زید ابن عاصم اور ان کے دونوں بیٹے خبیب اور عبداللہ سب کے سب جنگ کیلئے گئے تھے۔ آنخضرت علیہ نے ان سب كوكمر بسة ديكه كر فرمايا\_

"الله تعالى تم كر والول ير رحمتين نازل فرمائ - أيك روايت من يول ب كه - الله تعالى تمهار ب گھرانے میں برکت عطافرمائے۔!"

کھرائے یں برنت عطافرہائے۔! جنت میں آنخضرت علیہ کے ساتھی ....اس پر حضرت ام عمارہ لینی نسیبہ نے آپ سے عرض کیا۔

ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ فرمائے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہول۔!"

آپ نے دعاکرتے ہوئے فرملیا۔ "اے اللہ!ان کو جنت میں میر ارفیق اور ساتھی بنا۔

ای وقت حضرت ام عماره نے کہا۔

"جھےاس کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیامیں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔!"

آنخضرت الله نان کے بارے میں فرمایا ہے کہ احد کے دن میں دائیں یا بائیں جد هر بھی دیکھا تھاان

کود کھتا تھا کہ میرے بجاؤاور میری حفاظت کے لئے جان کی بازی لگا کرد شمنوں سے اور ہی ہیں۔

نسیبہ کے بیٹے مسلمہ کذاب کے قاتل ..... غزوہ احدین حضرت ام عمارہ کے بارہ زخم آئے جن میں نیزوں کے زخم تھی تھے اور تلواروں کے بھی تھے۔ان ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ اس جھوٹے نبی بعنی مسلمہ كذاب لعنه الله كے فال تھے۔

چنانچہ حضرت ام عمارہ سے روایت ہے کہ جنگ میامہ کے موقعہ پر جبکہ میں مسلمہ کذاب کو قتل کرنا چاہتی تھی کہ میر اہاتھ کٹ گیا۔اس وقت میرے پاس بچاؤاور حفاظت کا کوئی سامان نہیں تھا۔اس وقت میں نے اس خبیث کو کشتہ ہو کر گرتے دیکھااور ساتھ ہی ہید دیکھا کہ وہیں میر ابیٹا عبداللہ کھڑا ہوااپی تلوار پو نچھ رہاہے۔ میں نے اس سے بوچھا کہ کیاتم نے اس کو قتل کیاہے۔اس نے کماہاں!۔میں نے فور اُللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ

مسلمہ کے قتل کا واقعے ..... یہ روایت اس مشہور روایت کے خلاف نہیں ہے جس کے مطابق مسلمہ كذاب كے قاتلي وحثى ہيں (جنهول نے غزوہ احد میں حضرت حمزة كو قتل كيا تھااور بعد میں مسلمان ہو كراس

جھوٹے نبی کو قل کیا)۔ چنانچہ خود حضرت وحثی سے روایت ہے کہ جب میں بی ثقیف کے وفد میں آنخضرت الله كياس حاضر موكر مسلمان موكيا جيساكه آكے بيان موكا۔ تو آپ نے مجھ سے فرمايا۔

"اے و حشی ا جاؤاللہ کی راہ میں نکل کر اس طرح جماد کر وجیسے تم اللہ کار استہر و کئے کیلئے لڑ اکرتے تھے!" چنانچہ حفرت صدیق اکر کی خلافت کے زمانے میں جب مسلمان مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوئے جو ممامہ کے علاقہ میں حکر انی کررہا تھااور جبکہ عربوں میں مرتد ہونے یعنی اسلام سے پھرنے کا

فتنہ چل رہاتھا تو میں بھی مسلمانوں کے اشکر کے ساتھ تھا۔ میں نے اپنا ہتھیار لینی تیر کمان لیااور جب میدان جنگ میں مسلمہ کود یکھا تواس پر حملہ کرنے کے لئے نشانہ لیا۔ای وقت میں نے نشانہ لے کر تیر جلادیاجو ٹھیک مسلمہ کے جاکر لگاسی وقت اس انساری مخص نے مسلمہ پر تملم کر دیااور تلوار سے اس کا کام تمام کرویا۔ (لیمن محمد کو میں محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

دونول کا حملہ ایک ساتھ ہوا) للذااب آپ کارب ہی جانتاہے کہ ہم میں سے کس نے اس بد بخت کو قتل کیا۔ بعض حضرات نے کہاہے کہ وہ انصاری مخض عبداللہ ابن زید ابن عاصم تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک

كمزور قول يه مجى ہے كه ال كے علاوہ كوكى دوسر المحف تقل

تعض علاء نے یوں لکھاہے کہ مسلمہ کذاب لعنہ اللہ کے قتل میں حضرت ابود جانہ ، عبد اللہ ابن زید لور وحشى متيول شريك تصے او هر تاريخ ابن كثير ليعني البدايه والنها بيديس صرف حضر بت ابود جانه اور وحشى كابي نام ہے۔ گراس اختلاف سے کوئی فرق یوں نہیں پیدا ہوتا کہ ہرراوی نے صرف اس محض کا ہی ذکر کیا جس کواس نے حملہ کرتے دیکھا (جسنے نتیوں کو حملہ کرتے دیکھااسنے نتیوں کاذکر کیااور جسنے دو کودیکھااسنے دو

کائی ذکر کیا) کتاب تاریخ این کثیر میں ہے کہ حضرت ابود جاند کی روایت سے ان کی طرف جوید بات منسوب ہے کہ انہوں نے بھی اس کو کاٹا۔اس روایت کی سند کمزورہے اس لئے اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔

حضرت وحثی ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا۔ " میں نے اپنے اس جھیار سے ایک بھترین انسان کو قل کیا ( یعنی حضرت حز ا کو الور ایک بدترین انسان کو قل کیا(یعنی میلمه کذاب کو)\_"

میلمه جسودت قل ہوااس دنت اس کی عمر ایک سو بچاس سال کی تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت ابود جاندر سول الله عظی کی حفاظت میں آپ کی وصال بع ہوئے تھے چنانچہ وہ آنخفر ت عظفے کے سامنے آپ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے آنخفرت عظفی پر بے تحاشہ تیر اندازی ہور ہی تھی مگر جو تیر بھی آتاوہ حضرت ابود جانہ کی کمر پر لگنادہ جھکے ہوئے کھڑے تھے اور تمام تیرانی کر پر لے رہے تھے تاکہ آنخفرت ﷺ محفوظ رہیں یال تک کہ ان کی کمر میں بے شار تیر پوست

بهوهمت ایک مثالی موت....ای طرح حضرت زیاداین عماره مجمی آنخضرت عظی کی حفاظت میں مر دانه وارا پیزاویر زخم کھارے تھے یمال تک کہ ان کواتے زخم لگے کہ آخران کی قوت جواب دے گی (اور دہ گریڑے) آنخضرت ﷺ نے فرملاکہ ان کومیرے قریب لاؤ۔ چنانچہ ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کو آپ کے قریب لاکر زمین پر

لٹایا گیا توانہوں نے ابنامنہ اور ر خمار رسول اللہ علیہ کے قدموں پر رکھ دیے اور ای حالت میں ان کاوم آخر ہوگیا کہ ان کے رخسار آنخفرت ﷺ کے مبارک قدموں پررکھے ہوئے تھے۔

الله الله! بيه موت ہے جو حاصل زندگی ہے اور جس پر لا کھول زند گیال قربان ہیں۔ مبارک ہیں وہ متیال جنهول نے مرکر موت کو زندگی سے سر بلند کر دیا۔

ماتی کے پاؤل پر ہم غش کھا کے گریڑے ہیں اس بے خودی کے صدیے دل آج قبلہ روہے

حضرت مصعب کی جال نثاری .....ای طرح حضرت مصعب ابن عمیر آنخضرت عظی کیدا فعت اور بچاؤ كرتے كرتے ابن قملہ كے ہاتھوں شميد ہوگئے۔ابن قمد حضرت مصعب كور سول اللہ ﷺ سمجھ رہا تھا (كيونكمہ حفرت مععب میں آنخفرت علی کی شاہت آتی تھی) چنانچہ اس نے حفریت مصعب کو محر مصطفع تھی سمجھ کر بی قبل کیااور پیر قریش کے پاس جاکران کواطلاع دی کہ میں نے محد عظافہ کو قبل کر دیا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک قول یہ ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر کا قاتل ابی ابن خلف ہے کیونکہ وہ یہ کتا ہوار سول اللہ علیہ کی طرف بڑھ رہاتھا۔

"مجمر كمال بير\_ آجيا تود وربي مجيايي رجول كا-!"

امید کی آنخضرت الله بر حمله کی کوشش ..... گراس کاما مناحفرت مصعب ہوااوراس نے ان کو مسلم کی کوشش میں کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کر ان کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا کا میں کا کا میں کا

"اے جھوٹے کمال بھاگناچا ہتاہے۔!"

امیہ آنخضرت علی کے دست مہارک سے زخمی ..... پھر آنخضرت تھی نے اپنے محابہ میں سے ایک کے ہتے ہیں ایک کے ہتا کہ بیان ہوگا۔ ایک ہتھیار لیا۔ یہ محالی حرث ابن صحتہ یا ذہیر ابن عوام تھے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ آنخضرت علی نے اس نیزہ کی نوک ابی کا گردن میں بہت ہی آہتہ سے چیعادی۔ آپ نے یہ نیزہ اسے آہتہ سے چیعادی۔ آپ نے یہ نیزہ اسے آہتہ سے چیعایا تھا کہ اس کے خون بھی نہیں لکا۔ گراس بھی می خراش کے لگتے ہی دہ چیخا ہولوہاں سے بھاگا۔

"خدا ک قتم محرنے مجھے مارڈالا۔!"

اں پر مشر کوں نے اس کورد کنے کی کوشش کرتے ہوئے کما۔

"خدای قتم تو تو بہت چھوٹے دل کا لکا۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔خدا کی قتم تیری عقل جاتی رہی ہے۔ تو ای قتم تیری عقل جاتی رہی ہے۔ تو اپنے پہلو میں تیر لئے بھرتا ہے اور تیر اندازی کر تاہے بھریہ کیا ہے۔ یہ تو کوئی ایسازخم نہیں جس سے تو اتا چلارہا ہے۔ایک معمولی می خراش ہے جیبی خراش تیرے گئی ہے آگر ہم میں سے کسی آگھ میں بھی لگتی تو دواف نہ کرتا۔"

ابی نے چلاتے اور در دو تکلیف سے بلبلاتے ہوئے کما۔

اس زخم کی شدت و سوزش ..... "لات وعزی کی قتم مجھے اس وقت جتنی زبر دست اور اذیت ناک تکلیف ہور ہی ہے آگر وہ ذی المجاز کے مللے کے سارے آدمیوں پر بھی تقییم کر دی جاتی تو وہ سب کے سب مرجائے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔ اگریہ تکلیف سارے نی ربیعہ اور بنی مفتر کے ہوتی توسارے ختم ہو جاتے۔ "

روی میں میں سے کہ۔"روئے زمین کے سارے انسانوں کے بھی ہوتی وہ سب ختم ہوجاتے

بیں روبی میں ہے ہے۔ روہے رہیں سے مارے ہوتے ہیں۔ محریط اللہ نے محمد میں ایک د فعہ مجھ ہے کہا تھا کہ میں ہی تجھے قبل کر دول گا۔ خدا کی قسم زخم تو ہڑی چیز ہے گروہ مجھ پر تھوک مجمی دیتے تو میں اس گھڑی ختم ہو جا تا (چو نکہ آپ یہ فرما بچکے ہیں اس لئے آپ کا معمولی ساحملہ مجمی مجھے

فحم كردے كا)\_"

الى ابن ظف كاس خوف كاسبب يقاكديد كع مين رسول الله على عاكر تاتحا

''اے محمہ امیر بہاں ایک بهترین محورات جس کو میں روزاندایک فرق لینی بارہ مد چارہ کھلا کر موتا کررہا ہوں اور اس پر سوار ہو کر میں تہمیں قتل کروں گا۔'' قرق ایک عربی بیانہ تما جس میں آٹھ کلووزن کی چیز آسکتی تھی۔ابی کی پیہ بکواس اور لاف و گزاف من کر

أتخضرت اللهاس عفرمات تعيير

"انشاء الله من خود تخميم قتل كرول كا\_!"

چنانچہ آپ کے اس فرمان کے مرتوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس بات کو حقیقت کر د کھایا۔ سرمی اس میتر میں سامان دار میں سرک خود در میں الی این خلف گر قار مواقعاجب اس نے اینافد سادا

حضرت سعیداین میتب سے یول روایت ہے کہ غزوہ بدر میں الی ابن خلف کر قبار ہوا تھاجب اس نے اپنا فدیدادا کر کے رہائی پائی تب اس نے اپنے کھوڑے کے متعلق بیات کی تھی۔ آنخضرت تالی کو جب بیات معلوم ہوئی

ر کے رہائیائی شباس نے اپنے هوڑے کے میس بیات کی گا۔ اسٹرٹ عاصفہ وہب بیات مواموں تو آپ نے فرملا۔" نمیں بلکہ میں انشاء اللہ اے قل کروںگا۔"

تو آپ نے فرملیا۔'' ہیں بلکہ میں انتاء القدائے کی کروں گا۔ اقول ِ مولف کہتے ہیں۔ان دونوں روانیوں میں موافقت اس طرح ممکن ہے کہ الی نے یمی بات

ا فول۔ مولف کہتے ہیں۔ ان دولوں روائیوں میں موافقت اس طرح سن ہے کہ اب کے کہ اباکے اس ہائی۔ دونوں مو قعوں پر کهی ہواور اس طرح رسول اللہ ﷺ نے بھی دونوں مرتبہ یمی جواب دیا ہو۔واللہ اعلم۔ سنز مستقد سرسی میں ہونہ ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب الی بن خلف آنخضرت ملک کے سامنے پنچا تو آگرچہ وہ ذرہ کمتر اور خود پہنچ ہوئے تھے جس سے اس کا سار اجہم ڈھکا ہوا تھا گر اس کی گردن پر جو زرہ کا حصہ تھا اس میں آنخضرت ملک اس کے سرے اس کا سار اجہم ڈھکا ہوا تھا گر اس کی گردن پر جو زرہ کا حصہ تھا اس میں آنخضرت ملک کے ساتھ جس سے اس کا ساز اجہم ڈھکا ہوا تھا گر اس کی گردن پر جو زرہ کا حصہ تھا اس میں آنخضرت ملک کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کرنے کے ساتھ کی تھی گئی گی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی

نے دیکھا کہ ایک جگہ سے کھلا ہوا ہے اور بنسلی نظر آر بی ہے آپ نے اس جگہ نیزہ سے کچو کہ لگایا جس سے اس کی ایک پہلی ٹوٹ گئی۔ چنانچہ میں بات اس روایت کے مطابق بھی ہے جس میں ہے کہ جب آپ نے اس کے میہ میں شرق میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں ہے کہ جب آپ نے اس کے میں

ایک کیلی ٹوٹ گئے۔ چنانچہ میں بات اس روایت کے مطابق جی ہے جس میں ہے کہ جب اپ کے اس سے میں خراش لگائی تووہ بار بار اپنے گھوڑے پر لوٹ پوٹ ہو کر گر الور اس طرح ڈکرانے لگا جیسے ذرئے ہو تا ہوائیل ڈکر لیا کہ جسر

اہے۔ آنخضرت ﷺ نے جبابی کے مارنے کے لئے حرث ابن صمہ یاز ہیر ابن عوام سے وہ ہتھیار لیتنی نیزہ سے میں اسک میں نواز اسک سے ادکار دواک کا سام کی دان میں دوخر اش انگائی

لیا تو آپنے پہلے اس کو بڑے ذور سے ہلایالور اس کے بعد ابی کا سامناکر کے اس کی گردن میں وہ خراش لگائی۔ اقول مولف کہتے ہیں: یمال کردن لور بنسلی کے لفظ سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ بنسلی کردن

الول\_ مولف مے ہیں: یہاں مردن اور می سے تقط سے وی سبہ یں ہونا چاہے یو منہ می کردن کی جڑمیں ہوتی ہے (للذاکس نے گردن کے زخم کاذکر کیا اور کس نے گردن کے بجائے بنتلی کا لفظ استعال کیا۔ ساتھ ہی ان دونوں باتوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کچوکے سے اس کے صرف خراش آئی تھی

حالا نکہ رسول اللہ ﷺ نے اس پر نیزہ کا پوراوار کیا تھااور پھر وار کے لئے آنخضرتﷺ کاارادہ فرمانای کافی تھاکہ آپ کا مقصد اس کو قتل کرنا تھا۔ کیونکہ ظاہر طور پر آگر چہ صرف ایک خراش تھی لیٹن دیکھنے والے کو صرف آئی

ہی نظر آتی تھی مگر اندرونی طور پر اس کی شدت اور تکلیف کیا تھی اس کا اندازہ دیکھنے والا سمیح طور پر نہیں کر سکتا (بلکہ خودابی کی بلبلاہث ہی اس کو کسی صد تک ظاہر کر سکتی ہے ) بھریہ کہ اس خراش میں جو شدید تکلیف رہی ہوگی اس کی دلیل ابی ابن خلف کا بار بار گھوڑے پر لوٹ پوٹ ہو نالور گر نالور اس کا ایک ذیج ہونے والے بیل کی طرح

اس کا دسان ہیں جات کا ہورہ ورہے پر رہ پر کی ہوں رہ در کا میں اور معرف میں است کا میں ہوت کا درہ کی گرانا ہے۔ ادھر گردن میں گئے والے نیزے کے وار سے کہا کا ٹوٹ جانا خرق عادات اور معجزات میں سے ہی ہوسکتا ہے۔ محرا کیک روایت میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے ابی کی بغل کے پنچے وار کیا تھا جس سے اس کی اسال میں کہا ہو رہم کہا ہو رہم کی اسال میں کہا ہو رہم کی کہا ہو رہم کیا ہو رہم کی کہا ہو کہ کی کہا ہو کہ کہا ہو رہم کی کہا ہو کہا

ایک پہلی ٹوٹ گئی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں کہاجاتا ہے کہ ممکن ہے وہ ہتھیار اس جگہ بینی بغل سے پار ہو گیا ہو (بهر حال بیہ بات سامنے کی ہے کہ بغل میں کئے جانے دائیے وار سے پہلی ٹوٹ سکتی ہے )

حال یہ بات سامنے تی ہے کہ جس میں سے جائے وار سے پی توٹ کی ہے) نبی کے دست مبارک سے پہلا اور آخری قبل .....کتاب نور میں ہے کہ رسول اللہ تا ہے ہے ہے۔ سے صرف ابی ابن ظف کو قبل کیاورنہ اس کے سوا آپ نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد مجمی کسی کو اپنے ہاتھ

جلد دوم نصف آخر

ہردو اسے مل نہیں کیار لیعنی ہی وہ بہلا اور آخری شخف ہے جونی کریم عظافہ کے ہاتھوں ذخم کھاکر مر ااس کے سوامجی آپ نے کسی شخف کو قتل نہیں کیا)

غرض آنخضرت ﷺ کے ہاتھوں بیر ذخم کھا کر ابی بلبلا تااور چیختا ہوالوٹا۔ قریش مکہ اس گولے کرواپس کے کو روانہ ہوئے مگر اس تکلیف سے سرف کے مقام پر ہی ابی ابن خلف نے وم توڑ دیا۔ یہ لفظ سرِّف ہے جو اسر اف سے بناہے جس کے معنی نضول خرچی اور زیاوتی کے ہیں۔ یمی اس کے مناسب بھی ہے کیو نکہ ابی بھی صد سے تجاوز کر گیا تھا۔

الیک قول ہے کہ بیہ جگدرالغ کے عین در میان میں واقع تھی۔

ميرت طبيه أردو

چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عرق ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبکہ رات و حل رہی تھی میں را بغ کی وادی میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک جگہ آگ کی لیٹی اٹھ رہی ہیں اور اس آگ میں سے ایک مخض جو ذنجے ول میں بندھا ہوا تھا اپنی ہڑیاں کھنچتا ہوا آرہا ہے اور پانی پانی چلارہ ہے بھر اس نے جھے اے اللہ کے عبداللہ کمہ کر آواز دی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ فخص میر انام جانتا تھایا اس نے یا عبداللہ لیمن اے اللہ کے بندے اس طرح کمہ دیا تھا جھنے ان ہلادو۔ میں نے اس کو پانی و سے کا اراوہ ہی کیا تھا کہ ایک مخض جو اس کو عذاب دیے پر مامور تھا۔ بھی ہے بول۔

"اس کوپانی مت پلانا۔ یہ فخص دہ ہے جس کورسول اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے قبل کیا تھا۔ یہ ابی این خلف ہے۔ خدااس پر لعنت کرے۔ !"

اس دوایت کو بہنی نے روایت کیا ہاور پر روایت اس مدیث کی تائیر کرتی ہے جس میں ہے۔
نی کے ہاتھوں مقتول کا عبر نتاک انجام ..... "ہر وہ محض جس کو نی نے قبل کیا ہویا جس کو نی کی ذندگی
میں نی کے حکم پر قبل کیا گیا ہواس کو اس کے قبل کے وقت سے قیامت کے صور تک عذاب دیاجا تارہے گا۔!"
ایک حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ مخت عذاب اس کو دیاجا تا ہے جس کو نی نے خود قبل کیا ہو۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔اس مخفی پر حق تعالیٰ کا غضب بے مدشدید ہے جس کور سول اللہ عظائے اللہ علیہ اللہ قل کیا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیااللہ کے بندوں پر لطف و کرم اور شفقت کے لئے مامور ہوتے ہیں للذاکسی فخص کو قل کرنے پردہ جبھی مجبور ہوسکتے ہیں جب کہ اس شخص کی طرف سے کوئی بہت بڑی خطاسر زد ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ تمام نبیوں میں رسول اللہ ﷺ اپنے لطف و کرم اور شفقت دور گزری میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔

کتاب شرح تقریب میں بہ حدیث جو بیان کی حقی ہے اس کی شرح میں مصنف نے ان لوگوں کے لئے جن کورسول اللہ علی نظر میں مصنف نے ان لوگوں کے لئے جن کورسول اللہ کا لفظ اللہ کا لفظ اللہ کا لفظ استعال کرنے سے گریز کیا ہے کیونکہ جس کورسول اللہ عظیہ خود قتل فرمائیں گے وہ شخص وہی ہو گاجو خود نمی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا۔اور یہ بات الی ابن خلف میں یائی جاتی تھی لعنہ اللہ۔

ادھر پیچے ابن مرزوق کے حوالے سے بیان ہواہے کہ ایک مرتبہ حفرت عبد اللہ ابن عر بدر کے محتبہ محتبہ محتبہ

میدان سے گزرے توانہوں نے دیکھا کہ ایک فخص کو عذاب دیا جار ہاہے اور وہ بلبلار ہاہے اس نے ان کویا عبد اللہ كه كر پكارايداس كى طرف متوجه موئ تواس نے پانى مانگا۔ انہوں نے پانى دينے كااراد و كيا توايك سياه رو فخض نے جواس کو عذاب دینے پر مامور تھاان کو پانی دینے سے روکتے ہوئے کیا کہ اس کو پانی مت پلاؤ کیو مکہ یہ ان مشرکوں میں سے ہے جس کورسول اللہ علی نے نعنی آپ کے صحابے نے قتل کیا ہے۔اس روایت کو طبر انی نے كتاب اوسطيس نقل كياب- محراس واقعه كے دونوں مو قعول پر پیش آنے ميں كوئي اشكال كى بات نہيں ہے۔

چنانچہ میں نے کتاب مغری میں بھی دیکھاجس سے معلوم ہوتاہے کہ بیہ واقعہ ایک سے زائد مرتبہ

پی آیا ہے اس میں علامہ سیوطی نے المخضرت الله کی ضرورت سے حضرت ابن عرا کے میدان بدر سے مرزك كاذكر كياب لوريه واقعه نقل كياب اس ير آنخضرت مكالك خان كو بتلايا كه وه مخض ابوجهل ممااوروه اس

کاعذاب تھاجو قیامت یک اس کودیا جاتارہ گا۔ یہ تفصیل ہم غزوہ بدر کے بیان میں ذکر کر آئے ہیں۔

آ تخضرت علي كا كره من كريا .... ابوعام فاس في ميدان احديس بت سي كره جكه جكه كود <u> ۔ یئے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان</u> میں گرتے رہیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ان ہی میں سے ایک گڑھے · میں رسول اللہ ﷺ کر پڑے۔

ایک باب اور ایک بیم اسسیابوعامر فاسق حضرت حنظامه کاباب تعااور حضرت حنظله کامقام بیه که ان کو

فرشتو<u>ں نے عسل دیا تھا</u> چنانچہ ان کوغسیل الملا ئکہ کہاجا تاہے۔ابوعامر کانام عبدعمرو تھالور بیہ کفر کی حالت میں سرزمین روم میں مراکونکہ فی کمہ کے بعدیہ فرار ہو کرروم چلا گیا تھا۔

آ تخضرت الله ب خبری میں ان میں سے ایک مرتص میں کر پڑے آپ پر عثی طاری ہوگی اور آپ کے دونوں کھنے زخمی ہوگئے۔خضرت علیؓ نے جلدی سے بڑھ کر آپ کو ہاتھوں میں لیااور حضرت طلحہ ابن عبید اللهبي آب كولو يرافحا كربابر تكالا

آ تخضرت علية يربياي حمل ..... آنخضرت علية كرين كاسب بهي وي بد بخت ابن قرير بنا تفاكيونك ا<u>س نے استحضرت ﷺ پر حملہ کر</u>ئے تلوار کاوار کیا، تلوار آپ کی گردن پر پڑی آگر چہ تلوار نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا مگراس کی چوٹ سے آپ کی گردن مبارک میں اتا سخت جھٹکا آیا کہ اس کے بعد ایک ممینہ یا سے ذاکھ تک آپ کی گردن میں تکلیف ربی۔ ساتھ ہیاس نے آپ پر پھر چلانے شروع کئے جن میں سے ایک پھر آپ کے پہلومیں لگا۔او ھرعتبہ ابن الیو قاص نے جو حضرت سعد ابن الیو قاص کا بھائی تھا آنخضرت علیہ پر ایک پھر مینچ کر ماراجو آپ کے منہ پر لگااور آپ کے پنچ کے چار دانت ٹوٹ گئے ساتھ ہی اس سے نچلا ہونٹ بھٹ گیا۔ آتخضرت الله فاس كے لئے ان الفاظ ميں بددعا فرمائي۔

"اے اللہ الک سال گزرنے سے پہلے ہی اس کو کا فری حیثیت سے موت دے!"

حمله آور عتب ايخ انجام كو .... الله تعالى نے آپ كى يد دعا قبول فرمائى اور اس كواس دن حاطب اين الى

حفرت حاطب می کتے ہیں کہ جب میں نے عتبہ ابن ابی و قاص کی بیر شر مناک جمارت و یکھی تو میں نے فوراً المخضرت على سے بوجھاكه عتبه كدهر كيا ہے۔ آپ نے اس ست اشاره كيا جس طرف وہ كيا تھا۔ ميں فرراہی اس کے تعاقب میں روانہ ہوا یمال تک کہ ایک جگہ میں اس کوپانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے فور اس

اس پر تلوار کاوار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کردور جاگری۔ میں نے بڑھ کراس کی تلوار لور محوڑے پر قبضہ کیا اور اسے لے کر آنخضرت ملے کے پاس آیا آپ تھا نے نے خبر سن کردومر تبدیہ فرملیار ضی اللہ عمل۔ رمنی اللہ عمل عمل اللہ تم سے رامنی ہو گیا۔

بعض علاء نے یہ لکھا ہے کہ ۔ پھر آنخفرت ﷺ کی بددعا کو زیادہ وقت نہیں گزراتھا کہ عتبہ مر گیا۔ کمر دونوں روا بتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت اس کے خلاف ہے جس میں ہے کہ فی کمکہ کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر مر گیا۔ اور یہ کہ اس واقعہ کے بعد عتبہ کے جو بھی بیٹایا یو تا ہوااس کے سامنے کے جار وانت گرجاتے تھے۔ نیز عتبہ کے منہ سے اتنی شدید بد یو آنے گئی تھی کہ اگریہ کمیں سے گزر بھی جاتا تو لوگ سجھ لیتے کہ یمال سے گندہ دبن عتبہ گزراہے۔

ای حملے میں آنخضرت ملے کے سر پرجوخود تعادہ بھی ٹوٹ کیا۔ نیزد شمن کے مسلسل حملوں میں آپ کاچرہ مبارک بھی زخمی ہو کیااور کھال بھٹ گئی۔ آپ کے چرہ مبارک پروار کرنےوالے حضرت عبداللہ ابن شہاب زہری تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ بھی عبداللہ امام زہری کے داوا ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نانمالی جد یعنی نام ہول کے تک عربی میں داوااور نایادونوں کے لئے جد کالفظ استعمال ہو تاہے)۔

آ تخضرت الله حمله آوركی نگاہ سے او جھل ..... ان كو عبد الله امغر كماجاتا تما (جوامام زہرى كے نانا سے ) ادھر اس سے پہلے يہ ہوا تماكہ عبد الله آنخضرت الله كا كرابر ميں موجود سے اوراس جكه آپ كے ساتھ كوئى جال شار نہيں تما بلكه آپ الكل تنما سے (مرعبد الله آپ كو نہيں و كھ سكے ) انہوں نے كمال

" مجھے بناؤ محمد کمال ہے۔ خدا کی فتم آج یا تودہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔!"

یہ کہ کر عبداللہ آنخفرت آگئ کے پاسے گزر کر آگے چلے گئے۔اس پر صفوان ابن امیہ نے اکوڈا تا اور کما کہ تم محمد آگئ کے پاس بی کوٹر ہے ہو کریہ کہ دہ ہے تھے اور اکا چھوڑ کر چلے آئے۔اس پر عبداللہ نے کملہ "خداکی قتم المیں نے ان کو نہیں دیکھا۔اب میں قتم کھاکر کتا ہوں کہ ہم سے ان کی (فیبی) حفاظت کی جاد بی ہے۔!"

اب یول کمناچاہے کہ انہول نے آنخضرت ﷺ کے چرہ مبارک پر جوز خم لگایا تعادہ یا تواس واقعہ سے پہلے کی بات ہے اور یابعد کی بات ہے (کیونکہ اس موقعہ پر توبہ آپ کو چھوڑ کر چلے آئے تھے)

امام ذہری کے داداکانام بھی عبداللہ تھا مران کو عبداللہ این شماب اور عبداللہ اکبر کماجاتا تھالورووان قدیم مسلمان ہونے متحان کا انتقال کے میں ہوا تھا اور آنخضرت کر کے متح متحان کا انتقال کے میں ہوا تھا اور آنخضرت مالے کی بجرت سے پہلے ہی بیروفات یا بچکے تھے۔

تصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے آنخضرت میلاک کے جرہ مبارک کے ای زخم کی طرف اپنے چند شعرول میں کھی اشارہ کیا ہے کہ اس زخم کے نشان سے آپ کا جمال کچھ اور زیادہ ہو گیا تھا۔ مظہر شجنة الجبین علی المبرء کما اطہر المهلا البراء

> ستر الحسن منه بأ الحسن فاعجب لجماله له الجمال وقاء

جلددوم نصف آخر

فهو كا لزهر لاح من سجف الاكمام و العود شق عنه اللحاء

مطلب ..... المخضرت ملك كي حره مبارك يريعنى جبين مبارك يرجوز خم كانشان ظاہر موكياده ملالي شكل اختیار کرے آپ کے حسن و جمال کا ایک نشان بن میا۔ تو کویاس زخم کی وجہ سے آپ کے اصلی حسن کے ساتھ

ایک عاد ض لین نوپیداشدہ حسن کا مجی اضافہ ہو گیا۔اس طرح بی عاد ض حسن آپ کے اصلی حسن کے لئے ایک

عجاب اور پردہ بن میا یعنی یہ پردہ کویااصلی حسن کے تحفظ کے لئے دُھال اور سر کی حیثیت میں تھا۔ للذابول کمنا چاہے کہ اس زخم کا اثر جو طاہر ہوادہ اس بھول کی طرح تھاجو اپنے تجاب سے اچانک لکل آئے یا جیسے دہ خوشبودار

كرى موتى ہے جس كا چھلكا تار نے سے اس كى خوشبوكى ليٹيس محومتى ہيں۔ حفرت حالنا بن ابت نے آنخضرت اللہ کی جیس مبارک کے بارے میں ایک شعر کماہے۔

متى يبدو فى الداجى البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد

جسودت انتائی تاریکیول میں ان کی جیس روش رو نماہوتی ہے تودہ اس طرح جگھاتی ہے جیسے اند میرول میں تعمید ابن قريد كے لئے نبي كى بدوعا ..... ابن قريد كے صلے كى دجدسے آنخضرت على كا دونوں ر خدار مجى ذفحى موسے سے کو تکہ اس چوٹ کا دجہ سے زرہ کی دو کریال ر خمارول میں پوست ہوگئی تھیں۔ ابن قمد نے جب

> "لوبيه سنبعالو\_مين ابن قمنه مول\_!" آنخفرت الشائد نے فرملا۔

آنخضرت ملك يرواركيا توساته بىاس ف للكاركركما

" إفسيك الله عزوجل - يعنى الله عقية ذيل ديست اور برباد كرد ا"

ابن قميد جنگلي بكرے كا شكار ..... حق تعالى نے اس كے حق ميس الخضرت مالله كى يه بدوعا قبول فرمائى۔ چنانچ اس جنگ کے بعد جب دوائی بریوں کے ملے میں پنچاتوا نہیں لے کر پہاڑ پر چڑھے اور بریوں مینڈ موں کو تھیر تھیر کرلے جانے نگا جانک ایک مینڈھے نے اس پر حملہ کیا اور اس ذور ہے اس کے سینگ مار ا کہ یہ بہاڑے نیچ اڑھک میااور کاڑے کھڑے ہو گیا۔

ایک روایت میں یول ہے کہ۔

"الله تعالى نے اس پرایک بہاڑی برامسلط فرادیدوہ المحمل المحمل کراس کے سینک مار تار بایسان تک کہ اس نے اس کو مکڑے مکڑے کر دیا۔ ا قول۔ مولف کہتے ہیں۔ ان دونوں رواجوں میں موافقت ممکن ہے کہ اس مینڈھے نے اس کواہیے

سینگوں سے ار مار کر اور زخمی کر کے بہاڑی چوٹی سے بیچے و تھیل دیا۔ اور دہاں نیچے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بہاڑی بمرامسلط فرمادیااوراس نے دہاں اس کواپنے سینگوں پر رکھے لیا جس کے متیجہ میں اس کا بدن گلڑے گلڑے ہوا۔

اس طرح کویاس کی بد بختی اور جابی و بربادی زیاده سے زیاده ممل بوگی لعد الله علیه والله اعلم قوم کی حالت پر افسوس .... جب الخضرت علله کاچره مبارک زخی بوا توزخول سے خون بنے لگاور آب خون او مجمع اوريه فرمات مات تھے۔

"وہ قوم کیے فلاح اور کا مگاری پائے گی جنول نے اپنے نی کے چرے کواس لئے خون سے رہیمن کر

ویا کہ وہ ان کو ان کے برور دگار کی طرف با تاہے۔"

ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالی کا غضب بے حد شدید ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے چرہ انور کوخون سے رہلین کردیا۔ چنانچہ اس داقعہ کے سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْتَى أَوْيَدُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَدِّ بَهُمْ فَالنَّهُمْ ظَالِمُونَ \_ الآييب السوره إلى عران السَّاسَة

ترجمه: آپ کو کوئی دخل نہیں یہال تک کہ خدا تعالی یا توان پر متوجہ ہو جادیں اور بیان کو کوئی سز ادے دیں کیو نکہ

وہ ظلم بھی برا کررہے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آنخضرت ﷺ یہ فرمانے لگے۔

"اے اللہ افلا*ل اور فلال پر*لعنت فرما۔ ا"

لینی اے اللہ ابوسفیان پر لعنت فرما۔اے اللہ حرث ابن ہشام پر لعنت فرما۔اے اللہ سہیل ابن عمر و پر لعنت فرما\_اے الله صفوان ابن اميه پر لعنت فرما\_

اس وفت الله تعالى نے بير آيت پاک نازل فرمائي تھی۔

یمال آنخضرت تلف کے ذخی ہونے پرایک شبہ ہوسکتاہے۔ قر آن پاک میں ہے کہ۔

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ لَآبِي إِسِورها كره ع ا أيت عك ترجمه : اور الله تعالى آب كولوكول سے محفوظ ركھے گا۔ يقيينا الله تعالى ان كافرلوكول كوراه نه ديں كے۔

تواس آیت کے بعد جب آنخضرت ملے کوحق تعالی کی حفاظت حاصل متی۔ آپ کیے زخی ہوئے۔

اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ لیکن اگریہ بھی کماجائے کہ

یہ غزوہ اصدے پہلے نازل ہو چکی تھی تو بھی اس کاجواب یہ ہے کہ یمال اللہ کی حفاظت سے مراویہ ہے کہ حق تعالی نے آپ کو قتل ہونے سے محفوظ فرمادیاہ۔

سینمبروں کا اجرو تواب ..... ﷺ محی الدین این عربی کا قول ہے کہ واضح رہے کہ ہر ہی کے لئے تبلیخ کا اجرو <del>' تواب ان شد توں اور تکلیفو</del>ں پر ہو تاہے جواس کواس تبلیغ دین کے بتیجہ میں اپنے مخالفوں اور د شمنوں کی طرف ے برداشت کرنی پردتی ہیں۔ اور جولوگ نبی پرایمان لا کران کے اطاعت گزار بن جاتے ہیں ان کوہدایت یانے کا

اجرو تواب مالے جمال تک آمخضرت علی کا تعلق ہے تو آ کے اجرو تواب کامقابلہ کوئی دوسر انہیں کر سکتا۔ اس ک وجہ رہے کہ تملیغ کے متیجہ میں امت کے سر کشوں کی طرف سے آپ کوجو تکلیفیں لور اذبیتیں پہنچیں وہ کسی لور

کو نہیں پنچیں اور اس طرح امت کے جتنے نیک لوگوں نے آپ کی اطاعت کی اتن کمی کو حاصل نہیں ہوئی۔ مالک ابن سنان کانبی علی کے زخموں کاخون چوسنا ..... غرض ان زخوں کے نتیجہ میں آپ کے چرہ

مبارک سے جب خون بہنے لگا توحفزت مالک ابن سنان خدر کی نے اس کوایینے منہ سے چوس کر خشک کیااور اسے لكل محيحة اس وقت رسول الله عظف في ارشاد فرملية

"جس کے خون میں میر اخون شامل ہو ممیااس کو جنم کی آگ نہیں چھوئے گے۔!"

ایک روایت میں آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرملا۔

مالك كاكو جنت كى بشارت ..... "جو محض جنت كى باشندول بي سے كى كود كھناچاہے دوان كود كھے لے۔!" اس کے بعد حضرت مالک ابن سنان خدری ای غزوہ میں شہید ہو گئے۔ بیہ حضرت ابو معید خدری کے

والد تھے۔ ایک روایت میں آپ کے یہ لفظ میں کہ۔

"جو فخض ایسے آدمی کودیکھنا چاہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تودہ الگ ابن سنان کودیکھ لے۔

یے خبری میں پیشاب پی لینے کا واقعہ …… ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اس فخض کو جس نے آپ کا خون چوسا تھا۔ ای خون چوسا تھا آنحضرت ہے گئے نے منہ دھونے کا حکم فرمایا ہو۔ نہ ہی انہوں نے ایک دفعہ بے خبری میں طرح آنخضرت ہے گئے کی واید حضرت ام ایمن بر کہ حبثیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بے خبری میں آنخضرت ہے گئے کا پیشاب پی لیا تھا گر آپ نے ان کو منہ دھونے کا حکم نہیں دیا تھانہ ہی انہوں نے اس کے بعد منہ دھویا تھا۔ چنانچہ خود حضرت ام ایمن سے ہی روایت ہے کہ ایک رات آنخضرت ہے گئے اس کے بیاک کے دھویا تھا۔ چنانچہ خود حضرت ام ایمن سے ہی روایت ہے کہ ایک رات آنخضرت ہے گئے اس کے بیاک کے بینگ کے نئے جو مٹی کا بر تن رکھا ہوا تھا آپ نے اس میں پیشاب کیا۔ اس کے بعد میں اٹھی جھے پیاس لگ رہی تھی میں نے بخبری میں دہ برتن اٹھا کر منہ سے لگایاور جو بچھ اس میں تھاوہ بی لیا۔

می کو آنخضرت ﷺ اٹھے تو آپ نے مجھ سے فرمایا۔ "جاذبیہ برتن اٹھاد کوراس کو ہاہر ایک طرف الٹ آؤ۔!" اورائم سے نہ میں ک

ام ایمن نے عرض کیا۔

"خداکی فتم اس میں توجو کچھ تعادہ رات میں نے پی لیا تھا۔ ا" اس میں میں اس میں توجو کچھ تعادہ رات میں نے پی لیا تھا۔ ا

شاید آنخضرت ملط نے بیر تینوں ہی باتیں فرمائی ہیں اور جس راوی نے جو سناد ہیں روایت کر دیاللذاام ایمن گواس کے بعد بیر تینوں ہی خصوصیات حاصل ہو کیں۔

ایک روایت میں مٹی کے بیالے کے بجائے یول ہے کہ آپ کی چارپائی کے نیچے لکڑی کا ایک برتن تھا۔

اب اگر دونوں روایتوں کو درست مانا جائے تواس کا مطلب ہے کہ ام ایمن کے ساتھ یہ واقعہ دومر تبہ پیش آیا۔ اس میں کوئی اشکال کی بایت بھی نہیں کہ اگر اس واقعہ کوایک سے زائد مر تبہ مانا جائے۔

ای طرح آنخفرت ﷺ کا پیٹاب پی لینے کاواقعہ ایک اور عورت کے ساتھ بھی پیش آیا ہے جس کانام برکہ بنت نغلبہ ابن عمر و تقلہ یہ عورت ام المو منین حضرت ام حبیبہ کی خدمت گزار تھی اور حبشہ سے ان کے ساتھ ہی آئی تھی ای دجہ سے اس کو بر کہ حبثیہ کما جانے لگا تقلہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس خادمہ کانام برکہ بنت بیار تھا جو ابوسفیان کی باندی تھی اور حبثی تھی اور حضرت ام المو منین حبیبہ کی خادمہ تھی۔ یمال تک ابن جوزی کا حوالہ ہے۔

اس اختلاف سے کوئی شبہ نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے تعلبہ کالقب بیار رہا ہو۔ بسر حال یہ حبشہ میں حضرت ام حبیبہ کے ساتھ تھی اور پھران کے ساتھ کے آئی۔ اس عورت کالقب ام یوسف تعلہ غرض جب آئے۔ اس عورت کالقب ام یوسف تعلہ غرض جب آنحضرت علیہ کو معلوم ہوا کہ اس نے آپ کا پیثاب پی لیا ہے تو آپ نے فرملا۔

اے ام یوسف المہیں اب صحت بی صحت ہے۔ ا

چنانچ این کے بعدر کمی بار نہیں ہوئی۔ صرف آخرونت میں مرض موت ہواجی میں اس کا انتقال محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مستمل مفت آن لائن محمد

موال ایک روایت میں یول ہے کہ۔

"اے ام بوسف اتم نے آگ ہے اپنے لئے دوک لگالی ہے۔"

آ تخضرت الله الشيخ المحصول كاخون في للنه كاواقعه .....اى طرح رسول الله عليه كاخون في لين كواقعات

مجی ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے آپاخون پیاابو طیبہ تجام، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن ذہیر ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن ذہیر سے روایت ہے کہ ایک بار میں رسول اللہ کا کے پاس پہنچا تو آپ پچنے لکوار ہے تھے (جم کاذا کدخون نکال دیاجا تاہے جس سے بہت سی پیلریاں جاتی رہتی ہیں اس کو سکی لکوانا بھی کہتے ہیں)۔

جب آپاس سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھ سے فرملیر

"اے عبداللہ ایہ خون لے جاؤلوراہے اتن دور لے جاکر کمیں میکٹو جمال حمیں کوئی دیکھ ضررہا ہو ا" حضرت عبد اللہ کتے ہیں کہ میں نے وہ خون میسکنے کے بجائے خود پی لیا۔ جب میں واپس آیا تو آنخضرت میکٹے نے بوجھاکہ عبداللہ کیا کر آئے۔ میں نے عرض کیا۔

"میں نے وہ خون الیمی پوشیدہ ترین جگہ پر پہنچادیا جہال اس کو کوئی جمیں دیکھ سکتا۔!" آپ نے فرمایا کہ شاید تم نے اسے پی لیا۔ میں نے عرض کیا۔ ہاں! آپ نے فرمایا۔ متر جمہ میں کے اس کی ایر تھیں کے مدد سے میں میں میں اس کے اس کے اس کے مدد کر ہے گئے ہوئے کہ اس کے مدد کر ہے گ

" تم جن پر حملہ کرو مے اُن کے لئے بھی تباہ کن ثابت ہو مے اور جو تم پر حملہ آور ہول مے ان کے لئے بھی تباہ کن ثابت ہو مے۔!"

چنانچه حفرت عبدالله ابن دبیر بانتا بهادراور شجاع مو کئے تھے۔

حضرت عبدالللہ کے سکے بھائی حضرت عروہ این ذہیر مدینے کے سات فقہیوں اور عالموں میں ہے ایک تھے عبدالملک ابن مروان کی خلافت کے زمانے میں سیدینے سے چل کراس کے پاس پنچے۔ ایک دن حضرت عروہ نے عبدالملک ہے کہا۔

"ميري خواهش ہے كه مير ، بھائى عبدالله كى تكوار آپ جھےدے ديں۔!"

عبدالملك نے كہاـ

"وەددسرى تكوارول كے ساتھ مل كئى ہور ميں اسے پہچان شيں سكتا\_!"

عروه نے کملہ

"أكرسب تلواريس ميرے سامنے مول تو ميں ان ميں سے اس تلوار كو پچان سكتا مول إ"

عبدالملک نے تھم دیا کہ سب تلواریں سامنے لائی جائیں۔جب تلواریں آگئیں تو عروہ نے ان میں سے ایک نمایت تیز اور آبدار تلوار نکال فی اور کہا کہ یمی میرے بھائی کی تلوارہے۔عبدالملک نے ہو چھا کہ کیا تم اس کو پہلے بی پچھانے تھے۔انہوں نے کہانہیں!اس نے کہا پھر کیے بچھا۔ تو حضر ت عروہ نے کہا کہ مشہور شاعر بابند دیبانی کے ایک شعر کی مدوسے میں نے اسے بچھاناہے وہ شعر بیہے۔

ولا عيب فيهم غير ان ميوفهم يهن فلول من قراع الكتائب

بھن میں میں ایک میں میں میں اور ایک المطاب میں ہے کہ مسلسل جنگ وجدل کی وجہ سے ترجمہ: میرے محبوب میں میں میں وجہ سے ان کی تلواروں میں و ندانے بڑھے ہیں۔

جلدووم نصف آخر

كياني تلك ك فضلات ماك موت بين ..... غرض ان كزشة واقعات سے بن بيد مسئله ثكالا كميا بے كه

المحضرت الله ك فضلات ياك تعد كوكله آب نے بينے والے كو منه وحونے كا تھم نہيں ديا اور نه بى بينے والے نے خود اپنامنہ د حویا۔ اس سے تابت ہواکہ ان فضلات کا پینا جائز ہے کیونکہ آنخضرت علیہ کی طرف سے

مندد حونے کا حکم ندد سے یاخون پینے کے وقت ندرو کئے سے اس کی تقدیق ہوتی ہے۔

اد حرکتاب استیعاب میں ایک روایت ہے کہ ایک و فعہ ایک مخص نے انتخفرت ﷺ کے مجھنے لگاکی

اور پھرجوخون فكلااس كوني لياتو آپ ناس سے فرملا۔

"كيا حميس معلوم نميل كه هرخون يعني اس كابينا حرام ب..." مربه مدیث صحیح نہیں ہے کونکہ بعض علیاء نے لکھاہے کہ اس جدیث کی سندنا معلوم ہے للذابد

حدیث گزشتہ قول کے خلاف نہیں ہے۔اور اگر اس کو صحیح بھی ان لیاجائے تو ممکن ہے بیدواقعہ اس سے پہلے کا ہو

جبكه آب في الأفعل كى تقيديق فرمائي والله اعلم وانتول کے ذریعہ چرہ مبارک سے زرہ کی کڑیال تکالنا ..... غرض جب آنخفرت ﷺ کے چرہ مبارک میں زرہ کی کڑیاں مس کئیں توضرت ابوعبیدہ عامر ابن جرائے نے آنخضرت تھے کے دخسارے ان میں

ے ایک کڑی اپنے دانوں سے پکڑ کر مینی جس سے ان کا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی مجی دانت ہے پکڑ کر نکالی اور اس د فعہ دوسر ادانت ٹوٹ کیا۔ ایک قول ہے کہ یہ کڑیاں تھینچنےوالے عقبہ ابن وہب کلدہ تصاورایک قول کے مطابق طلحہ ابن عبیداللہ

تھے۔ گر ممکن ہے کہ نتیوں ہی نے اپنے اپنے طور پر کڑیاں نکالنے کی کوشش کی ہو لیکن سب سے زیادہ قوت حضرت ابوعبیدہ نے صرف کی ہو۔

بعض علاء نے لکھاہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے سامنے کے دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ بوڑے ہو گئے تھے مربوڑوں میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسر المحض دیکھنے میں نہیں آیا کیو تکہ اس بوڑے

ین نے ان کے منہ کے دھانے کو براد لکش بنایا تھا۔ قَلْ كَي افُولَهُ مِجْعِد ٱلْحُضِرِت ﷺ كالرَّياتُ ديدار ..... (جنگ كے دوران جب ملمانوں كو شكستِ موئى تو مشر کول نے بیہ افواہ مشہور کر دی تھی کہ رسول اللہ عظام تھی جیں)حضرت ابو عبیدہ وہ پہلے مخص ہیں

جنول نے اس وقت سب سے پہلے رسول الله علی کو پہانا کہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں۔حضرت ابوعبیدہ کتے ہیں کہ میں نے انخضرت علیہ کو آپ کی آنکھول کی دجہ سے پیچانا جو خود کے نیچے سے روش اور منور نظر آر بی تھیں۔خودوہ خول ہو تاہے جو جنگ کے دفت سابی سر اور چرے کی حفاظت کے لئے اور حتاہے۔غرض میں نے جیسے بی آپ کو پھانا تو بوری قوت سے جالیا۔

"اے ملانو احمیس خش خری مو۔بدر سول اللہ عظفے موجود ہیں!" ای وقت آنخفرت علی نے میری طرف اشارہ کرے جھے دوکاکہ خاموش رہو۔

بعض محابہ سے روایت ہے کہ جب شیطان نے بیا افواہ کرم کی کہ محمد علیہ قل ہو گئے ہیں تو ہمیں اس خرک سچائی میں کوئی شک نہیں تھا (کیونکہ اچاک جنگ کایا نسہ پلٹ جانے کی دجہ سے صورت حال اسی ہی نازک اور ناگفتہ بہ ہو می تھی) چنانچہ بہت دیر تک ہم اس پر یقین کے رہے کہ اچانک رسول اللہ عظم حضرت سعد ابن محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جلددوم نصف آخر

سير ت حلبيه أردو

معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ کے در میان آتے ہوئے نمو دار ہوئے اور ہم نے آپ کی چال ہے آپ کو پہچان ایا۔ اس و تھاں ہوا۔
لیا۔ اس وقت ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تعاادر ایبالگا تھا جیسے نہ ہمیں شکست ہوئی اور نہ ہمارا کوئی نقصان ہوا۔
پروانہ ہائے نبوت آنخضرت علیہ کے گر دسسہ پھر جب سب مسلمانوں نے آپ کو دیکھ اور پہچان لیا تو وہ آپ کے گر در پروانوں کی طرح جمع ہوگئے اور آپ ان سب کولے کرایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمل، حضرت ذبیر اور حضرت حرشا بن صمہ "تھے۔

علامہ زخشری کی کتاب خصائص عشرہ میں ہے کہ اُحد کے دُن حفر ت ذیر اُ مخضر ت اللہ کے ساتھ بڑی جا بہ است قدی کے ساتھ رہے اور انہوں نے اس موقعہ پر آنخضر ت اللہ ہے موت کی بیعت کی تھی لیمی یہ عہد کیا تھا کہ آپکی حفاظت میں جان دے دیں گے گر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے بیات قابل غور ہے۔ رافعہوں کی لغور والیات ..... بعض رافعہوں کا قول ہے کہ جنگ احد میں سوائے حضر ت علی کے تمام صحابہ آنخضر ت اللہ کے پاس سے پہا ہو کر او هر او هر ہو گئے تھے۔ گریہ قول بالکل لغو ہے۔ اس طرح رافعہوں کا ایک قول ہے کہ احد کے دن حضر ت علی کی لڑائی اور اس کی شان و کھے کر فرشتے بھی جران ہور ہے تھے اس طرح ایک دوایت کہ جب جرئیل آسان کی طرف بلند ہور ہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سوائے ذوالفقار کوئی تول ہے کہ اس غزوہ احد میں حضر ت علی نے سب توار نہیں اور سوائے علی کے کوئی جوال مرد نہیں ہے۔ ایک قول ہے کہ اس غزوہ احد میں حضر ت علی نے سب توار نہیں اور سوائے علی کے کوئی جوال مرد نہیں ہے۔ ایک قول ہے کہ اس غزوہ احد میں حضر ت علی نے سب سے زیادہ مشرکوں کو قبل کیالور اس طرح اس جنگ کی ہے کا اس احضر ت علی نے نہیں ہے۔

ایک قول ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ غزدہ احدیث مشرکوں کے سولہ دار میرے لگے جن میں سے چارچوٹوں سے میں نے جن میں سے چارچوٹوں سے میں زمین پر گر پڑا۔ اس وقت میرے سامنے ایک حسین وخوش شکل انسان آیا جس کی داڑھی بھی بڑی خوبصورت تھی اور اس شخص کے جسم میں سے خوشبو کیں بھوٹ رہی تھیں۔ اس نے میری بغلوں میں ہاتھ دے کر جھے اینے سمارے سے اٹھلیاور بھر کہا۔

" دستمن پر ٹوٹ پڑولور اللہ اور رسول کی اطاعت میں جنگ کرو کیونکہ وہ دونوں تم سے راضی ہیں!" میں نے بیہ واقعہ آنخضرت ﷺ کو سنلیا تو آپ نے بوچھا کہ علی کیا تم اس شخص کو نہیں پہچانے میں نے عرض کیا نہیں مگر جھے اس میں دحیہ کِلبی کی شاہتِ آر ہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس پر فرمایا۔

"على الله تعالى نے تمهاري أيمس منڈي كيس كيونكه وہ جرئيل تھ\_!"

رافھیوں کی پیش کی ہوئی ہے تمام روایتیں لغو ہیں۔ امام ابوالعباس ابن تیہے نے ان سب کار د کرتے ہوئ خابت کیا ہے۔ اس ہوئے ثابت کیاہے کہ تمام لوگوں کے نزدیک ہے سب قول لور روایات جھوٹ لور باطل ہیں۔ امام ابن تیمہے نے اس سلیلے میں ایک کبی بحث کی ہے جس کاذکریمال ضروری ہے۔

آ تخضرت علی برایک اور تملی ..... (قال) جبکه انخضرت علی مشرکول کے گیرے فل کراپنے جال فارول کے ساوہ سفید گوڑے پر جال فارول کے ساتھ اس کھائی کی طرف جارے سے عثان این عبدالله این مغیرہ ایک ساوہ سفید گوڑے پر آنخضرت میں کی طرف بردھ رہا تھاجہ حرر سول آنخضرت میں کی طرف بردھ رہا تھاجہ حرر سول اللہ علی کی طرف بردھ رہا تھا کہ یا تو وہ ذندہ رہیں کے لوریا ہیں۔ آنخضرت میں از بن کر ٹھر کے ای اللہ علی جارے میں کے وال کر حول میں سے ایک میں شموکر کی لوروہ اس میں گر پڑال اس وقت حفزت حرث این صمہ اس کی طرف جھیئے تھوڑی دیر دونوں میں تلواروں کے والم ہوئے اچانک حضرت حرث ناس کے محمد ملائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر پاؤل پر تکوار ماری عثمان آس زخم سے ایک وم بیٹھ گیاای وقت حضرت حرث نے اس کاکام تمام کر دیالور اس کی زرہ بكترا تارلى آنخضرت تلك نے اس دسمن خداكو كشة ہوتے ديكيم كر فرملا۔

"خداكا شكرب كه اس نے اس كو ہلاك كرديا\_!" ای وقت عبیداللداین جابرعامری نے حضرت حرث پر حملہ کیالوران کے موٹر ھے پروار کر کے انہیں

زخی کردیا۔ان کے ساتھی انہیں اٹھاکر لے مجے ساتھ ہی حضرت ابود جانہ نے لیک کر عبید اللہ پر حملہ کیااور اسے

ابی تلوارے ذرا کر کے واپس رسول اللہ علیہ کے یاس آگئے۔

پنچ مجے حفرت علیٰ جاکراپنے مشکیزے میں یانی بھر لائے پھرانہوں نے آنخضرت ﷺ کے چرہ مبادک ہے

خون د حویا۔ ساتھ ہی دہ کتے جاتے ہے۔ من الوكول برالله تعالى كاغضب بهت سخت بوكاجنهول ناسكے ني كے چرے كوخون سے رئلين كرديا." گزشتہ تفصیل سے معلوم ہو تاہے کہ جب آنخضرت علی نے یہ فرملیا تھا۔ تووہ قوم کیسے فلاح پائے گی

جس نے اپنے نبی کاچرہ خون سے رستین کر دیا۔ تواس کے بعد انہوں نے بھی وہ جملہ فرملیا تھاجو گزشتہ سطر وں میں

ذكر ہوا۔ بدبات آپ كے زخم د موئے جانے سے پہلے كى ہے۔

ملے پر چڑھنے کے لئے طلحہ کے شانوں کا سمار اسس (قال) پھر آتخفرت عظفے نے اس چمان کے اور جانے کا ارادہ کیا جو کھاٹی کے اندر ابھری ہوئی تھی۔ گرجب آپ چڑھنے لگے تو خون نکل جانے اور کمزوری کی وجہ سے طاقت نے ساتھ نہیں دیا کیونکہ ان زخول میں سر مبارک کا بہت ساخون ضائع ہو چکا تھا پھر اس کے ساتھ میں آپ کے جسم پردوندہوں کا بوجھ تھابید کیھ کر حضرت طلحہ این عبیداللہ جلدی ہے آپ کے سامنے بیٹھ

مے اور آپ کو کا ند حول پر بٹھا کرچٹان کے اوپر لے مجے۔اس وقت آپ نے فرملا۔ السطلحداس کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان کے لئے جنت واجب ہو گئے۔!" طلحة كوا**س خدمت كاانعام .....**ايك قول ب كه حضرت طلحة كايك ناتك ميں لنگراہث متى جس مے دہ سیح چال کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے جب وہ آنخضرت ﷺ کواپنے کاندھے پر بٹھا کرلے چلے تووہ بہت

کوشش کر کے اپنی چال اور اپنے قدم ٹھیک رکھ رہے تھے تاکہ لنگڑ اہٹ کی وجہ ہے آنخضرت ملے کو تکلیف نہ ہو۔اس کے بعدان کے چال سے ہمیشہ کے لئے وہ لنگ حتم ہو کمیالوروہ ٹھیک ہو گئے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھاٹی کی طرف روانہ ہوئے اور محابہ کی اس جماعت کے

قریب بی گئے ہو چٹان پر چڑھ کر مور چہ ہنا چکے تھے یہ چٹان اس کھاٹی کے اندر بھی آپ چٹان کے نیچ ہی تھے کہ اوپر سے محابہ کی نظر پڑی مگروہ کچھ تو فاصلے کی وجہ سے اور کچھ اس لئے کہ آپ ذرہ بکتر پہنے ہوئے تھے آپ کو پچان نہیں سکے چنانچہ ان میں سے ایک محابی نے آپ کودیکھتے ہی کمان میں تیر چڑھلا۔وہ آپ پر تیر چلانے کا ارادہ ہی کررہے تھے کہ آپ نے پکار کر فرملیا کہ میں اللہ کارسول ہوں یہ سنتے ہی دہ لوگ خوشی ہے سرشار ہو گئے كر (الميدى مين جبكه وه آپ ك قل كى خرس چكے تھے) آپ ذنده سلامت س كے او هر آنخفرت على بجى

ا پنے جال نثاروں کے در میان پہنچ کر مسر ورومطمئن ہو گئے۔ <u> آن مخضرت ما الله کو بیاس</u> ..... (قال)ای وقت آنخضرت مان کو سخت بیاس کی جوپانی حضرت علی آپ کا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مند دھلانے کے لئے اپنے مشکیزے میں لے کر آئے تھاس میں آپ کو پچھ یو محسوس ہوئی اس لئے آپ نے اس میں سے پانی نہیں ہوئے ہیں گھرے مگر اس میں سے پانی نہیں باتی اس میں بیارے کر آئے جے کہیں پانی نہ ملا۔ آخر دہ آیک چشمہ پر گئے اور وہاں سے آپ کے لئے ٹھنڈ ااور میٹھا پانی لے کر آئے جے آخضرت میں بانی نہ موکر بیالور حضرت محمد این مسلمہ کے لئے دعائے خیر فرمائی۔

حضرت فاطمہ کے ذریعے مرہم پی ہیں۔۔۔۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت کے اور محابہ کی خمریت مصابہ کی خمریت مصابہ کی خمریت مصابہ کی محصل معلوم کرنے کے لئے مدینے کی بچھ عور تیں احد کی طرف آئیں۔ان خوا تین میں حضرت فاطمہ بھی تعییں جیسے بی انہوں نے اپنے والد ماجد رسول اللہ بھے کو دیکھا ہے افتیار آپ سے لیٹ کئی اور پھر آپ کوز خمی دیکھ کر آپ کے زخم و معونے لگیں حضرت علی پائی ڈالتے جاتے ہے مگر دمونے کی وجہ سے خون پہلے سے بھی زیادہ نظانے لگا محصرت فاطمہ نے یہ دیکھا تو جلدی سے اپنی چادر میں سے ایک محکوا پھاڑ کرانے چلایا جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے آپ کے زخوں میں بھر دی جو جلد بی زخوں میں چیک می کی اور خون بریم ہو گیا۔

اس کادجہ بیہ ہے کہ کیڑے میں خون کورد کنے کی بڑی زبردست صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ بیراکھ زخم میں جم جاتی ہے اور خون نکالنے والی رگوں کامنہ محک ہو کر بند کردیتی ہے (ساتھ بی جل جانے کی وجہ سے بیراکھ زخم کو CEPTIC ہونے یعنی خراب ہونے اور پکنے سے بھی روکے دیتی ہے)۔

ایک غریب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ تھا نے جلی ہوئی ہڑی سے اپنے ذخوں کاطلاح کیا۔ مگر اس حدیث کو صحیح ماننے کی صورت میں کما جائے گا کہ راوی نے جلے ہوئے کیڑے کو یعنی اس کی راکھ کو جلی ہوئی ہڑی کی راکھ سمجھا۔

کیا آتخضرت علی کے ذخوں کو داغا گیا تھا۔... آپ کے چرہ مبارک کے ذخوں پر جلے ہوئے کہڑے کی گرم کرم راکھ رکھے جانے کو بعض علماء نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ آپ نے اپنچ چرے کے ذخوں کا علاج کرنے کے سلسلے میں ان کو داغنے کا حکم ویا تھا۔ اور اس طرح ان علماء نے اس دوایت کو اس مجمع حدیث کے خالف برانے ہے سلسلے میں ان کو داغ خور پر جسوں ہوں مجمع جوابی جسموں پر داغ نہیں بنادیا ہے جس میں ہے کہ ایسے سر ہزار آدمی جنت میں بغیر حساب داخل ہوں مجمع جوابی جسموں پر داغ نہیں کی ان کے طور پر جسموں کو خوالیتے ہیں)۔

جسم دغوانا جائز تہیں ہے۔ ۔۔۔۔ ای طرح یہ روایت بھی اس می حدیث کے خالف ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ملک نے خالف ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ملک نے حضرت سعد ابن معاق کے زخم کے طاح کے سلطے میں وو مر تبہ زخم کو داغا تاکہ خون بری ہوجائے۔ ای طرح آپ نے حضرت سعد ابن ذرارہ کے طاح کے سلطے میں بھی ان کا جسم داغا جو ذبحہ کے مرض میں جتال کے دردکی بیاری کو کہتے ہیں) چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سعد ابن ذرارہ میں جتال تھے (یہ ذبحہ طاق کے دردکی بیاری کو کہتے ہیں) چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ساتھ نے ان کو خود اپنے دست مبارک سے داغا تھا اور فر ملیا تھا۔

"ان يهوديول پرخداكى مار موده جھے كہتے ہيں كہ تم اسپنسائتى كامر ض مجى دورند كر سكے حالا لكه يل اس كے لئے توكياخوداينے لئے بھى كوئى قدرت حميں ركھتا۔"

ان روا بھول سے جو اس صدیث میں پر اشکال پیدا ہو تا ہے کہ اس صدیث میں وہ وافنامر او ہے جو مرض پیدا ہونے کے خطرہ کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یا آپ کے ذخول کو اس لئے واغا گیا تھا کہ محابہ کے نزویک چو کلہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ کامعاملہ بہت زیادہ اہم تھالورا نہیں خطرہ تھا کہ بیاری پیدا ہو جائے گی اور اگر انہوں نے اس جھے کونہ داغا توب عضو شل ہوجائے گا۔

چنانچہ آنخضرت ﷺ کی ایک اور حدیث ہے کہ جس نے اپنا بدن دغولیا یا جو فخض دوسری تدبریں مونے کے باوجود اس طریقہ کو افتیار کرتا ہے اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں کیا۔اس حدیث کا مطلب بھی وہی ہے کہ یہ طریقہ مجبوری کی صورت میں افتیار کیا جاسکتا ہے۔

وہی ہے کہ یہ طریقہ جوری کی صورت میں افتیار کیا جاسلہ ہے۔

اس طرح ایک اور روایت ہے کہ فرشتے حضرت عران ابن حصین کے ساتھ ہمیں سال تک مصافحہ

کرتے رہے اور ان کے گھری طرف رخ کر کے ان پر سلام سیجے رہے جبکہ وہ اپنی تکلیف برواشت کرتے سے گر

پھر وہ اپنے بواسیر کے مرض کے لئے اپنا بدن و غوانے گئے تو فرشتوں نے سلام بھیجنا چھوڑ دیااس طرح بدن

وغوائے ہے ان کو و قتی طور پر آرام ملکا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے اس عارضی آرام کی خاطر بدن و غوانا چھوڑ دیا (اور

اپنی تکلیف پر صبر کرتے رہے) تو فرشتے پھر ان پر سلام سیجنے گئے۔ یہ بات تو کل کے خلاف تھی اس لئے اس

روایت سے بھی اس میچ حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

علاج کے تین طریقے .... ای طرح بخاری میں حضرت ابن عباس ایک روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علی نے فرملا۔

"شفاء و صحت نبن طریقول سے حاصل ہوتی ہے (بینی علاج کے تین طریقے ہیں) شمد پینے سے، مجینے لکوانے سے اور آگ کے ذریعہ بدن کو داغنے سے۔ میں اپنی است کو داغنے کاعلاج اختیار کرنے سے روکتا ہوں۔ اپکے دوایت میں یہ لفظ ہیں کہ میں داغے جانے کو پہند نہیں کرتا۔!"

جسم وغوانے کی ممانعت .....اس سے معلوم ہواکہ یہ ممانعت کراہت کی حد تک ہے حرمت کی ہمیں ورنہ حضرت عمران یہ جانتے ہوئے اپنا بدن نہ و خواتے۔ کتاب گھدی میں ہے کہ آنخضرت علاقے کا جو یہ ارشاد ہے کہ میں امت کو واضح کا طریقہ اختیار کرنے سے روکتا ہوں۔ اس سے آپ کی مرادیہ ہے کہ دافتے کا طریقہ صرف اس وقت اختیار کیا جائے جب کوئی دوالور کوئی طریقہ اثر نہ کرے یعنی علاج کی ابتداء ہی اس سے نہ کی جائے۔ اس لئے آپ کی ابتداء ہی اس سے آخر میں رکھا۔

ایک قول ہے کہ فصد تھلوانا بھی تچھنے لگوانے میں ہی شامل ہے تمر گرم ملکوں میں فصد تھلوانے کے مقابلے میں تچھنے لکوانازیادہ مفیداور نفع بخش ہے۔ یہال تک اس قول کاحوالہ ہے۔ اسر فرا

اس میلے پر وسمن کاسامنالور نبی کی وعا ..... غرض جب که رسول الله عظفه محابه کی جاعت کے ساتھ اس چھات ہے۔ چنان پر قیام فرما تھے اجانک قریش کی ایک جماعت بہاڑ کے لوپر پہنچ گئی اس جماعت میں خالد ابن ولید بھی تھے۔ آنخضرت عظفے نے دعمن کو اوپر و کیے کر دعافر مائی۔

"اے اللہ اان کا مالب آجانا ہمارے لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔اے اللہ اہماری طاقت و قوت صرف تیری بی ذات ہے۔"

ای وقت معزت عمر فارون نے مهاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیالور انہیں پیچے و مکیل کر پہاڑی سے نیچے اترنے پر مجبور کردیا۔ای واقعہ کے سلسلے میں حق تعالیٰ کابیار شاد نازل ہوا۔ وَلاَ تَهِمُوْا وَلاَ مَعْزَ مُوْا وَاَنْكُمُ الْاَعْلَوْنَوَانْ مُحْفَقُهُمْ مُوْمِنِيْنَ لاَ بیپ سورہ آل عمران عسا آبیت مشکلا

مُحكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ترجمہ: اور تم ہمت مت ہار داور رنج مت کر داور غالب تم بی رہو گے آگر پورے مومن رہے۔ لینی نہ تو جنگ میں کمز دری د کھاؤ اور نہ اس پر غم کرد کہ مشرکوں کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے بعد حمیس نقصان اٹھانا پڑا۔ غالبًا یہ اس سے پہلے کا داقعہ ہے جب کہ آنخضر ت سیکھی اس چٹان کے اوپر چڑھے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ درنہ پھر ہے پہاڑ اس چٹان سے او نجار ہا ہوگا۔

صرف ایک تیرے دستمن دستے کی پسپائی ..... (قال)ایک دوایت میں ہے کہ جب مشرک بہاڑ پر نظر آئے تو آپ نے حضرت سعد سے فرملیا کہ ان کو پسیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا۔

«مين اكيلاكس طرحان كويسيا كرون كا\_"

آپ نے پھر فربایا کہ ان کو پہا کرو۔ حضرت معلا کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر
اکالا اور نشانہ لے کرایک محض پر چلایا ہو کشتہ ہو کر گرا۔ اس کے بعد میں نے دوسر اتیر نکالا۔ اب دیکھا ہوں تو یہ
وہی تیر ہے جو میں نے ابھی چلایا تھا۔ میں نے دہ تیر پھر چلایا اور ایک اور محض قل ہو کر گرا۔ پھر میں نے تیر ی
مر تبہ تیر نکالا تو پھر یہ وہی تیر تھا جو میں دو مر تبہ ابھی چلا چکا تھا میں نے پھر اسے چلایا اور تیر اکوی بھی قل
ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے چو تھی بارتیر نکالا تو میر ہے ہاتھ میں پھر دہی تیر تھاجو تین بارچلا چکا تھا۔ میں نے پھر
اسے چلایا اور چو تھا آدی بھی ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مشر کین کی وہ جماعت جو پہاڑ پر آگئی تھی دہاں ہے کھر ا
کرنیچ اتر گئی (اس کے بعد وہی تیر پھر ترکش میں موجود تھا) میں نے کہا یہ برا مبارک تیر ہے۔ اس کے بعد یہ تیر
مرے ترکش میں دہا اور بھی ترکش سے عائب نہیں ہوا۔ حضر ت سعلا کے بعد یہ تیر ان کی لو لاد کے پاس
نسلوں تک باتی رہا۔

اس دوایت سے معلوم ہواکہ مشرکول کی اس جماعت کو حضرت سعد نے اکیلے ہی اس تیر سے پہپاکر دیا تھا جبکہ پیچھے بیان ہواہے کہ ان لوگون کو حضرت عمر نے مهاجر محابہ کی ایک جماعت کے ساتھ پہاڑ سے پہپاکیا تھا۔ان دونول روایتول میں موافقت پیداکرنے کی ضرورت ہے (درنہ ایک کو غلط ما نناہوگا)۔

حفرت سعلا سے ہی ایک روایت ہے کہ احد کے دن میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں ایک تیر چلاتا تھا جس کو فور آبی ایک گورے رنگ کا خوبصورت آومی جو میرے لئے اجنبی تھاوالی لا دیتا تھا۔وہ محض میرے لئے جنگ کے بعد بھی انجان ہی دہا آخر میں نے سجھ لیا کہ دہ کوئی فرشتہ رہا ہوگا۔

ان بی سے ایک روایت میں بیہ بات اس طرح بیان کی گئے ہے کہ میں وہ تیم چلاتا تھالور رسول اللہ ملکا اللہ ملکا اللہ ملکا اللہ ملکا تیم ہے وہ میر ای تیم وہ تیم وہی تیم وہی اس کو پہچان لیتا تھا۔ یہ صورت تقریبا آٹھ یا تو مرتبہ پیش آئی کہ میری تیم اگلنس کے بعد آپ جھے وہی تیم دے دیتے تھے۔ میں نے کما کہ یہ برواخونی تیم ہے چنانچہ میں نے اس کو بمیشہ ایے ترکش میں رکھا۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: پچھی دوایت ہیں یہ کما گیاہے کہ۔ پھر میں نے اور تیمر لیا۔ اور یہال کما گیاہے کہ مجھے آنخضرت ﷺ نے تیم دیا۔ مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ سعاتی ترکش میں سے بی تیمر لیا بو۔ اس طرح اس بات سے بھی کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک گورے رنگ کاخوبصورت آدی تیمر دے رہا تھا جو میمر سے لئے اجنبی تھا جو تیمر واپس کر دیتا تھا کیونکہ ممکن ہے ہی مخص مرنے والے کے جسم سے تیمر نکال کر لاتا ہوتا کہ ان کے ترکش کے تیمر فتم

جلددوم نصف آخر

نه موجائيں كيونكه ده فخص تيرواپس لا كر سعد كو نهيں ديتا تھابلكه ٱنخضرت ﷺ كو ديتا تھالور آپﷺ وہ تير سعد كود عدية تقے۔

ای طرح پہلی روایت میں انہوں نے تیر چلانے کاجوذ کر کیاہے ان کی تعدادیا پچ تک پہنچی ہے جبکہ

اس دوسری روایت میں اٹھ نو مرتبہ تیر اندازی کاذکر کیا گیاہے۔ یہال ممکن ہے یائج مرتبہ توہر تیرے ایک

ایک آدمی مراہولور باتی تیرول ہے دسٹمن کو نقصال نہ پہنچاہو (للذا پہلی روایت میں صرف ان ہی تیرول کاذکر کیا

میاجونشائے پر مگے اور جن ہے کوئی مخص ہلاک ہوا۔ بسر حال یہ اختلاف قابل غور ہے ، اللہ اعلم

كمرورى كى وجه سے بيٹھ كر نماز .... اس كے بعدر سول الله عظافہ نے بيٹه كر ظهر كى نماز ردمائى كو كله

زخول کا وجہ سے آپ نڈھال ہورہے تھے آپ کے پیچے محابہ نے بھی بیٹے کر ہی نماز پڑھی۔ عالبابیہ نماز دعمن

ك والى چلے جانے كے بعد پر حمى كئى جمال تك محاب كے بھى بيٹے كر نماز پڑھنے كا تعلق ب توانبول نے ايما

اسلے کیا تاکہ امام اور مقتدی کی نمازوں میں مکسانیت رہاس کے بعدید تھم منسوخ ہو گیا۔ یا پہ صورت ہو گی کہ

جن لو گول نے بیٹھ کر نماز پڑھیوہ بھی ذخی ہی رہے ہول کے اور چو نکہ اکثریت زخی صحابہ کی تھی جنہوں نے بیٹھ

کر نماز پڑھی اس لئے یہ لفظ استعال کئے گئے کہ مسلمانوں نے بیٹھ کر پڑھی (یعنی اِن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے بھی تھے مروہ صرف وہ لوگ تھے جوز فی نہیں تھے اور ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی اکثریت زخیوں کی تھی

للذااكثريت كالحاظ كرتے موے سب مقتريول كے بارے ميں يمى كرديا كياك مقتديول نے بيٹے كر فمازير حى۔

<u> صحابہ ؓ کے زخمول کی کیفیت</u> ..... محابہ کے زخمی ہونے کا ندازہ اس مدیث ہے ہو سکتاہے جس میں ہے

کہ صرف حضرت طلحہ کے جسم پر کم و بیش سرزخم تھے جن ہیں کچھ نیزوں اور برچھوں کے تھے کچھ تلوار کے اور

مچھ تیروں کے تھے۔ نیزان کی الگلیاں بھی کٹ عنی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق الگیوں کے پور ے کٹ مجھ تصداس وتت انهول نے کماکہ بمت اجھا ہوا تو انخضرت علاقے نے فرملا۔

"آگرتم بسم الله كيتے توامي فرشتے حميس اس طرح اٹھاكر لے جاتے كہ يہ لوگ حميس آسانوں كى

بلنديول ميں مم موتے موتے كھلى الكھول ديكھتے۔ ايك روايت ميں بير اضافيہ بھی ہے كہ \_ اور تم دنيا ميں رہيے

موے اپناوہ محل د کھے لیتے جوحق تعالی نے جنت میں تممارے لئے بنایا ہے!"

طلحه كاعشق رسول منافع ..... بخارى من قيس ابن ابوحازم سے روايت ہے كه غزده احد ميں حضرت طلحه جس ہاتھ ہے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت فرمارے تھے وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کربے کار ہو کمیا بعنی اس میں ایک تیر

اُکر پوست ہو گیا تفا۔ ایک قول ہے کہ اس میں نیزہ لگا تعا۔ اس ہے مسلسل خون بنے لگا یماں تک کہ کمز وری کی وجہ تے مفرت طَلق بیوش ہو مجے مفرت ابو بکران کے منہ پرپانی کے جھینے دیے لگے جس سے انہیں ہوش آیا توانبول نے فور ای پہلاسوال یہ کیا۔

> "رسول الله علي كاكياحال ب\_" حضر ت ابو بکڑنے کہا۔

"آپ بخيريت بيل اور آپ على فن في تمار عياس بيجاب-!" حفرت طلحة نے كمك

"الله تعالى كاشكر ب-برمعيبت كے بعد آساني موتى ب-ا".

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجلودوم نصغب آخر

حعرت طلحة كالقب فياض تحاجو أتخضرت تلك نے ان كوغزوہ عثيرہ ميں ديا تعاجيساكه بيان ہوا كھراحد میں آپ نے ان کو طلحہ بُود کا خطاب دیا۔ لفظ بُود کے معنی مجی فیاض کے ہیں۔ یہ خطاب آپ نے اس لئے دیا کہ اس غزوہ کے موقعہ پر حضرت ملح نے سات سودر ہمائی طرف سے خرج کے تھے غزوہ احد بی میں آپ نے ان كوملحه خير كالقب عطافرمايا\_

اس طرح حفرت عبدالرحمٰن کے منہ پراس غزوہ میں ضرب آئی جس سے ان کے دانت ٹوٹ مجے اس کے ملاوہ ان کے جسم پر ہیں زخم تھے اور ایک روایت کے مطابق ہیں سے مجی زائد ہی رہ ہول مے ایک زخم ان کے پیر میں بھی آیا تھاجس سےدہ لنگڑے ہو گئے تھے۔

حضرت كعب ابن مالك ك وس زخم آئے تھے اور ايك روايت كے مطابق بيس زخم م كلے تھے۔ (اس ے اندازہ ہوسکتا ہے کہ محابہ میں سے اکثر حضرات بہت زیادہ زخمی حالت میں تنے اسلنے یہ بات بوی حد تک قرین قیاس ہے کہ سب نے یا کشر محاب نے زخول سے چور ہونے کی دجہ سے آیکے پیچے بیٹے کر نماز پڑھی ہو)۔ قرمان ایک شهید قوم ..... حضرت عاصم این عمراین قاده سے روایت ب که جمار سیاس ایک اجبی آدمی ر بتا تھا مرہم یہ جیس جانے تھے کہ وہ کن لوگول میں سے اور کس قوم سے سے ظاہر میں مسلمان ہی معلوم ہو تا تھا اس محف کام قزمان تفاور به برا بهاور اورب خوف محض تفا مرجب رسول الله تلك كے سامنے اس كا تذكره موتا تو آپ فرمائے کہ وہ جنمی ہے۔جب غزوہ احد کا موقع آیا توہ مجی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوالور اس نے بدی زبردست جنگ کی۔مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے جس مخص نے تیر چلایادہ یمی تھا۔وہ وحوال دھار تیر افکنی کررہا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے شروع کے اور ذہروست سر فروشی سے اثرا۔ وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑااور آٹھیاوس مشرکوں کو آن کی آن میں خاک و خون میں اٹادیا۔ جب رسول اللہ علیہ کو قرمان کی اس سر فروشی اور جال بازی کی خبر ہوئی تو آپ نے پھر می فرمایا که ده جنمی ہے۔ مسلمانوں کواس ارشاد پربے مدحمرت اور تعجب ہوا۔

قرمان کی سر فرویتی اور محرومی ..... جب قزمان الاتے الاتے بست زیادہ زخمی ہو کیا تواس کو میدان جنگ <u>ے اٹھاکر بی ظفر کے محلے میں پنچادیا کیا کیونکہ یہ بی ظفر کا حلیف تھا ( لیمنی بی ظفر سے اس کامعاہدہ تھاکہ ان کی</u> معيبت كودت يدان كاساتھ دے كا)غرض يال مسلمان اس سے كنے لكے كه قرمان آج تم نے يوى زبردست جان فروشی کا جوت دیا ہے اس لئے متمیں خوش خبری مو (بعنی متمیں اس جال فروشی کی جزاء ضرور کے گی) یہ س کر قزمان نے کما

" جھے کا ہے کی خوش خبری مداکی متم میں تو صرف اپنی قوم کی عزت و فخر کے لئے لڑا ہوں اگر قوم کا معالمه نه مو تا توش هر گزنه لژ تا- ا"

یعن وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لئے نہیں لڑا تھااور نہ اللہ اور رسول کے وشمنوں کو منانے کے لئے لڑاتھا۔

> ایک روایت میں ہے کہ حضرت قارہ نے قزمان کوز خموں سے چور حالت میں دیکھ کر کہا۔ قزمان الحميس شهادت كامر تبه مبارك مو-

جلددوم نصف اخز

"ابوعمرواخداک قتم میں کی دین و خد مب کے لئے نہیں لاا میں نے تو صرف اس خطرہ کے پیش نظر ، جنگ کی ہے ۔ ان اللہ علی حکمیہ آور ہماری سرزمین کویا مال کررہے ہیں۔ ا"

زخمول سے بیتاب ہو کر قرمان کی خود کئی .....جب قرابان کے زخموں میں بت زیادہ تکلیف اور سوزش ہوگئ تواس سے بیتاب ہو کر قرمان کی خود کئی تا ہے کہ اس نے اس تیر کے ہوگئ تواس نے اپنی تا اس نے ایک تیز نکال کرخود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ لینی اس نے اپنی تلوار کی پھل سے زرہ کے پنچے ایک رگ کاٹ ڈالی جس کو زوا ہن کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی تلوار کی

لوک اپنے سینے پرر تھی اور پھرا ہناسار ابو جواس پر ڈال دیا جس سے تکوار اس کے سینے کے آرپار ہوگئی اور یہ ہلاک میں اس قد میں میں کہی اور اور اور اور میں میں میں اس نے قدار دس کتھ کی میں اور اور میں اس کا میں اور اور اور ا

ہو گیا۔ کتاب نور میں ہے کہ بی بات زیادہ تھیج ہے ممکن ہے کہ اس نے دونوں حر تمثیں کی ہوں۔ اقتریک کی میں معلق میں معلق میں ایسان میں ایسان میں ایسان کی میں ایسان کی میں ایسان کی میں ایسان کی میں ایسان

واقعہ دیکھتے ہی ایک مخص رسول اللہ ﷺ کے پاس دوڑا ہو آگیا اور کہنے لگا۔ "میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ا"

ئى ئەن يادى دى بىپ مەنسىد مولىيىن. ئىپ نے فرمايلە كىامول

اپ سے کولیہ ا اس نے کملہ

ا مجی آپ نے جس مخص کے بارے میں فرملیا تھا کہ وہ جسمی ہے اس نے اسالیا کیا ہے لینی خود کشی

كرلى ہے۔ا"

ایک مدیث میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ علی ہے تین طرح کے آدمیوں کے ہارے میں سوال کیا گیا۔ایک دہ جو مبادری کی وجہ سے افر تاہے۔ دوسر اودہ جو حمیت دغیر تاور خود داری کی دجہ سے افر تاہے اور تیسر ا دہ جو ریاکاری کی وجہ سے افر تاہے۔ بعنی ان تیوں قسموں کے لوگ اس افر ائی میں حصہ لیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو

ربی ہے۔ وان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے آیاان کی جنگ فی سبیل اللہ موگ آپ نے فرمایا۔

' ''جو مخص اس نیت کے ساتھ کڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی سر بلند ہونا چاہیے۔ای کی جنگ فی سبیل اللہ '''

ہوگ\_۔ا"

مل کا ظاہر اور ہاطن ..... پر آپ نے ای فیض کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے فرملا۔

"بعض دفعہ تم میں کوئی محض ایسا عمل کرتاہے جولوگوں کی نظروں میں جنتیوں کا عمل ہوتاہے مگروہ مخض حقیقت میں جنمی ہوتاہے اور بھی کوئی محض ایسا عمل کرتاہے جولوگوں کے نزدیک جنمیوں کا عمل ہوتا ہے لیکن وہ محض جنتی ہوتاہے۔!"

اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ مجمی مجمی عمل کی حقیقت اس کی ظاہری شکل کے خلاف ہوتی ہے المخضرت علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی اپنے دین کی جمایت ایک ایسے مض سے مجمی کرادیتا ہے جو فاجر ہوتا

ہے۔امام سکی نے ای قزمان کے واقعہ کی طرف اپنے تھیدہ کے اس معر میں اشارہ کیاہے۔

وقلت لشخص يدعى النين انه بنار فا لقى نفسه للمنيـة

ترجمہ: میں نے کماکہ جو مخص کی کے بارے میں ہود موی کر تاہے کہ فلال مخص جنم میں ہے اس نے خودایت اس کے خودایت اس کے مرسول آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ علامہ ابن جوزی نے معزت ابو ہریرہ کی ایک دوایت نقل کی ہے کہ ہمرسول

جلةيهوم نصف آخر

"يارسول الله ااس مخف نے جس كے بارے ميں آپ نے فرمايا تفاكه وہ جسمى ہے، آج برى خول ريز

جنگ کی ہےاور مر کمیا ہے۔!"

آپنے پھر پہلے کی طرح فرمایا کہ وہ جنم میں پینچ کیا۔ پھر آپ کو ہتاایا گیا کہ وہ مرانہیں بلکہ بہت زیادہ زخی حالت میں ہے۔ غرض پھر رات کو جب اس کے زخموں کی تکلیف نا قابل بزداشت ہوگئی تواس نے خود کشی کرلی۔اس وقت آپ کواس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا۔

"الله اكبر إيس كوابي ديتا مول كه بين الله كابنده اور اس كارسول مول \_!"

پھر آپ نے حضرت بلال کولوگوں میں یہ اعلان کرنے کا تھم دیا کہ جنت میں سوائے مسلمان کوئی دوسر افخض داخل نہیں ہوگااور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی جمایت ایک فاجر فخض ہے بھی کرادیتا ہے۔ اس فخض کا نام قزمان تقالور یہ منافقوں میں سے تھا۔ یہال تک ابن جوزی کا حوالہ ہولور یہ اختلاف قابل خور ہے کیونکہ یہ بات قریان قیاس نہیں کہ ایک فخض کے دونام ہول اور دونوں کے ساتھ آیک بی واقعہ پیش آیا ہو ہال یہ ممکن ہے راوی نے فلط فنمی کی وجہ سے غزوہ احد کے بجائے غزوہ خیبر کہ دیا ہو۔

جمال تک آنخضرت علی کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ اللہ تعالی اسپے اس دین کی جمایت ایک فاجر مخص ہے بھی کراد بتا ہے۔ توبیا ایک عام جملہ ہے جس میں ہروہ بادشاہ لور عالم بھی شامل ہے جس نے اسپے اقتداریا مخص ہے بھی کراد بتا ہے۔ توبیا ایک عام جملہ ہے جس میں ہروہ بادشاہ لور عالم بھی شامل ہوں کو زندہ فرماد بتا ہے لور ان کے اعمال کے ذریعہ سید ھے راست کی طرف ہدایت فرماد بتا ہے حالا نکہ وہ دونوں فاجر ہوتے ہیں۔ ایک مشرک کو تو فیق خداوندی ..... بن عبد الاشہل کا ایک مختص امیر م بھی غزوہ احد میں قتل ہوا۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ امیر م بھیشہ اپنی قوم کو اسلام لانے سے ردکنے کی کوشش کرتا تھالور خود بھی مسلمان ہوگئے)۔

ہمیں ہوا (مگر بنی عبد الاشہل کے لوگ مسلمان ہوگئے)۔

جس دوزرسول الله علی خوده اصد کے لئے مدینے سے دوانہ ہوئے۔ یہ دینے آیااور اپی قوم کے لوگوں لینی بی عبدالاشہل کے متعلق معلوم کیا کہ وہ لوگ کمال ہیں (بی عبدالاشہل آنخفرت علیہ کے ساتھ غزدہ اصد کے لئے دوانہ ہو بچے ہے)اس کو ہٹایا گیا کہ وہ میدان احد کی طرف کے ہیں۔ اس دقت اجابک اس کو بھی اسلام کی طرف رفب ہو بچی ہے اس کو ہٹایا گیا کہ وہ میدان اصد کی طرف و نیزہ لے کر اور ذرہ دغیرہ پس کو محورت پر سوار ہوااور میدان جگ میں پہنچ کر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر لڑنے لگا۔ یمان تک کہ جنگ کرتے کرتے وہ بے انتخاز خی ہو کر گر پڑا۔ جنگ کے بعد جب بنی عبدالا شہل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تا قالہ وہ لوگ اے دیکھتے ہی پھیان مقتولوں کو تا قالہ وہ لوگ اے دیکھتے ہی پھیان مقتولوں کو تا قالہ وہ لوگ اے دیکھتے ہی پھیان گئے کہ خدا کی قتم یہ توامیر م ہے (انہیں اس کو میدان جنگ میں ذخمی دکھے کر چیرت ہوئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امیر ماسلام کاد عمن اور آنخفرت میں انہوں نے اس سے کہا

"تم يمال كيم آئے تھے۔ كيا قوى جذبہ سے ياسلام سے رغبت پيدا ہونے كى بناء پر۔

" نہیں۔اسلام سے رغبت ہونے کی وجہ سے۔ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر میدان میں

آ کرمیں نے جنگ کی یمال تک کہ زخمول سے چور ہو کراس حال کو پہنچ گیا۔!"

بغیر نماز پڑھے جنت کا حفد ار ....اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اصر م کادم آخر ہو گیا۔ بن عبد الاشہل نے

آ کررسول الله علی کو بیر ساراواقعہ ہتلایا۔ آپ نے فرمایا کم وہ جنتی ہے۔حضرت ابوہر برہ ان کے بارے میں کہا كرتے تھے كہ مجھاليے محض كے بارے ميں بتلاؤجس نے بھى نماز نہيں پڑھى اور دہ جنت ميں واخل ہو كيا۔ان

كاشاره احير م كى طرف موتا تقام چنانچه الخضرت علية كاده كزشته ارشاد اس داقعه يرصادق آتا ہے كه بهي كوئي مخص الیاعمل کر تاہے جولوگول کے نزدیک جنمیول کاعمل ہو تاہے لیکن وہ مخص جنتی ہو تاہے۔

ای طرح ایسے لوگوں میں جو بھی نمازنہ پڑھنے کے باوجود جنتی ہیں اسود بھی ہے جو خیبر کے ایک يودى كاچروالم تفارده ايك دفعه رسول الله على كياس ماضر موكر عرض كزر امول

"ياد سول الله امير ب سامن اسلام فيش كيج !" چنانچہ آپ نے اس کو اسلام چیش کیالوروہ مسلمان ہو گیا۔اس کے بعد وہ فور آئی جماد میں بٹریک ہوا

جمال ایک پھر لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس نے اس وقت تک ایک دفعہ بھی نماز نہیں پڑھی تھی (مگروہ فخض جنتی ے) جیساکہ آگے غزوہ خیبر کے واقعہ میں اس کی تفصیل آگے۔ غرض اى غزده احديم حضرت حنظله ابن ابوعامر فاسق بھی شہيد ہو گئے۔ان کا باپ ابوعامر جاہليت

کے زمانے میں ابوعام راہب کملاتا تعلد رسول اللہ ﷺ نے اس کا لقب راہب کے بجائے فاس رکھ دیا جیسا کہ بيان ہوا\_

ابوعامر فاستن ..... بیابوعام فاس اور عبدالله ابن ابی ابن سلول مدینے کے بوے سر داروں میں سے تھے اور مدين والول يرباد شابى كے لئے اپنى تاجيع ثى كے خواب ديكھاكرتے تھے۔ يہ ابو عامر قبيلہ اوس ميں سے تعالور اس کوابن صیفی کماجاتا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ ابن ابی قبیلہ خزرج میں سے تھاان میں سے عبداللہ ابن ابی نے تو ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا مگر ابو عامر فاسق اپنے کفر پر جمار ہا یمال تک کیے اس حالت میں وہ تن تنمار اور بیسی کی حالت میں مر گیا۔اس کی موت کے لئے آنخضرت ﷺ نے بدوعا فرمائی تھی جس کے بعد جلد ہی ہیا ہے انجام کو پہنچا۔ای واقعہ کی طرف امام سکی نے اپنے تصیدے کے اس شعر میں اشارہ کیاہے۔

ومات ابن صیفی علی الصفه التی ذکرت وحیدا بعد طردو غربه ذکرت وحیدا بعد طردو غربه ترجمه ابن صیفیای طرح مراجید آنخضرت الحقائے پیشین گوئی فرائی تھی لیمنی تن تمالور رائده درگا و

موکراور بیکسی وکس مپری میں۔ ابوعام قریش کے دامن میں ..... یہ ابوعامر فائل آنخضرت ﷺ کنارہ کٹی اور بیزاری کے جذبہ کے ساتھ مدینے نکل حمیا تھا۔ اسکے ساتھ پچاس فلام تھے۔ ایک قول ہے کہ پندرہ تھے جو سب کے سباس کی قوم اوس کے تھے۔ یہ انکولے کر مکے میں قریش کے پاس پہنچ کیا تھااس نے قریش کو یقین دلایا تھا کہ (جب میں تمہارے ساتھ مملمانوں سے اڑنے کے لئے جاؤں گا تو کسامنے مسلمانوں میں جولوگ میری قوم اوس کے ہوں گے وہ

مُحكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

سارے متفق موکر میر اساتھ دیں مے اور ان میں دو آدمی مجی ایسے نہیں تکلیں مے جو میرے خلاف جا کیں۔ چنانچہ

"اے گروہ اوس میں ابوعامر ہوں۔!"

جبدہ قریش کے نشکر کے ماتھ جنگ احدیث آیا تواٹ نے متلم مفول میں اوسیول سے بھار کر کملہ

اس پر مسلمانوں میں سے قبیلہ اوس کے لوگوں نے جواب میں کہا۔

"اے فاست فا تھے ہر نعمت ومسرت سے محروم رکھے۔ایک روایت میں بد لفظ ہیں کہ۔اے فاست\_ توخوش آمريديا كمي نيك كليمكا لمستحق نهيس\_ا"

ممكن بمسلمانول نيددونول بى جمله كم مول ابوعام نجب اوسيول كاليرجواب سنا توكيف لكا "میرے بعد میری قوم بہت بڑی برائی میں مبتلا ہو گ۔ ا"

مراس نے مسلمانوں کے مقابلے میں بدی خوں ریز جگ کی۔ یی ابومامر فاس ہے جس نے میدان احدیس جگہ جگہ گڑھے کدوائے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان کے اندر کر بڑیں۔ ان بی میں سے ایک گڑھے میں آنخضرت ﷺ کر پڑے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ یہ ابوعامر فاسق بیوہ پہلا مخص ہے جس نے جنگ کی آگ کو ہولوی اور کفر کی بوری قوت وطافت ساتھ لے کر مسلمانوں کے سروں پرچ ہے آیا۔

(ابوعامر کے بینے حضرت حفظلہ آنخضرت اللہ کے سے غلامول میں سے تھے)انہول نےرسول 

ابوعامر کے بیٹے حضرت حنظلہ .....حضرت حنظلہ نے قل کاداقعہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران دہ ایک د فعد ابوسفیان کے سامنے چیچے گئے ابوسفیان محوڑے پر تفاحضرت حنظلہ نے اس کے محورث پردار کر کے اے زخی کردیاجس کے نتیجہ میں محورث نے ابوسفیان کو نیج گرادیا۔ ابوسفیان نیجے گرتے بی جلانے لگا۔ ادحر حضرت حنظلہ نے فوراً تلوار بلند کر کے ابوسفیان کوذیج کرنے کاارادہ کیا گراسی دفت شداد این اوس کی ان پر نظر پڑی۔ کتاب اصل لینی عیون الاثر میں شداد ابن اوس بی ہے محرایک قول کے مطابق صحیح نام شداد ابن اسود ہے۔ غرض شداد نے حضرت حفظلہ کو ابوسفیان پر تلوار باند کرتے دیکھا تواس نے جلدی سے حضرت حفظات پر تلوار كاواركر كانسي شهيدكر دياا

حنظلہ جنہیں فرشتوں نے عسل بیا ..... انخضرت من عضرت منظلہ کے قل یر فرملا۔ "تمهارے ساتھی مینی حفظلہ کو فرشتے عسل دے رہے ہیں۔ ا"

ایک روایت میں بول ہے کہ۔

" میں فرشتول کود کیر رہا ہول کہ وہ آسان وزین کے در میال جاندی کے بر تنول میں صاف وشفاف

يانى لئے معظلہ كوعسل دےرہے ہيں۔!"

حضرت حنظلة كى بيوى كانام جيليه تعالوريه مردار منافقين عبداللدابن الي ابن سلول كى بيني اور حضرت عبدالله ابن عبدالله ابن الى ابن سلول كى سكى بهن تحييل حضرت جيله نے أنخضرت على كاب ارشاد من كر

وه لین حضرت حنظله جنابت لین بالی کی حالت میں بی میدان جنگ میں آگئے تھے۔!" یعنی ان کو عسل کرنے کی ضرورت محی اس کی وجہ سے محی کہ احدے ایک دن پہلے بی ان کی شادی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف اخر ہوئی تھی اور اس رات میں انہوں نے حضرت جیلہ کے ساتھ حروسی اور شادی کی پہلی رات منائی تھی جس کی من كوجنگ احد موئى - آخضرت بالله في حضرت جيله كى بات من كر فرلايد

"ای لئے فرشے ان کو حسل دے رہے ہیں۔!"

نوشاہ حنظلہ اور نٹی نو بلی دلهن جمیلہ .....حضرت حنظلہ رات کوائی نٹی نو بلی دلهن کے ساتھ مروی

منانے کیلےرسول اللہ مال سے اجازت کے کر گئے تھے۔ میح کی نماز کے بعد جبدہ رسول اللہ مال کے یاس آنے

كيلئے روانہ ہوئے توان كى بوى مجى اصرار كركے ان كے ساتھ ہو كئيں اس طرح وہ ان كے ساتھ منھيں اور

حفرت حفظلة كوعشل كى ضرورت ہو كئي محراس وقت آنخضرت الله كى طرف سے الشكر كے كوچ كااعلان ہو حميا

اور حفرت حنظلہ کوچ کی جلدی میں عسل نہ کر سکے۔ایک روایت میں حفرت جمیلہ نے آمخضرت علقے سے یول کما تفاکہ جب حفظلہ نے دعمن کے مقابلے کیلئے کو چ کااطلان سنا تو بغیر عسل کئے ہی لکل کھڑے ہوئے تھے۔

یمال روایت میں تین لفظ بین ایک هاتفه دوسرا هاتعه اور تیسرا هیعه ان تیول کے معنی بین وواعلان

جو تھبر اہٹ یا جلدی ظاہر کرنے کے لئے ہو۔ ایک مدیث میں آتا ہے کہ بمترین مخص وہ ہے جو گھوڑے کی لگام پکڑے تیار کھڑ اہوااور جیسے عی اعلان

سے فور آجل کھڑ اہو۔ایک روایت میں یول ہے کہ حضرت حنظلہ نے عسل شروع کر دیا تھالور ابھی جسم کے ایک ى صے بربانی ڈال بائے سے كه املان موكيا المذاوه بقيه صے بربانی ڈالے بغير بى نكلے اور ميدان جنگ كوروانه

ہوگئے۔ و لھا کے متعلق ولمن کاخواب ....ای رات میں حضرت جیلہ نے خواب دیکھا تھا کہ اجانک آسان میں

ایک دروازہ کھلا اور ان کے شوہر حضرت حفظلہ اس دروازے میں داخل ہوئے اس کے بعد فور آبی دو دروازہ بند ہو گیا (جس سے دہ سجھ من تھیں کہ ان کے شوہر کاس دنیاہے دخصت ہونے کا وقت آگیاہے)۔

ایک مدیث میں ہے کہ حضرت جمیلہ نے اپنی قوم کی چار عور تول کواس بات کا گواہ بنایا تھا کہ حضرت

حظلہ میرے ساتھ ہم بسری کر بچے ہیں ایساان کو اس لئے کرہا پڑاکہ ان کے حمل کے سلسلے میں لوگوں کو شمات نہ پدا ہوں۔ حفرت جیلہ خود کتی ہیں کہ ایباس لئے کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسان میں ایک دروازه کھلاجس میں وہ واخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ چنانچہ میں سمجھ گئی کہ حنظلہ کاوقت آچکا ہے اور میں

ان کے ذریعہ ای رات حاملہ ہوگئ مقی اس حمل سے عبداللہ ابن حنظلہ پیدا ہوئے تھے۔ یی وہ عبداللہ بن حنظلہ

یں جن کومدینے والوں نے اس وقت اپنا میر بنلیا تھاجب انہوں نے پر بداین معادیہ کو بر طرف کر دیا تھا۔ یہ واقعہ پ*ھر جنگ ح*رہ کا سبب بنا۔ ابوعام کی وجہ سے حنظلہ کی لاش کے ساتھ رعایت ..... قریش نے حضرت حنظلہ کو قتل کرنے کے

بعدان کی لاش کے کان اور ناک آنکھ کاٹ کراہے مثلہ نہیں بنایا کیونکہ ان کا باپ ابوعامر فاس ان کے ساتھ تھا۔ (یادرے کہ قریش کمے فردسرے تمام معول صحابہ کی لاشوں کامثلہ کردیا تھا)۔ لا شول کی بے حرمتی پر قنادہ کاغصہ ..... کتاب امتاع میں ہے کہ حضرت ابو قادہ انصاری نے جب دیکھا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کی لاشوں کامثلہ کیاہے توانبوں نے مشرکوں کی لاشوں کا بھی مثلہ کرنے کاارادہ کیا۔

رسول الشظف في ان سے فرمليد مُحكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

"اے ابو قادہ إقریش کے لوگ برے امانت والے ہیں۔ ان میں جو لوگ سر کھی لور سینہ ذوری کرنے والے ہیں ان میں جو لوگ سر کھی لور سینہ ذوری کرنے والے ہیں ان کی سر کھی کو اللہ تعالی ان کے منہ پر مار دے گا (ورنہ ان کا مقام ہے ہے کہ) شاید جلد ہی (ان کے ہوایت پا جانے کے بعد) تم ان کے اعمال کے سامنے اپنے اعمال کو اور ان کے کارنا موں کے سامنے اپنے کارنا موں کو کمتر سجھنے لگو گے۔ اگر جھے یہ خیال نہ ہو تاکہ قریش اترائے اور اکرنے لگیں کے تومیں ان کو ہنا تاکہ اللہ تعالی کے یمال ان کا کیامقام لور درجہ محفوظ ہے۔!"

حضرت ابو قبادةٌ نے عُرض کیا۔

"یار سول الله المجھے اس وقت جو غصہ آیا تھادہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آیا تھا!" آپنے فرمایا۔

"تمنے بچے کما یہ لوگ اپنے نی کے لئے بہت بری قوم ثابت ہوئے۔!"

بدوعا كاار اوه اور ممانعت ..... (قال) ايك مديث من آتاب كدر سول الله ملكة فان وشمنول ك لئر بد وعاكر في كاراده فرمايا اس وقت وه آيت نازل موئى تمنى جو كرشته صفحات مين ذكر موئى ـ يعنى ليس لك من الاموشيني ـ اس پررسول الله علي ان ك لئے بدوعاكر في سے دك كئے ـ

یمال به اشکال ہوتا ہے کہ بیر آیت آنخضرت ﷺ کی اس بددعا کے بعد بی نازل ہوئی تھی کہ اے اللہ

فلال محض پر لعنت فرما۔ اے اللہ فلال محض پر لعنت فرما۔ جیسا کہ پیچے بعض روایتوں کے حوالے سے بیان ہوا (نو کویا بدد عا آپ پہلے بھی فرما چکے تھے جس پر آیت نازل ہوئی تھی)۔

اس کے جواب میں یہ ہی کہ اجاسکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ ان کے لئے متفق اور دائمی طور پر بدد عاکر نے اسے جے جس سے اس آیت نے آپ کوروکا۔ للذالب آپ کے بدد عاکر نے اور بدد عاکر نے کاار اوہ کرنے کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں رہتا کیونکہ ممکن ہے مرادیہ ہوکہ آپ نے دوبارہ الن د شمتان خدااور رسول کے حق میں بدد عاکر نے کاار اوہ کیا ہو (اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی)۔

حضرت حنظلہ کے بارے میں پیچھے حدیث بیان ہوئی ہے کہ ان کو فرشنوں نے عسل دیا تھا۔ ای لئے ان کو عسل ملا تکہ کما جاتا ہے)حضرت ابو سعید ساعدی سے روایت ہے کہ ہم حضرت حنظلہ کی لاش کے پاس پنچے تودیکھاکہ ان کے سرکے بالوں سے پانی فیک مہاہے۔

پنی بخاری، مسلم اور نسائی میں حفر ت جابر سے روایت ہے کہ احد کے دن ایک مخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر میں جنگ میں قتل ہو گیا تو کہا ہوں گا۔ آپ نے فرمایا جنت میں۔ یہ س کراس نے فور آوہ

کھوریں پھیک دیں جوہاتھ میں لئے کھارہا تھالور جنگ کی آگ میں کود گیا یمال تک کہ لڑتے لڑتے قبل ہوگیا۔

کتاب طرح توب میں سئے کھارہا تھالور جنگ کی آگ میں کود گیا یمال تک کہ لڑتے لڑتے قبل ہوگیا۔

طرح انہوں نے محجین کی اس روایت کو ضعیف قرار دیئے جانے کی طرف اشارہ کیا ہے گر اس بات کے لئے

کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک ذریعہ دوسری بات کو ضعیت قرار دینے کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے ان

دونوں کوا بک واقعہ قرار دے دیا جبکہ یہ دونوں واقع صحیح ہیں اور دو مختلف آدمیوں کے دوعلیحدہ علیحدہ واقعے ہیں۔

یمال تک طرح سر میں کا حوالہ ہے۔ غزوہ بدر کے بیان میں اس کا حوالہ گررچکا ہے۔ لنذایہ بات قابل غور ہے۔

یمال تک طرح سر میں کا حوالہ ہے۔ غزوہ بدر کے بیان میں اس کا حوالہ گررچکا ہے۔ لنذایہ بات قابل غور ہے۔

ایک مشرک کی مہارزت طلبی ..... جنگ کے دوران ایک مشرک مفول میں ہے نکل کر سامنے آیا۔ دوس - معلم علائلہ و بدائین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر ہے پیرتک لوہے میں غرق تھااس نے مویا مقابلہ کے لئے للکاتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ میں این عویف

بھی سے تھے آپ تھا نے حضرت رشیدے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہ کما کہ لے میر اوار سنبھال میں ایک

ابن عویف ہوں۔ یہ بھی اپنے سر پر لوہ کاخود لوڑھے ہوئے تھا۔حضرت رشیدنے اس کے سر پردار کیاجوخود کو كافيا موااس كے مركواڑ الكيا۔ ساتھ بى حضرت رشيدنے كمالے مير اوار سنسال ميں ايك انسارى غلام مول۔

بت سخت ننگ تفاان کے چار میٹے تھے جو شیر کی طرح بهادر اور جنگ جو تھے اور ہر غزوہ میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ رہنے تھے غزدہ احد کے موقعہ پران چاروں نے اپنے والد حضرت عمر وابن جموح کو جنگ میں شریک ہونے ے رو کنا چاہالور ان سے بولے کہ آپ کے پاس قدر تی عذر موجود ہے۔حضرت عمر ڈرسول اللہ ﷺ کے پاس

اس کے بعد ابن عویف کا بھائی رشید انساری کے مقابلے کے لئے آئیا۔وہ بھی ہی کہتا ہوا آیا کہ۔میں

آنخضرت متلك نے حضرت رشيد كواس موقعه پرابوعبدالله كها جسكے معنی ہیں عبداللہ كے باپ حالا كليہ

"میرے بیٹھے مجھے آپ کے ساتھ جنگ میں جانے سے رو کناچاہتے ہیں گر خدا کی قتم میری تمناہے

"جمال تك تمهارا تعلق ب توالله تعالى نے تمهيس معدور كرديا باسكة تم پر جماد فرض نهيں با"

تہیں انکو جہاد میں شریک ہونے سے روکنا نہیں چاہئے ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب فرما

"اے اللہ! مجھے شمادت کی نعمت عطافر مالور واپس گھر والول کے پاس زندہ آنے کی رسوائی ہے بچا۔!"

شهادت کی دعا اور قبولیت ..... یه سنته می حضرت عمر و نے اپنے ہتھیار سنبھالے اور جہاد کے لئے نکل

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بڑھ کراہن عویف کی گردن پر تلوار کاوار کیا جس ہے اس کی زرہ کٹ گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے کملے میر اوار

اس پر رسول الله على مسكرائ اور آپ فرمليك اے ابوعبد الله إلى فوب كها۔

ہوں۔ یہ من کر مسلمانوں میں سے ایک مخف آ کے برجے جن کانام رشید انساری فارس تھا۔ انہوں نے آگے

سنبھال میں ایک فارس غلام ہوں۔ رسول اللہ ﷺ یہ سارا منظر دکھے رہے تھے اور آپ نے ان دونوں کے جملے

كه مين ايناس لنگ كے ساتھ بن جنت مين مينچ جادل\_!"

بھر آپ نےان کے بیٹول سے فرملیا۔

کھڑے ہوئے۔اس وقت انہوں نے قبلہ روہو کر دعا کی۔

الله جن كي قسمول كاياس كرتامي ..... آنخفرت الله في فرمليد

جنانچە بەاس جنگ میں شہید ہوگئے۔

المخضرت المنتفية نے فرمایا۔

سير ت طبيه أردو

انصارى غلام ہول۔

اس دقت تک رشید انصاری کے کوئی بیٹایالولاد نہیں تھی ( ایعنی آپ نے بید لقب ان کو پہلے ہی دے دیا تھا)۔ أيك معذور صحابي كاجوش جهاد ....اس غزوه احدين حضرت عمروابن جوح شهيد موسك ان كى تاتك من

آئے اور کہنے لگے۔

میں نے انہیں جنت میں ان کے ای لنگ کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھاہے۔!

یعنی حق تعالی نے قیامت کے دن کاان کا حال آنخصرت عظی پر آدکار افر ادیا تھا۔

ایک روایت میں یول ہے کہ انہول نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا تھا۔

"یار سول الله ! مجھے ہتلا ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کر تا ہوا قتل ہو جاؤں تو کیا جنت میں پہنچ کر میر ک بیہ ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی اور میں چل سکول گا۔"

آنخفرت اللے خان کے قریب آکر فرملی۔

" یول مجھو گویایں منہیں جنت میں اس طرح چانا بھر تادیکھ رہا ہوں کہ تمہاری یہ ٹانگ بالکل ٹھیک

''!--

ا قول۔مولف کہتے ہیں۔ان دونوں روایتوں میں جو اختلاف ہے دہ اس طرح دور ہو جاتا ہے کہ ابتدامیں جب دہ جنت میں داخل ہوں گے تواس لنگ کے ساتھ جنت میں چلے پھریں گے اور اس کے بعد ان کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی۔

یے عمر وابن جموح جاہلیت کے زمانے میں بتول کے خادم اور دربان تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ذمہ جو خدمت لی دہ یہ تھی کہ آنخضرت ﷺ کا جب کوئی نکاح ہوتا تویہ دلیمہ کی دعوت کا انتظام

كرتے تھے۔

ایک اور قسم کے سیجے صحابی .....ای طرح کی قسم کا ایک اور واقعہ آنخفرت ﷺ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ انس ابن الک ہے جو حفر ت انس ابن الک ہے چاتھے اور یہ حفر ت انس ابن الک سول اللہ ﷺ کے خادم سے ان انس ابن نفر کی بمن رہے نے ایک و فعہ مار پیٹ میں ایک انساری باندی کے سامنے کے دانت توڑد یے اس باندی کے گھر والوں نے قصاص اور بدلے کا مطالبہ کیا۔ آنخضرت ﷺ نے تھم ویا کہ قصاص کے طور پر رہے کے سامنے کے دانت توڑد یے جائیں اس پر رہے کے بھائی انس ابن نفر ہے کہ ا

"خداک قتم رہے کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔!"

اب آنخضرت ﷺ جب بھی یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں قصاص کا تھم فرمایا ہے تودہ ہر د فعہ بھی جملہ قتم کھاکر کہتے کہ خدا کی قتم ر کتا کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ آخراس باندی کے گھروالے خود ہی دیت لینی مال لینے پر راضی ہو گئے۔ تب آنخضرتﷺ نے فرمایا۔

ت الله کے بندول میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی فتم کھالیں تو حق تعالیٰ ان کی فتم "الله کے بندول میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی فتم

مخطیم المرتبه لوگ ..... یی بات آنخضرت بی نے حضرت انس این مالک کے بھائی براء این مالک کے حق میں بھی فرمائی تھی چنانچہ حضرت انسؓ سے دوایت ہے کہ آنخضرت بی نے فرمایا۔

اکثر چھے حال اور پر اگندہ سر آدمی جن کی طرف لوگ توجہ بھی نہیں کرتے ایسے درجہ کے ہوتے ہیں کہ اگر کسی معالمے میں وہ اللہ تعالیٰ کانام لے کر قتم کھا جائیں تو حق تعالیٰ ان کی قتم جھوٹی نہیں ہونے دیتا۔ ان ہی لوگوں میں سے ایک براء ابن مالک بھی ہیں۔ یا"

ر ہوں ہیں ہے ہو ہم ہاں ہوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یمال حضر ت براء گی قشم کاپاس ..... چنانچہ حضرت براء این مالک کے ساتھ ایسا ہی ایک

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر واقعہ چیش آیا تھا جس سے اس حدیث کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ مسلمانوں کی جنگ

فارسیول لینی ایرانیول سے ہو رہی تھی ان میں حضرت براء تھی موجود تھے۔ ایک موقعہ پر ایرانی فوجیس ملمانوں پر عالب آنے لگیں۔اس وقت مسلمانوں نے حضرت براء سے کہا۔

ا براء البني پرورد گار كانام لے كر (مارى فتى) قتم كھاجاؤ\_!"

حضرت براءٌ نے کہا۔

"اے اللہ! میں اس نام پر تیری فتم کھا تا ہوں کہ تونے ہمیں ان کے مقابلے کی نعمت عطافر مائی اور بیہ کہ تو جھے اپنے نبی محمر بیلی کے پاس پنچادے گا۔!"

یہ کمہ کر حضرت براء نے فارسیول پر حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ ہی مسلم فوجوں نے بھی ایک

زبردست میلخار کی جس کے متیجہ میں ایر انی لشکر کا ایک براحصہ تو قتل ہو گیاادر باقی لوگ شکست کھا کر بھاگ اٹھے ساتھ ہی حفرت براء بھی شہید ہو کرر سول اللہ علیہ ہے جامے۔

<u>براء کا ایک اور واقعہ</u> ..... حضرت براء ابن مالک گاایک اور واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں وہ اپنے بھائی حضر ت الس كے ساتھ تھے عراق میں دستمن كے ايك قلعہ كے قريب مسلم لشكر فردكش تفاله دستمن قلعہ سے لوہے كى

زنجیرول کے ساتھ لوہے کے آگڑے لڑکا تا تھااور مسلمان سپاہیوں کوان آگڑوں میں الجھا کر زنجیر کھینچتا تھا جس ہے سیابی کے جسم کابہت گوشت آکٹڑے میں الجھ کراد حز جاتا تھااور آدمی پھنسارہ جاتا تھا۔ایسے لوگوں میں جن

كا گوشت اس طرح او هزا تفاحفرت انس بھی تھے وہ اس میں الجھے ہوئے تھے اِچانک حفزت براء نے اپنے ہاتھ پر نظر ڈالی تو دیکھاکہ ہاتھ کا تمام گوشت صاف ہو چکا تھااور مڈیاں رہ گئی تھیں مگر اس طرح انہوں نے اپنے بھائی حضرت انس كوبياليا

اولیس قرنی کی قسم کایاس ..... قتم کے متعلق ای قسم کا ایک ارشاد نبوی عظی حضر ت اولیس قرنی کے بارے میں بھی ہے۔ چنانچہ حفرت عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیقہ کویہ فرماتے ساکہ تابعین میں سب ہے پہترین آدمی ایک مخص ہو گا جس کا نام اولیں ابن عامر قرنی ہو گا۔تم میں سے جو مخض بھی اس سے ملے وہ اس سے در خواست کرے کہ تہماری مغفرت کے لئے دعا کرے۔

ایک روایت میں آنخضرت علیہ نے خود حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرملیا۔ تمهارے پاس اولیں ابن عامر یمن والول کی امداد و حمایت کے ساتھ آئے گا۔ (اس کی پہچان سے ہے

کہ)اس کوبرص کامر ض رہا ہوگا جس ہے اس کو شفا ہو جائے گی صرف ایک در ہم کے برابر جسم پر ایک داغ باتی ہو گا۔اس کی مال زندہ ہوگی جس کاوہ بے حداطاعت گزار اور فرمانبر دار ہو گا۔وہ آگر اللہ تعالیٰ کے نام پر <sup>س</sup>سی معا<u>ملے</u> میں کوئی فتم کھالے گا تو حق تعالیٰ اس کی فتم جھوٹی نہیں فرمائیں گے۔اگر تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کر اسکو تو ضرور كراليماً والثداعلم بـ

ہندہ کے شوہر ، بھائی اور بیٹے کی شہاد ت ..... غرض غزوہ احدیں حضرت عمر وابن جموح خود بھی شہید <u> ہوئے لورا یک ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے جن ک</u>انام خلاد تھا۔ اس طرح ان کے سالے یعنی ان کی بیوی ہندہ بنت حزام کے بھائی بھی قبل ہوئےان کانام عبداللہ تھاجو حضرت جابرا بن عبداللہ کے بھائی تھے۔

**منده کا صبر لور عشق نبوی منابعی** ..... حضرت منده ان متنول یعنی اپنے شوہر ، بیٹے اور بھائی کی لاشیں ایک محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مر جلد دوم نصف آخر

اونٹ پرر کھواکر لے چلیں تاکہ ان کو مدینے میں دفن کر ائیں۔ راہ میں ان کی ملاقات حضرت عائشہ ہے ہوئی جو کہ جو کہ جو کہ جو کہ جو کہ جو کہ حورت عائشہ نے ان سے کہاکہ کہ علام کی خبر آئی ہے۔ حضرت ہندہ نے کہا۔ کہالگھرکی خبر آئی ہے۔ حضرت ہندہ نے کہا۔

"جمال تک رسول الله علی کا تعلق ہے تو آپ بخیریت بیں اور آپ کی خیریت کی طرف سے اطمینان موجانے کے بعد اب ہر مصیبت بیجاور بے حقیقت ہے۔ اور الله تعالی نے مومنوں بیس سے کچھ او گول کو شمادت کامر تبہ عطافر ملیا ہے۔!

پھر حضرت عائشہ نے ان کے اونٹ پر لاشیں دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں توانہوں نے کہا۔ اور میں کر میں اور دور میں میں ایک کا میں اور میں اور اور کی اور اور کی میں اور انہوں کے کہا۔

"میر ابھائی عید الله، میر ابین اخلاد اور میرے شوہر عمر وابن جوح ہیں۔!"

<u>لاشیں مدینے میں وقن کرنے کا ارادہ اور اونٹ کا چلنے سے انکار</u> .....ای وقت وہ لا شوں والا اونٹ زمین پر بیٹھ گیا۔اب اس کو کھڑ اکر کے جب بھی مدینے کی طرف ہا نکنا چاہتے وہ فور أبیٹھ جاتا لیکن جب مید ان احد کی طرف اس کارخ کرتے تو فور أجلئے لگآ۔ آخر حصرت ہندہ رسول الله علی ہے ہیں واپس گئیں اور آپ کو پور ا

" یہ اونٹ مامور ہے (لیعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے مدینے نہیں جائے گا)اس لیے ان متیوں کو پہیں میدان احدیثی و فن کر دو۔!"

پھر آپنے حضرت ہندہ سے فرمایا۔

واقعه ہتلایا۔ آپ نے فرمایا۔

"اے بندہ!جب سے تمہار ابھائی قل ہواہے اس وقت سے اب تک فرشتے اس پر سایہ کئے ہوئے ہیں اور یہ وکھر ہے ہیں کہ وہ کمال وفن کیا جاتا ہے۔!"

عالباً یہ بات اس اعلان ہے بہلے کی ہے جس میں کما گیا تھا کہ ہر شہید کو اس جگہ و فن کیا جائے جمال وہ قتل ہوا ہے۔ حضر ت جابر ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں سب سے پہلے میر سے والد حضر ت عبد اللہ ابن حزام قتل ہوئے تھے جن کو ابوالا عور سلمی نے قتل کیا تھا۔

عائشہ صدیقتہ اور ام سلیم زخیول کویانی پلات پر ..... صبح بناری میں ہے کہ میدان جنگ میں حضرت عائشہ اور ام سلیم زخیول کویانی پلار ہی تھیں اور اس طرخ کہ ہر زخی کے منہ میں وہ اپنے مشکیزول سے پانی ڈال و یق تھیں۔

( پیچے بیان ہواہے کہ حضرت عائشہ میدان احد کی طرف خیریت معلوم کرنے کے لئے پکھ عور توں کے ساتھ آر ہی تھیں جس کا مطلب ہے کہ وہ میدان احد میں موجود نہیں تھیں) مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے میدان احد میں پیننے کے بعدان کی یہ مصروفیت رہی ہو۔

دوبور طول کا جذبہ جماد ..... مسلم نشکر میں حضرت حذیفہ کے والدیمان اور ثابت ابن وقس عور توں کے پاک ان حیموں میں عظامی کے بال ان کی ان کو نشکر کے پاک ان حیموں میں تھے کیونکہ یہ دونوں بہت ذیادہ بوڑھے تھے اس لئے خود آنخضرت علی نے بی ان کو نشکر کے پیچھے عور توں کے پاک چھوڑ دیا تھا۔ وہال ان میں سے ایک نے دوسر سے سے کہا۔

"فداکی ار آخر ہم کس بات کا نظار کررہے ہیں۔فداکی قتم اس عمر کو پینچنے کے بعد اب ہم میں سے میں کے لئے بھی کوئی کشش باتی نہیں رہی ہے۔ کیول نہ ہم اپنی تلواریں اٹھا کر رسول اللہ ﷺ کے پاس بینج

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جائیں۔ ممکن ہاللہ تعالی ہمیں شادت کی دولت سے سر فراز فرمادے!"

یہ کمہ کر دونوں نے اپنی تلواریں سنبھالیں اور وہاں سے چل کر اس سمت سے جد ھر مشرک تھے

مسلمانوں کے ساتھ آملے۔مسلمانوں کو ان دونوں کے آنے کا حال معلوم نہیں تھا۔ جمال تک ان میں سے حضرت ثابت کا تعلق ہے توان کو تومشر کول نے قل کر دیااور حضرت یمان کے ساتھ یہ ہواکہ چونکہ مسلمانوں

کو خبر نہیں تھی کہ یہ بھی جنگ میں شامل ہو گئے ہیں اس لئے وہ ان کو مشرکوں کی ست ہے آتاد یکھ کر تلواریں

لئے ان پر ٹوٹ پڑے اور اِس طرح بے خبری میں یہ مسلمانوں کے بی ہا تھوں مل ہو مجے۔ حضرت يمان كاغلط فتمي ميں قبل .....علامه سيلي نے تغيرابن عباس كے والے سے لكھا ہے كہ يمان کو جس مسلمان نے غلطی سے قبل کیا تھاوہ عتبہ ابن مسعود تھے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے۔ یمی

عتبہ ہیں جنہوں نے پہلی بار مصحف لینی قر آن پاک کانام مصحف رکھا۔ غرض جیسے ہی مسلمانوں نے حضرت مان پر حملہ کر کے ان کو قل کیااور حضرت حذیقہ نے ان کو پھچاناوہ پکار اٹھے کہ یہ تو میرے والد ممان ہیں۔

ملمانول نے کہاکہ ہم ان کو قطعاً پچان نہیں سکے۔اس واقعہ پررسول الله ماللہ نے حضرت حذیف کوان کے والد کا خون بمالینی جان کی قیمت او اکرنی جابی مگر حضرت حذیفہ نے مسلمانوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا۔ان کے اس ایکریر آنخفرت علی کے نزدیکان کی وقعت اور زیادہ برم کی۔

حضرت يمان .....حضرت يمان كاصل نام حسيل تعال يمان اصل مين ان كردادا يمان ابن حرث كانام تعاان ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بمان کہاجانے لگا تھا۔ ان کو بمان کہنے کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ ایک د فعد انہوں نے اپنی قوم کے ایک مخص کو قل کردیا تھا۔ اس کے بعدید اپنی قوم میں سے بھاگ کرمدینے آگئے اور یمال پہنچ کرانہوں نے بی عبدالاشہل کی ہناہ لی اور ان کے حلیف یعنی معاہدہ بردار بن مجے۔اس پران کی قوم نے ان کو یمان کمناشر وع کردیا کیونکه انهول نے یمانیول یعنی مدینے والول سے معاہدہ کر لیا تھا۔

حفرت حذیفہ کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک سے کہ ان سے ایک و فعہ یو چھا گیا کہ زندہ انسانول میں مردہ محض کون ہے۔ توانموں نے کملہ "وہ مخف جو کہ برائی کواہے ہاتھوں، اپن ذبان اور اپندل سے برانہ سمجھ۔ ا"

کشاف میں حضرت حذیفیہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جبکہ ایکے باب مسلمان نہیں ہوئے

تے آنخفرت اللہ سے اپنے باپ کو قل کرنے کی اجازت مانگی جو مشرکوں کی صف میں تھے آپ نے فرملا۔ "تم انہیں نہ چھیٹر و۔ان سے تمہارے علاوہ کو کی دوسر انمٹ لے گا۔!"

یمال تک کشاف کاحوالہ ہے۔ مگر میں نہیں جانتا کہ یہ کون سے غزوہ کاواقعہ ہے۔ پیچھے حضرت میمان کے متعلق جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ وہ انصاری تنے اور بنی عبد الاشہل کے حلیف تنے مرالی کوئی روایت نہیں ہے کہ کسی بھی انصاری نے اسلام قبول کرنے سے پہلے آنخضرت ﷺ سے جنگ کی موللذا تغير كشاف نجوداقعه لكهابده قابل فورب

<u> قرینی عور توں کے ہاتھوں مسلمانوں کی لا شوں کامثلہ</u> ..... غرض جب اجائک مسلمانوں کواحد میں فکست ہو گئی اور وہ منتشر ہو مسئے تو ابوسفیان کی ہوی ہندہ اور دوسر ی وہ عور تیں جو قریثی لشکر کے ساتھ آئی تھیں میدان جنگ میں مسلمانوں کی لاشیں ڈھویٹر وھویٹر کران کامثلہ کرنے بعنی ان کے کان، ناک اور آگھ کاٹنے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لگیں وہ ان اعضاء کو کاٹ کر ان کے ہار بنا تیں اور گلے میں ڈاکتیں۔

شیر خدا تمزہ کا جگر ہندہ کے منہ میں .....ابوسفیان کی بیوی ہندہ حضرت تمزہ کی لاش پر پینچی۔اس نے شیر خدا کا بیٹ چاک کر کے اس میں سے ان کا جگر نکالا اور اس کو منہ میں ڈال کر دانتوں سے چبایا گر وہ اس کو نگل نہ سکی۔ آخر اس نے چباکر اس کو اگل دیا۔ ہندہ نے دراصل پہلے سے یہ منت مان رکھی تھی کہ اگر حضرت تمزہ پر اس کا قابو چل گیا توان کا جگرہ کھائے گی در سول اللہ علیہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہندہ نے حضرت تمزہ کا جگر نکال کر چبایا تھا تو آپ نے بوجھا۔

'کیااس نے کھ حصہ کھا بھی لیاہے۔ ا'' لوگوں نے کہا نہیں وہ کھا نہیں سکی۔

حضرت حمزه كابلند مقام ..... آپ نے فرمایا۔

"الله تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے جہنم پر حرام کرر کھاہے کہ حمزہ کے گوشت کا کوئی حصہ بھی چھوسکے۔"
(ک) بینی آگر ہندہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی کھالیت بینی اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا تو ہندہ کو جہنم کی آگ نہ چھوسکتی۔ایک روایت میں ہے کہ۔اگر ان کا ذراسا گوشت بھی ہندہ کے پیٹ میں پہنچ جاتا تو ہندہ کو جہنم کی آگ نہ چھوسکتی کیونکہ حق تعالی نے حمزہ کو یہ عزت عطافر ہائی ہے کہ ان کے جسم کا کوئی جز بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔

مگر میں نے سیرت کی بعض کتابوں میں دیکھاہے کہ ہندہ نے حضرت حزہ کاکلیجہ بھون کراس میں سے پچھ حصہ کھالیا تھا۔ مگر کماجا تاہے کہ اس سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ یمال کھانے سے مراد صرف چیانا ہے لگنا نہیں ہے۔

و خشی کو ہندہ کا انعام ..... (قال) ایک روایت میں ہے کہ حضرت تمزہ کا پیٹ چاک کر کے جگر نکالنے والا خود و حثی تقاجس نے حضرت تمز ؓ کو قتل کیا تھا۔ اس نے ان کا جگر نکالا اور اسے لے کر ہندہ کے پاس آیا۔ پھر اس نے ہندہ سے کہا۔

"اگر میں تمهارے باپ کے قاتل کو قتل کردول تو مجھے کیاانعام طے گا۔"

ہندہ نے کہا۔ میرے جسم کا تمام سامان اور لباس وغیرہ۔

وحشی نے کہا۔ تو سنبھالویہ حمزہ کا جگر ہے۔!"

ہندہ کے گلے میں حمزہ کی آنگھ ناک اور کانول کا ہار ..... ہندہ نے اس وقت وحثی کو اپنالباس اور زیورات دے دیئے جودہ پہنے ہوئے تھی۔ ساتھ ہی اس نے وعدہ کیا کہ مکے پہنچ کروہ دس دینلر مزید دے گی۔ اسکے بعد وحثی اس کودہاں لایا جہال حضز ت حمزہ کی لاش پڑی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہندہ نے لاش کی ناک اور کان کائے۔

ایک روایت میں یول ہے کہ۔اس نے لاش کے مردانے اعضاء کانے اور اس کے بعد ناک اور کان

کاٹے۔ پھراس نے اعضاء کے ہار اور کنگن بناکر ہاتھوں اور گلے میں پہنے وہ ان کو پہنے پہنے ہی مکہ تک پہنچی۔ الد چیان کی کا اے نیہ میں ایس محقی کے بیرین ایس ایس کی ایس وہ میں کا آپ

ابوحیان کی کتاب نسر میں ہے کہ وحثی کویہ وعدہ دیا گیا تھاکہ اگر اس نے حزہ کو قتل کر دیا تواہے آزاد کر دیا جائے گا دیا جائے گا مگر جب اس نے حزہ کو قتل کر دیا تو ہے وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس وقت وحشی کو اپنی اس حرکت پر سخت ندامت اورا فسوس ہوا۔

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

ہندہ کی خوشی اور ابوسفیان کا اعلان فتے ....اس کے بعد ہندہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھی جمال کھڑے ہو کر اس نے اس خوشی میں گلا پھاڑ کھاڑ کر چند شعر پڑھے۔اسکے بعد اس کا شوہر ابوسفیان پہاڑ پر چڑھا بخاری میں

یمی لفظ ہیں کہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا۔ مگر ایک روایت میں ہے کہ وہ پہاڑ کے دامن میں تھا۔ ممکن ہے دونوں ہی باتیں رہی ہوں کہ پہلے اس نے بنچے سے آواز لگائی اور پھر اوپر پڑھا ہو۔ غرض پھر ابوسفیان پوری آواز

ے جلا کر کھنے لگا۔ " ہمارانیک فٹکون صحیح لکلا۔ جنگ ایک ہار جیت کی بازی ہے۔ (ی)اور بازی کھی تمہاری ہے تو مجھی

ہاری ہے۔ آج جنگ احدیس جنگ بدر کا بدلہ چکادیا گیا۔!" ابوسفيان اوريانسه كے تير ..... يهال ابوسفيان نائمت كالفظ استعال كياہے يه لفظ خود اسے آپ كو مخاطب كرنے كے لئے بھى استعال كيا جاتا ہے اور فال كے تيروں كے لئے بھى استعال ہوتا ہے (جيساك جاہليت ك دور میں عربول کادستور تھاکہ خانہ کعبہ میں کچھ تیر رکھے ہوئے تھے جو پانسہ کے تیر کملاتے تھے جن کو عربی میں ازلام كهاجاتا ب\_ان پر مختلف جملے لكھے ہوئے تھے مثلاً ايك پر لكھا ہوا تھا۔ "كرد" \_اور ايك پر لكھا ہوا تھا۔ "مت

كرو" \_ قريش كوئى كام كرنے سے پہلے ان تيرول كاپانسه والاكرتے تھے۔ اگر پانسه ميں وہ تير آگيا جس پر۔ كرو۔ کھاہوا تھاتی دواس بین سے کرتے تھے کہامیاب ہوں کے دوروہ ٹیرا گیا جس پر سمست کرو، مکما ہوا تھا توا کہ بین کے ماروہ ٹیرا گیا جس کے دوروہ ٹیرا گیا ہے۔ ماروں کا پانسڈا لاتھا اورده تيرنكل تمعاص بر" كرو" لكعا بواتھا \_

آ کے ابوسفیان نے فعال کالفظ بولا ہے اس میں نگر زبر ہے اور یہ کلمہ کاجز نہیں بلکہ لفظ عال ہے مراو یہ ہے کہ یہ معاملہ پانسہ اندازی یا نفس کی ملامت سے بالاتر ہو کیا ہے۔ چنانچہ کما جاتا ہے کہ عال عنی ایعنی مجھ ہے بلند تر ہو گیا۔ جنگ ایک بازی ہے ....ایک روایت میں ابوسفیان کے یہ الفاظ مجی ہیں کہ

و کی دن تمهاراہے تو کوئی دن جماراہے۔ آیک دن جم عملین میں توایک دن مسر در و مطمئن مجی ہوتے ہیں۔ آج حنظلہ کے بدلے میں حنظلہ اور فلال کے بدلے میں فلال کاسب حساب چکاویا گیاہے۔"

ترجمه : اگرتم کوزخم چنی جاوے تواس قوم کو بھی ایا ہی زخم چنی چکاہے اور ان ایام کولوگوں کے در میان اولتے بدلتے رہاکرتے ہیں۔

علماء کاس بات پر انفاق ہے کہ یہ آیت غزدہ احد کے موقعہ پر نازل ہوئی ہے۔ غرض اس کے بعد ابوسفیان نے بکار کر کہاجس سے مسلمانوں کو سنامر ادتھا۔

مثله لا شول کے متعلق ابوسفیان کا خطاب ..... "مهیس لوگوں میں۔ ادر ایک روایت کے مطابق۔ ا پے مقولوں میں پچھ لاشیں مثلہ کی ہوئی بھی ملیں گی۔ مراس کے لئے میں نے تھم نہیں دیا تھانہ ہی مجھے اس بات سے مجمد خوشی ہوئی ہے۔ایک روایت میں یول ہے کہ ۔خداکی قتم اس حرکت برنہ تو میں خوش ہوااور نہ ناراض بی ہوں۔نہ میں نے ایسا کرنے کا تھم دیااورنہ کرنے والوں کواس سے منع کیا۔نہ میں نے اسے پیند کیااور نہ

ناپند کیا۔نہ جھے یہ واکور گزر الورنہ خوشکوار ہی معلوم ہوا۔ایک روایت میں یہ لفظ میں کی می الوں میں معلوم ہوا۔ایک روایت میں الفظ میں کی دائل میں معلوم ہوا۔ایک روایت میں معلوم کی درائل میں معلوم کی معلوم کی درائل میں معلوم کی درائل معلوم کی درائل میں معلوم کی درائل میں معلوم کی در

نہ تاک کان کی لاشیں پاؤ مے جو ہمارے سر داروں کی رائے سے نہیں کیا گیا۔"

اس کے بعد ابوسفیان میں جا لمیت کی ہرک اور حمیت کا جذبہ بیدار موااوروہ کمنے لگا۔

"ليكن أكريه اليابي موتاتو بهي مماس بات كونالپندنه كرت\_!"

شیر خدا کی لاش پر ابوسفیان کی مبادر می .....ابوسفیان کے سامنے سے احامیش کا سر دار حلیس گزرااس وقت ابوسفیان حضرت حز ؓ کی چاک شدہ لاش میں نیزہ کی نوک مار مار کر کہ رہاتھا۔

۔ وُق عقق۔ ہماری مخالفت کرنے کا مزہ چکھے۔ 'ے اپنی قوم کو چھوڑنے والے مخض اپنی اس حرکت کو

"ا "

اس طرح کویا بوسفیان نے حضرت حزہ کے اسلام کوایک بے مقصداور نافرمانی کی بات قرار دیا۔ حلیس نے ابوسفیان کی یہ حرکت ویکھی تو بنی کنانہ سے کما۔

ابوسفیان بربنی گنانه کاطعن .....ا نی کنانه ادیمویه قریش کاسر دار بجواین چا کے بینے کے ساتھ یہ بر تاؤکر رہا ہے۔!"

ُ ابو سفیان (کواس وقت اپنیاس پست اور گری ہوئی حرکت کا حساس ہوالوراس) نے کہا۔ "اس کا کسی ہے ذکر نہ کرنا۔ واقعی بیا ایک پنچ حرکت ہے۔!"

بحرابوسفيان فيلند آوازس كمك

ابوسفیان کانعرہ مہل ..... مہل ذندہ باد۔ تیرادین سر بلند ہول یہ ای طرح سر بلند ہو تارہے۔! آن مخضرت علی فی طرف سے جو اب ..... آنخضرت علیہ نے ابوسفیان کا یہ جملہ ساتو آپ نے حضرت عرائے فر بلاعمر اٹھواور اس کی بات کا جو اب دو۔ لور کمو کہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بی سر بلندو برترہے۔ ہماری تمہاری کوئی بات برابر نہیں ہے۔ ہمارے شہید جنت میں ہیں اور تمہارے مقول جنم میں ہیں۔!"

ر بر ین باند آوازے بیج کے کہ کر ابوسفیان کوسادیے تو) ابوسفیان نے ادھرے باکار کر کا۔ (حضرت عرض نے بلند آوازے بیر جملے کہ کر ابوسفیان کوسادیے تو) ابوسفیان نے ادھرے باکار کر کا۔

" تو تم اب بھی یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہی رسوالور خوار ہوئے ہیں۔!" "

جبل کے بارے میں بیان ہو چکاہے کہ یہ ایک بت تھاادراس پر تفصیلی کلام بھی ہو چکاہے۔علامہ شخ کی الدین ابن عربی نے لکھاہے کہ اب یہ جبل نامی بت حرم کے باب بنی شیبہ کے نچلے چو کھٹ میں نصب ہے جہاں سے داخل ہونے والے لوگ اس کو پامال کرتے ہوئے اندر جاتے ہیں۔باد شاہوں نے اس کو وہال رکھوا کراس کے اوپر فرش کرادیا ہے۔

ابوسفیان وغمر فاروق کا مکالمه .....غرض بس کے بعد ابوسفیان نے پکر کرمسلمانوں سے کہا۔

"ہماداعزی ہے جبکہ تمہاداکوئی عزی نہیں ہے۔!" مینوں ساتانہ

المخضرت الله نے فرمایا۔

"مار اواليوا قالله تعالى ب جب كه تهمار أكوئي اليا أقانس ب-!"

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

آ تخضرت ﷺ نے فاروق اعظم کو تھم دیا کہ اس کے سامنے جاؤاور دیکھووہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق ابوسفیان کے سامنے آئے تواس نے فاردق اعظم سے کما۔

"عراكيادا قى ماركى فخص في مريك كوقل كرديا ب-"

حقیقت کا نکشاف ..... حفرت عرانے فرملا۔

"بر گز نمیں۔بلکہ اس وقت حضور ملط تیری باتیں سن رہے ہیں!" (واضحرہے کہ آنخضرت ﷺ کے قل کی خبرا بن قمد نے اڑائی تھی۔ ابوسفیان نے کہا۔

"تم میرے نزدیک این قمدے نیادہ سے اور قابل یقین ہو۔!"

ا بن قمدنے آنخضرت ﷺ کے قتل کی خبراس لئے اڑائی تھی کہ وہ آپ کی تاک میں آگے ہوھا تھا مگر

آنخضرت ملا کے بجائے اس کے سامنے حضرت مصعب ابن عمیر آئے ابن قمر نے ان کو قل کر دیالوریہ سمجما کہ اس نے آنخضرت ﷺ کو قل کیا ہے۔ چنانچہ دہال سے لوٹ کراس نے سب سے کماکہ میں نے محمد ﷺ کو

قل كرديا ہے۔ يہ تفصيل يچھے كزر چكى ہے۔ ابوسفیان کی غلط مہمی کا سبب سب ایک روایت میں ہے کہ (آنخضرت عللہ کے متعلق اس افواہ کے بعد) ابوسفیان نے ایکار ایکار کربا آوازبلند کہا۔

"كياتم لو كول ميل محمد ملطة موجود بيل كياتم لو كول ميل محمد ملطة موجود بيل\_" ابوسفیان نے تین مرتبہ یہ اعلان کیا۔رسول اللہ عظف نے یہ آدازسی مر آب نے صحاب کواس کاجواب

دینےسےروک دیا۔ پر ابوسفیان نے پکار کر بو چھاکہ۔ کیاتم لوگوں میں ابن ابو قافہ یعنی ابو بکر موجود ہیں۔ یہ اعلان مجی اس

نے تین مرتبہ کیا۔ پھر اس نے کما۔ کیاتم لوگوں میں عمر موجود ہیں۔ یہ آواز بھی اس نے تین مرتبہ لگائی۔ ایک روایت میں ابوسفیان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ۔ ابن ابوکبوم کمال ہیں۔ ابن ابو تحافہ کمال ہیں۔ ابن خطاب کمال

ہیں۔ (مگر ابوسفیان کوان میں سے کسی بات کا جواب نہیں ملا تووہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ "جمال تک ان میول کامعاملہ ہے تو یہ توسب کے سب قل ہو چکے ہیں اور تم نے ان کا کام تمام کر دیا

ب كونكه أكريه لوگ زنده موت توجواب دية-!" ابوسفیان کایہ جملہ حضرت عمر نے من لیا توہ برداشت نہ کرسکے اور انہوں نے وہیں سے بیکار کر کما۔

"اےاللہ کے دعمن فدای فتم توبکتا ہے۔ جن جن لوگوں کو تو کمدرہاہے دہ سب زندہ ہیں اور تیری تای کے لئے ہاتی ہں۔!"

ابوسفیان کا اطلے سال میدان جنگ میں ملاقات کا وعدہ .... اس کے بعد ابوسفیان نے پکر کر

" مچالے تو آئندہ میدان بدر میں ہم تم پھر ملیں ہے۔!"

اس پر آ مخضرت ملل نے اپنے محاب میں سے ایک فخص سے فرملی۔ "كمه دوكه بال جاراتمهاراطف كاوعده ربك"

مجرجب قريشي الشكر ميدان احد سهوا بس وانه جو كياتو آنخضرت مالله في حضر ت على ابن الى طالب محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجلددوم نصف آخر

کو اور ایک قول کے مطابق حضر ت سعد این ابی و قاص کو ان کے پیچیے جانے کا تھم دیتے ہوئے فربایا۔

د سمن کی والیسی اور حضر ت علی کو تعاقب کا تھم ..... "دشن کے پیچیے پیچیے جاواور دیکھو کہ وہ کیا کرتے
ہیں اور کیا چاہتے ہیں اگر وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو اپنے ساتھ ہا نکتے ہوئے لے جارہ ہیں تو سمجھو کہ وہ دینے
لوکہ وہ کے ہی جارہ ہیں لیکن اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور لونٹوں کو بر ابر میں ہانک رہ ہیں تو سمجھو کہ وہ دینے
جارہ ہیں۔ مگر قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر انہوں نے دینے کارخ کیا تو میں ہر
قیمت پر مدینے بینچ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔!"

مدینہ پر حملہ کاار اوہ اور صفوان کی مخالفت ..... حضرت علیؓ یاحضرت سعد ابن ابی و قاص ہے ہیں کہ بھر میں ان کے پیچھے یہ دیکھنے کو روانہ ہوا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ او نٹوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو برابر میں ہانکتے ہوئے کھے کی طرف کوج کر گئے۔اس سے پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا اور کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ بمال سے مدینے پر چڑھائی کر کے لوٹ مارکی جائے۔ مگر صفوان ابن امیہ نے انہیں اس سے دیا اور کہا۔

معلوم نمیں تم بی کی لیٹ میں آجاؤلوگ اپ مقولوں کی وجہ سے دیے بی پریشان ہیں!" ابن رہیج کے متعلق تحقیق حال کا تھم ..... او هر مسلمان اپنے مقول کی وجہ سے پریشان تھے۔ آنخضر ت

"کوئی ہے جو جاکر سعد ابن رہے کا حال معلوم کر کے آئے۔ آیادہ ذندہ ہے یام دہ ہے۔ ایک روایت میں آگے یہ لفظ بھی ہیں کہ۔ کیونکہ میں نے اس کے لوپر تلواریں چیکتے ہوئے دیکھی تھیں۔!"

ابن رہیے کو نبی کا سلام ……اس پر ایک انصاری مسلمان یعنی ابی این کعب نے کہا۔ لور ایک قول کے مطابق دہ محمد ابن مسلمہ تھے۔ نیز ایک قول کے مطابق زید ابن حارث تھے لور ایک قول کے مطابق کوئی لور تھے۔ ممکن ہے تھے ابن مسلمہ تھے۔ نیز ایک قول کے مطابق زید ابن حارث تے کی نے آپ سے عرض کیا کہ میں جاکر دیکھا ہوں۔ ایک آپ نے ان سب کو ہی بھیجا ہو۔ بسر حال ان میں سے کی نے آپ سے عرض کیا کہ میں جاکر دیکھا ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے ان جانے والے مخص سے فرمایا۔

"اگرتم سعداین رہی کوزندہ پاؤتوان ہے میر اسلام کمناادر کمنا کہ رسول اللہ ﷺ تم ہے پوچھتے ہیں کہ تم مال میں ہو۔!"

لب وم حالت میں ابن رہیج کی دریافت..... یہ انصاری مسلمان حضرت سعد کی حلاش میں مجے تو ایک جگہ انہوں نے سعد گوز خمول سے چور پڑاپایا اس وقت تک ان میں زندگی کی پچھ رمتی اور آ کارباقی تھے۔انہوں نے فورا ہی حضرت سعد سے کہا۔

" مجھے رسول اللہ علیہ نے تھم دیا تھا کہ تمہاد احال معلوم کردل کہ آیا تم زندول میں ہویامر دول میں ہو۔!" ابن رہے کانبی کوسلام اور قوم کو پیغام .....حضرت سعد نے کما

"میں اب مردول ہی میں ہول۔ میرے جَم پر نیزول کے بارہ ذخم کے بیں میں اس وقت تک لڑتارہا جب تک جمعے میں سکت باتی تقی۔ اب تم رسول اللہ تھا ہے میر اسلام عرض کر نااور کہنا کہ ابن رہے آپ تھا کے لئے عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف ہے دہی بھترین جڑا عطا فرمائے جوالیہ امت کی طرف ہے اس کے نبی کو مل سکتی ہے۔ نیز اپنی قوم کو بھی میر اسلام پہنچادینااور ان سے کہنا کہ سعد ابن رہے تم سے کتا جلددوم نصف آخر

ہے کہ اگر الی صورت میں تم نے دسٹمن کو اللہ کے نبی تک پینچنے دیا کہ تم میں جھیکنے والی ایک آٹھ۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ ملنے والا ایک بھی ہونٹ موجود ہے۔ لینی ایک مخص بھی زندہ موجود ہے تواس جرم کے لئے اللہ تعالٰی کے یہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔"

ابن رہے کادم واپسیں ..... یہ کہنے کے چندہی کمحول بعد حضرت سعد ابن رہیے کادم آخر ہو گیا۔ وہ انصاری محض کتے ہیں کہ اسکے بعدر سول اللہ عظافے کیا س حاضر ہوااور آپکوسعد ابن رہے کے متعلق ساری تفصیل بتلائی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ جس شخص کو آنخضرت ﷺ نے سعد ابن رہیج کا حال معلوم کرنے کے

کئے بھیجا تھادہ لا شول کے در میان ان کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ حضرت سعدؓ نے جوز خمی پڑے تھے اس مخص سے یو چھاکہ کیابات ہے تم کس کی تلاش میں ہو۔اس نے کہاکہ مجھےرسول اللہ عظی نے تمہار احال معلوم کر کے آپ

کواطلاع دینے کے لئے بھیجاہے۔اس پر حضرت سعدنے وہی سب کہاجو بیان ہوا۔ یروانه نبوت کاسوزو گداز عشق .....ایدردایت میں یوں ہے کہ محمدابن مسلمہ سعد کی تلاش میں آئے اور انہوں نے لا شول کے در میان کھڑے ہو کر اور کئی بار سعد ابن رہے کہ کر پکار اگر انہیں جواب نہ ملا۔ آخر انہوں نے پکار کر کماکہ مجھے رسول اللہ علی نے تمہار احال معلوم کرنے کیلئے بھیجاہے۔اس پر حضرت سعد ابن رہے نے

نمایت کمزور آدازمیں ان کوجواب دیا۔ایک روایت میں حضرت سعد این رہیج کے الفاظ اس طرح ہیں۔ م بن قوم سے میر اسلام کمنالور کمنا کہ سعدا بن رہیے کہتا ہے۔اللہ اللہ ۔تم نے عقبہ کے مقام پراس رات رسول الله على كوكيے كيے عهد ديئے تھے۔ان وعدول اور اس عهد كے بعد اب خداكى قتم الله تعالى كے يمال

تمهاراكوئي عذر نهيس سناجاسكتا\_"

(مرادیہ ہے کہ آنخفرت عللے کی بجرت سے پہلے کے میں عقبہ کی گھائی میں مدینے کے لوگوں نے آنخضرت ﷺ کوجوبرے برے عمد دیئے تھا کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے لئے اس کی کوئی مخبائش

نهیں کہ وہ کسی بھی موقعہ پر رسول اللہ ﷺ کا ساتھ چھوڑیں۔اور جنگ احد کی اس آزمائش میں انہیں اس وقت تك آخفرت ولا المراد ويعاجب جب تك كدان ك جسول مين خون كا آخرى قطره بهي باقى ب)\_ ابن رہیج کے متعلق کلمات رسول علیہ ..... جب انخضرت ملک کوان کے متعلق تغییلات معلوم ہو کیں تو آب نان کے حق میں فرمایا۔

"الله تعالى اس پر رحمت فرمائے۔اس نے صرف الله اور رسول کے لئے زندہ اور مردہ دونوں حالتوں <u> ابن رہیج کے کیسماندگان</u> ..... حضرت سعد ابن رہیج نے کیسماندگان میں دو بیٹیاں چھوڑی تھیں

آنخضرت ﷺ نے حضرت سعد کی میراث میں ہے ان دونوں کو دو تمائی حصہ دیا چنانچہ قر آن پاک میں میراث ے متعلق جو آیت ہے آتخضرت ملط کاید فیصلہ کویاس آیت کی عملی تغییر تھا۔وہ آیت سے۔ فَإِنْ كُنَّ لِسَاءً فَوْقَ الْنَكِيْنِ فَلَهُنَّ لُكُنَّا مَاتُوكَ الآييب م سوره نساءع ٢ آيمت علا

ترجمه : اور اگر صرف الو كيال بى مول كودو سے زيادہ مول توان الو كول كودو تنائى ملے كاس مال كاجو كه مورث چھوڑ مراہے۔ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی مقی کہ دویٹیال ہول یادو سے زائد ہوں۔ چونکہ یہ قر آن یاک کا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صاف تھم ہے اس لئے اب اس کی ضرورت نہیں دہتی کہ دو بیٹیوں کو دو بہنوں پر قیاس کرتے ہوئے صرف اس لئے ان کا تھم کیسال مانا جائے کہ جب دونوں صور تول میں اکیلی کو آدھا ملتاہے تودود د کی صورت میں مجی دونوں کا تحكم أيك ہى ہوگا۔

خلفاء رسول علی کے دلول میں ابن رہیج کا احر ام ..... ان کی ایک صاحبزادی ایک مرتبه حضرت ابو بر کر کے پاس ان کی خلافت کے زمانے میں آئیں توانمول نے ان خانون کے بٹھانے کے لئے اپنی چادر بچیادی\_ اس وقت وہال حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے فاروق اعظم نے صدیق اکبر سے ان خاتون کے بارے میں بوجھاکہ بیاکون ہیں توصدیق اکبڑنے فرملا۔

"بياس مخض كى بين بين جو مجه سے اور تم سے بمتر تھا۔!"

حفرت عمراً نے پوچھا۔

حفرت عمر نے ہو چھا۔ "اے ظیفہ رسول وہ کون فخص تھا۔۔" صدیق اکبر کی زبانی بنت رہیے کا تعارف ..... مبدیق اکبڑنے فرمایا۔

<u>" وہ مخص دہ تھا جو (سبقت کر کے) جنت نشین مجی ہو گیالور میں اور تم رہ گئے یہ سعد ابن رکھا کی بٹی</u>

ں۔! آنخِضرت ﷺ حمرہؓ کی نغش کی تلاش میں ..... غرضِ اس کے بعد جبکہ جنگ ختم ہو چی بھی اور مشر کین جاچکے تھے آنخضرت ملط اپنے پچامفرت حزۃ کی نعش کی حلاش میں نکلے۔ای ونت ایک محض نے آپینا کے سے عرض کیا۔

<u>شیر خداکی آخری دعا ..... "میں نے ان کو ان چٹانوں کے قریب دیکھا تعله اس دنت وہ یہ کمہ رہے تھے کہ</u> میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔اے اللہ! میں تیرے سامنے ان با توں اور ان مقاصدے برات وبیزاری کاعلان کر تاہوں جن کولے کر ابوسفیان اور اس کے ساتھی اس الٹکر کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ اور میں تیرے سامنے ان لوگوں کی اس حرکت پر معذرت پیش کرتا ہوں جو انہوں نے اس شکست کی صورت میں کی

انس ابن نضر کی نہی دعا ..... ہی دعاحضرت انس این نضر کے متعلق بھی نقل کی جاتی ہے جو آنخضرت عظیم کے خادم حضرت انس ابن مالک کے چاہتھ۔اس کاواقعہ میہ ہے کہ دہ غزدہ بدر میں شریک نہیں ہوسکے تھے اور اس پر انہیں بے حدافسوس تھا۔اس کے بعد غزوہ احد ہوالور مسلمانوں کو شکست اٹھانا پڑی۔انہوں نے غزوہ بدر کے بعدآ تخضرت متلفي عرض كياتفا

"یارسول الله! مسلمانول کے اولین غزوہ میں شریک ہو کر مشرکول سے جنگ نہ کرسکا۔خداک متم اگر الله تعالی نے مجھے مشرکوں کے مقابلے میں لڑنے کا کوئی موقعہ عطا فرملیا تومیں دکھاؤں گاکہ میں کیا کر تاہوں!" پھر غزدہ احد میں مسلمانوں کی شکست (اور محابہ کے استحضرت ملک کے یاس سے تتر ہتر) ہوجانے پر انہوں نے میددعاکی کہ اے اللہ اان لوگول لینی محابہ نے جو پھی کیاس کے لئے میں تیرے سامنے معذرت پیش كر تا مول الدر ان او كول يعنى مشركول في جو يحمد كياس عين تير عسامن برأت دييز ارى كااظهار كرتامول-نی کے قبل کی افواہ پر انس کارو عمل .....جب ان انس این نعر نے رسول اللہ عظافے کے قبل کی خرسی تو

یرات کیا مجاہدوں سے کمل

"آنخضرت ﷺ کے بعداب زندہ رہ کر کیا کروگ۔ چلوتم بھی ای مقصد کے لئے مر جاؤجس کے لئے المان سیافی نے مان دی ہے ا"

ر سول الله ملك خ جان دى ہے!'' بيه خلد آشيال رو حين ..... يه كه كر حضرت انس دعمن پر جيپيٹے اور حضرت سعد ابن معاذ ہے بولے۔

ر اسپا<u>ں رو یں .....</u> کہ فر طفر ت اس و من پر بھیچے اور طفر ت سعد ابن معاذ سے بوئے۔ "دیکھو یہ جنت نظر آئی ہے۔رب کعبہ کی قسم مجھے احد کے پاس سے اس کی خو شبو کیں آر ہی ہیں!" اس کا سانے میں ذنا میں خواسید مجھ کے ساتھ کی ساتھ اور تا ہے۔

دیھویہ جت نظر ال ہے۔رب لعبہ کی سم خصاصد کے پال سے اس کی خوسبو میں اربی ہیں! اس کے بعد انہوں نے نمایت خون ریز جنگ کی یمال تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہوگئے۔ان کے جسم کی سے ذائد ذخم تھے جن میں تلوار کے بھی تھے، ہر چھے کے بھی تھے، نیزے کے بھی تھے اور تیروں کے بھی۔

رای سے ذائد زخم سے جن میں تلوار کے بھی سے، برچھ کے بھی سے، نیزے کے بھی سے اور تیروں کے بھی۔ اُلس کی لاش کا مثلہ سے جن میں تکوار ناک اور ناک اور ناک آئس کا مثلہ کیا لین اس کے کان اور ناک آئھ کا اُد دُالے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کی بمن رہے ان کو صرف ان کی انگلیوں کی وجہ سے پہان سکیں ورنہ پہانے کی آئھ کا اُد دُالے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کی بمن رہے ان کو صرف ان کی انگلیوں کی وجہ سے پہان سکیں ورنہ پہانے کی

اور کوئی صورت نہیں تھی۔ ان حضرت انس ابن نضر کے بھینج حضرت انس ابن مالک اس آیت کے سلسلے میں کہتے ہیں۔ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَفُوْ ا مَاعَاهَدُ وا اللهُ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ فَعَنْى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَتَنْظِرُ وَمَا بَدُّ لُوْا وَبُدِيْلًا لِلَّابِيهِ

پا ۲ سورہ احزاب ۴ سی میں میں گھی تھی جی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عمدہ کیا تھا اس میں سیجے اترے ترجمہ : ان مومنین میں کچھے لوگ ایسے بھی جی جی کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عمدہ کیا تھا اس میں سیجے اترے کھ لیمضہ اتران میں موجوع روز کا بیان کی کے لیہ لیمضہ ان میں موجود ہو اور بیاں انہوں نے ذیبے انتخب تریل منہم کی

پھر بعضے توان میں وہ ہیں جواپی نذر پوری کر کیے اور بعضے ان میں مشاق ہیں اور انہوں نے ذرا تغیر و تبدل نئیں کیا۔ چیا کی مثلہ شدہ لاش پر نبی کی افسر وگی .....جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہ انس ابن نضر اور مومنین میں ان جیسو ل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

غرض اس مخض کے بتلانے پر رسول اللہ ﷺ ان چانوں کی طرف چلے جہاں اس نے حضرت حمز ؓ کو ۔ آخر داد کی کے عین در میان میں آپ کوشر خدا کی لاش اس حالت میں ملی کہ ان کا یب حاک تھالور لاش

دیکھا قلہ آخروادگی کے عین در میان میں آپ کوشیر خدا کی لاش اس حالت میں ملی کہ ان کاپیٹ چاک تھااور لاش کو مثلہ کر دیا گیا تھا یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ دیئے گئے تھے نیز ان کے مردانہ اعضاء کاٹ دیئے گئے تھے۔ آنخضرت ﷺ کے لئے یہ منظر اس قدراندو ہناک تھا کہ الی قلبی اذبیت آپ کو بھی کی چیز پر نہیں ہوئی تھی۔ پھر آپ نے لاش کو مخاطب کر کے فرملا۔

"آپ نیادہ اندوہ تاک حادثہ کی کو نہیں پیش آیا۔ اس جسیا تکلیف دہ منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا!"

وشمن کی لاشیں مثلہ کرنے کے لئے آنخضرت اللہ کی قسم .....اس کے بعد آپ نے فرمایا۔
"آپ پر حق تعالیٰ کی رخمتیں نازل ہوں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ نیکو کار اور رشتہ داروں کی خبر گیری
کرنے دالاہلیا۔ خداکی قسم میں آپ کے بدلے ان کے ستر آدمیوں۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ تمیں آدمیوں کو مثلہ کردن گا۔ ایک روایت میں بول ہے کہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اور موقعہ برجمعے قریش بر غلبہ عطافر مائے گاتو میں

مثلہ کروں گا۔ایک روایت میں یوں ہے کہ۔اگر اللہ تعالیٰ کی اور موقعہ پر جھے قریشی پر غلبہ عطافر مائے گا تو میں آ آپ کے بدلے ان کے سر آدمیوں کو مثلہ کروں گا۔" آ مخضرت علیہ کے شدید رو عمل پر صحابہ کرام کا جوش !..... جب صحابہ نے رسول اللہ علیہ کو اسٹ جھا کہ کا جو سے کہا۔ اپنے چھا کے لئے اس قدر جزین و ممکنین دیکھا تو انہوں نے کما۔

"اگرِ زمانے میں مجھی حق تعالی نے ہمیں قریش پر غلبہ عطافر ملاتوبے شک ہم لوگ ان کی لاشوں کواس

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

طرح مثله کریں گے که سر زمین عرب میں آج تک بھی کسی نے اس طرح کسی لاش کو مثله نہیں کیا ہوگا۔!" قسم بروحی کا نزول ..... حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیات نازل فرانی

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَا قِبْرُا بِعِفْلِ مَاعُوْ قِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرُ ثُمْ لَهُوَ حَيَّرٌ لِلْصَّبِرِيْنَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبُرُكَ لِالَّا بِاللَّهِ وَلَا تَتُحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَ لَاتَكُ فِى صَنْبِقِ بِمَتَا يَمْكُرُوْنَ لَ لَآبِي ١٣ اسوره كل ١٢ اكبت على ١٢

ترجمہ: اوراگر بدلہ لینے لگو توا تناہی بدلہ لوجتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیاہے اوراگر صبر کرد تودہ صبر کرنے والول سے جہ جس میں احصر است سے اس سے کھی اس سے ماص کا داخل نیا تا اللہ ہی کہ اور نوجہ میں اور الدور

کے حق میں بہت ہی انچھی بات ہے۔ اور صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرناخاص خداتعالیٰ ہی کی تو نیق سے ہے اور ان پر غمنہ کیجئے اور جو بچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے تنگ ول نہ ہوجئے۔

نبی کی طرف سے عفواور قسم کا کفارہ .....اس آیت کے بازل ہونے کے بعد آنخفرت ملک نے مشرکوں کو معاف فرمادی۔ کو معاف فرمادیا اور آپ نے صبر فرمایا۔ ساتھ ہی آپ نے لاشوں کو مثلہ کرنے کی مسلمانوں کو ممانعت فرمادی۔ نیز آپ نے حضرت جمزہ کا بدلہ لینے کے لئے جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ اداکر دیا۔

ان آیتوں کانزول اس واقعہ کے بعد ہوا تھا جب رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کی ایک جماعت کو قتل کرا کے ان کی لا شوں کا مثلہ کرایا تھا کیو نکہ انہول نے بے وجہ چند مسلمانوں کے ساتھ میں سلوک کیا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل آگے صحابہ کی فوجی مہمات کے بیان میں آئے گی۔

علامہ ابن کثیر نے جمال یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ آیتیں کے میں نازل ہوئی تھیں جبکہ غزوہ احد کاواقعہ مریخ میں ہوئی تھیں جبکہ غزوہ احد کاواقعہ مدینے میں ہجرت کے تین سال بعد پیش آیابیز الن آنتوں کواس واقعہ کے ساتھ کیسے جوڑا جاسکتا ہے۔ یہال علامہ کا حوالہ ہے۔ اس کے جواب میں کما جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ آیات ان میں سے ہوں جو ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئیں۔ تاہم ہیات قابل غور ہے۔

چیا کی لاش پر گریہ بے اختیار ..... حضرت ابن مسعود مے ایت ہے کہ ہمنے آنخضرت ﷺ کو اتاروتے ہوئے کی اس پر گریہ بے اختیار ..... حضرت اپنے کو اتارو تے ہوئے کہ ہمنے کہ ہمنے ایک کو قبلہ رو کر کے دیکھا پھر آپ جنازے کے پاس کھڑے ہوگئے اور اس قدر زارو قطار روئے کہ آپ پر عثی می طاری ہونے گئی۔اس وقت آپ لاش کو مخاطب کر کے کہتے جاتے تھے۔

"اے رسول خدائے چپا۔اے اللہ کے شیر۔اے رسول خدائے شیر۔اے حمزہ۔اے نیکیوں کے کرنے والے۔اے حمزہ۔اے نیکیوں کے کرنے والے۔اے رسول خدائے محافظہ۔!"

یعن آپ نے یہ کلے اس دقت نہیں فرمائے جبکہ آپ دور ہے تھے لہذا یہ نہیں کہ اجا سکتا کہ یہ توہ نوحہ وشیون ہے جو حرام ہے رونے کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بات ہے جو حرام ہے دور کی دہ فعان دہاتم بھی نہیں تھی جو اسلام میں تا پہندیدہ سمجھی گئے ہے کیونکہ اس صورت ہے۔ یہ بات جا بلیت کے دور کی دہ فعان دہاتم بھی نہیں تھی جو اسلام میں تا پہندیدہ کو کہ اس صورت میں میت کا دلی مردے کے سر بانے کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر اور بین کر کر کے مردے کی خوبیال بیان کیا کر تا تھا جس کو ندا کہ ایسے موقعہ پریوں ندا کر ناتا پہندیدہ اور ناجائز فعل ہے کیونکہ وہ ندا نخر و خردر اور تعظیم کے لئے کی جاتی تھی کسی نیک مقصد کے لئے نہیں ہوتی تھی کہ اس کی خوبیال من کر لوگ الن پر عمل کرنے کی کوشش کرس گے۔

جلدوه نصف آخر

<u> اہل فلک میں حمزہ کی شہرت ..... پھرر سول اللہ ﷺ نے فرملا کہ جرئیل نے آکر جھے ہٹلایا کہ ساتوں</u>

شیر دل بھائی کی شیر دل بہن..... "کیوں آخر۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کو مثلہ کر دیا گیا ے۔ مگریہ سب کچھ خدا کی راہ میں ہے لہذا جھے اس حرکت سے زیادہ یہ بات عزیز ہے کہ یہ سب پچھ اللہ کی راہ

میں ہواہے۔ یعنی میں اس پر دوسر وں سے زیادہ راضی برضا ہوں۔ میں انشاء اللہ اس حادثہ پر صبر ور ضا کا دامن

انہیں آنے دو۔ چنانچہ حضرت صفیہ نے آگر بھائی کی لاش دیکھی۔اناللہ پڑھی اور پھران کیلئے مغفرت کی دعا کی۔ صفیہ کے صبر و تبات کے لئے نبی کی دعا ..... ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صفیہ کی ملاقات حضرت علی اور حضرت زبیر سے ہوئی۔ انہول نے ان دونول سے بوچھاکہ تمزہ کا کیا ہواا نہیں حضرت صفیہ کی حالت بررحم آیالور انہوں نے ان سے یہ ظاہر کیا گویاان کو معلوم نہیں ہے۔ تب دہ رسول اللہ عظافہ کے پاس آئیں۔ انہوں نے کماکہ مجھے صفیہ کی ذہنی حالت و کھ کر ڈر لگتا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے اپناوست مبارک ان کے سینے برر کھالوران کے لئے دعافر مائی۔اس کے بعد جب حضرت صفیہ نے بھائی کی لاش دیکھی تواناللہ پردھی

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت ذبیر نے ان کو دیکھنے سے رو کا توانہوں نے کہا

آپ نے فرمایادہ لو گول کے در میان میں ہیں۔ یہ من کروہ غم داندوہ کی ماری کہنے لگیں کہ جب تک میں

ان کوا یک نظر نہ دیکھ لول گی ہر گزیمال سے واپس نہیں جاؤل گی۔اس پر حضرت علی اور حضرت زیبر نے ان کو پکرلیااور دہاں جانے سے روکنے لگے۔ آخر آنخضرت ﷺ نےان دونوں کو حکم دیا کہ انہیں جاکر دیکھ آنے دو۔ چنانچہ وہ سید ھی لاش کے پاس گئیں اور اے دیکھ کربے اختیار روپڑیں۔ آنخضرت ﷺ ان کوروٹے سسکتے دیکھتے

توخود مجی رونے لگتے۔ آخر آپ نے ای جادرے لاش کو دھکوادیا۔ کفن کی جشجو اور دو انصار بول کی پیشکش .....ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کیاان کیلئے کوئی کفن

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"ميں اس وقت تک نہيں جاؤل گي جب تک رسول الله ﷺ سےنہ مل لول\_!"

بھرجبدہ آنخفرت ﷺ ہے ملیں تو کنے لگیں۔

"يارسول الله! مير امال جايا حزه كمال ب\_"

حفرت زبیریہ من کر آنخضرت بیلی کے پاس آئے اور آپکوان کی گفتگو بتلائی۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا

ال يوحفرت صفيه نے بينے كے سينے يرماتھ ماركركمار

حفرت صفیه گوجو حضرت حمزه کی بهن خمیس حضرت حمزه کی لاش نه دیکھنے دیں (کیونکه ان کی لاش کی اس قدر

"مال-إرسول الله علي في حكم دياب كه آبدالي جلى جائير-!"

<u> آسانول کے رہنے دالوں میں حمزہ کا تام جو مکتوب ہے دہ یوں ہے۔ ''حمز دابن عبدالمطلب اللّٰد اور اس کے رسول کے </u>

بر المن المراق المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقبي المراقب المراقب المراقب المراقب والمراقب والده والمراقب والده والمراقب والدون المراقب والمراقب والمر

ہاتھ سے ہیں دول گی۔"

اوررونے لگیں۔

بے حرمتی ہو پکی تھی کہ اس کودیکھ کروہ قابومیں نہ رہ سکتی تھیں) چنانچہ حضرت زبیرنے اپنی والدہ کے پاس جاکر

لینی و کھنے کو چادر نہیں ہے۔ اس پر ایک انصاری مخص آگے بڑھالور اس نے اپنی چادر وال کر لاش کو و ھانپ دیا۔ پھر ایک دوسر المحفص اٹھالور اس نے بھی اپنی چادر میت پر وال دی۔ آنخضرت سکتھ نے حضرت جابڑے فرملیا۔ " جابر !ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لئے ہوگی لور دوسر کی میرے چیا کے لئے رہے گا۔!" اس سے معلوم ہو تاہے کہ اس وقت تک حضرت جابر کے والدکی لاش بھی دفن نہیں کی گئی تھی محریہ بات گزشتہ تفصیل کے ظاہری الفاظ کے خلاف ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ حضرت مخرہ کے لئے دوجادریں لے کر آئی تھیں۔ پھران میں سے ایک حضرت حزہ کے لئے استعمال کی گئی اور دوسری ایک انصاری شہید کے لئے استعمال کی گئی۔ غالبًادہی حضرت جابڑ کے والد ہوں گے۔

غالبًااییاہواہے کہ (پیلے ان دو آدمیول نے اپنی چادریں حضرت حز ہر ڈھانپ دیں جن میں سے ایک آپ نے حضرت حز ہر ڈھانپ دیں جن میں سے ایک آپ نے حضرت حضرت صفیہ دو چادریں لے حضرت حز ہ کے لئے رکھ کی دو چادریں ان دونوں آدمیوں کی دی ہوئی چادریں چھوڑ دیں اور ان کی دو چادریں ان دونوں شہیدوں کے لئے لیں۔

ہے سر وسامانی .....ایک روایت میں ہے کہ حضرت تمزہ کو ایک دھاری دار چھوٹے سے اوئی کپڑے میں کفن دیا گیا۔وہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اگر اس سے سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے اور اگر پیرڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر چادر سے سر ڈھانک دیا گیا اور پیرول پر شکے وغیرہ اور چھال ڈال کر انہیں ڈھانپ دیا گیا۔ ایک روایت میں پیرول پر ڈالنے کے لئے جو چیز استعال کی گئ اس کو حرفل کھا گیا ہے۔

شہر ول کا گفن .....اب آگر ان دونوں روایتوں کو درست مانا جائے توان میں مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مشہور روایت ہی ہے کہ ایک چھوٹے ہا وئی کیڑے کا کفن دیا گیا تھا۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنحضرت علی نے بڑی چادر کے مقابلے میں اس چھوٹے ہے کیڑے کو اس لئے ترجیح دی کہ اس پر شمادت کا خون لگا ہوا تھا (بینی یہ کیڑایا چھوٹی چادر خود حضرت ہمز گا کی بھی بھی جو وہ اس وقت لوڑھے ہوئے تھے جب ان کو شہید کیا گیا) تو غالباً آنحضرت علی نے ان کو اس کیڑے میں اس لئے کفنایا کہ ان پر کسی کا کوئی احسان نہ رہے۔ کہلی بات کی تائید آگے آنے والی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ شہیدوں کو ان بھی کیڑوں میں کفنا دیا گیا تھا جن کو پہنے ہوئے وہ قتل ہوئے تھے۔ بسر حال یہ بات قابل غور ہے کیونکہ اس واقعہ کی تفصیل سے معلوم موتا ہے کہ ایسام رور تاکیا گیا تھا۔ آگے جو روایات آر بی ہیں ان سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے اور تردید بھی

ہوتی ہے۔للذا یہ بات قابل غور ہی رہتی ہے۔ مصعب ابن عمیر کا کفن .....حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف سے روایت ہے کہ احد کے دن مصعب ابن عمیر قتل ہوئے اور ان کو گفن کے لئے ایک اتنا چھوٹالوئی کپڑ امیسر آیا کہ اگر سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے اور اگر پیر ڈھکتے تھے توسر کھل جاتا تھا (اس روایت میں لوئی کپڑے کے لئے دبرۃ کالفظ استعال ہواہے)

ایک روایت میں ہے کہ وہ قتل ہوئے تو اُن کے پاس صرف ایک لونی چادر (نمرة) ملی جس سے ان کی اللہ کے پاک اور کی جادر (نمرة) ملی جس سے ان کی اللہ کے پاؤل ڈیھے تو سر کھل گیا۔ یہ دیکھ کر آنخضرت اللہ نے فربایا۔

"اس كيڑے ہے سر ڈھانپ دولور پيرول پر چھال اور پھونس ڈال كر ڈھك دو!"

جلددوم نصف آخر

مصعب اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ..... یہ حضرت معدب ابن عمیر اسلام قبول کرنے سے پہلے کے کے بڑے شوقین مزاج نوجوانول میں سے تھے۔ یہ ایک خوبصورت جوان رعنا تھے اور ہمیشہ نمایت عمدہ اور بمترین لباس بہنا کرتے تھے جو خوشبووں سے مملکار ہتا تھا۔ پھر جب یہ مسلمان ہو گئے تو شوقین مزاجی ختم

کرے نمایت سادہ اور بر اگندہ حال رہنے <u>گ</u>ے۔ مصعب كا زهد اور خوف خدا ..... حضرت عبد الرحلن ابن عوف كے متعلق روايت ب كه ايك دن وه

روزے سے تتے افطار کے وقت ان کے سامنے کھانا لایا گیاوہ کھانے کودیکھ کر کہنے لگے۔ "مصعب ابن عمير مل موسك جو مجه سے كميں بمتر إنسان تھے مر ان كو ايك چھوٹى سى جادر

ربردة) كے سواكفن بھى ميسرند آياجس سے سر دُھائلة تھے توپاؤں كھل جاتے تھے اور باؤں دُھائلة تھے توسر کھل جاتا تھا۔ادر ہمارے سامنے اتنی دنیا تھیلی ہوئی ہے اتنی نعمتیں چنی ہوئی ہیں۔ مجھے ڈرہے کہ کہیں ہمارے لئے برسب تعتیں آخرت کے بجائے اس دنیای میں نہ پوری کر دی جائیں۔!"

اس کے بعدوہ زارہ قطار رونے گئے اور کھاناوا پس کردیا۔

مشترک کفن اور مشترک قبریں ..... حضرت انس سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقعہ پر میں نے کما کہ کپڑے موجود مہیں اور شہیداتے ہیں۔ آخرایک ایک کپڑے میں دودوادر تین تین لا شول کو لپیٹ کرایک ہی قبر میں وفن کیا گیا۔

رسول الله ﷺ نے حضرت مزہ کی لاش دیکھ کر فرملیا۔ چیا کی بیکسی پر آنخضرت ملک کے شدید جذبات سیسہ "اگر صغیہ اور خاندان کی دوسری عور توں کے صدمه اور هم كاخيال نه هو تاايك روايت مين مه لفظ بين كمه -اگريه خيال نه هو تاكه صفيه اس بات كوبهت زياده محسوس کرے گی اور میہ کہ کہیں میرے بعد لوگ اس بات کو سنت نہ بنالیں۔ تو ہم حزہ کی لاش کو دفن مجمی نہ كرتے بلكہ يول چھوڑ ديتے يمال تك كه حشر كے دن دہ پر ندول اور در ندول كے پيك ميں سے نكل كر حق تعالى ك سامنے حاضر ہوتے ايك روايت ميں ہے كه \_ يمال تك كه جنگلى جانوران كو كھاليتے اور حشر كے دن وہ ان

کے پیٹ سے بر آمد ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہوتے تاکہ ان لوگوں پر حق تعالی کا غضب سخت ہوجاتا جنہوں نے ان کی لاش کی پہیے حرمتی کی ہے۔ ا

حمزہ اور دوسرے شہیدو<u>ل کی نماز</u> ..... پھر آنخضرت ﷺ نے ان کی نماز پڑمی اور چار تحبیرات کمیں۔ اس کے بعد دوسرے محابہ کی لاشیں لاکر حضرت حمزہ کے برابرایک کے بعد ایک رکھی جاتی رہیں اور آپ نے حضرت حمزہ کے ساتھ ہرایک کی نماز پڑھی۔ پھروہ لاش ہٹادی جاتی اور دوسری لاش حضرت حمزہ کے برابرر کھ وی جاتی۔اس طرح آپ نے ہر ایک کی نماز پڑھی اور ہر نماز میں حضرت حمزہ کو شریک رکھا۔اس طرح کویا حضرت حمزہ پر آپ نے ۲۲ نمازیں پڑھیں ایک روایت میں بانوے نمازوں کاذکرہے مگریہ غریب روایت ہے۔ اس طرح ستروالی روایت ضعیف ہے۔ پہلی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ غروہ احدیس جو محابہ شہید ہوتے ان

کی کل تعداد ۷۲ متمی اور دوسری روایت کے مطابق ۹۲ متی۔ بیچے بیان ہواہے کہ حضرت مزہ کے برابرایک کے بعد ایک لاش رسمی جاتی رہی۔ مگریہ بات حضرت الس كاس كرشته ردايت كے خلاف ہے كہ ايك ايك كفن ميں دودواور تين تين لاشيس كفنائي كئيں بيربات قابل . محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وس وس شہیدوں پر نمازیں پڑھیں۔ بعن نو لاشیں دوسروں کی لائی جاتی اور دسویں حضرت میں ہے کہ آپ نے وس وس شہیدوں پر نمازی پڑھیں۔ بعر وہ نو لاشیں ہٹادی جاتیں جاتی اور حضرت میز و کی لاش وہیں وہی ۔ اس کے بعد پھر دوسری نو لاشیں میز و کے برابر رکھ دی جاتیں اور آپ میز وسمیت سب کی نماز پڑھے۔ اس طرح آپ نے سات بار کیا۔ اس حساب سے کل لاشیں ۱۳۳ بنتی ہیں۔ شمداء احد کی تعداد پر آجے تعکو آر بی ہے۔

ایک قول ہے کہ ان جنازوں پر آپ نے نوبار، سات باداور پانچ بار تحبیرات کمیں بینی جبکہ اس ہے پہلے
آپ نے تناحضرت جز ڈپر چاد تحبیرات کی تحبیر حال بیہ بات گذشتہ قول کے خلاف نہیں ہے مگر جھے یہ
نہیں معلوم ہوسکا کہ آپ نے کتنی مرتبہ میں تحبیرات کی تعییں جیسا کہ گذشتہ سطروں میں اس کاذکر ہوا ہے۔
کیا شہداء احد کی تجبیئر و تکفین اور نماز نہیں ہوئی .....ایک حدیث میں ہے کہ غزدہ احد کے شہدوں کو
نہ تو عسل دیا گیااور نہ ان کی نماز پڑھی گئے۔ ان کا جو کفن تعادہ بھی صرف وی کپڑے تھے جن میں وہ شہد ہوئے
نہ تھے۔ بعنی سوائے چڑے کی چڑوں کے (جیسے ڈھال وغیرہ الباس)۔ بیات آگے آنے والی روایت کی بنیاد پر کی
گئے۔ جمال تک ان میں سے بعض کے جسموں کے کھلے ہوئے حصوں کو چھال وغیرہ ڈھک کر چھپایا گیا تو اس

اباس حدیث کی روشی میں کماجائے گاکہ حضرت حمزہ کی تنفین ان کی جاور (نمر ہ سے)اور حضرت مصب ابن عمیر کی تنفین ان کے کپڑے (بردہ) سے ضرورت کے مد میں نہیں کی تمی جیسا کہ گذشتہ سطروں میں عبدالر حمٰن ابن عوف اور انس کی رواجوں میں کما کیا ہے۔

علامه مغلطانی نے کہاہے کہ حضرت حمزہ اور دوسرے شہیدوں کو بغیر حسل دیے ان پر نماز پڑھی گئ محی اور یہ بات کہ ان شہیدوں کو بغیر حسل دیئے ہی دفتایا گیاالی ہے جس میں ایک آدھ کے سواسب ہی علاء کا اجماع اور اتفاق ہے اختلاف کرنے دالے حضر ات بعض تا بعین ہیں۔ محربیہ بات یقیناً قامل خورہے۔

ایک حدیث میں آنخفرت کے کار شاد ہے کہ میں نے فرشتوں کودیکھاکہ دو ہمزہ کو علم دے رہے ہیں ہے بیاں یہ بات بیان ہو چک ہے کہ اس تفصیل سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخفرت کے کار دیکھنا خواب کی بات تمی چنانچہ حضرت ابن عباس کی بید دوایت قابل غور بن جاتی ہے کہ جب حضرت میزہ شہید ہوئے توہ جنبی تھے لینی ان کو حسل کی حاجت تمی اس لئے رسول اللہ کے نے یہ بات فرمائی تمی کہ میں نے فرشتوں کوا جس حسل دیے دیکھا۔ ( بیخی اس تفصیل کے بعد اب آنخضرت بھٹ کے اس ار شاد کو خواب کی بات جمنامنا سبنہ ہوگا)۔ لیکن دیکھا۔ ( بیخی اس تفصیل کے بعد اب آنخضرت بھٹ کے اس ار شاد کو خواب کی بات جمنامنا سبنہ ہوگا)۔ لیکن بطاہر ایسامعلوم ہو تا ہے کہ جس راوی نے حضرت ابن عباس سے بیان ہو چک ہے کہ شمادت کے وقت دو جنبی بجائے جمزہ کہ دیا ( کیونکہ حضرت حنظلہ کے بارے جس یہ بات بیان ہو چک ہے کہ شمادت کے وقت دو جنبی بھے)۔

شمداء کی تجییز و تکفین کے متعلق شافعی مسلک ..... جمال تک شداء احد پر نماز پڑھے کامستاہ بہ تو اس بارے میں امام شافعی کتے ہیں کہ اس سلسلے میں مخلف متواز سندوں سے اتن حدیثیں ہیں کہ اب یہ بات کویا چھم دید چیز کے درجہ میں آئی ہے کہ آنخفرت مخفی نے شداء احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

مير ت طبيه أردو جلددوم نضف آخر اب جمال تک اس روایت کا تعلق ہے کہ آنخضرِت ﷺ نے حضرت حزہ پر سر تمبیر (یا

نمازیں) پڑھیں تو میروایت ورست نہیں ہے۔اب جو محض ان صحیح حدیثیوں پر بحث اور کلتہ چینی کر تاہے جن

سے نمازنہ پڑھنا ثابت ہے تواس کے لئے شرم کامقام ہے کیونکہ وہ حدیث جس سے معلوم ہو تاہے کہ آپ نے

شمداءاحد کی نماز پڑھی ہے۔اس کے راویوں میں ایک مخص سعید ابن میسر ہ بھی ہے جس نے حضر ت انس کے

حوالے سے بیروایت بیان کی ہے اور اس مجفل یعنی سعید بن میسرہ کے متعلق امام بخاری نے کہاہے کہ بیہ مخض مكر حديثيں روايت كرتا ہے۔ ابن حبان نے كما ہے كہ يہ مخص موضوع بعني من گفرت حديثيں نقل كرتا

ہے۔ ای طرح اس حدیث کے راویوں میں ایک اور مخص ہے جس کا نام مقسم ہے۔ اس نے بیہ حدیث ابن عبال ہے نقل کی ہے اس کے بارے میں بھی امام بخاری نے کہاہے کہ وہ محر حدیث ہے۔

چنانچہ علامہ ابن کثیر نے کہاہے کہ بخاری میں جوبیر روایت ہے کہ آنخضرت عظفے نے شمدائے احد کو

بغیر نماز پڑھے ان عی خون آلود کیڑول میں بلا عسل دیئے دفن کرنے کا تھم دیا۔ بیرروایت اس سے زیادہ سیج ہے

جس میں ہے کہ آپ نےان کی نمازیر می تھی۔ اس بارے میں ایک حدیث عتبہ این عامر کی ہے جس کو شیخین اور ابود اؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے احد کے شہیدوں پر آٹھ سال بعد نماز جنازہ پڑھی۔ یعنی آپ نے ان کے لئے ای طرح دعا

کی جیسے میت کے لئے دعا کی جاتی ہے اور اس طرح جیسے زندوں اور مر دول سے رخصت ہونے والا کیا کرتا ہے یعنی آپ کی وفات کاوقت قریب آگیا تھا۔ تو گویا آپ کی سے دعا شمدائے احدے ایک طرح کی رحصتی ملاقات

علامہ سمیلی کتے ہیں کہ آتخضرت علیہ کی کوئی الی معدیث شیں ہے جس سے معلوم ہو کہ آپ نے کی بھی غزوہ میں کسی بھی شہید کی نماز جنازہ پڑھی۔ صرف بھی ایک حدیث ہے جو غزوہ احد کے متعلق ہے پھر اس طرح آپ کے بعد کی جی ام نے کی شمید پر نماز نمیں پر ھی۔ کتاب نور میں ہے کہ آپ نے ایک دوسرے غزوہ میں ایک دیماتی محض کی نماز جنازہ پردھی تھی بخاری میں حضرت جامبرے بروایت ہے کہ آنخضرت ماللہ نے احد کے شہیدوں کوان کے خون آلود کیڑوں میں بغیر

غسل دیئے اور بغیر نماز د فنانے کا تھم دیا تھا۔ یمال حضرت جابر کی حدیث کواس بنیاد پر رونه کیا جائے کہ بید نفی کرنے والی لیعنی انکاری قول ہے اور اقرار قول کے مقابلے میں افکاری شہادت یعنی اثبات کے مقابلے میں نفی کی شہادت مر دود ہوتی ہے کیونکہ افکاری

شادت اس صورت میں مردودیانا قابل قبول ہوتی ہے جبکہ اس میں شاہد کاعلم بھی شامل نہ ہواور شاہد کے سامنے ووداقعہ پیش نہ آیا ہو۔ورندانکاری شہادت بھی متفقہ طور پر قابل قبول سمجی گئی ہے۔ یہ صورت الی ہے کہ اس معاملے میں جابر اور دوسر رر او بول کا صحیح علم بھی شامل ہے۔ اد حر حضرت حنظلہ کے واقعہ کو شافعی علاء نے اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ شہید کو عسل نہیں دیا

جائے گاچاہے وہ جنات لیعنی تایا کی کی حالت ہی میں کیوں نہ شہید ہوا ہو۔ کیونکہ حضرت حنظام کو اگر چہ فرشتوں نے عسل دے دیا تھا (جیسا کہ حدیث ہے ثابت ہے) مگر انسانوں میں جولوگ شرعی احکام کے مکلف ہیں جن پر شر گا احکام لا کو ہو سکتے ہیں ان کے لئے فر شتول کا عسل دے دیناکافی شیں ہو سکا کو نک وہ خود غیر مکلف ہیں محکم م مجلدتدوم نصف آخر

اس کے برخلاف آگر کسی انسان کو کوئی جن عنسل دے دے تو درست ہوگا کیونکہ خود جنات بھی اس عظم کے اور دوسرے شرعی احکام کے مکلف ہیں۔

غُرض حضرت جابرٌ کی روایت میں آگے ہے کہ پھر ان شہیدوں کو ان کپڑوں میں دفن کر دیا گیاجووہ سنے ہوئے تھے البتہ لوہالینی زرہ بکتر اور خودوغیرہ ان کے جسمول سے اتار لئے گئے (جیسا کہ گذشتہ سطروں میں

شیر خدا کے قاتل وحثی.....حضرت حزہ کے قاتل دحثی بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔ فخ کمہ کے دقت جب کے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو ہیدو حثی کے سے فرار ہو کر طا نف چلے مجئے تھے پھر جب طا نف کے لوگ

مسلمان ہونے کے لئے آنخضرت علیہ کی خد مت میں حاضر ہوئے تودحتی بھی ان کے ساتھ مسلمان ہونے

لمولكارے كا آستين كا .....اك قول ك ك مسلمان مونے سے يہلے اور كے سے فرار مونے كے بعدوحثی کی زندگی اجیر ن ہو گئی تھی اور دنیاان کے لئے نیک تھی۔اس وقت ان سے کسی نے کما۔

تے ہے۔ اس کو وہ قبل نہیں "تم عجیب آدمی ہو۔ خدا کی قتم جو مخض محمد ﷺ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے اس کو وہ قبل نہیں کرتے۔ ا" کرتے۔ ا"

وحشی کا اسلام اور آنخضرت علیہ سے ملاقات .....وحشی کتے ہیں کہ پھر آنخضرت علیہ ہے میرا سامنا صرف ایک بی د نعه ہوا تھا جبکہ میں نے آپکے پاس کھڑے ہو کر حق و صداقت کی شہادت دی آپ نے پوچھاتم ہی وحقی ہو۔ پھر دریافت کیا کہ تم نے حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ میں نے آپ کو وہ واقعہ بتلایا۔ تو آپ نے

"تيرابرا ہو۔ميرے سامنے سے دور ہو جا۔ ميں مختجے ديكھنا نہيں جا ہتا۔"

ا يك روايت من بد لفظ بين كه \_ " مجصا في صورت مت و كهانا\_!"

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تین مرتبہ میرے منہ پر تھوکا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے زمین پر تھوکا۔اس وقت آپ سخت غصے میں تھے پھروحٹی یمال سے نکل کر ملک شام کو چلے گئے۔

<u>حمزہ کا قاتل اور فطرت کا انتقام ..... حضرت عمر" کی خلافت کے زمانے میں وحثی کو برابر شراب پینے کے </u> جرم میں شرعی سز اوی جاتی رہی یہال تک کہ دیوان خلافت ( تعنی مجاہدول کے رجشر ) سے ان کانام ہی کاٹ دیا مکیا۔ حضرت عمر نے ان کے متعلق فرمایا۔

"میں جانیا تھااللہ تعالیٰ حزہ کے قاتل کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔!"

لیمی حزہ کے قاتل کومصیبتوں میں جتلاکے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ظاہر ہان پرشراب پینے کے جرم میں بار بار حد لیعنی شرعی سز اجاری مونااور دیوان مجامدین سے ان کانام کاف دیا جانا اہتلاء اور مصیبت کی بدترین م ہے حق تعالی ہم سب کواس سے محفوظ رکھے۔

علامہ دار تطنی نے اپنی سیح میں حضرت معید ابن میتب کی روایت بیان کی ہے جو کما کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہو تا تفاکہ حزہ کا قاتل کیے مصیبتوں واہلاؤں سے نجات پائےگا۔ آخر مجھے خبر ملی کہ وہ شراب کے نشے میں ڈوباہوامر ممیا۔ ظاہر ہے گزشتہ سطرول میں جس اہتلاء دمصیبت کابیان ہواہے بیاس سے مجمی بڑھ کرہے۔ سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر ا بن بحش کی لاش ان کی آرزو کے مطابق ..... "غزوہ احد میں جن محابہ کی لاشوں کو مثلہ کیا گیاان میں

حضرت عبداللدابن جمش بھی شامل ہیں اور یہ بات ان کی دعا کے مطابق تھی جودہ اپنے لئے کیا کرتے تھے چنانچہ

غزوه احدے ایک دن پہلے انہول نے بول دعا کی تھی۔

"ا الله اكل كمي نهايت بهادر اور طاقتور آومي كومير امقابل بناديناجو جھے قتل كر \_\_ بھر ميري لاش اٹھاکر میری ناک کاٹے اور میرے کان کاٹے اور پھر جب قیامت میں میں تیرے روبرو حاضر ہوں تو تو مجھ ہے

فرمائے کہ۔اے عبداللہ! تیری ناک اور کان کس وجہ سے کافے گئے۔ تو میں کہوں کہ تیری اور تیرے رسول کی

وجه ہے۔اوراس وقت حق تعالی کاار شاد ہو کہ۔ تونے تج کہا۔!" موت کی تمناکب ناجائز ہے ..... (قال) موت کی تمناکر ناگرچہ ناجائز ہے مگریہ تمناس میں شامل نہیں

ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے کیو تکہ موت کی جو تمنانا جائز ہے وہ یہ ہے کہ کسی افت یا بیاری ہے تھبر اکر اومی موت کاد عائیں مانگنے گئے۔ یہ بات قابل غور ہے۔

ابن بحش کی تکوار ایک معجزه نبوی .....ایک حدیث میں آتاہے کہ غزوہ احدیں حضرت عبدالله ابن مجش کی تکوار ٹوٹ من مقی آ تخضرت علی نے ان کو مجور کی ایک شنی دی جوان کے ہاتھ میں پہنچ کر ایک آبدار تکوار بن میں۔اس تلوار کانام انہوں نے عرجون رکھ دیا تھا (کیونکہ عربی میں شنی کو عرجون کہتے ہیں) یہ عبداللہ ادران کے مامول حضرت حمزہ ایک ہی قبر میں دفن کئے مجئے۔حضرت حمزہ ان کے خالواس لئے تھے کہ حضرت عبداللہ کی

والده اميمه عبدالمطلب كي بيني اور أتخضرت علي كي يهوني تقى عبدالله ابن تجش كا قاتل ابوالحكم ابن اضن ابن شریق تفایه ابوالحکم خود مجمیاس غزدهٔ احدیمی کفرکی حالت میں قبل ہوا۔

ابن عمر واور ابن جموح ایک قبر میں ..... پھر آنخضرت ﷺ نے تھم دیا کہ عبداللہ ابن عمر واور عمر وابن جموح کوایک ہی قبر میں دفن کیاجائے۔ سے عبداللہ ابن عمر وحضرت جابر کے والدیتھے اور سے عمر وابن جموح حضرت جابراً کی پھوپی کے شوہر متھے۔ آپ نے ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کئے جانے کا حکم ان کی آپکی محبت و تعلق کی

ابن عمر و کاخون شمادت سان عبدالله ابن عمر و کے چرے پر نخم آیا تھا جس وقت اس زخم کی وجہ سے ان کا دم آخر ہوا توان کا ہاتھ اس زخم کے اوپرر کھا ہوا تھا چنانچہ جب ان کی لاش اٹھائی گئی توان کا ہاتھ چرے سے ہٹایا کیا مگر ہاتھ کے ہٹتے ہی پھر خون جاری ہو گیاای پر ہاتھ کو پھر اس جگہ رکھ دیا گیا تو خون رک گیا۔

کماجاتاہے کہ ایک دفعہ احدے علاقہ میں زبردست سلاب آیاجس کی وجہ سے حضرت عبدالله ابن

عمر واور حضرت عمر وابن جموح کی قبر کھل می ایعنیانی کے زور سے مٹی بہہ گئی اور لاشیں سامنے آگئیں۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے ایک طویل مدت کے بعد کاہے مگر ،ان کی لاشیں دیکھی گئیں توالیی ٹکلیں کہ ان میں کوئی فرق یا تغیر نہیں ہوا تھالور ایبالگیا تھا جیسے کل ہی د فن کی گئی ہیں۔ (حضرت عبد اللہ ابن عمر و کاہاتھ اس طرح ان کے چرے کے زخم پرر کھاہوا تھا)اں وقت کی نے ان کاہاتھ چرے سے مٹاکر برابر میں رکھا مگر جیسے ہی چھوڑ اہاتھ

پھر چرے پر جاکرر کھا گیا۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے چھالیس سال بعد کا ہے۔ <u>چاکیس سال بعمیشمداء احد کے ترو تازہ لاشیں</u> ..... حضرت جابرابن عبداللہ ابن عمر ٌے روایت ہے کہ۔امیر معادیہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں میدان احد میں شمداء احد کی قبروں کے در میان نسر کھدوانے کا

نظم کیاہے۔

(چیچے جوایک روایت گزری ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ڈی قبر سیلاب کی وجہ ہے کھل گئی تھی اور جب ان کے چرے پر سے ان کا ہاتھ ہٹا کر الگ رکھا گیا تو وہ دوبارہ ، اپنی جگہ چینج گیا۔ اس کے بارے میں یہ شبہ ہوسکتا تھا کہ پچھ و فت گزر جانے کے بعد مردہ کا جسم سخاجاتا ہے اور پھر لاش کے اعضاہ مس حالت میں ہوتے ہیں اس طرح رہ ہے ہیں لہذا اگر چھیالیس سال بعد ان کا ہاتھ ہٹانے کی کو شش کی گئی اور وہ دوبارہ اپنی جگہ پہنچ گیا تو یہ کوئی جیب بات نہیں ہے کوئکہ جسم سخاچ کا تھا۔ لیکن اس روایت کے بعدیہ شبہ باتی نہیں رہتا اور اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات غیر معمولی اور قدرت خداوندی کا مظاہر تھی کیونکہ شمداء احد کے جسم سخائے نہیں تھے بلکہ چالیس سال گزرجانے کے باوجود بھی ترو تازہ اولمائم تھے)

غالبًا بیہ واقعہ لوراس سے پہلا سیلاب والاواقعہ علامہ سہیلی کے اس قول کے خلاف نہیں جس میں ہے کہ بیہ بات غزوہ احد کے تمیں سال بعد کی ہے (کیونکہ ہوسکتا ہے یمال صرف تخینی مدت ہتلائی گئی ہو)

ای میں حضرت ہمزہ کی لاش میں یعنی پاؤل میں کدال لگ گئی تواس نے خون جاری ہو گیا ( یعنی جسم ای طرح ترو تازہ تھا جیسے زندہ انسان کا جسم ہو تاہے ختی کہ خون بھی خشک نہیں ہوا تھالور اس طرح شریانوں میں روال تھا کہ ذراسی خراش پر زندہ جسم کی طرح خون بہنے لگتا تھا) نیزیہ کہ اس وقت جب یہ قبریں کھول کر لاشوں کو دہاں

سے منتقل کیا گیا توان شہداء کی قبرول ہے ایسی خو شہو پھوٹ رہی تقلی جیسی مثک و عزبر کی خو شہو ہو تی ہے۔ و دلدگ جنون کی مااشلیں خوال سہمیں ہمہ تقین ہے۔

وہ لوگ جن کی لا تعین خراب مہیں ہو تیں .....ایک روایت میں یہ نقط بیں کہ یہ واقعہ غزوہ احد کے تقریباً پچاس سال بعد کا ہے اور جبکہ مدینے کی مٹی جھی اس قدر شور ہے کہ پہلی ہی رات میں لاش میں تغیر پیدا ہوجاتا ہے۔(ی) اس ترو تاذگی کی وجہ یہ ہے کہ ذمین ان شہیدوں کے جسم کو بھی ای طرح نہیں کھاتی جو کسی غزوہ یا جنگ میں قل ہوئے ہول جیسے نبیول کے جمعول کو نہیں کھاتی۔ نیز بعض علاء نے ایسے لوگوں میں قر آن

پاک کے قاری،عالم اور موذن کو بھی شامل کیاہے۔ موذن کے متعلق طبرانی میں پیش کردہ ایک حدیث ہے۔ تائید ہوتی ہے جے حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کیاہے کہ پابندی وقت کے ساتھ اذان کہنے والے شخص کا

در جہ ابیابی ہے جیسے اپنے خون میں لت بت مخص یعنی جہاد میں قل ہونے والے شہید کادر جہ ہے کہ قبر میں اس کی لاش کلتی اور سراتی نہیں یعنی اس کو کیڑے نہیں کھاتے۔ایسے لوگوں کو شیخ تاتی مالکی نے اپنے ان شعروں میں

ر سرمی میں میں اس تو میرے میں کھائے۔ایسے تو لوں نوح تنای ہامی نے اپنے ان سعروں میں

لا تاكل الارض جسما للنبی ولا لعالم و شهید قتل معتوك لعالم و شهید قتل معتوك لعالم و شهید قتل معتوك ترجمه : زمین كى علم كونيس كهاتى لورنه بى كى عالم لورايسے شهید كے جسم كو كھا على ہے جو جماولور معرك ميں قل ہوا ہو۔

ولا لقاري قران و محستب . اذانه لا له مجري الفلك

مير مت طبيه أددو

جلددوم نصف آخر

ترجمہ :نہ بی قاری قر آن اوروقت پر اذان دینوالے موذن کے جمم کو کھاتی ہے جو او قات کی رعامت سے اذان

كتاب

خارجه اور ابن ربیع کی مشترک قبر ....ای طرح حفرت خارجه این زید اور حفرت سعد این در ای آیک قبرین دفن كے ملے كيونكدىدائكے چازاد بھائى تھے۔ يعنى زيدائن خارجدونى بيں جنہول نے مرنے كے بعد كلام كيا تعلد

کماجاتا ہے کہ حفرت فارج پر چارول طرف سے نیزول سے حملہ ہواجس سے ان کے جسم پروس

باره زخم آئے اور یہ کر پڑے۔ خارجہ کے قبل پر صفوان کا اطمینان ..... جب کہ یہ زخی حالت میں بڑے ہوئے تنے ان کے پاس سے

مفوان ابن امید ابن طف کرر اس نال کو بچان ایالور فور آئی ایک دار کر کے ان کو ختم کر دیا۔ پھر اس نے کما۔

"اب میری تملی ہوئی ہے جکہ میں نے محمد اللہ کے ساتھوں میں سے اپنے برابر کے ایک آدی کو مد دیا۔ یس نے خارجہ این ذید کو قل کیا، میں نے اوس این ارقم کو قل کیااور میں نے ابونو فل کو قل کیا۔ اس

کشادہ اور گمری قبریں بنانے کی ہدایت ....ای طرح حضرت نعمان ابن مالک اور بی حساس کے غلام کو ا کی قبر میں دفن کیا گیا۔ کمیں ایک ہی قبر میں تین تین شہیدوں کو بھی دفن کیا گیا۔ آنخضرت علی شہیدوں کی

ترفین کےونت قبر کھود نےوالوں سے فرماتے جاتے تھے۔ "قبرین کمود داورانهیں کشاده بناؤلور خوب کمری بناؤ۔!"

لحد میں حافظ قر آن کو آ مے رکھنے کا علم .....ای طرح دنن کے دقت آپ ارشاد فرماتے۔ و يكموان من (ليعن ايك قريش دفن مون والول من ) قر أن پاك جس كوياد مواس قر ليعن لحد من آ مےرکو۔!"

لا شول کو مدینے سے احدوالی لانے کا تھم ..... (یعنی اس کقبلہ رو کر دولور دوسرے کواس کے پیچے کردو) بعض لوگ اینے مقتولوں کو مدینے لے مجھے محر آپ نے ان کی واپسی کا تھم دیا تا کہ ان کو وہیں دفن کیا

جائے جمال دہ قتل ہوئے ہیں۔ کیامیت کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے ....ای بات سے ہمارے شافتی علاء نے یہ دلیل ا حاصل کی ہے کہ مردے کود فن ہے پہلے اسکے مرز کی جگے مالی جگر تنقل را مراہ جوہ مرجکہ ابتی حقرتان سے اداد جگراہمہ میت کو کے مدینے اور بروستلم متعل کیا جاسکتا ہے ..... یہاں یہ اشکال ہوسکتا ہے کہ شافعی علاء نے

بی ہے بھی کہاہے کہ کیکن اگر دہ جگہ جمال دہ مخص مراہے کے یامہ بے بابت المقدی سے قریب ہو تو مردے کو وہال لے جاکرد فن کرنا جائز ہے (لیکن غزوہ احد کے شہیدول کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا حالا تکہ وہ یہ یہ منورہ ے بالک قریب تھے)اس بات کے لئے امام شافعی نے دلیل مجمی دی ہے۔

اس کے جواب میں کماجاتا ہے کہ مید مسئلہ کہ مردے کو تھے مدینے اور بیت المقدس لے جاکرد فن کیا جاسکتا ہے صرف ان لوگول کے لئے مخصوص ہے جو شہیدنہ ہول لیکن شہید کے لئے می اضل ہے کہ اسے و ہیں د فن کیا جائے جمال دہ قمل ہواہے چاہے وہ جگہ کے دغیرہ کے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ ثمافعی علاء میں ہے

بعد کے علماء نے اس مسللے کے سلسلے میں کی محقیق پیش کی ہوریال یعنی غردہ احد کے شمیدول کی تدفین ے کی بات ثابت ہوتی ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

متجلددوم نصف آخر <u> مشترک قبر کامسکلہ .....ای طرح ایک قبر میں دو دولور نین تین لاشوں کو د فنانے کے متعلق بھی کوئی شبہ</u> نہیں ہونا چاہئے جو ہمارے یعنی شافعی نقهاء کے اس قول سے پیدا ہو سکتا ہے جس میں انہوں نے ایک قبر میں دو مردے دفانے کی حرمت بیان کی ہے جاہے وہ باپ اور بیٹائی کیول نہ ہو۔ مگریہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ بے ضرورت ابیا کیا جائے لیکن جمال بہت ہے مردے ہول توہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ قبریں کھود نامشکل ہوگا اس لئے الی حالت میں یہ بات جائز ہے۔

پھر میں نے سیرت کی بعض کتابیں دیکھیں جن میں ہے کہ یہ بات صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ رسول الله علا ایک بی قبر میں دودداور تین تین مردول کودفن کرارہے تھے۔ آنخضرت علا نے مسلمانوں کے لئے یہ رعایت اس لئے فرمائی تھی کہ آگر ہر مرد کے لئے علیحدہ علیحدہ قبر کھودیں گے توان کو زحمت اور تکلیف

ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ اپنے مقتولوں کو میدان احدے مدینہ منورہ لے گئے اور وہاں ان کو و فن کردیااس کے بعدر سول اللہ مالئے کی طرف سے اعلان کرنے والے نے آکر کماکہ معتولوں کو ان کے مقلول میں واپس لے جاؤ ( لیعنی اعلان کرنے والا اس وقت پہنچا جب کہ لوگ مقولوں کو و فن کر چکے تھے) صرف ایک لاش الیی باقی تھی جواس دفت تک دفن نہیں کی گئی تھی چنانچہ اس لاش کوداپس احد لے جلیا کمیااور جو دفن ہو چکی تحيسان كوچھوژ د ماگيا۔

<u> آنخضرت علی شمداء احد کے گواہ ..... جب آنخضرت میں غزدہ احد کے شہیدوں کے پاس آکر</u> كور بوع توآب نے فرمایا۔

"میں ان سب کا گواہ ہوں۔جوزخم بھی کسی کواللہ تعالی کے راستے میں لگاہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس زخم کود دبارہ اس حالت میں پیدا فرمائے گاکہ اس کارنگ خون کے رنگ کاسا ہو گالور اس کی خوشبو مشک جیسی

اس روایت میں زخم کے لئے جرح کا لفظ استعال کیا گیاہے اور ایک دوسری روایت جو ای مضمون کی ہاں میں ذخم کے لئے جرح کے بجائے کلم کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ وہ شہیدان و فابیہ طائر ان خوشنو ا..... حضرت ابن عبال ہے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

"تمهارے جو بھائی غزوہ احدیث شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز رنگ کے پر ندول کے جسموں میں ڈال دی ہیں جو جنت کی نمرول پر آگر اِرتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں اور سونے کی ان قدیلیوں پر بسیرا کرتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی ہیں!جب وہ شہید اپنے بہترین مشروبات اور بمترین کھانے اور بمترین کلام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں۔

"كاش مارے بھائى (لينى دنياوالے) جانے كه حق تعالى نے ہم پر كيے كيے انعام فرمائے ہيں تاكه وہ جهادے جی نہ چرائیں اور جنگ سے نہ بچیں۔"

اس پر حق تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ۔"تمهاری طرف سے بیربات ان تک میں پہنچادوں گا۔" چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی۔ جلددوم نصف آخر دو

وَلاَ تَحْسَبُنَّ اللَّهِ مِنْ فَعِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ المُواللَّ - بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِهِمْ يُوزُ فُونَ لاَ يب ٢ سوره ال عمر ان ع الين ترجمه : اوراے مخاطب جولوگ الله كاراه ميں قبل كئے محك ان كومر ده مت خيال كربلكه وه لوگ زندہ بيں اپنے

پرورد گار کے مقرب ہیں ان کورزق بھی ماتا ہے۔ پرورد گار کے مقرب ہیں ان کورزق بھی ماتا ہے۔

تفصیل بحث پیچے گزر چکی ہے۔ شہرید احد الوج ابرسے کلام خداو ندی ..... غرض غزوہ احدیث قبل ہونے والے صحابہ میں حضرت ابوجابر اللہ مجی ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ اس موقعہ پررسول اللہ ﷺ نے ان سے میٹے جابر سے فرمایا

۔ سیاف میں مہیں ایک بات نہ ہلادوں۔ کہ الله تعالیٰ جب بھی کی ہے۔ بعنی کی شہید ہے۔

کلام فرماتا ہے تو تجاب اور پر دول میں سے کلام فرماتا ہے گر اس ذات حق نے تمہارے باپ سے رو برو کلام کیالور فرمایا۔ مجھ سے کچھ سوال کر میں تخفے عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا۔ میں تجھ سے یہ سوال کر تاہوں کہ میں پھر دنیا میں ٹوٹادیا جاؤں تاکہ وہاں بہتج کر میں ایک بار پھر تیری راہ میں قتل ہو سکوں۔

حق تعالی جل شانہ نے فرمایا یہ میری عادت

کے خلاف ہے کہ مردول کو دوبارہ دنیا میں لوٹاؤل۔ انہول نے عرض کیا!اے پروردگار! توجولوگ میرے پیچے لیخی دنیامیں باقی ہیں ان تک یہ پنچادے (کہ ہمیں یمال کیے کیے انعامات سے نواز اجارہا ہے)۔

اس پرحق تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جو پیچے تحریر ہوئی۔ولا تحسین الخ ممکن ہے یہ آیت ایک سے نیادہ بارنازل ہوئی ہواس لئے اس موجودہ روایت اور گذشتہ روایت کے در میان کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

باپ کی لاش پر چابر کی بے قراری اور مژدہ رسول عظیمی مسلمت جابر سے روایت ہے کہ جب میرے والد قبل ہوئے تو میں رور ہاتھا اور بار بار والد کے چرے سے کیڑا ہٹاکر ان کی صورت و کھتا تھا۔ صحابہ جھے روکنے اور منع کرنے لگے گر آ مخضرت بھٹے نے جھے اس سے منع نہیں کیا۔ پھر آپ نے جھے سے فرمایا۔

" چاہے تم رود کیانہ رو دُجب تک ان کی لاش یمال رکھی ہے فرشتے اپنے پرول سے ان پر سایہ کئے رہیں

باپ کے بدلے بشیر کے لئے بهترین مال باپ ..... مگر آگے ایک روایت آری ہے کہ خود حضرت جابرٌ ا<del>ں جنگ میں شریک نمیں تھے حضرت بثیر ابن عفر</del>اء سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں میرے والد شہید ہو 

"كياتم اس بات يرراضي نهيس موكه عائشه تهماري مال موادر ميس تمهار اباب مول!"

ایک عورت کی متاع عشق محر عظی ....ای طرح پھر آنخضرت علیہ بی دید کی ایک مورت کے پاس ہنچ اس مورت کا شوہر ، بھائی اور باپ متنوں اس غزو و میں شہید ہو گئے تھے۔

ا یک روایت میں ان متنول کے علادہ بینے کا مجمی ذکرہے یعنی شوہر ، محالی باپ اور بیٹا چاروں قمل ہو گئے تے جب لوگوں نے اس کو یہ خبر سنائی تواس نے فورا پوچھا کہ رسول اللہ علیہ کا کیا حال ہے لوگوں نے کما کہ اے ام فلاب تمهاری خوشی کے مطابق خداکا شکرے کہ انخضرت عللہ بخیردعافیت بیں اس پر عورت نے کہا۔ «الم تخضرت عليه كو مجھے أيك نظر د كھلادو..... ميں آپ كواپي آ نكھ سے ديكه لول.!

بجرجب اسنے آپ کود کھ لیا تو کہا کہ آپ بخیر ہیں تواب ہر مصیبت نیج ہے۔ یمال بیج جس لفظ کا ترجمہ کیا گیاہے وہ جلل کالفظ ہے اس ہے رادی کامقصد یمی ہے کہ ہر مصیبت غیر اہم ہے۔اس لفظ کو جس طرح

چھوٹی چیز کے لئے بولاجاتا ہے ای طرح بری چیز کے لئے بھی بولاجاتا ہے۔ کویا یہ لفظ اصداد میں سے ہے بعنی دو مخالف معنی کے لئے استعال ہو تاہے۔

بن کے ہوتے ہوئے باپ بھائی اور شوہر کی موت ہے ..... ایک روایت یہ ہے کہ یہ عورت اپنے بھائی، باب، شوہراور بینے کی لا شول کے پاس کپنی جو میدان میں پڑی ہوئی تھیں (چونکداس فورت کے تقریباس بی مروالے کام انتھے تے (اس لئے) یہ جب مجا کی لاش کے متعلق ہو چھتی کہ یہ کون ہے تو معلوم ہو تا کہ یہ اس کا بھائی ہے یا شوہر ہے باباپ ہے اور یا بیٹا ہے مگر الن جو ابات پر وہ متاثر نہیں ہوتی تھی بلکہ دریافت کرتی تھی کہ أتخضرت على كاكياحال ب\_ لوكول نے كماكه وہ تهمارے سامنے آربے بيں۔ اى وقت وہ آپ كياس بيني اور آپ کادامن پکڑ کر کہنے گئی۔

"يارسول الله! آپ برمير ،ال باپ قربان مول آپ جب برمصيبت ، محفوظ بين تواب مجھے

کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔!" نكلي موكى أنكم ير أنخضرت علي كي مسيائي .....غزوة احديس حضرت قاده ابن نعمان كي أنكه مين ذخم آيا

یمال تک که آنکه نکل کر باہر لنگ گئی۔ لوگوں نے اس کو کاٹ ڈالنا چاہالور اس بارے میں آتحضرت عظیہ ہے پوچھا۔ آپ نے فرملیا نہیں (کاٹومت) بھر آپ نے حضرت قادہ کو آپنے یاس باایادران کی آگھ اینے دست مبارک میں لے کر مقیلی سے اس کی جگہ پرد کھے دی۔ اور مید دعا پڑھی۔

اللهم اكسه جمالا\_احالله!اس آنكه كواسك حسن وخويصور في كاذر بعيريناوك!"

چنانچہ یہ آتھ دوسری سے بھی نیادہ خوبصورت اور قدرتی نظر آتی تھی اور اس کی بیعائی بھی دوسری آتھ سے زیادہ تیز اور صاف تھی۔اس کے بعد جب بھی حضرت قادۃ کو آشوب چٹم کی تکلیف ہوتی تووہ دوسری

المنحضرت اللهائي فرمليد

حضرت قادہ نے عرض کیا۔

و يجيئ اور الله تعالى سے ميرے لئے جنت كى دعا فرمائے۔!"

مونی دیچه تو آپ کی آنکھول میں آنسو آگئے۔ آپ نے ای وقت دعافر مائی۔

جگەر كھنے كے بعد آپ نے ان پر اپنالعاب دئن ڈالااور و و دنوں حميكنے لكيس

بچلا۔ پس اس کی آگھ کو بھترین بنادے اور اس کی بیعائی کو پہلے سے بھی زیادہ تیز فرمادے!"

مير ت علييه أردو

جلدده منعف آخر

الخضرت الله سعرض كيار

ہوئی کہ پہلے بھی اتن تیز نہیں تھی۔

نفرت کرے گی۔!"

أنكه مين بى بوتى تقى اس أنكه مين بهى كوئى تكليف نه موئى ـ

آنکھ جاتے رہنے پر قمادہ کا ملال .....حضرت قادہ ہے روایت ہے کہ احد کے دن آنخضرت ﷺ پرجو تیر اندازی ہور ہی تھی تومیں نے آپ کے چرے کو بچانے کے لئے اپناچرہ آپ کے سامنے کرر کھاتھا آخری تیرجو

دول- (جس سے بیاصلی حالت پر آجائے گی)اور تمهارے لئے دعا کرول۔"

آپ کے لئے جلایا گیادہ میری آگھ میں آکر لگا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بکڑ کر تھنچ لیا تھا۔ پھر میں نے

"يارسول الله! ميں اپني بيوي سے زيادہ محبت كرتا موں اور مجھے ڈر ہے كہ وہ اس حال ميں ديكھ كر مجھ سے

"اگرتم چاہو تو صبر کروجس کے بدلے میں حمہیں جنت ملے گی اور جاہو تو میں اے اس کی جگہ رکھ

"یار سول الله اجنت بری زبردست جزااور ایک عظیم انعام ہے جبکہ میں عور توں کی محبت میں دوباہوا

مول اب مين دُر تا مول كه وه مجھے كانا كهيں كى لور مجھے منه نهيں لگائيں كى۔ آپ ميري آنكھ اصلى حالت ير لونا

چنانچہ آنخضرت ﷺ نے ان کی آنکھ اصلی حالت پر لوٹادی اور ان کے لئے جنت کی دعا فرمائی۔ نى كادست شفا ..... حضرت قادة سے روايت ہے كه جب رسول الله الله خان كى آگھ پھو ئى ہو ئى اور نكلى

"اے اللہ! قمادہ کو عافیت عطا فرمائے جیسے اس نے اپنے چرے کے ذریعیہ تیرے نبی کے چرے کو

ر دعا آپ نے حضرت قادہ کی آ تکھ کواپنی ہتھیگی ہے اسکی جگہ رکھنے کے بعد فرمائی۔ای داقعہ کی طرف

تصیدہ ہمزید کے شاعرنے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہور آپ کی مبارک ہھیلی کاوصف بیان فرملی ہے۔

واعادت على قتادة عينا فهى حتى مماته النجلاء

مطلب ..... آپ کی مقبل نے حضرت قادہ کی دہ آتھ دوبارہ اس کی اصلی حالت پر لوٹادی اور پھر وہ الی تیز

ے باہر نکل آئی تھیں جس پر میں آنخضرت عللہ کیاس آیااور آپ نے ان کواصلی حالت پر لو ٹادیا۔ انہیں ان کی

که کسی راوی نے یہ سمجماکہ ان کی ایک آگھ گئی تھی لور کسی راوی نے یہ سمجماکہ دونوں آنکھیں نکل گئی تھیں۔ لہذا دونول نے اپنے اپنے علم کے مطابق روایت بیان کر دی۔ اب محدثین کا اصول بیر ہے کہ جو راوی زیادہ لقتہ لور قابل اعتبار ہو تا ہے اس کی روایت کو قبول کر لیتے ہیں اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یمال تک علامہ جمعی کا کلام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک غریب روایت ہے جس میں حضرت قادہ کہتے ہیں کہ میری دونوں آئکھیں زخی ہو کر حلقوں

اس روایت میں دونوں آنکھوں کاذ کر ہے۔ ابن حجر جمی نے ان میں موافقت پیدا کرتے ہوئے کہاہے

ہے۔ ریہ بات قابل غورہے۔

قناده في نسلول كااس واقعه ير فخر ..... حضرت قاده كى آتكه كاس داقعه كے سليلے ميں مشهور قول تو يى ہے کہ یہ غزوہ احد کاواقعہ ہے مراکی کمزور قول کے مطابق یہ غزوہ خندق کاواقعہ ہے۔ (لہذا) مشہور قول کی بنیاد یراس کوغزدہ احد کا داقعہ ہی تسلیم کیا گیاہے)

ابوعمر وابن عبدالبر کتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت قادہ کی اولاد میں سے ایک مخص حضرت عمر ابن عبدالعزيز كے پاس آيا (حضرت عمر اس كو پہيانتے نہيں تھے)انهوں نے يو چھاكہ تم كون ہو تواس مخف نے اپنا اناً ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى احسن الرد تعارف اس طرح کر لیا۔

ترجمہ: میں اس مخف کا بیٹا ہول یعنی اولاد میں سے ہول جس کی آگھ اس کے رخیاروں پر للک آئی معی اور پھر حضرت نی کریم کے دست مبارک سے پہلے سے بھی بہتر انداز مین اصلی حالت پر آئی تھی۔ فعادت كما كَّالت لا ول امرها

فیا حسن ما عین ویا حسن ماَرد ترجمہ: پھراس کے بعدوہ بالکل الی ہی ہوگئی جسے شروع میں تھی۔ کتی بھترین وہ آگھ تھی اور کتنے بمترین انداز میں اس کودایس د بیں رکھ دیا گیا۔

به تعارف منکر حضرت عمرا بن عبدالعزیز نے بیہ شعر پڑھا تلك المكارم لأقعبان من لين شيبا بماء فعاد ابعد ابوا لإ

ترجمہ: یہ وہ فضائل ہیں جو بہت بلند ہیں۔ یہ پانی سے شاداب ہیں اور وہ پانی پیٹاب سے بہت دور ہے۔

ایک اور زخمی کی معجز انه مسیحاتی ....اس کے بعد حضرت عمر ابرفیم العزیز نے اس کا بهت اعزاز واکر ام کیااور ا*س کا مقصد بورا کیا*۔

ای طرح حضرت کلثوم این حصین کی گردن میں ایک تیر آگر پیوست ہو گیادہ فور أرسول الله عظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس زخم پر اپنالعاب دہمن ڈالاجس سے دوزخم اس وقت ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں فرشتول کی شرکت ..... (غزوہ بدر کے بیان میں گزراہے کہ اس موقعہ پر فرشتے مدد کے

لئے بی می کا شیں ایک ملیں جن میں حصد لیا۔ چنانچہ بہت سے مشر کین کی لاشیں ایک ملیں جن پر تلواروں وغیرہ کے زخم کے بجائے آگ ہے جلنے کے سیاہ نشان تھے)غزدہ احد میں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے مگر اس موقعہ پرانہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔

(قال)اس بات كى تائيد مجابد ك اس قول سے معى موتى ہے كه فر شتول نے غردہ بدر كے سواكى

دوسری جنگ میں عملی شرکت نہیں گی۔ مرحضرت سعد ابن ابی و قاص سے روایت ہے کہ میں نے غزوہ احد میں ر سول الله على ك وائيس اور بائيس سفيد لباس ميس دو آدمي ديكھے جو انتائي شديد انداز ميس ارت ہوئے آ تخضرت الملاقة كاد فاع اور بياؤ كررب تصان دونول شخصول كونه بم في ميلي بهي ديكها تعااورنه بعد مين ديكها

لینی وه دونول حضرت ج<sub>بر</sub>ئیل اور حضرت میکائیل <u>تھے۔</u>

شرکت کی نوعیت ..... مراس روایت ہے کوئی اشکال نہیں پیدا ہو تا کیونکہ علامہ بہتی نے اس بارے میں کماہے کہ غزدہ احدیث فرشتوں نے مسلمانول یعنی عام مجاہدین کا بچاؤ کور دفاع نہیں کیا۔ لہذااب یہ بات درست

سيرت طبيه أردو

انہوں نے ان لا شول میں سے دو کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

ان کوان لوگوں نے قل کیاہے جن کومیں نے بھی شیں دیکھا۔!"

ملمانوں کی طرف سے لڑے تھے۔

ہونے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

لیا۔اس وقت وہ آیت تلاوت کرتے جاتے تھے۔

جلددوم نصف آخر ہوجاتی ہے کہ وہ صرف آنخضرت اللہ کی طرف سے لڑے تھے۔ ( تو کویادونوں روایتی درست ہیں اور ان میں

عبد الرحمٰن ابن عوف کو فرشتول کی مدد ..... اقول مولف کتے ہیں:اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ

فرشتوں کے لڑنے سے مراد صرف میہ ہو کہ وہ آنخضرت ﷺ کاد فاع اور حملوں سے بچاؤ کر رہے تھے ( لیعنی خود

کی پر حملہ آور ہو کر خون ریزی نہیں کررہے تھے) مگراس میں ایک اشکال ہو تاہے بعنی حضرت حرث ابن صمہ ے ایک روایت ہے کہ جس وقت آنخضرت ﷺ جنگ ختم ہونے کے بعد کھاٹی میں پہنچ کئے تھے تو آپ نے مجھ سے حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف کے متعلق پو چھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے ان کو پہاڑ کے بازو میں دیکھا تھا۔ آپ نے فرملیا کہ فرشتے ان کے ساتھ ساتھ لڑرہے تھے۔حضرت حرث کتے ہیں کہ میں وہاں سے فور آ

"جمال تک اس کااور اس کا تعلق ہے تو ان دونوں کو تو میں نے ہی قل کیا ہے مگریہ جو باتی لاشیں ہیں

اس پر حضرت حرث نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے بچے فرمایا تھا۔ (ی) یمال فرشتوں کا خاص طور

پر حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف کی طرف سے لڑنااس بات کے خلاف نہیں ہے کہ غزوہ بدر میں وہ سب

فرشتول كى عام مدون ملنے كاسب ..... كتاب امتاع ميں ہے كه رسول الله عظفے كے ميدان احد كوروانه

اَكُنْ يُكُفِيِّكُمْ أَنْ يَكُمَّ وَبُكُمْ مِكَالِمِهِ إِلَيْ مِنْ الْمَلْوَكُ قِهُ مُنْزَلِيْنَ . بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَقُّوا وَيَا تُوْ كُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ لَمُلَّا

اتارے جاویں کے ہال کیوں نہیں اگر مستقل رہو کے اور متقی رہو کے اور وہ لوگ تم پر ایک وم سے آپنجیس تو

الله علی کوایک فرشتے کی مدو بھی نہیں دی گئی۔ (جیسا کہ اس غزوہ کے انجام سے ظاہر ہو تاہے) بسر حال یہ بات

اسلامی برجم کو فرشتے کا سہار ا ..... جنگ کے دوران جب حضرت مصب ابن عمیر شہید ہوئے اور اسلامی رچم کرنے لگا تو فورا بی ایک فرشتے نے جو حضرت مصعب کی شکل میں تھا آگر اسلامی پر چم کو سربلند کر دیا

(ی) کیونکہ جب ایک حملہ میں حضرت مصعب کادایاں ہاتھ کٹ حمیا توانہوں نے پرچم کو ہائیں ہاتھ میں سنبھال

ر جمد ألكر مجم المحافي و يواري لوي الويل المرسم يسل العد مي مستسام ل الربي الم المربي الم

تمهارارب تمهاری امداد فرمائے گایا کچ ہزار فرشتوں ہے جوایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔

يمندِ ذَكُمُ زَنْتُكُمْ بِحَمْسَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلْفِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ - ٥ اللَّهِ بِ٣ سوره آل عمر الن ع ١٣ آيم يصلا ترجمہ : کیاتم کویہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہار ارب تمہاری الداد کرے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو

ممر مسلمانوں نے اس غزدہ میں مبر نہیں کیالور منتشر ہوگئے۔ نتیجہ یہ ہواکہ احد کے دن رسول

وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ ج فَدْ خَلَتْ مِنْ فَبَلِهِ الرُّمُثُلُ لِآبِي ٣ سوره آل عمران ١٥٥ أيمنت <u>٣٣٨.</u>

حفرت عبدالرحل ابن عوف کی طرف آیا تومیں نے دیکھا کہ ان کے سامنے سات لاشیں بڑی ہیں۔ میں نے ان ے کما۔ "آپ نے کمال کردیا۔ کیاان سب کو آپ نے بی قتل کیا ہے۔"

كوئى اختلاف شيس ہے)۔

جلددوم نصف آخر

مصعب کی زبان پر بزول سے پہلے آیت قر آئی .....اس کے بعد جب ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے پر تم کواپی جسم پر سنبھالالور اسے اپنے سینے سے لگا کر دو پہلو کے سمارے رو کے رکھا۔ اس وقت بھی وہ بھی آیت نال نہیں ہوئی تھی بلکہ جب انہوں نے جنگ کے دور ان کسی کویہ کستے سنا کہ محمد ﷺ قتل ہوگئے تواچا تک یہ کلمات ان کی زبان پر جاری ہوگئے۔ پھر بھی کلمات آیت کی صورت میں اس کے بعد ای روز نازل ہوئے جیسا کہ کتاب الدر میں ہے۔ کویایہ آیت وہ قر آن ہے جو پہلے ہی کی حق تعالیٰ نے ایک صحابیٰ شہید ہوگئے۔

یہ بات اس گذشتہ روایت کے خلاف نمیں ہے جس میں گزراہے کہ حضر ت مصعب آنخضرت مطاب کی دافعت میں اور ہے ہے۔ حضرت مطاب کی دافعت میں اور ہے تنے یمال تک کہ ان کوابن قمد نے یہ سمجھ کر قتل کردیا کہ وہ آنخضرت مطاب ہیں۔ یا یہ کہ ان کوابی ابن خلف نے ان کواس حالت میں قتل کیا ہوجو ان کوابی حالت میں قتل کیا ہوجو ذکر ہوئی۔ او حر میں نے بعض روا تیوں میں و یکھا ہے کہ حضرت مصعب کوابن قمد نے بی اس حال کو پہنچایا تھا (کہ ان کا ہا تھے کا بی فردو سرے پروار کیا وغیرہ) کوراس کے بعد آخران کو قتل کر دیا۔

مصعب کی شکل میں فر شتے ..... آخضرت کے اس فرشتے ہے جس نے مصعب کی شکل میں آگر پر جم سنبعالیا تفاریہ فرمارے تے کہ مصعب آ کے ہو موراس وقت وہ فرشتہ آنخضرت کے کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ میں مصعب نہیں ہول اس وقت آنخضرت کے کو معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ ہے جس کے ذریعہ حق تعالیٰ نے کہ وفرمائی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف نے آنخضرت ملے کو یہ کہتے سناکہ مصعب آگے برطور ۔ تو انہوں نے آپ سے کہاکہ یار سول اکیا مصعب ابن عمیر قتل نہیں ہو پچے ہیں۔۔اس وقت آنخضرت ملے نے ان سے فرمایا۔

ر ب شک۔ گرایک فرشتے نے ان کی جگہ لے لی ہے جوان بی کے نام سے پکار اجارہا ہے۔!" یہ بات فرشتے کے اس قول کے خلاف نہیں ہے جواس نے آنخضرت میلانے سے کما تھا کہ میں مصعب نہیں ہوں کیو نکہ (اگر چہ اس کا نام مصعب بی تھا گر)اس کے کہنے کا مقصدیہ تھا کہ میں وہ مصعب نہیں ہوں جو

الله المراقع المراقع الله المراقع الم

ایک روایت یں ہے کہ جب اسلامی پر چم گر گیا (تواس کو حضرت مصعب کے بھائی ابوروم نے اٹھالیا اور اس کے بعدیہ اس وقت تک ان ہی کے ہاتھ یس رہاجب تک کہ دہ مدینے یس داخل نہیں ہو گئے۔اس روایت کی روشنی میں گذشتہ بات قابل غور ہو جاتی ہے۔

جلددوم نصف اخر

چنانچہ تمام محابہ صفیں بناکر کھڑے ہو مجے لوران کے پیچے عور تیں کھڑی ہو کیں۔ پھر آنخضرت علیہ اللہ ماشر دع گا۔ نے بید دعاشر دع کی۔

"اے اللہ! تختے ہی تمام تعریفیں سر اوار ہیں۔ تو کشادگی عطافرمائے تو کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں۔ اور آگر تو بھی میں ڈال دے اس کو کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جس کو تو گرا ہی میں ڈال دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکا، اور جس کو تو ہدایت فرمادے اس کو کوئی گراہ نہیں کر سکتا۔ جن نعتوں سے تو محروم فرمادے ان کو کوئی دوئی عطافیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو دور فرمادے اس کو کوئی دوکے والا نہیں۔ جس چیز کو تو دور فرمادے سے میں کر سکتا ہوں جس جس چیز کو تو دور فرمادے اس کو کوئی دوئی دولا نہیں۔ جس چیز کو تو دور فرمادے

ان کوکوئی عطا نہیں کر سکتالور جن نعتول کو تو عطا فرمائے ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جس چیز کو تو دور فرمادے اس کوکوئی دور نہیں کر سکتا۔ احدیث اس کوکوئی دور نہیں کر سکتا۔ احدیث حمنہ کو عزیزول کے قبل کی اطلاع .....اس کے بعد آنخضرت میں کا طرف دوانہ ہوئے۔ راہ

میں آپ کو حضرت جمنہ بنت بجش جو آنخضرت اللہ کی پھولی ذاد بھن تھیں اور آنخضرت علی کی یویام المو منین مضرت نہائی کی بیوی ام المو منین مضرت نہائی کی بیوی الم المومنین مضرت نہائی کے ان سے فرمایا۔ مضرت ذینب بنت جش کی بھن تھیں ملیں آنخضرت میں نے ان سے فرمایا۔ "(ایخ عزیز کو کھود ہے ہر) اواب کی امید دار بن جاؤ۔!"

حفرت منه نے پو چھلہ "کس کادجہ سے ارسول اللہ عظائے۔" آپ نے فر ملا

"اینامول جزه کی دجہ ہے۔ا" رید کی محل جرم مراہد ہیں۔

<u>مامول اور بھاتی کے قبل پر حمنہ کا صبر و ثبات ..... حضرت حمنہ نے کہا۔</u> اِنگلِلُهُ وَ اِنَّا اِلْهُو دَاجِعُوْ مَدَ لِعِنى ہم الله تعالیٰ کے ہیں اور اس کی طرف اوشے والے ہیں۔الله تعالیٰ ان کی

معفرت فرمائے اور شاوت کاس نعت کوان کے لئے مبارک فرمائے۔!" مغرب کی خبر پر دامان صبر تار تاریس، پھر آپ نے فرملاکہ ٹواب کی امیددار بن جاؤے انہوں نے وجماس

کے گئے۔ آپ نے فرملا۔ اپنے بھائی عبداللہ ابن بجش کے لئے۔ حصرت حمنہ نے ان کے لئے بھی وہی کلمات کہے جو حضرت حمز ہ کے لئے کی مجے۔

آپ نے پھر فرملا کہ ٹواب کی امیدوار بن جائد انہوں نے پوچھا کس کی وجہ سے۔ آپ نے فرملاا پنے شوہر مصعب ابن عمیر کی وجہ سے۔حضرت حمنہ ایک دم چی چی کررونے لگیں اور پولیں۔

"آو۔ان کامیدمہ بہت سخت ہے۔!"

مورت کے لئے شوہر کا ورجہ ..... آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت حمنہ نے اپنے بھائی اور اپنے ماموں کی موت پر کس قدر صبر وضبط کا وامن چھوٹ میا موت پر کس قدر صبر وضبط کا وامن چھوٹ میا اور پھوٹ میا اور پھوٹ میا در پھوٹ کردونے لکیں تب آپ نے فرملا۔

"عورت کے لئے شوہر کادر جدایا ہو تاہے کہ اس جیسالور کا نسی ہو تا۔!"

مند اور ييم بچول كے لئے دعا ..... پر آپ نان سے يو چماك تم نے (شوہر كى اطلاع پر)ايا كول كما معزت من نے كما۔

" مجھان کے بچوں کی بیمی کاخیال آیا۔ جس سے میں بیتاب ہو گئے۔!" ایم تخضرت مالی کی عمر و کی والدہ کی تعزیت .....اس وقت آپ نے ان کے اور ان کے بچوں کے لئے

سيرت طبيه أردو

دعا فرمائی۔معزرت حمنہ کے یہال حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے محمد ابن طلحہ پیدا ہوئے تھے۔

(قال)اس طرح حضرت سعد ابن معاوٌّ کی والدہ ہانیتی کا نیتی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں۔ آتخضرت الله گوڑے ہر سوار تھے اور حضرت سعد ابن معاذ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔حضرت سعلاً

نے ان کود مکھ کر آنخضرت ﷺ سے کما کہ یار سول اللہ! میری دالدہ ہیں۔ آپ نے فرملیان کوخوش آلمدید کہو۔ آپ نے ان کی وجہ سے ابنا گھوڑ اردک لیا۔ یمال تک کہ وہ قریب آگر آنخضرت عظیہ کودیکھنے لگیں۔ آپ نے ان

کوان کے بیٹے حضرت عمر وابن معاد کی شہادہ پر تعزیت پیش فرمائی توانہوں نے کہا۔ جب میں نے آپ کو صحیح سلامت دیکھ لیاتو بس اب میری معیبت اور عم ختم ہو گیا۔!"

شمداء کے عزیزوں کوبشارت ..... آنخضرت میلانے نام سعد نے فرملا۔ "اے ام سعد ! مهيس خوش خبرى مو لورسب شهيدول كے گھر والول كو بھى خوش خبرى دے دوك

ان سب کے مقولین جنت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور سب نے اپنے اپنے گھر والوں کے لئے (حق تعالیٰ ے)شفاعت اور سفارش کی ہے۔!"

بیماندگان کے لئے صبروسکون کی دعا.....ام سعد نے عرض کیا۔

"يرسول الله الم سبراضي برصنالور خوش بيل الوراس خوش خبري كے بعد بھلاال پر كون روسكا ہے!" مچر انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ بارسول اللہ اسب شہیدوں کے بیماندگان کے لئے دعا

فرمائے چنانچہ آپ نے سب شمداء احد کے گھر والول کے لئے دعاکرتے ہوئے فرمایا۔

"اے اللہ اان کے دلول سے غم والم کو منادے،ان کی مصیبتوں کو دور فرمادے اور شہیدول کے جو

جانشين ہيں انہيں ان كا بهترين جانشين بياد ہے۔!"

حزه كي في بسير أنخضرت عليه كي ولكيري ....اى دوران مين أنخضرت عليه فانصاري مورتول

<u>کواپنے شوہروں،اپنے بیٹول اور اپنے بھائیول کے لئے روتے ہوئے سنا۔اس وقت آپ نے فرملیا۔</u>

"ممزہ کے لئے کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔!"

یہ کتے کہتے آنخضرت عظفے خودرو پڑے۔ غالبامے میں حضرت حزہ کینہ کوئی بیوی تھی اور نہ بی تھی۔ چنانچہ حضرت سعدا بن معادّ نے اپنے گھر کی عور توں اور اپنی قوم کی عور توں کو تھم دیا کہ وہ مغرب اور عشاء

کے در میان رسول اللہ ماللہ کے گھر جائیں اور حضرت حزہ کی شہادت پر اپنے عم کا اظہار کریں اور روئیں۔ خوا تین کے رونے کی آواز اور آپ کی طرف سے دعا ..... غرض جب رسول اللہ ﷺ اپنے محابہ کے ساتھ مینے میں اپنے مکان پر منبیے تو چونکہ آپ سخت زخمی تھے اس لئے حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاکر محوث سے اتارا۔ پھر آپ ان کاسمارا لئے ہوئے اپنے مکان میں تشریف لے مجے اس کے بعد میچم ہی در میں حضرت بلال نے مغرب کی اذان کی اور آنحضرت سے اس طرح باہر تشریف لائے کہ آپ سعدابن معاذاور سعدابن عبادہ کاسمارا لئے ہوئے تھے پھر آپ نے مغرب کی نماذیر می۔ اس کے بعد جب آپ مسجد سے داپس تشریف لے جانے لگے تو آپ کورونے کی آواز آئی۔اپ نے بوجھار کیا ہو

رہا ہے۔ کی نے کما کہ انساری عور تیں حضرت حزا پر رور بی ہیں۔ آپ نے ان خواتین کے لئے دعا کرتے موے فرملی۔ "الله تعالی تم سے اور تمهاری اولاد سے رامنی مو۔ ا"

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

پھر آپنے تھم دیا کہ وہ خوا تین اپنے گھر دل کوواپس جائیں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ چرجب ایک تمائی رات گزر می توحضرت بلال نے عشاء کی اذال کی

کیونکہ وہ عشاء کی اذان اس وقت دیتے تھے جب تعق کی سرخی غائب ہو جاتی تھی۔ اذان کے بعد دیریک جب

ر سول الله ﷺ اینے حجرے سے نہیں نکلے اور ایک تمائی رات کے جھی بعد کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال نے

( حجرے کے قریب جاکر ) آپ کو پکار آکہ یار سول اللہ ﷺ نماز تیار ہے۔ تب یعنی جب کہ ایک تمائی رات کے بعد

کاونت ہوچکا تھا آپ بیدار ہوئے اور جمرے سے باہر تشریف لائے اس وقت تک انساری عور تیل مجد کے دروازے پر کھر ی موئی حضرت حزه کیاد میں رور ہی تھیں۔

انصار کے جذبہ ہمدردی کی قدر دالی ..... بیروایت گذشتہ روایت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ حضرت

عائشهکا حجرہ مسجد کے دروازے سے ملاہوا تھا۔غرض اس وقت آپ نے ان عورِ تول سے فرملیا۔ "والس جائد الله تعالی تم يررحت فرمائد تم في ميرے ساتھ مدردي کيدالله تعالی انساريوں ير

ر حمتیں بازل فرمائے۔ کیونکہ جیسا کہ میں جانبا ہوں ان میں ہدر دی کا جذبہ ہمیشہ ہی ہے !" ان دونوں روا چوں میں کوئی اختلاف مہیں ہے لیونکہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے جن عور تول کو

ر خصت کر دیا تھاوہ شاید دوسری تھیں اور پھر ایک تهائی رات گزر جانے کے بعد آپ نے جن کووالی جانے کا تھم בוצפפפפפת טוניט אפט-

اس واقعہ کے بعد ان میں سے ایک انصاری عورت نے یہ عادت بنالی تھی کہ آگر اس کے یمال کوئی موت ہو جاتی تواپی میت پررونے سے پہلے ہمیشہ حضرت جز اپرروتی اور اس کے بعد اپنی میت پرروتی۔ یمال

رونے سے مراد شاید نوح و ماتم ہے (جس کے متعلق مسللہ آگے آرہاہے۔ مبد کے دروازے پر تمام رات پہرہ..... غرض مدینواپس کے بعداس پہلی رات میں اوس و خزرج ك انصاريول نے تمام رات معجد كے دروازے أنخفرت على كا خات كے لئے يهره ديا كونكه بيدور تعاكم

قریش کے لوگ جو میدان احدے واپس کے کے لئے روانہ ہو چکے تھے کمیں اچانک لوث کر مدینے کارخ نہ نو حموشيون كى ممانعت .....ايك مديث من آتاب كه رسول الله عظف ف انصارى عور تول كونوحه وماتم

کرنے سے منع فرملیا۔اس برانسار ہوں نے عرض کیا۔

" یارسول الله اجمیں معلوم ہواہے کہ آپ نے نوحہ اور ماتم سرائی کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ دراصل اس کے ذریعہ ہم اپنے مرنے والول کی خوبیال بیان کرتے ہیں جس سے (بے چین دلول کو) کچھ سکون

لملاب لهذا جمين اس كي اجازت عطافر ماديجة!" آتخضرت الله في فرملا

"آگر عور تیں ماتم کریں یعنی رو ئیں تونہ تو اپنامنہ تو چیں منہ سینہ کو بی کر کے چینیں منہ بال بھمر ائیں اور نه کیڑے بھاڑیں۔!" صحابہ کے جوش جماد کی تعریف .....ایک مدیث میں آتا ہے کہ احد کے دن حضرت علی نے اپن تلوار

حضرت فاطمہ کوری اور کما کہ اس کی توک چھوڑ کر ہاتی ساری تلوار دھودو۔ آنخضرت مال گرغزوہ احدے سلسلے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں حضرت علیٰ کی کار گزاری کا ندازہ کرتے ہوئے ان سے فرمایا۔

"اگرتم نے جنگ میں بمتر کار کر دگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلال فلال لوگوں نے بھی خوب جماد کیا ہے!"

آپ نے کئی صحابہ کے نام گنائے جن میں سل ابن حنیف اور ابود جانہ بھی شامل تھے۔

اسی طرح عکرمہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احد کے دن یعنی جنگ کے بعد اپنی

تكوارجس كانام ذوالفقار تفاء صاحبزادى حضرت فاطمة كودى اور فرمايا

"اس پرسے خون د ھود و آج اس نے میر اپور اساتھ دیا۔!" بعنی اس نے اپناحق ادا کر دیا۔

پھر حضرت علیؓ نے بھی اپنی تلواران کو دی اور یہی کہا کہ اس پر سے خون و ھود و خدا کی قتم آج اس نے میر احق اداکر دیا۔اس پر آنخضرت تلکی نے حضرت علیؓ سے فرمایا۔

"اگرتم نے جنگ کاحق ادا کیاہے تو تمہارے ساتھ سل ابن حنیف اور ابود جانہ نے بھی جنگ کاحق ادا کر دیا ہے ا"

ابن عقبہ سے دوایت ہے کہ جب د سول اللہ علی نے حضرت علیٰ کی تلوار خون سے رسمین و کئیں دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ آگر تم نے جنگ کا حق اداکیا ہے تو عاصم ابن ثابت ابن ابی افتی مرث ابن صمہ اور سمل ابن صنیف نے بھی کیا ہے۔

امام ابوالعباس ابن تیمیہ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ آنخضرت علیہ نے اپنی تکوار د حلوانے کے لئے حضرت فاطمہ کودی۔ ابن تیمیہ نے کہاہے کہ اس دن رسول اللہ علیہ نے تکوار سے جنگ ہی نہیں فرمائی۔ گر کتاب نور میں ہے کہ علامہ ذہبی نے اس حدیث کو کمزوریا غیر صحیح نہیں بتلایا ہے (حالا نکہ دہ سب سے بڑے ناقد حدیث میں) انہوں نے کہاہے کہ اس سے ابن تیمیہ کی تردید ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔ اور یہ اختلاف قابل غور ہے۔

شمداء احد کی تعداد ..... جمال تک غزدہ احدیم مسلمان شمداء کی تعداد کا تعلق ہے تواکثر علاء کا قول یہ ہے کہ اس دن کل مقولین کی تعداد ۵۰ تھی جن میں سے چار مهاجرین میں سے تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت حزاہ، حضرت مصعبؓ، حضرت عبداللہ ابن عجسؓ اور حضرت شایس ابن عثالؓ۔

ایک قول ہے کہ شدائے احد کی کل تعداد ۸۰ تھی جن میں سے ۲۴ حضر ات انصاری تھے اور چھ مهاجر مسلمان تھے۔علامہ ابن حجرؓ کتے ہیں کہ (اگر چھ مهاجر شهید تھے تو) شاید پانچویں حاطب ابن بلتعہ کے غلام سعد اور چھٹے ثقیف ابن عمر و تھے جو بنی عبر ہم کے حلیف یعنی معاہدہ بردار تھے۔

اوھر کتاب اصل لینی عیون الاثر نے ان کی کل تعداد ۹۹ کی بہتلائی ہے گریہ بات آنخضرت سے گئے کے اس قول کے مناسب نمیں ہے جو بدر کے موقعہ پر آپ نے فرملاتھا کہ اگرتم چاہو توان قیدیوں سے فدیہ لے کرا نمیں چھوڑ دواور اس کے بدلے میں تم میں سے ستر آدمی اس کے بعد شہید ہوجا کیں گے۔ مقامی مقام کے تاریخ

مشرک مقتولین کی تعداد .....مشر کول میں مرنے والوں کی کل تعداد ۲۳ تھی۔ ایک قول ہے یہ تعداد ۲۲ تھی۔ اقول۔ مولف کتے ہیں: اگر مشر کول میں قبل ہونے والوں کی تعداد ہی تھی وہ گذشتہ روایت قابل غور بن جاتی ہے کہ اس جنگ میں تناحضرت حز وابن عبدالمطلب نے ۳۱ مشر کوں کو قبل کیا تھا۔ جلددوم نصف آخر

## کیااویس فرنی احد میں شریک تھے

تیج عبدالوہاب شعرافی کی کتاب طبقات میں ایک روایت ہے کہ حضرت اولیں قرنی اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف تھاس لئے وہ آنخضرت علیہ کیاس نہ آسکے۔اد حربیدروایت ہے کہ غزوہ احدیس وہ

آنخضرت علی کے ساتھ شریک تھے اور ای غزوہ کے سلسکے میں انھوں نے کہا تھا۔

خدا کی قتم احد میں جب تک میرے سامنے کے دانیت نہیں ٹوٹ کئے اس وقت تک آنخضرت ساتھا کے

دا نت نہیں ٹوٹے اسی طرح میب تک براج ہرہ ذخمی نہیں موگیا اسس وقت تک انحفرت ملی اللہ علیہ وسلم

کا چر و مبارک زخی نہیں ہوالور جب تک میری کر (دشمنوں کے پیروں تلے) نہیں پامال ہوئی اس وقت تک

ٱتخضرت مَلِكُ في كمريال نهيں ہوئي۔!" علامه شعرافی کہتے ہیں کہ یہ قول میں نے اس طرح دیکھاہے حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے

ولاہے۔ یماں تک میخ عبدالوہاب شعرانی کی کتاب کا حوالہ ہے۔ رون میں میں ہے۔ اور ہون ایس میں ایس میں ہے۔ ایس میں ایس میں ایس میں ایس میں ایس میں ایس میں ہے۔ ایس میں ایس می اولیس میں کی روایت

پامال کی گئی تھی۔احادیث اور روایات سے جس قدر معلوم ہوا ہے وہ صرف اتناہی ہے کہ آپ کاچرہ مبارک زخمی ہوا،دندان مبارک شہید ہوتے ،دونوں رخسار زخی ہوئے اور نچلا ہونٹ اندر سے زخمی ہوا تھا۔ نیز آپ کا مونڈھاا کیے جگہ سے پیٹااوراس کے علاوہ آپ کا گھٹٹاز خمی ہوا تھا۔

فاروق اعظم کی روایت ..... بعض مورخین نے لکھاہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ایک مرجبہ حضرت عمر فاردن گوروتے ہوئے یہ کتے سنا گیا۔

"يدسول الله على اب مير عال باب قربان مول حق تعالى كنزديك آب كامقام اس درجه كا ہے کہ آپ کی اطاعت کواس نے اپن اطاعت قرار دیاہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کارشادہے۔

مَنْ يَعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ الأَهدِ فِي صوره نساء عَ ال أيت عن م ترجمه بحس مخف نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔

آپ پر میرے مال باپ قربان مول یار سول الله مالله کے تنوریک آپ کی فضلیت اس درجہ ہے کہ اس نے آپ کو گناہوں کی خبر دیے سے پہلے آ کی بخشش کی خبر دی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ جِلِمَ أَوْلُتَ لَهُمْ حَتَى يَتَيَيَّنِ لَكَ الَّذِينَ صَدَ فَوْاوَتَعْلَمَ الْكَذِينِنَ الآيدِبِ اسوره توبير ع كالمُعْتَ

ترجمد-الله تعالى نے آپ كومعاف تو كردياليكن آپ نان كوالي جلدى اجازت كيول دے دى تحى جب تك کہ آپ کے سامنے سیچ لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔ يمال تك كه حفرت عمر في أخريس كما آپ كى كمركوپال كياكيا، آپ كے چره مبارك كوخون سے

ر تکین کیا میالور د ندان مبارک کوشهید کیا میا مگر آپ نے پھر مجمی ان د شمنوں کے حق میں کلمہ ء خیر کے سوا کھے نہیں فرمایا۔ آپ نے اسوفت مجی می فرمایا کہ۔اے الله تعالیٰ امیری قوم کو معاف فرما کیونکہ وہ

كيااوليس قرنى صحابي من ....جمال تك حضرت اديس قرنى ك الخضرت الله بعن طف كا تعلق ب تو اس کی دلیل وہ گذشتہ روایت ہے جس میں آنخضرت مان کالم شادے کہ بہترین تابعی ایک مخفی ہوگا جس کانام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلادوم نصف آخر او لیس قرنی ہوگا۔ (تابعی اس محنص کو کہتے ہیں جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں کسی محالی کی زیارت کی ہو۔ اور تامی کی زیارت کرنے والے کو تیج تامی کہتے ہیں)۔

اولیں کے متعلق آنخضرت علیہ کی پیشگوئی ....ای طرح علامہ بہتی نے حضرت عراف ایک روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرملاعظریب تابعین میں قرن کا ایک مخص ہوگا جس کانام اولیس ابن عامر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاروق نے حضرت اولیں قرنی سے کماکہ میج مفرت کا دعا فرطیف، اولیک فے كيا ميں آپ كے لئے كيامغفرت كى دعاكروں آپ تورسول اللہ عظام كے محالى ميں"

حفرت عمرنے فرملیا۔

"مين سول الله علي كو فرمات موئ سنام كه ده بهترين تالتي أيك فخص موكا جس كانام لويس موكا\_!" یمال مرادیہ ہے کہ تابعین میں بمترین تابعی ہوگاجیساکہ بعض روایات سے معلوم ہو تاہے۔ ابذااب بدروایت اس کے خلاف نمیں ہے جس کو امام احمد ابن جنبل وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ تابعین میں سب سے افضل تابعی حضرت سعیدابن میتب ہوں گے۔

بعض روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت اولیں قرنی نے رسول اللہ ﷺ کا ذمانہ نہیں پایا بلکہ آپ کے بعد ہوئے ہیں چناچہ کتاب جامع صغیر میں ایک روایت ہے جس میں آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے بعد میری امت میں ایک مخف ہوگا جس کانام اولیں قرنی ہوگا۔ میری امت کے لئے اس کی شفاعت اتے بیث الوگول کے لئے ہوگی جتنے بیٹاری وی قبیلہ رہے اور مضر کے ہیں۔

ایک محص کا اولیں کے ساتھ مسنح ..... کتاب اسد الغابہ میں یوں ہے کہ حضرت اولیں کورسول الله عظی کازمانہ تو ملاکیکن وہ آپ کود کھے شمیل یائے۔ وہ کو فہ میں رہتے اور کو فہ کے بہت بڑے تابعین میں سے تھے لوگ ان كا غداق الالي كرتے تصرايك مرتبه ايك محض جو حضرت اوليس قرنى كاغداق الالي كرتا تفاكوفه والول كى ا یک جماعت کے ماتھ محفر سے عر" کی مختصیں ماصرمجادجا بی ثنت خلیفۂ یول تھے بھٹر عمرف ہی جمعت کے وکوں سے مخاطب پھڑکہا

"كياس جماعت مين قرني مخض (يعني قرن كارينيوالا بمي ہے۔" اس وقت وہی مخص سامنے آیا۔ حضرت عمر فاس سے فرملیا۔

فاروق اعظم كى زبانى اوليس كے مقام كاعلم .....رسول الله على خرملاب كه تم ميس يمن كاايك مخف پیدا ہوگا جس کا نام اولیں قرنی ہوگا۔ اس کے جسم پر بیاری کی سفیدی (مینی سفید دے ہول مے )وہ اللہ تعالی ے دعاکر پکاتو وہ سفیدی ختم ہو جائے گر ایک دیناریا ایک درہم کے برابر باقی رہ جائیگی۔ پس تم میں سے جو مخف مجی اس سے ملے وہ اس سے در خواست کر ہے کہ وہ تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرے۔ ا"

<u>او لیس سے دعاکی در خواست ..... و فض جب کو فہ واپس بہو نیا تواثیع کمر والوں کے پاس جانیہ مجمی پہلے</u> حضرت اولیس قرنی کی خدمت میں حاضر جوا۔ حضرت اولیس نے اس سے کما کہ یہ بات تو تمماری عادت کے خلاف ہے (کہ تم اس طرح میر ہیاس آؤ)اس محف نے عرض کیا۔

"میں نے حضرت عمر" کوالیاالیا کہتے سا۔اب آپ میرے لئے مغفرت کی دعا فرماہیے۔"

"میں اس وقت تک تمهارے لئے دعا نہیں کرول گاجب تک تم بیر دعدہ نہیں کرو مے کہ آئندہ میرا فداق میں اڑاؤ کے اور پر کرحفرت عرشی بید بات کسی اورسے میں کمو تھے۔ ا"

جلددوم نصف آخر اس محض نے ان سے یہ دعدہ کیا تو انھول نے اس کی مغفرت کی دعا کی۔حضرت اولیں قرنی جنگ

مفین میں معرت علیٰ کے ساتھ کڑتے ہوئے قل ہوئے۔

احد کی شکست پر یمود و منافقین کی خوشیال ..... غرض جب رسول الله ﷺ غزده احد کے بعد مدینه منوره بېوچ**چه تو مسلمانول کې شکست پر منافقول اور بېو**د يول کې زبانين دراز <u>مو کنئي اور ده کط</u>ے عام مسلمانول کو برا بملاکنے اور اس خوشی میں بغلیں بجانے لگے۔اب دہ لوگ آنخضرت ﷺ کے متعلق انتائی گتا فانہ باتیں کرتے

مجھی کہتے۔"محمد ﷺ صرف ایک جاہ پہند اور حکومت کے شوقین ہیں۔ آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں الهلاجيسے انموں نے اٹھلا۔ خود بھی زخی ہوئے اور اسے اس قدر ساتھیوں کی جانوں سے بھی ہاتھ دھوئے۔ ا

مجمى ملمانوں كو مخاطب كر كے كتے۔" تمهارے جو آدمی قتل ہوئے اگر ہمارے ساتھ رہتے تو يوں

ایی جانیںنه مخوات\_!" در بده د ہنول بر عمر کا غصبه ..... حضرت عمر فی ان دریده د ہنول کی یہ گستاخانه بایش سنیں تو انھوں نے آ تخضرت کی سے در خواست کی کہ انھیں ان لوگول کے قبل کی اجازت دین۔ (کیونکہ یمودی تو تھے عام بددین

اور مسلمانوں کے دعمن منے مرمنا فقین آسٹین کاسانب ثابت ہورہے تھے) مگر آنخضرت علیہ نے فرملا۔ "کیابیالوگ (لینی منافقین) ظاہر میں بیہ شہادت نہیں دیتے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بیہ کہ میں اس کارسول ہوں۔حضرت عمر فے عرض کیا "بیشک لیکن صرف تلوار کے خوف ہے ...اب ان کی

حقیقت ظاہر ہو چکی ہے اور ال کد دلول میں جو کینہ وفساد ہے وہ سامنے آگیا ہے۔" اسمفرط نے وسر مایا! "جو مخص ظاہری طور پر ہی سی اسلام کا اعلان کرے جھے اس کے قل کی ممانعت کی گئے۔!" ابن ابي كامومن بينير يرغصه .....اد هر منافقول كاسر دار ابن ابي اين بيخ حضرت عبدالله ابن ابي كوذانث

<u>پیٹکار رہا تھاجوز خموں سے چور چور ہو کر لوٹے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے لئے اپنی جان جو کھوں میں ڈال آیا تھا)</u> تمرباپ کا ذانٹ پینکار کے جواب میں حضرت عبداللہ نے صرف اتنا کہا۔ "الله تعالی نے اپنے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیاد ہی ان کے حق میں بہترہے۔"

این انی کی ظاہر داریال ..... ہمیشہ سے عبداللہ این ابی ابن سلول کی عادت تھی کہ جمعہ کے دن جب رسول الله على خطبه دينے كے لئے مغرر بر بیٹھتے۔ تو كھڑے ہوكر كمتالو كو! بير سول اللہ على تمهارے در ميان موجود

ہیں جن کے ذریعہ حق تعالی نے تمہیں عزت دسر بلندی عطافر مائی ہے، لہذا آپ کی مدد کرو، آپ کا احرّ ام کرو آپ کے ارشادات توجہ سے سنواور آپ کی اطاعت کرد۔!" صحابة كى ابن الى كو پھٹكار ..... يە كىد كرىيە عبدالله بىيھ جاياكر تا تفاراحدے دالىي كے بعد بھياس نے جمعہ

کے دن ابنی عادت کے مطابق ابیا کرنا چاہا تو مسلمانوں نے اس کے کپڑوں کادامن بکڑ کر کھینچالور (اس کوڈاٹیج ہوئے)اس سے کھنے لگے۔

"وخدا کے دعمن بیٹے جلے خدا کی قتم توان باتول کالل نہیں ہے۔ تونے جو کچھ کیاہے سب کو معلوم ہے۔" بدس كر عبداللدابن ابي محام كي كرونول برس محلا نكتابواصفول سے فكالور مجدسے بيركتابو جلاكيا۔ محويايس توفراق ميس مرجاؤل كا-"بعض انصاريون أل سيركها-ابن ائی کی خود سری ..... "تم رسول الله علی کے پاس جاکر معافی ملک لو۔ آمخضرت علیہ تمارے لئے

سير ت طبيه أردو

مغفرت کی دعاکریں گے۔!"

عبداللدابن الي نے كها۔

" مجھی ضروت ننی کہ وہ میری مغفرت کی دعاکریں!" (ان تفصیلات کے ساتھ غزوہ احد کابیان تمام ہوا) حق تعالیٰ نے اُحدے واقعات کے سلیے میں سور وَ آل عمر ان میں آیات نازل فرمائی ہیں جو یہ ہیں۔ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ ٱهْلِكَ تُرَوِّئُ الْمُزْمِينِينَ مَفَاعِدَ لِلْفِتَالِ ط وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ بِ٣ سورهء آل عمران عسا أيمُ<del>تُ ا</del>

ترجمه اور جبکه آپ صبح کے وقت اپ گھرے چلے مسلمانوں کومقاتلہ کرنے سے لطے مقامات پر جمارے تھے اور

الله تعالى سب س رب تصسب جان رب تهد

باب پنجاه (۵۰)

## غزوه حمراء الاسد

قریشی کشکر کے تعاقب کاار ادہ ..... آنخضرت ﷺ کے غزدہ احدے داپس تشریف لانے کے بعد اگلے بی دن من کورسول الله کا قاصد مدینے میں اعلان کررہا تھا کہ مسلمان قریش کا پیچھا کرنے کے لئے روا کی کو تیار ہو جائیں اور بیر کہ صرف وہی لوگ چلیں گے جوغز دہ احد میں شریک تھے۔

بیارادہ قریش کوڈرانے اور مرعوب کرنے کے لئے کیا گیا تھا تا کہ ان کو معلوم ہوجائے کہ آنخضرت ﷺ ان محتعاقب میں تشریف لارہے ہیں۔ نیزان کویہ بھی اندازہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی طاقت و قوت باتی ہے

احد کی شکست کی وجہ سے دہ دستمن کے مقابلے میں کمزور نہیں ہو گئے ہیں۔

<u>قریش کے خطرناک ارادے</u> .....(قال)ایک قول کے مطابق آنخضرت ﷺ کویہ معلوم ہوا تھا کہ ابو

مغنان *مستریثی نشکر لے کر*مدینے پرممار کرنے کے لئے دلستے میں وا پہسس ہونے کا ارادہ کررہاہے تاکہ آنخضرت ﷺ کے جومحابہ زندہ ﴿ مُحْدَ بِين ان كامِعِي صفاياكرد ، (اس اراد ، مِن

قریش کے چھے اور سر دار بھی ابوسفیان کے ساتھ تھے))چنانچہ آپ کو معلوم ہواکہ ان قریثوں نے دوسرول

"نه توتم نے محد ﷺ کوی قتل کیالورنه وہال سے دوشیر اول کو پکر لائے کیا تمانت ہے۔ چلووایس چلو۔" ا یک روایت میں ہے کہ میدان احد ہے واپس ہونے کے بعد پچھ ہی دور چلے تھے کہ وہ لوگ رک کر

ساتھیوں ہے کہنے لگے۔

"کیا حماقت کاکام کیاہے۔تم نے ان کو قتل کیالور جب ان کی تھوڑی ہی جماعت باقی رہ گئی تو تم انھیں چھوڑ کروایس چھوڑ کروایس چھوڑ کروایس چھوڑ کروایس چھوڑ کروایس جاند اوایس چلواوراس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اپنی طاقت و قوت جمع کر لیس ان سب کونیت

مکر لو گول نے اس بات کو نہیں مانا بلکہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور رعب پیدا

جلددوم نصف آخر <u> آتخضرت علیہ</u> کواطلاع .....ایک روایت ہے کہ جس رات میں آنخضرت علیہ احد سے واپس مدینے منع اس کی منبح کو حضرت عبداللہ ابن عوف آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس

سے آرہا تھاجب مین فلال مقام پر پہونیا تو میں نے دیکھاکہ قریش دہاں پڑاؤڈالے ہوئے ہیں۔ پھرانہول نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو نشکر سے بیہ کہتے سنا۔

"تم نے کچھ بھینہ کیا۔ان کے یعنی مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے سر دار توزندہ ہیں جو پھر تمہارے خلاف لشكر جمع كرليل محية آؤ پيروايس چلو جم ان سب كالبحي تيايانچه كردين \_"! مكر صفوان ابن اميه جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان لوگوں کی رائے سے اختلاف کررہے تھے اور کمدرہے تھے۔ "لوگواايانہ کرو۔ مجھے ڈرہے کہ کمیں وہ مسلمان جو لشکر کے ساتھ نہیں تھے تم پر حملہ آورنہ ہوجائیں اس لئے واپس بوٹ چلو۔ ا بھی تو فتح اور کامیابی تمهارے ساتھ ہے مگر ڈرہے کہ اگر تم نے چھر مذیبے کارخ کیا تو کمیں یہ فتح وکامرانی تمهارے خلاف ندیر جائے۔"

حضرت عبدالله ابن عوف کی ہے بات من کرر سول الله عظافے نے فرمایا۔

"مفوان نان لوگول كو تعيي راسته د كھلايا حالا مكه وه خود تعييج راسته نهيس ديكتا!"

تعاقب كامشوره اور فيصله .....اس كے بعد حضرت ابو بكر اور حضرت عمر كوبلايالوران كوعبدالله ابن عوف كي دی ہوئی خبر سنائی۔ان دونوں نے عرض کیا۔" پار سول اللہ ﷺ اوسٹمن کا پیچھا کیجئے تا کہ وہ لوگ ہماری عور توں اور بچول پر حمله آورنه ہو سکیں۔'

رر پروں پر سنہ برید ہوں۔ <u>صرف شر کلااحد کو تیاری کا حکم ..... پ</u>رجب آنخفیرت ﷺ صبح کی نماز ہے لوٹے تو آپ نے لوگوں کو

جوش دلایااور حضرت بلال کولو گول میں بیداعلان کرنے کا حکم دیا کہ رسول اللہ علیہ تمہیں دسمن کا پیچیا کرنے کا حکم دیتے ہیںاور بیر کہ صرف وہی لوگ اس وقت تعاقب میں چلیں گے جو کل جنگ میں شریک تھے۔

جابر کے احد میں شریک نہ ہوسکنے کی وجہ .....جب آپ روائل کی تیاری فرمارہے تھے تو جابر ابن

عبداللہ آپ کے یاں حاضر ہوئے اور کہنے لگے "یارسول الله ایس غزوه احدیس اس لئے شریک تہیں ہوسکا تھاکہ میری سات مبنیں ہیں اور میرے

والدنے جھے ان کے پاس چھوڑ دیا تھا"۔ ایک قول کے مطابق سیح یہ ہے کہ ان کی بہنوں کی تعداد نو تھی۔ غرض جابرانے کماکہ میرے والدنے مجھے عکم دیا۔

" بينے! بيات شمير كئے مناسب ہے اور نہ تمهارے لئے كہ ہم ان عور توں كواس حال ميں چھوڑ جائيں كہ ان كياس كوئى مردنہ ہو۔اد هر ميں رسول الله علي كمراه جماد كے لئے اسى مقابلے ميں تميس ترجيح نميں دے سکتا۔ ممکن ہے اللہِ تعالیٰ مجھے شہادت کی دولت میسر فرمادے۔ البذاتم اپنی بہنوں کے پاس ہو۔!" تعاقب میں ہمراہی کی در خواست اور اجازت ..... چنانچہ اس طرح میں بہنوں کی گرانی کے لئے یہاں رہ گیا تھااور انھوں نے شمادت کے لئے اپنے آپ کو مجھ پر ترجیح دی البذایار سول اللہ مجھے بھی اپنے ہمراہ چلنے کی اجازت عطافرمائيں۔!"

اس پر آنخضرت ﷺ نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت عنایت فرمادی۔وہ کتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میرے سواکوئی ایسا نہیں تھاجوغر وہ احد میں شریک نہ ہوا ہو۔

مر وار منافقین کی در خواست رو .....اس کے علاوہ کچے دوسرے ایسے لوگوں نے بھی آنخضرت ملاقے کے ' پاس آگر ساتھ چلنے کی اجازت مانگی جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے ان ہی میں سر دار منافقین عبداللہ ابن الی

ابن سلول بھی تھا۔اس نے آپ سے آکر عرض کیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔! مگر آنخضرت ﷺ نے اس کوادرایسے دوسرے لوگوں کور دکر دیا۔

اسلامی پر جم اور مدینہ میں قائم مقامی ....اس کے بعد آپ نے اپنا جھنڈا مٹایاجو کی تک جول کا تول رکھا ہوا تھی دہ گرا کھولا نہیں گیا تھا۔ آپ نے یہ پر چم حضرت علی ابن ابوطالب کی سپر د فرمایا ایک قول ہے کہ حضرت ابن ام کمتوم کو اپنا جان نشین بنایا۔ پھر آپ اپنے متعب نامی مستحد متعب نامی

حضرت ابو بکر کے سپر د فرمایا۔ اور مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جان تھین بنایا۔ پھر آپ اپنے متعب نامی محکورت پر سوار ہو کر روانہ ہوئے آنخضرت کے صحابہ میں سے کئی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ آنخضرت ملک ذرہ مبترزیب تن فرمائے ہوئے سے اور سوائے آنکھول کے چر ہ مبارک کا کوئی حصہ نظر نہیں آرہا تھا۔

آپ کے ساتھ وہ تمام جان شار محابہ بھی روانہ ہُوئے جو احدیث آپ کے ساتھ شرکیک تھے۔ قر آن یاک میں حق تعالیٰ کاار شاد ہے۔

الكَّيْنَ اسْتَجَابُوْ رِللَّهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مُالْصَابَهُمُ الْقُرْحُ طِرِللَّا فِينَ أَحْسَنُوْ مِنْهُمْ وَاتَّقُوْا أَجْرٌ عَظِيْمٌ \_الأَي بِ٣ سوره العران٤ ١٨ كَيْتِ مِهِمُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مُناهَمُ الْقُرْحُ طِرِللَّا فِينَ أَحْسَنُوْ مِنْهُمْ وَاتَّقُوْا أَجْرٌ عَظِيْمٌ \_الأَي بِ٣ سوره العران٤ ١٨ كَيْتِ مِهِمَ مِنْ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مُناهُمُ الْقُرْحُ العَالِمَ اللَّهُ مِنْ أَحْسَنُو مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرُ عَظِيمٌ \_الأَي

ترجمہ جن لوگوں نے اللہ ور سول کے کہنے کو قبول کر لیابعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھاان لوگوں میں جو نیک اور متقی بیں ان کے لئے ثواب عظیم ہے۔

اس آیت کے ذیل میں حضرت عالم ہوڑے روایت ہے کہ انھوں نے ایک دفعہ حضرت عروہ ابن زبیر سے (احد کا حال ہتلاتے ہوئے ) کہا تھا۔

" بھانے اجب غزدہ احدیس رسول اللہ علیہ کو ذخم کے لور پھر جبکہ مشرکین میدان احد ہے جلے گئے (اور آنخضرت علیہ مشرکین میدان احد ہے جلے گئے (اور آنخضرت علیہ بھی داپس مدینے تشریف کے آئے ) تو تمہارے والد ذیر لور ابو برا کو وڑر تھا کہ کمیں مشرکین بھر بلٹ کر مدینے پر حملہ نہ کردیں۔ چنانچہ آنخضرت علیہ نے فرملیا کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ او مشن کا بیجھاکرنے کے لئے چاتے۔ اس پر مسلمانوں میں سے ستر آدمی تیار ہوگئے۔!"

علامہ ابن کیر اس روایت کے متعلق کتے ہیں کہ یہ تفصیل غریب ہے کیونکہ مور خین غروات کے نزدیک مشہور قول کی ہے کہ حمراواسد کے مقام تک آنخضرت علیہ کے ساتھ اس موقعہ پر جولوگ کئے تھے وہ سب لوگ تھے جوغردہ اصد میں شریک تھے۔ اور ان کی تعداو سات سو تھی جیسا کہ بیان ہواان میں سے سر آدمی شہید ہوئے اور باتی زندہ رہے۔ یہال تک ابن کیر کاحوالہ ہے۔ اس کی روشنی میں وہ گذشتہ روایت قابل غور ہے۔ اس کی رقالی مربطاہر ان دونوں روایتوں میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ کے اس جملے کا

مطلب سے کہ آنخفرت ﷺ کے ارشاد پرسب سے پہلے سر آدمیوں نے لبیک کمی اور اس کے بعد پھر باتی لوگ نے آپ کے علم پر رضامندی ظاہر کی۔

زخی صحابہ اور رسول کے حکم کی بچا آوری ..... غرض تمام صحابہ آنخضرت کے ساتھ روانہ ہوئے سب لوگ زخی صحابہ فر نسی کی لیعنی سوائے اس سب لوگ زخی تھی مگر کی نے بھی اپنے زخول کے علاج اور دوادارو کی طرف تو جہ نہیں کی لیعنی سوائے اس کے کہ انھول نے کپڑا جلا کر زخم پرر کھااور باندھ دیابار بارالیا کرنے سے زخم کی تکلیف اور دردیں کی ہو جاتی ہے

محابہ نے اپنے زخوں کا صرف میں علاج کیا اس سے زائد کچھ نہیں کیا۔ للذا ان کے کچھ نہ کرنے لوریہ تدبیر
کرنے کے در میان کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ لینی اس رات محابہ نے آگ جلائی لوراپنے زخوں کا میہ علاج کیا
ان میں سے بعض محابہ کے جسموں پر نونو زخم نتے جیسے حضرت اسید بن حفیر لور عقبہ ابن عام نتے بعض
کے دس دس زخم نتے جیسے حضرت حراش ابن حمہ اور بعض کے اس سے بھی زائد زخم نتے جیسے حضرت کعب
ابن مالک تھے۔ ایک محافی ایسے نتے جن کے بدن پر ستر سے بھی زیادہ زخم نتے دہ طلحہ ابن عبد اللہ تھے ان کی ایک
ابن مالک تھے۔ ایک محافی ایسے تنے جن کے بدن پر ستر سے بھی زیادہ زخم نتے دہ طلحہ ابن عبد اللہ تھے ان کی ایک

کے دس دس دخم تے جینے حضرت حراش ابن حمہ اور بعض کے اس سے بھی ذائد ذخم تے جینے حضرت کعب
ابن مالک تھے۔ایک صحابی ایسے تے جن کے بدن پر ستر سے بھی ذیادہ ذخم تے وہ طلحہ ابن عبید اللہ تھان کی ایک
انگل بھی کٹ گئی تھی۔ایک قول ہے کہ شہادت کی انگل کئی تھی۔اور ایک قول کے مطابق کن انگل کے برابروالی
کئی تھی۔اس کی وجہ سے اس ہاتھ کی باتی تمام انگلیاں بھی شل ہو کر بیکار ہوگئی تھی۔ایک روایت میں ہے کہ
انگلیوں کے پور سے کٹ گئے تھے جیسے کہ پیچھے گذرا۔اس طرح ایک صحابہ کے جمم پر بیس ذخم تے جیسے حصرت
عبدالرحمٰن ابن عوف "

عبدالرحمن ابن عوف المستحم المستحم المستحم المستحم الماري المستحم المس

کتاب منتقی میں میکہ اوپر کا ہونٹ اندر سے بھٹ کمیا تھا۔ اسی طرح دلیاں شانہ زخمی تھا جس پر ابن قئمہ نے دار کیا تھا نیز گڑھے میں کر جانے کی دجہ سے آپ کے دونوں کھنے زخمی تھے۔

نی کی بیشن گوئی .....غرض پھر آنخضرت علیہ کو طلحہ ابن عبید اللہ طے۔ آپ نے ان سے فرمایا۔ "طلحہ تمہارے ہتھیار کمال ہیں۔"

حفرت طلحہ نے عرض کیا کہ قریب ہی ہیں ہے کہ کروہ جلدی سے گئے اور اپنے ہتھیار اٹھا لائے۔ حالا مکداس وقت طلحہ کے صرف سینے پر ہی نوز خم تھے۔ان کے جسم پر کل ملاکر ستر سے او پرز خم تھے جیسا کہ بیان ہوا۔حفرت طلحہ کہتے ہیں۔

"میرے نزدیک آنخفرت ﷺ کے مقابلے میں اپنے رخوں کی کوئی حیثیت نہیں تقی اور خود زخم کھا کر آپکا بچاؤ کر رہاتھا ۔ پھر آنخفرت ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور پوچھنے گئے کہ تم نے دعمن کو کمال دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ کشیبی علاقے میں۔"

آپنے فرملیہ " یکی میر انجی خیال تھا۔ جمال تک ان کا یعنی قریش کا تعلق ہے توان کو ہمارے ساتھ آئندہ مجھی اس

ین میرا ' بی خیال تھا۔ جہال تک ان کا میں فریس کا منتی ہے توان کو ہمارے ساتھ آئندہ بھی اس طرح کامعاملہ کرنے کاموقعہ نہیں مل سکتا۔ یہال تک کہ اللہ تعالیٰ مکہ کو ہمارے ہاتھوں فٹے کر دیگا۔!" اس طرح سخف سے سکانوں نہ جہ نہ ہے۔

ای طرح آنخفرت ﷺ نے حفرت عمر "سے فرملا۔

"اے ابن خطاب! آئندہ مجھی قریش ہمارے ساتھ ابیا معاملہ نہیں کرپائیں گے یمال تک کہ ہم (فاتح کی حیثت سے لمے لور حرم میں داخل ہو کر)رکن لینی حجر اسود کو بوسہ دیں گے۔!"

۲۳۲

حمراه اسد میں براؤ .....غرض اس غزدہ کے سفر میں آنخضرت ﷺ کے راہبر ثابت ابن ضحاک تھے یہ ثابت

جبیر کے بھائی ثابت نہیں تھے۔اگر چہ ایک قول ہے کہ بیوہ ہی ثابت تھے جو جبیر کے بھائی تھے۔ خریف کی کئی مثری سے تاتہ میں سے مصر اساسی تھے اور اس

غرض یہ لشکر مشرکوں نے تعاقب میں آگے بر هتار ہا بہان تک کہ حمر اء اسد کے مقام پر بہنے کر فروسش ہوا۔ یہ حمر اء اسد جس جگہ کانام ہے وہ مدینے می آٹھ میل فاصلے پر ہے۔ ایک قول کے مطابق دس میل کے

فاصلے پرہے۔

دوانصار بول کاذوق اطاعت .....ایک انصاری مخص سے روایت ہے کہ غزدہ احدیث میر ابھائی اور میں

"کیا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہونے کی سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔" اس میں میں میں انہ میں

ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ۔ "اگر ہم نے آنخضرت ﷺ کی ہمر کانی میں غزوہ کی نعمت کو چھوڑ دیا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔خداکی

''برہ ہے ، ''سرت کھے ک مراب میں مردہ ک سے رب دروی رہیں ہے ۔'' شم ہمارے پاس توسواری کے لئے کوئی جانور بھی نہیں ہے!۔'' حصر مارے پاس توسواری کے لئے کوئی جانور بھی نہیں ہے!۔''

ز حمی حالت میں پیدل سفر .....(اد هر دونوں زخمی بھی تھے گر پھر بھی پیدل ہی روانہ ہوگئے) یہ انساری شخص کتے ہیں کہ اپنے تھک جاتا تو اتار دیتااور پھر دونوں پیدل چلنا شروع کر دیتے۔ آخرای طرح چلتے چلتے اس مقام یعنی حمر اءاسد تک پہنچ گئے جمال پہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤڈ الاتھا۔

یہ عشاء کاودتٰت تھالور مسلمان آگ جلارہے تھے جب بید دونوں انصاری لشکر کے قریب پنچے تو پسرہ دینے والے دیتے نے ان کو ٹوکا اس رات پسرے پر حضرت عباد ابن بشر ایک دیتے کے سر براہ تھے حضرت عباد

دیے واسے دیے ہے ہی و وہ اس اس پارے پر سارے جار ہیں ہیں۔ ان دونوں کولے کر آنخضر ت ﷺ کیاس آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا۔

"تم لوگ كوچ كے دقت كس كئے رك مجئے تھے!۔"

ان دونوں نے اپنی مجبوری بتلائی (کہ زخموں سے چور ہونے کی وجہ سے چلنادو بھر ہورہا تھالور سواری

بھی نہیںاں لئے گرتے پڑتے یہاں پنچے ہیں)۔ نیں کی طرفہ سے دول خبر سے سرک سول ال

نی کی طرف سے دعاء خیر .....ی من کررسول الله ﷺ نے ایکے حق میں دعائے خیر فرمائی اور پھر فرمایا۔ "اگرچہ آنے میں دیر لگی مگرتم دونوں کو گھوڑے، خچر اور لونٹ ملیں کے اگرچہ وہ تمہارے لئے اس بہتہ جہ منسر میں ا

ہے بہتر چیز نہیں ہیں!۔"

یہ دونوں انصاری کمخص حصرت عبداللہ اور حصرت رافع ابن سمبیل متھے اور ان میں جس کے لئے چانا زیادہ دو بھیر ہور ہاتھادہ حضرت رافع تھے اور ان کو اٹھا کر چلنے والے حصرت عبداللہ تھے۔

تحکمت عملی سے قریش پررعب .....اس مقام پر مسلمانوں نے تین رات قیام کیا۔ ہر رات اپنیٹاؤ میں صحابہ پانچ سو جگہ آگ روشن کرتے تاکہ بہت دور سے بھی روشن نظر آتی رہے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ سے مختلف آوازیں اور آگ کی روشن دور دور تک پہنچی تھی اور اس کے نتیجہ میں دشمن کے دلوں میں خوف اور رعب بیٹے گیاتھا (کیونکہ دشمن کے جاسوس ہر قتم کی خبریں اینے آقاؤں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت جابرا بن عبدالله كتے ہیں كه اس غزوه میں عام طور پر مسلمانوں كے ساتھ جوزادراہ اور كھانا تھا وہ تھجوریں تھیں۔مفرت سعد ابن عبادہ اپنے ساتھ تمیں اونٹ لے کر چلے تھے جو حمراء اسد تک بہنچ

مگئے۔ قربانی کے لئے جو جانور ساتھ تھان میں سے کی دن دواور کی دن تین کائے جاتے۔

ادھر قریشی نشکر کواحدے چلنے کے بعد راہ میں معبد خزاعی ملے جواس وقت تک کا فرتھے قریش ہے

ان کی ملا قات روحاء کے مقام پر ہوئی۔ انہول نے رسول اللہ ﷺ کو صحابہ کے لشکر کے ساتھ قریش کے تعاقب میں کوج کرتے بھی دیکھا تھا۔جب قریش نے احد ہے واپسی میں اچانک مدینے پر حملہ کرنے کاارادہ کیا تو معبد

خزاعی نے ان کو ہتلایا کہ ان سے پہلے خود آ تخضرت ﷺ ان کا پیچیا کرتے ہوئے آرہے ہیں۔ یہ من کر قریشی لشکر خو فزدہ ہو گیالور انہوں نے ای میں عافیت سمجنی کہ سیدھے کے ٹوبی واپس چلے جا ئیں۔

معبد خزاعی کی طرف سے احد کے نقصان پر تعزیت ..... (قال)جبد سول الله علام مراء اسد کے مقام پر براؤ ڈالے ہوئے تھے معبد خزاعی آپ سے آکر ملا۔ یہ معبد بی خزاعہ کا مخض تھا بی خزاعہ کے لوگوں میں مسلمان بھی تھے اور کافر بھی۔ مرسب کے سب رسول اللہ علیہ ہے مجت رکھتے تھے۔ غرض معبد نے المحصر ت الله الرعم ض كيا

"اے محمد علی اس جنگ لیعنی احد میں آپ کی ذات کو اور آپ کے ساتھیوں کوجو نقصان اٹھانا پڑااس سے ہمیں بے حد تکلیف پینی ہے۔ ہماری آرزو تو یمی ہے کہ اللہ تعالی آپ کی شان بلند فرمائے اور آپ کے د شمنول كومبتلا فرمائے! ـ"

معبد کی ابوسفیان سے ملاقات ..... (اس طرح گویامعبد خزای نے غزوہ احد کی شکست پر آنخضرت علیہ کے سامنے تعزیت اور اظہار افسوس کیا تھا)معبدیلے آنخضرت علی ہے ملا تھااور ان کے بعد وہ یہال ہے روانہ ہوا یمال تک کہ روحاء کے مقام پر پہنچا۔ ابوسفیان نے معبد کود یکھا تو فور اخود سے بولا کہ یہ معبد آرہاہے اس کے یاس یقینانی خریں ہول گی۔ پھراس نے معبدے کما۔

"معبدا تم اپ يجه كياحالات چھوڑ كر آرب مو\_"

معبد مسلمانول کاایک مشرک ب*هدر*د ..... معدنے کها

من اینے پیچیے محمہ علی اور ان کے محابہ کوچھوڑ تاہوا آرہا ہول۔ان کا لشکر تمہارے تعاقب میں ٹکلا ہوا ہے۔ان کے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔وہ سب کے سب تمہارے خلاف غیظ و

غضب کا پتلا ہے ہوئے ہیں۔اس د فعہ ان کے ساتھ قبیلہ اوس اور خزرج کے وہ مسلمان بھی آئے ہیں جو کل کسی وجہ سے جنگ احد میں شریک نہیں ہوسکے تھے۔ان سب نے آپس میں یہ عمد کیا ہے کہ وہ تم سے اکرائے اور انقام لئے بغیر کسی قیت پرواپس نہیں جائیں کے سب لوگ اپنی قوم پر بھی ناراض ہیں اور خود قوم کے لوگ اپنی

بسیائی پرنادم ہیں۔ان میں اس قدر جوش وغضب ہے کہ میں نے آج تک بھی نہیں دیکھاا۔" مسلمانول کے جوش پر ابوسفیان کا خوف درہشت .....ابوسفیان نے یہ (دحشت ناک خبر) من کر کہا۔

"تیرانا*ل ہو۔ کیا کہ رہاہے!۔*"

معدنے كىل "خداك قتم جھے يقين ہے كہ تم لوگ اس طرف كو چلو كے تو فور أى تهيس ان كے كھوڑوں كى

پیثانیال نظر آنے لکیس کی ا۔"

ابوسفیان نے کہا۔

"خداك قتم بم نے توب فيمله كرايا تفاكه بم بيس سے لوث كر مدينے پر عمله كريں اور يج كھے مسلمانوں کا صفاما کر دیں۔"

"میں تنہیں ہر گزاس کامشور ہ نہیں دول گا!۔"

مسلمانوں کو ابوسفیان کا جھوٹا پیغام ..... معبد کی زبانی یہ خبر من کر قریثی لشکر افتال و خیزال دہاں ہے کے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جس دقت ابوسفیان اپنے لشکر کو لے کر دہاں سے جارہا تھا تواسے کچھ لوگ ملے جو مدینے کو جارہے تھے ،ابوسفیان نے اس قافلے کے ذریعہ آنخضرت کے اور آپ کے محابہ کے پاس کملایاکہ ہم لوگوں نے (مدینے پرچ عائی کرنے کے لئے راہ میں سے ہی لوٹنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔جب ان لوگوں نے آنخضرت الله كياس بي كر آب كوابوسفيان كيد پيغام بنچاياتو آب فرلمايد

حنث الله ورام الله ويكن الله تعالى عي جميل كافى إوروى بمترين ساراب اوراس وقت حق تعالى في پەدى نازل فرمائى\_

ٱللَّيْنَ اسْنَجَا بُوْ اللّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بُعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقُرْحُ لِلّهِ بِيهِ ٣- سوره آل عمر ان ٤ ١ أيسن عليل ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ ورسول کے کہنے کو قبول کر لیابعد اس کے کہ ان کوزخم لگا تھا۔ بمررسول الله علىنے فرمليد

"قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں نے ان کے لئے چرول کا ایک نشان مقرر کر دیا ہے۔اگر دہ لوٹے تواس نشان پر پہنچ کر دہ سب کے سب اس طرح نیست دیابود ہو جائیں گے جیسے محزرى موئى كل كادن\_!"

<u>مسلمانوں کی واپسی</u> .....اد حر معبد خزاعی نے بھی قریش کو دہاں سے چاتا کر دینے کے بعد ایک مخص کے ذریعہ آنخفرت ﷺ کواس کی اطلاع بھجوائی کہ ابوسفیان اپنے اشکر کے ساتھ ڈر کر داہی کے چلا گیا ہے۔ چنانچہ اس خبر کے بعد آنحضرت علی محمام اء اسدے مقام سے بی دینے کودالی ہو گئے۔

<u>ابو عزہ شاعر کی دوبارہ گر فآری</u> ..... ہیں ہمراء اسد کے مقام پر آنخضرت ﷺ نے مشر کوں کے شاعر ابوعزہ کو گر فقار کیا۔ یہ وہ ابوعزہ ہے جو غزدہ بدر کے دفت مسلمانوں کے ہاتھ کر فقار ہوا تھا اور پھر اس کی درخواست اور گریدوزاری پر آنخضرت علی اس پریداحیان فرملاتها که اس کو بغیر فدید لینی جان کی قیت لئے یوں بی رہا کردیا تھا کیونکہ اس نے منت ساجت کی تھی کہ میرے کی بیٹیاں ہیں اور میں غریب اور جہدست آدی ہوں فدید کار قم اوانسیں کر سکتا۔ انخضرت علی نے اس سے یہ عمد لے کراس کورہا کردیا تھا کہ آئندہ وہ نہ تو ای تخضرت من ہے جنگ کو آئے گاہنہ آپ کے خلاف لشکر انتھے کرے گالورنہ آپ کے خلاف کسی کو اكسائ كا- (اس نے رسول اللہ علیہ سے ان سب باتوں كا دعده كيا اور رائى مامل كر كے معے چلا كيا) جيساك

<u>ابوعزہ کی گزشتہ بدعمدی</u>..... محراس کے بعداس نے اپناعمد توڑ دیااور جنگ احد میں قریش کے ساتھ پھر

جلددوم نصف آخر

آیا۔ یہ لوگوں کو جوش ولاتا تھااور اپنے شعرول کے ذریعہ انہیں بھڑ کاتا تھاکہ آنخضرت ﷺ کے خلاف جان کی

سو کیا۔ قریش کشکردہاں سے آگے رولنہ ہوا تو کسی کواس کا خیال نہ آیا اور اسے یو نمی سو تا چھوڑ کر کشکر آگے بڑھ

حمیا۔ میہ دن چڑھے تک عافل پڑاسو تار ہا(۔اس کے بعد اگلے دوسرے دن ہی آنخضر ب ﷺ اسلامی کشکر کے ساتھ حمراء اسد کے مقام پر پنچے اور اس کو گر فار کر لیا گیا)اس کو گر فار کرنے والے مخص حضرت عاصم ابن ثابت تھے۔اس غزدہ مراء اسدین میں تمامشرک تعاجو گر فالر ہوا۔ایک قول ہے کہ اس کو گر فار کرنے والے

ج<u>ان جشی کے لئے ابوعزہ کی دوبارہ خوشامہ .....غرض گر فاری کے بعدیہ</u> فخص ابوعزہ رسول اللہ ﷺ

"اے محد المجھے چھوڑ دیجئے۔ مجھ پراحسان فرمائے۔ اور میری بیٹیوں کی خاطر مجھے رہاکر دیجئے میں آپ

" نہیں۔خدا کی قتم اب تیرے چرے کو مکہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ایک روایت کے لفظ یوں ہیں

کہ۔اب تواپی اس داڑھی کے ساتھ حجر اسود کے پاس بیٹھ کریہ نہیں کہ سکے گاکہ میں محمد کود عوکہ دے آیا۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ میں نے محمد پر دونوں مرتبہ جادو کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت زید کی طرف متوجہ ہو

ابوعره كا قل .....اكيدوايت مين كه يه حكم آپ نے حضرت عاصم ابن ثابت كوديا تفااور اكيدوايت ك

تھا۔اور یہ کہ بیر پہلاانسانی سرہے جواسلام کے زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا میا۔ بعض علماء نے

اس کے بعد ابوعزہ کی گردن ماردی گئی۔ کماجاتاہے کہ اس کاسر ایک نیزے پر نگا کر مینے لے جلیا گیا

عمیراین عبدالله تصر محر کمای نور میں ہے کہ عمیراین عبدالله نامی کسی صحابی کومیں نہیں جانیا۔

ب سامنے لایا گیا۔ آنخضرتﷺ کودیکھ کراس نے کہا۔

کے سامنے عمد کر تا ہول کہ آئندہ بھی اس قتم کی حرکت نہیں کرول گاا۔"

"مومن كوايك سوراخ سے دومر تبه نميں ڈسا جاسكا إ\_"

آ کے ایک قول آئے گاکہ اسلام کے دور میں سب سے پہلے جو انسانی سر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیاده کعب ابن اشرف میودی کاسر تفاراس کا تفصیلی دافته آمے بیان موگا جمال محابه کی فوجی مهمات کاذکر

ہے۔ مر کر شتہ روایت اور اس روایت میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یمال مرادیہ ہے کہ ابوعزہ کاسروہ پہلا

اس طرح آ کے ایک روایت بیان ہوگی کہ حضرت عثان غی کی خلافت کے زمانے میں جب ان کے

مخالفین ان کے مکان میں محصے توان چاروں آو میوں میں چوتھے مخص عمر وابن جموح تھے اور یہ حضرت علیٰ کے

ساتھ تمام جگول میں شریک ہوئے تھے چرجب حضرت امیر معادیہ کی خلافت کادور آیا تویہ فرار ہو کر عراق

سر بجونيزه يرد كه كردين لي جلاكيا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كر تحكم ديا\_زيداس كي كردن مار دو\_"

می لکھاہے۔

مطابق مفرت نبير كوديا تعله كر آب نے فرملا۔

قول ہے کہ جنگ احد کے بعد جب مشر کین وہال سے واپسی میں حمراء اسد کے مقام پر تھسر ہے تو یہ ابو عزہ

باذی لگاکر جنگ کریں۔ یہ تفصیل پیچھے گزر چی ہے۔

سير ت طبيه أردو

سيرت حلبيه أردو

چلے گئے۔ وہاں ان کو ایک سانپ نے ڈس لیا۔ یہ گھبر اکر ایک غار میں تھس گئے اور وہیں مرگئے۔اس واقعہ کی اطلاع عراق کے حاکم زیاد کو ہوئی تواس نے ایک ھخص کو غار میں جھیج کران کاسر کٹواکر مٹکایاادر پھروہ سر امیر

معادیہ کے پاس بھیجا گیا۔ اس طرح اسلام کے دور میں یہ پہلاسر ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا۔ مراس سے بھی گزشتہ روایت کی تردید نہیں ہوتی جیسا کہ ظاہر ہے (۔ یعنی گزشتہ روایت میں مراد ہے کہ آنخضرت ﷺ کے

دور میں دہ پہلاسر تھا جبکہ بیاس دور کے بعد کی بات ہے)۔

نبی کے ایک ارشاد کی وضاحت ..... چھے ایک مثل گزری ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ نمیں ڈسا جاسکتا۔اس کی وضاحت کرتے ہوئے بعض علاء نے لکھا ہے کہ (ایک بار دھوکہ اٹھانے کے بعد)

انسان کو چاہئے کہ وہ پوری طرح ہوشیار اور محاط ہوجائے۔ یہ مثل آنخضرت علی کے سواکس دوسرے سے سننے میں نہیں آئی۔اس مثل کے استعال کا موقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک دفعہ ایک تحض نے اچانک تکوار سو نتی اور آ مخضرت على يروار كيا مكراس كاوار خالي كيا\_اس فورأي كها\_

"ائے محمد اللی تو مذاق کررہاتھاا۔"

آتخضرتﷺ نے اس کو معاف فرملا۔ مگر اس کے بعد پھرا کیک دفعہ اس فخص نے کیی حرکت کی اور وارخالی جانے پر پھروہی بات کہ دی۔ مر آپ نے اس کے قتل کا تھم دیاآور فرمایا کہ مومن کو ایک ہی سوراخ سے دومر تبه مهين دُساجا سكتا-

معاویہ کو عثمان عن کی بناہ کی تلاش .....غرض والیس کے دفت بہیں حراء اسد کے مقام پر آپ نے معاویہ ابن مغیرہ ابن ابوالعاص کے قتل کا حکم دیا۔ یہ عبدالملک ابن مروان کا نانا تھا۔اس نے اپنے چھازاد بھائی حصرت عثمان ابن عفان کی بناہ ڈھونڈ می تھی لیعنی جان بچانے کے لئے اس نے حضرت عثمان کا سہارا تلاش کرنا چاہا تھا۔ یعنی جب کفار قرایش جنگ احد کے بعد لوٹ کئے تو معاوید اپن ناک کی سیدھ میں چل بڑا۔ پھریہ حضرت عثان کے مکان کے دروازے پر آیا اور وستک دی۔حضرت عثان کی بیوی لینی رسول الله مان کی صاحبزادی حضرت ام کلٹوٹے نے پوچھاکون ہے ؟اس نے کماعثان کا چھازاد بھائی۔انہوں نے کماعثان اس دفت گھر میں موجود

نہیں ہیں۔ معاوریے نے کہا<u>۔</u> "ان كووراا مجى بلوا تجيجو كيونكه ان كى ايك رقم ميرے اوپر واجب ہے۔ ميں نے ان كے مال سے كچھ

تجارتي سامان خريدا تقا!-" ا بھی بیہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عثال اُ آگئے جیسے ہی انہوں نے معادیہ کودیکھا تو کہنے لگے۔

"تم خود مجى تباه موئے اور مجھے مجى ملاكت ميں وال ديا!-"

" بھائی۔ کل تک تم سے زیادہ میر اہمدر دلور خیر خواہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے پناہ دے دو!"

<u>معاویہ کی تلاش کا حکم ..... آخر حضرت عثالیؓ نے ان کو گھر میں بلالیالور مکان کے ایک حصہ میں اس کو چھیا</u> كر خود أنخضرت على كا ياس حاضر موت تاكه اس كے لئے آپ سے امان اور جال بخشى كا وعده حاصل كرليں۔ جيسے بى حفرت عثال الم تحضرت عليہ كياں بنچ توانهوں نے سنا المخضرت عليہ يہ فرمارے تھے۔

جلددوم نصف آخر

"معادبیاس وقتِ مدینے میں موجو دہے اسے دہاں سے تلاش کر کے لاؤ!\_"

گر فتاری اور مشروط رمانی ..... لوگ فور أمعادیه ی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور کچھ لوگ حضرت عثمان ا

کے مکان میں داخل ہوئے (کیونکہ وہ جانتے تھے کہ معاویہ حضرت عثان کا پچازاد بھائی ہے) جیسے ہی یہ لوگ مکان کے اندر گھے آنخضرت علیہ کی صاحبزادی حضرت ام کلوم نے ان او گول کو اشارہ سے بتلادیا کہ معاویہ اس

حجرے میں چھیا ہوا ہے۔ لوگول نے اس کو باہر نکالا اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر آئے۔ آپ نے اس ك قُلْ كا تَكُم ديا\_اس وقت حضرت عثان غين في تخضرت الله عص كيا\_

<u> فرار کے لئے تین دن کی مہلت</u> ..... "قتم ہاں ذات کی جس نے آپ کو حق د صدانت دے کر جیجا میں اس وقت صرف اس محق کے لئے امان حاصل کرنے آیا تھا اس لئے اس کو جھے عنایت فرماد ہجئے!۔"

چنانچہ آنخضرت ﷺ نے معاویہ کوان کے حوالے کر دیااور تین دن کے اندر اندر اس کو مدینے سے

نکال دینے کا تھم دیا۔ ساتھ ہی آنخضرت ﷺ نے قتم کھائی کہ اگر تین دن بعد آپ نے اس محض کو یہاں موجو د یلاتواہے مل کرادیں گے۔ پیا ہے۔ معاویہ کی خلاف ورزی اور قتل ....اس کے بعد آنخضرتﷺ حمراء اسد کی طرف روانہ ہو گئے۔او ھر

معادیہ تین دن تک مدینے میں تھرار ہالور آنخضرت ﷺ کے متعلق خبریں معلوم کر تار ہاتا کہ یمال سے جاکر ابی جاسوی کاحال قریش کوسناسکے اور انخضرت علی کے متعلق ضروری خبریں قریش کو پہنیادے۔ چوتھے دن ا تخضرت الله مدين واليس تشريف لے آئے جبكه معاويه اس وقت تك بھي مدينے ميں موجود تعاـرسول الله على أمدى خبرس كروه مدينے سے فرار جوا مكر حضرت ذيدا بن حارثة اور عمار ابن ياسرنے اس كا پيچيا كيا يمال تک کہ ایک جگہ انہوں نے معاویہ کو جالیااور اس پر تیر چلا کر اے قتل کر دیا۔ان دونوں صحابہ کو آنخضرت ﷺ نے ہی معاویہ کے تعاقب میں روانہ کیا تھالور ان سے فرمایا تھا۔

"تم دونول كوده فلال جكه مل جائے گا۔"

یہ جگہ مدینے سے آٹھ میل کے فاصلے پر تھی۔چنانچہ ان دونوں نے ایے وہیں جا پکڑااور قل کر دیا۔ایک قول ہے کہ اس کا پیچھا کرنے والے حضرت علیٰ تھے اور انہوں نے ہی معاویہ کو قل کیا تھا!۔" دو مسلم جاسوسول کا قبل ....رسول الله عظ نے غزوہ حمراء اسد کو روائل کے وقت بنی اسلم کے تین

آد میول کودسٹمن کے تعاقب میں آ مےروانہ فرمادیا تھا (تاکہ وہ ان کے متعلق خبریں معلوم کریں)ان میں سے دو آدمیوں نے دعمن کو حمراء اسد کے مقام پر جالیا (مگر دعمن نے ان کو پکڑ لیااور قتل کر کے وہیں ڈال مجے۔جب ٱنخضرت الله وہال پنچے تو آپ کوان دونوں کی لاشیں ملیں۔ آپ نے ان دونوں کوایک ہی قبر میں وفن کرا

دیا۔ مقولین احد کے معلق جوبات پیچے بیان ہوئی ہودہ یمال صادق نہیں آتی۔ حرث اور مجذر نامی دو مسلمانول کاواقعہ ..... حراء اسدے آنخضرت تھا کا داہی کے بعد جبکہ آپ

مدینے آچکے تھے آپ کے پاس جرئیل آئے اور انہوں نے ہتلایا کہ حرث این سوید نامی مخض اس وقت قباء میں · موجود ہے آبذاوہاں پہنچ کراس سے اس مسلمان کا قصاص اور بدلہ لیج جے اس نے غداری کر کے احد کے دن قل

کیا تھا۔ حرث ابن سویدنے مجذر کو قتل کیا تھا۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ یہ مجذر زیاد کے بیٹے تھے۔ اس واقعِه کی تفصیل سے ہے کہ ایک و فعہ جاہلیت کے زمانے میں حرث کے باپ سویدنے مجذر کے باپ

نیادہ کو قبل کردیا تھا۔اس کے بعد ایک دن مقتول کے بیٹے مجذر کو سوید پر قابو حاصل ہو گیااوراس نے اپنی باپ کے تا آل کو مار ڈالا۔ یہ دونوں واقعے اسلام سے پہلے کے بیں اور کی واقعہ جنگ بعاث کا سبب بنا تھا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ علی ہدیے تشریف لے آئے تو دونوں مقتولوں کے بیٹے لیمنی حرث ابن سوید اور مجذر ابن نیادہ مسلمان ہو گئے اور دونوں بی خردہ بدر میں بھی شریک ہوئے (گر ان لوگوں کے دلوں میں اس واقعہ کاز خم موجود تھا لیمنی حرث کا باپ سوید، مجذر کے باپ نیاد کا قاتل تھا، لمبذا غروہ بدر کے دور ان بھی حرث اپ سوید، مجذر کے باپ نیاد کا قاتل مجذر کی طاش میں رہاتا کہ موقعہ کے تواس کو اپنی باپ کے بدلے میں قبل کرے۔ گر غروہ بدر میں اس اسے اپناس مقصد میں کا میابی نہیں ہوسکی۔

حرث کے ہاتھوں مجزر کا قتل .....اس کے بعد غزوہ احد کا موقعہ آیا۔جب مسلمان جنگ میں معروف تھے اچانک حرث ابن سوید خاموشی ہے مجذر کے پیچھے آیالور تلوار کے ایک وار میں مجذر کی گردن کاٹ دی۔ ایک قول ہے کہ حرث اپنی سویدنے قبس ابن ذید کو بھی قمل کردیا تھا۔

حرث کے قبل کا آسانی علم ..... غرض جرئیل کے خردیے کے بعد آنخضرت ملک فرانی قباتشریف کے اس روز آپبالکل ناوقت قبا پنچے دو پر کاوقت تعااور سخت کری پڑر ہی تھی۔ آپ الیے وقت بھی وہال نمیں جایا کرتے ہوئے ان میں حرث ابن سوید بھی تعافی مسلمان آپ کے پاس آکر جمع ہو گئان میں حرث ابن سوید بھی تعاجوا کے دایت نموید بھی تعاجوا کے دایت کے مطابق ایک نرم چادر لیسٹے ہوئے تعادور ایک روایت کے مطابق دو نقشین یعنی کا مدار کپڑول میں تعاای وقت اچانک رسول اللہ ملک نے عویم ابن ساعدہ کو تھم دیا کہ حرث کی گردن مادیں آپ نے ان سے فرملیا۔

"حرث ابن سوید کومبحد کے دروازے بر جاکر پکڑولوراس کی کردن باردوا۔"

حرث کی گر فراری .....ایک قول ہے کہ یہ علم آپ نے حضرت عثان فی کودیا تھا چنا نچہ وہ حرث کوان کی گر ون مارنے کے متبعد کے دروازے کے پاس لائے۔اس وقت حرث ابن سوید نے رسول اللہ مالیہ کے مضرکیا کہ یار سول اللہ مالیہ اللہ مالیہ کا کہ دنیاری جاری کے من کیا کہ یار سول اللہ مالیہ کا کہ دنیاری جاری کے دونیاری جاری کے دونیاری جاری کے دونیاری جاری کے دونیاری جاری کی کہ دنیاری جاری کے دونیاری جاری کے دونیاری جاری کی کہ دنیاری جاری کے دونیاری جاری کی دونیاری جاری کے دونیاری جاری کی دونیاری جاری کی دونیاری جاری کی دونیاری جاری کی دونیاری کے دونیاری کی دونیاری ک

"تمهارے مجذرابن زیاد اور قیس این زید کو قل کرنے کی وجہ ا۔"

یہ سننے کے بعد حرث نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔اس کے بعد ان کی گردن ماردی گئی۔

اقبال جرم اور معافی کی در خواست ..... (قال) ایک دوایت میں ہے کہ یہ من کر حرث نے کہا۔ "خداکی قتم ایس نے اس کو لینی مجذر کو قل ضرور کیا ہے گر اس وجہ سے ہر گز قل نہیں کیا کہ میں

اسلام سے پھر حمیا ہوں انہ ہی اس لئے کہ مجھے اسلام کی سچائی میں (خدانخواستہ)کوئی شک وشہہ ہے، ہلکہ صرف اس لئے کہ شیطان نے مجھے غیرت اور عار و لائی متی اور اب میں اپنے اس فعل سے جس کا آپ کو علم ہے خدا رسول کے سامنے تو یہ کرتا ہوں۔ اور مقتول کاخون مبایعنی جان کی قیت اداکرنے کو تیار ہوں (نیز اس جرم کے

کفارہ کے طور پر) مسلسل دومینے کے روزے رکھول گااور ایک فلام آزاد کرول گا۔" حرف کا قبل ...... مگرر سول الله علیہ نے حرث کی اس معانی کو قبول نہیں فرملیا(۔ چنانچہ حرث کوو ہیں قبل کر

دياكيا)۔

اس روایت میں حرث نے صرف مجذر کے اقل کاؤکر کیا ہے قیش این زید کے قتل کاؤکر جیس کیا

جلددوم نصف آخر

(جبکہ آنخفرت ﷺ نے حرث کے سامنے دونوں کے قل کا تذکرہ فرملیا) ثنایداس کی دیبے ہیے ہو کیہ حرث نے میر

اس كے بعد آب نے بيچ كى تحديك كى يعنى تحجور چباكر بيچ كے منه ميں ڈال

خیبر کے در میانی عرصہ میں ہوئی تھی۔اور ایک قول کے مطابق خیبر کے مقام پر ہوئی تھی۔

شراب کی حرمت کا تھم .....ای سال یعنی سویں شراب حرام ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ شراب کی

ممانعت مھ میں ہوئی جبکہ انتخفرت ﷺ نی نفیر کے یبودی قبلے کا محاصرہ کئے ہوئے تھے (یہ قبلہ مدین ای کے ایک محلے میں آباد تھا۔) نیز ایک قول سے بھی ہے کہ شراب کی حرمت دممانعت غزوہ حدیب اور غزوہ

میں خلہ یعنی مجور اور عنبہ کا لفظ ہے اور دوسری روایت میں عنبہ کے بجائے کرمہ کا لفظ ہے۔عنبہ اور کرمہ دونوں لفظ انگور کی بیل کے لئے بولے جاتے ہیں۔ای طرح ایک روایت میں کرم اور کخل کے الفاظ استعال ہوئے

كرنے كى ممانعت نبيں ہوئى تھى۔ كيونكه مسلم كى حديث بيں ہے كه تم بيں سے كوئى فخض الكور كو ہر كزكر منه کے (کیونکہ کرم کے معنی شریف کے ہیں اور) کرم لینی شریف و بلند مرتبہ صرف مرد مومن ہوتا ہے۔ ایک

میں بید لفظ استعمال کیا گیا تا کہ بیہ ظاہر ہوجائے کہ بیہ ممانعت صرف شنزیسی ہے ( بیعنی انگور کی بیل کو کرم کہ دیتا

شراب كى ممانعت كے لئے تين علم ..... شراب كى ممانعت وحرمت تين مرتبه كى على (جس اس

يَسْنَكُوْنَكَ عَنِ الْمُعْمِودَ الْمُعْمِيدِ. قُلْ فِيهِمَا الْمُ كَيْدُول لا بدب ٢ سوره بقره ٢ م ٢ أبيست م ٢١٩

ترجمية يجولوگ آپ سے شراب اور قمار (جوئے) کی نسبت دریافت کرتے ہیں آپ فرماد یجئے کہ ان محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بارے میں شریعت کی مختی کا نداتہ ہ ہوسکتاہے ،سب سے پہلے حق تعالی کے اس ارشاد میں ممانعت ہے۔

آنخضرت ﷺ كارشاد ہے كہ شراب ان دودر ختول سے حاصل كى جاتى ہے تھجور اور انگور ايك روايت

عَالبًا تكورك لئے كرم كالفظ اس مديث ميں اس وقت استعال كيا كيا جبكه كرم كو انكور كے لئے استعال

(اب یا توانگور کے لئے اس حدیث میں کرم کالفظ اس کی ممانعت سے پہلے کا ہے اور )یا قصد آحدیث

" مجھے میرے بیٹے کود کھاؤ۔ تم نے اس کانام کیاد کھاہے۔

حفزت علیٰ نے عرض کیا۔

توآپنے فرملا۔

ہیں۔مسلم میں ای طرح ہے۔

حرام سیں ہے)۔

روایت میں ہے کہ کرم مسلمان کاول ہو تاہے۔

" نهیںوہ حسن ہےا۔"

"يار سول الله احرب نام ركھائے ا\_"

سيرت طبيه أردو

منتكو صرف مجذر كے قل يركى مورويے جب حرث كو مجذر كے ملانے كے بدلے ميں قل كاستحق قرار ديا كيا تو قیس ابن زید کے بدلے میں یقینای وہ قل کے مستحق سمھے جائیں گے۔

حسن ابن علي ي بيدائش .....يه واقعات ٣ه ي بيراي سال حضرت على ابن ابوطالب كم مين

حضرت حسن پداہوئے۔انہول نے ان کانام حرب رکھا مر بھرر سول اللہ علیہ نے ان کانام حسن رکھا۔ کیونکہ حضرت حسن کی پیدائش کے بعد جب آنخضرت علی وہاں پنچے تو آپ نے فرملا۔

دونوں کے استعال میں گناہ کی بڑی بڑی یا تنس بھی ہیں۔ ایل متالقہ میں تنصیب

جب رسول الله على مديد منورہ تشريف لائے تو دہاں كے لوگ شراب پيتے تھے اور جوئے كا مال كھاتے تھے۔ پھر لوگوں نے آنخضرت على ہے ان دونوں چيزوں كے متعلق سوال كيا تواس پريہ آيت پاك نازل ہوئى۔

دوسری مرتبہ کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک مخف نے دوسر سے پچھ محابہ کو مغرب کی نماز پڑھائی اس وقت وہ مخف نشے کی حالت میں تھاجس کے متیجہ میں وہ قر آن پاک کی تلاوت میں گڑ بڑا گیالور او حرکی آیت او حرکر کے پڑھ گیا۔ تب حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مريميكي يَا أَيْهًا اللَّيْنَ امْنُوْ الاَ تَفْرُمُوْا الصَّلُوةَ وَانْتُمْ مُسْكُونَى حَتَى تَعْلَمُوْا مَاتَفُوْلُونَ لِلآبيب ٥ سوره نساء ٢ كايمن ترجمه: اے ایمان والوتم نماز کے پاس بھی الی حالت میں مت جاؤکہ تم نشر میں ہو یمال تک کہ تم سجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو۔

پھراللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَالَيُهَا الَّذِيْنَ أَمْنُوْ النَّمَا الْمَعَمُورَ الْمَكِسِوُ وَالْاَنْصَابُ وَالْآزُلَامُ وِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِين فَاجْتِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِعُوْنَ لاَ يرب ٤ سورها كده ع ١٢ كيمنت عده ٩

ترجمہ: اے ایمان والوبات ہی ہے کہ شراب اور جوالور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیریہ سب گندی

باتیں شیطانی کام ہیں سوان سے بالکل الگ رہو تا کہ تم کوفلاح ہو۔ حضر ت حمز ہ کی ایک بار شر اب نوشی ..... چنانچہ اس تاکید کے بعد لوگ شر اب پینے سے رک گئے۔ ایک

روایت میں ہے کہ جب حفرت حزاۃ نے ایک بار شراب پی لی توانبوں نے رسول اللہ عظے اور آپ کے پاس موجود لوگوں سے کما۔

"تم سب ميرب باب ك غلامول ك سواكيا موا-"

مد ہوش حمزہ کا نبی سے کلام ..... چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ جب حفزت حمزہ نے مراک و نعم میں مدیث ہے کہ ایک دفعہ جب حفزت حمزہ نے شراب پی کی تودہ کھر سے نظر آئیں حضرت حمزہ نے فرراان او نشیوں پر

ہوا۔ آپ کے پاس اس وقت زید ابن حارث بھی موجود تھے۔ میں نے آپ کو سار لواقعہ کہ سنایا آنخضرت علیہ اس وقت مکان سے نکل کر روانہ ہوئے اور زید آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ میں آنخضرت علیہ کے ساتھ ہی چلا۔ آنخضرت ملیہ من مران میں ان کے پاس پنچے اور آپ ان پر ناراض ہوئے اس وقت جزہ نے نگاہ اٹھائی

"تم سب مير ب باپ كے فلا مول كے سواكيا موا۔"

یہ سنتے ہی آ تخضرت اللہ وہاں سے النے قد موں پیچے لوٹے یمال تک کہ باہر نکل آئے۔ یہ واقعہ شراب کی ممانعت سے پہلے کا ہے۔ اب چو تکداس وقت تک نشہ جائز تھااس لئے حضرت جزہ کے اس قول سے وہ بھیجہ مر تب نہیں ہوگا جو مسئلہ کے مطابق ہے۔ حالا تکد مسئلہ یہ ہے کہ جس محتمل نے آنخضرت مسئلہ کے مطابق ہے۔ حالا تکد مسئلہ یہ ہے کہ جس محتمل محتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

تومیرافلام ہے یامیرے باپ کافلام ہودہ کافر ہو جائے گا۔

سير ت طبيه أردو

<u> حرمت کا حکم اور صحابہ کاذوق اطاعت</u>.....ایک قول سے یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ شراب کی ممانعت کا تھم مہھ میں ہوالوریہ کہ حفرت انس اس وقت کچھ ساتھیوں کے لئے ساقی یعنی شراب پلانے والے کے فرائض

انجام دے رہے تھے۔جب انہوں نے آنخفرت علیہ کی طرف سے یہ اعلان سناکہ شراب حرام ہو گئی ہے تو

انہوں نے وہ منکہ جس میں شراب بھری تھی گرا کر شراب بمادی۔ بخاری میں حضر ت انسؓ ہے ہی روایت ہے كه مين أيك روز كھڑا ہواابوطلحه اور فلال فلال ليني ابوابوب، ابود جانه، معاذ ابن حبل، سهيل ابن بينياء ،ابي ابن

کعب اور ابو عبیدہ ابن جراح کوشر اب پلار ہاتھا کہ اچانک ایک تحض وہاں آیالور کہنے لگا۔ "كياتم لو كول تك خرر نهيس كيني\_" میں نے کماکیسی خر تواس نے کما

"شراب حرام ہو می ہےا۔" یہ سنتے ہی وہاں موجود یہنے والول نے مجھ سے کہا۔

«انس اان مطکول کی شر اب اس دنت بهادوا\_"

چنانچه میں نے تمام شراب بمادی۔

ایک روایت میں حضرت انسؓ کے بیر لفظ ہیں کہ ۔ میں بیہ سنتے ہی فور آشر اب کے منکے کی طرف بڑھالور میں نے اس کی تلی میں چوٹ ماری جس سے دہ مشکہ ٹوٹ گیا۔

دوا کے لئے بھی شراب سازی کی حرمت .....ملم میں ابوطارق سے روایت ہے کہ انہوں نے آنخفرت الله المحارث

"یار سول الله ایس دوا کے لئے شراب بنا تا ہوں ا۔"

آپنے فرمایا۔ "وہ دوا نہیں ہے بلکہ وہ خود بیاری ہے۔"

مخزشتہ روایت کے مطابق حضرت السؓ نے شراب بمادی تھی حالانکہ اس وقت وہ جائز تھی کیو مکیہ المخضرت المنتخف ناس كو بمانے كا تھم نہيں فرملا تھا تو يهال اس كو بهانا شراب كى حرمت اور ممانعت ميں سختى كو

ظاہر کرتاہے تاکہ لوگول کواس سے بیز اری پیدا ہو جائے۔ ایک د فعہ لوگوں نے علامہ جلال سیوطی سے پوچھ کہ رسول اللہ ﷺ حضرت حمزہ کے پاس سے اللے

قد مول کیول واپس تشریف لے آئے تھے۔ انہول نے جواب دیا کہ شاید حملہ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا تاکہ اس بارے میں ڈرنے والوں کور ہنمائی ہوسکے (بعنی خود آپ خو فزدہ نہیں تھے بلکہ لوگوں کواس کاجواز بتلانا مقصود تھااوریایہ مقصد تھاکہ آپ کی نگاہیں ان پررہیں۔)اوریہ بھی ممکن ہے کہ یمال راوی نے الٹے قد مول سے مراو صرف والپس محریطے جانامر اولیا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ پیٹھ پھیرے بغیر الٹے قد موں وہاں سے نکلے تھے۔

اد هريه بات ثابت ہے كه حضرت الس م ه تك رسول الله علي كے خادم نہيں بے تھے بلكه اس كے

بعد خادم بنے لندااب اگریہ کماجائے کہ ساھ میں شراب حرام ہوگئی تھی تواس کو ما نامشکل ہوگا۔ الحتیٰ ابن قبیں کااسلام اور شراب سے توبہ ..... پھراس سے بھی زیادہ مشکل دہروایت ہو جاتی ہے جس

کوابن ہشام نے اعثیٰ ابن قیس کے واقعہ میں بیان کیاہے کہ اعشیٰ اسلام قبول کرنے کے لئے آنخضرت عظیم کے یاس حاضر ہونے کے لئے رولنہ ہوا۔جب وہ کے پہنچا تو بعض مشر کول نے اس کورو کنا جاہااور پو چھاکہ کمال اور سمس مقصدے جارہے ہو۔اعثیٰ نے بتلادیا کہ وہر سول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کااراوہ رکھتا ہے۔اس پر ایک مشرک نے کہا۔

"اے ابونصیر اوہ توزنا کو حرام قرار دیتے ہیں ا۔"

اعثیٰ نے کہا۔

"خدا کی فتم یہ توالیامعاملہ ہے جس سے مجھے خود ہی کو ئی دلچپی نہیں ہے۔" پھراس مخص نے کہا۔

"مگرده شراب کو بھی حرام کہتے ہیں!۔"

"جمال تک اس معاملے کا تعلق ہے تو بے شک نفس کے واسطے اس میں ولکشی ہے اس لئے اب تو لوٹ کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں اور پھر اس پورے سال جی بھر کر شراب پیوں گا تاکہ شراب سے سیر ہو جاول۔اس کے بعد میں محر کے پاس جاکر مسلمان ہو جاول گاا۔"

چنانچہ اس کے بعد دہ وہیں ہے واپس اپنے وطن چلا گیا پھر اسی سال اس کا انقال ہو گیا اور اس کو

أتخضرت والله كالمام أفي الموقعة نهيل الماريهال تك علامه ابن بشام كاكلام ب-

مراس سے اندازہ موتا ہے کہ یہ واقعہ آنخضرت علیہ کی جرت سے پہلے کے کاب حالا تک شراب

کے میں حرام نہیں ہوئی بلکہ سمھیا مصد میں مدینے میں حرام ہوئی۔

بعض علاء نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہاہے کہ اعثیٰ حقیقت میں مدینے ہی جارہا تھاراستے میں دہ مے سے گزرا تو ہال بعض قریشیوں نے اسے روک کریہ مفتکو کی۔

اس روایت پر ایک شبہ اور ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق اعثیٰ سے یہ مُفتگو ابو جہل نے کی تھی۔اور یہ بات چیتے عتبہ ابن رہید کے گھر میں ہوئی تھی۔حالا نکہ ابو جہل اھ میں غزوہ بڈر میں ہی قتل ہو چکا تھا (اور ابو جمل کی زندگی میں شراب کے حرام ہونے کا تھم نازل نہیں ہوا تھا)۔

اب اگراس روایت کودرست مانا جائے تواس شبہ کاجواب بید دیا جاتا ہے کہ شاید اس موقعہ پر ابوجل نے جان ہو جھ کریہ جھوٹ بولاتا کہ اعثی اسلام سے بیزار ہو جائے کیونکہ ابوجہل جاتا تھا کہ اعثیٰ کوشر آب کا ب حد شوق ہے اور وہ اسے چھوڑ نا گوارا نہیں کر سکتا۔ لہذا ابو جہل نے شراب کی حرمت کی اطلاع اپنی طرف سے وے دی تاکہ اعثیٰ اسلام نہ قبول کرلے۔

<u>مرحوم صحابہ کے متعلق اضطراب .....ا قول۔ مولف کیتے ہیں: جب شراب کی ممانعت کا تھم نازل ہوا</u> تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ مجھ لوگ آج اس حالت میں قبل ہوچکے ہیں کہ شراب ان کے پیٹ میں

سيرت طبيد أرأوو جلددوم نصف آخر تھی۔ کیونکہ کچھ مسلمانوں نے غزوہ احد کی منع میں شراب بی تھی اور پھر اسی دن دہ لوگ شہید ہو گئے۔اس پر اللہ تعالى نير آيت نازل فرمائي

﴿ لَيْسُ عَلَى الْأَيْنَ امْنُواْ وَعَمِلُوْا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيهُمَا طَعِمُوْا إِذَامَا اتَّقَوْا وَّأَمْنُوا وَعَمِلُوَا الصَّلِحْتِ

الآبيب ٤ سوره ما كده ع ١٢ أيمن ع ٢٠

ر ترجمہ : ایسے لوگوں پرجو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس

کودہ کھاتے پیتے ہوں جبکہ دہ لوگ پر ہیزر کھتے ہوں لورایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں۔

حضرت الس خادم رسول عليك ..... جمال تك اس قول كا تعلق ب كه حضرت انس مه ك بعدى آنخفرت الله كفادم بني توبية قول ال گزشته روايت كے خلاف ب كه جب آنخفرت على مدين بنج

تو حضرت انس کی والدہ حضرت انس کو آنحضرت علیہ کے خادم کے طور پرلے آئی تھیں تا کہ وہ آپ کی خدمت

بخاری میں حضرت انس سے ہی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینے پہنچے تو آپ کا کوئی خاوم نہیں تھا۔ پھر ابوطلحہ نے میر اہاتھ پکڑااور مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے کر آئے اور آپ سے کہنے گئے۔ "يارسول الله الس ايك نمايت عمره خادم بين جو آپ كى خدمت كياكرين ميا\_"

چنانچہاں کے بعد میں نے سفر اور قیام دونوں مو قعوں پر آنخضرت ﷺ کی خدمت کی۔

یمال کی روایش ہیں ایک کے مطابق حفر ت انس کو ابوطلحہ آنخضرت ﷺ کے پاس لے کر آئے لور دوسری روایت کے مطابق انس کی والدہ ان کولے کر آئی تھیں۔ان دونوں روایتوں میں موافقت کا بیان گزر چکا

بخاری میں حضرت انس سے بی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے حضرت طلح سے فرملیا۔ "ا پے غلاموں میں سے میرے لئے ایک غلام تلاش کروجو خیبر کو میرے سفر کے وقت میری

چنانچہ ابوطلحہ مجھے ساتھ لے کر چلے میں اس وقت کم عمر تقالور بلوغ کی عمر کو پہنچ رہا تھا چنانچہ

آنخضرت المنطق جب بھی سواری سے اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔ ان دونوں روا بیوں میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت انسؓ

گواپیخ ساتھ خیبر چلنے کا حکم خود نہ دیا ہواور آپ کو بیہ خیال ہوا ہو کہ شایدان کی والدہ بینے کوا جازت نہ دیں مگر پھر جب آپ نے ابوطلحہ سے بیات فرمائی تودہ اس کوہی آپ کیاس لے کر آئے۔واللہ اعلم۔

باب پنجاه و مکم (۵۱)

## غزوه بنی نضیر

تاریخ غزوہ .....یہ بی نفیر مدینے کے یمودیوں کا بی ایک خاندان تھا۔ بعض مور خین نے لکھا ہے کہ یہ بی نفیر خیبر کے یمودیوں کا ایک قبیلہ تھا اور ان کی بہتی کو ذہرہ کہاجاتا تھا۔ یہ غزوہ الاول ۱۳ھ میں پیش آیا۔ ایک قول ہے کہ یہ غزوہ احد سے پہلے کا واقعہ ہے اور راوی کے مطابق امام بخاری کا قول بھی یمی ہے۔ مگر علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ غزوہ بی نفیر کو غزوہ احد کے بعد ذکر کرنا ہی درست اور صحیح تر تیب ہے جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ نے کہا ہے جو غزوات کے علم میں امام ہے۔

اس غزوہ کا سبب .....رسول اللہ عظی نے لوگوں کو حکم دیا کہ بنی نفیر کے بمودیوں سے جنگ کے لئے تیار ہوجا کیں اوران کے مقابلے کو چلیں۔اس غزوہ کے سبب میں اختلاف ہے۔

ایک قول ہے کہ آنخضرت ﷺ ان کوگوں کے پاس اس لئے تشریف لے گئے تھے تاکہ یہ معلوم کریں کہ ان لوگوں میں دیت کا کیا کیفیت ہے۔اس کی دجہ یہ تھی کہ ان یمود یوں اور ان دو آدمیوں کے قلیلے کے در میان یمان اور معاہدہ تھا جن کوعمر وابن امیہ ضمری نے اس وقت قل کردیا تھاجب دہ پیر معونہ سے واپس مدیخ

آرہے تھے۔ عمر و کے ہاتھوں بہود کے دو حلیفوں کا قبل .....(اس داقعہ کی پوری تفصیل آگے محابہ کی فوجی مهمول میں ذکر ہوگی۔ یہال مخضر اُا تناجان لیناکا فی ہوگا کہ عمر دابن امیہ ضمر کی بیر معونہ سے داپس مدینے آرہے تھے۔

میں ذکر ہوگی۔ یہال مختر آا تا جان لیناکا فی ہوگا کہ عمر وابن امیہ ضمری پیر معونہ ہے واپس مدینے آرہے تھے۔
راستے میں قبیلہ بی عامر کے دو مشرک بھی ان کے ساتھ ہوگئے۔ چلتے چلتے پیہ قنات کے مقام پر ایک باغ
میں ٹھرے۔ یہ دونوں مشرک یہاں پہنچ کر پڑتے ہی سوگئے۔ عمر وابن امیہ ضمری نے اس وقت یہ سوچا کہ ان
کے سروار عامر ابن طفیل نے ستر مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے لہذاان کے بدلے میں کم از کم ان دو آدمیوں کو ہی مادیا
جائے۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دیا مگر رسول اللہ علیہ نے اس قبیلہ کے ساتھ معاہدہ کر
کھا تھا جس کی عمر وابن امیہ ضمیر کو خبر نہیں تھی۔ وہاں سے مدینے آتے ہی عمر و نے آنخضرت علیہ کے کو یہ سادا
واقعہ بتلادیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے تو ہمار امعاہدہ ہے اس لئے ان کا خون بہا دیتا ضروری ہے او ھربنی عامر کا
قبیلہ بی نضیر کے بیودیوں سے بھی معاہدہ تھا اور بی نضیر اور مسلمانوں کے در میان بھی معاہدہ تھا اور ان قبیلہ بی نضیر کے در میان بھی معاہدہ تھا اور ان

سير ت طبيه أردو

اس معاہدہ کی روسے بی نفیر کو بھی خون بہااد اکرنے میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کرنی ضروری تھی)۔ چنانچہ ایک قول ہے کہ آنخفرت ﷺ ای مقصد سے بی نفیر کے محلے میں گئے تھے تاکہ بن عامر کو اوا کی جانے والی دیت لین خون بہاکی رقم میں یہودیوں سے بھی مدولیں جیسا کہ معاہدے کی

روے وہ اس کے پابند تھے کیونکہ آنخفرت علی کے نیودیول سے سے معاہدہ کرر کھاتھا کہ جب کی کاخون ہما

دینے کاموقعہ ہو گاتودہ اس کی فراہمی میں آپ کی مدد کیا کریں گے۔ ایک قول سے سے کہ آپان دونوں بی عامر کے مقة لوں کی دیت ہی وصول کرنے کے لئے بی نصیر

کے پاس تشریف لے گئے تھے کیونکہ بنی نضیر الن دونوں مقولوں کے قبیلے کے معاہدہ بر دار تھے۔ كُتُب اصل يعنى عيوان الاثريس اى طرح ب مريد بات قابل غورب كيونكه اس ك مطابق مقول

کے حلیفوں سے بھی خون ہمِالیاجارہاہے۔

آ تخضرت على مثوره كيلت بني تضير مين ..... آ تخضرت على محاب كايك مخفر جماعت كما تم بی نضیر کے یمال تشریف لے مجلے جن کی تعداد دس ہے کم تھی۔ان میں حضرت ابو بکڑ، حضرت عمر اور حضرت على بھی تھے (آنخضرت ﷺ نے دہاں بہنے کران سے رقم کی بات کی تق) یہودیوں نے کہا۔

"بالبال ابوالقايم! آب يهل كهانا كها ليج بحر آب كاكام بهي كردياجات كا-"

آنخضرت المسائل کے قبل کے لئے میود کی سازش ..... (اس طرح میودیوں نے ظاہری طور پر توبری خندہ پیثانی سے آپ سے بات کی اور اندر اندر آپ کے قبل کی سازش کی )اس وقت آنخضرت عظام ایک دیوار کے خندہ پیثانی سے آپ سے بات کی اور اندر اندر آپ کے قبل کی سازش کی )اس وقت آنخضرت عظام ایک دیوار کے خندہ پیثانی سے بات کی اور اندر اندر آپ کے قبل کی سازش کی اس وقت آنخضرت عظام کی اس وقت آنخضرت عظام کی اور اندر اندر آپ کے قبل کی سازش کی اس وقت آنخضرت عظام کی اس وقت آنخضرت عظام کی اور اندر اندر آپ کی میں اندر آپ کی سازش کی اس وقت آنخضرت میں اندر آپ کی سازش کی اس وقت آنخضرت میں اندر آپ کی کی سازش کی اس وقت آنخضرت میں اندر آپ کی سازش کی اندر آپ کی سازش کی اس وقت آنخضرت میں اندر آپ کی کی سازش کی اندر آپ کی سازش کی اندر آپ کی کی سازش کی کی سازش کی سائے میں بیٹھے ہوئے تھے یمودیوں نے آپس میں سازش کی اور کہنے لگے کہ اس شخص کو یعنی آنخضرت عظیے کو ختم کرنے کے لئے حتہیں اس سے بہتر موقعہ نہیں ملے گا۔ اس لئے بتاؤ کون ہے جو فور اُاس مکان کی چھت پر چڑھ کر دیوار پر سے ایک بڑا پھر ان کے اوپر گرادے تاکہ ہمیں ان سے نجات مل جائے۔اس پر یمودیوں کے

ا کیک سر دارعمر وابن حجاش نے اس کام کا بیڑاا تھایا اور کما کہ میں اس کام کے لئے تیار ہوں۔ مگر اس وقت سلام این مستحم نامی ایک دوسرے میمودی سر دارنے اس ارادہ کی مخالفت کی اور کہا۔ " بير حركت ہر گزمت كرنا۔ خداكى فتم تم جو كچھ سوچ رہے ہواس كى انہيں ضرور خبر مل جائے گا۔ بير

بات بدعمدی کی ہجب کہ ہمارے اور ان کے در میان معاہدہ موجودہے۔!" <u>وی کے ذریعہ آنخضرت بیلن</u>ے کوسازش کاعلم .....(گریبودی نہیں مانے) پھردہ مخض جب اوپر پہنچ

گیاتاکہ آنخضرت علی پر پھر بھیکسارے تو آنخضرت علیہ کے پاس آسان سے اس مازش کی خبر آئی کہ یمودی كياكرنے والے ہيں۔ آپ فور أا بن جگہ سے اٹھے اور اپنے ساتھيوں كود ہيں بيٹيا چھوڑ كراس طرح روانہ ہو گئے جیسے آپ کو کوئی کام ہے۔ آپ تیزی کے ساتھ واپس مینے چلے گئے۔ آپ کے ساتھیوں کو پکھ خبر نہیں ہوئی کہ آپ کمالِ اور کیوں چلے گئے۔ آخر جب دیر ہوگئی توصحابہ آپ کی تلاش میں اٹھے۔ رائے میں ان کو مدینے سے آتا ہواایک مخص ملاصحابہ نے اس سے آنخصرت بیل کے متعلق پوچھاتواس نے کماکہ میں نے آپ کو مدینہ میں و یکھا تھا۔ محابہ فور أمدین میں آپ كے پاس بنچے۔ تب آپ نے ان لوگوں كو بتلايا كه بى نضير نے كيا سازش

کی تھی اور کیوں آپ اچانک اٹھ کروا پس تشریف لے آئے تھے۔ الم م كى نے اپنے تصيده ميں اس واقعہ كى طرف اپنے اس شعر ميں اشاره كيا ہے۔

## وجاك وحي بالذي اضمرت بنو النضير وقدهموا بالتاء صخرة

ترجمہ۔ بنی نضیر کے یبودیوں نے جو سازش کی اور آپ پر پھر تھینکنے کا ارادہ کیا تھااس کے متعلق آپ کو الله تعالى كى طرف سے اطلاع مل منى تقى۔

ایک روایت میں ہے کہ جب آنخضرت علی صرف یا فی سات محابہ کے ساتھ کی تغیر کی بستی میں پنچے تو یہودیوں نے استے کم محابہ کود کھے کر کماکہ اؤہم محمد علیہ کو قل کردیں اور ان ساتھیوں کو قیدی بناكر كے ليے جائيں اور قريشيول كے ہاتھوں جي ديں۔ بسر حال بيدوونوں باتيں ممكن ہيں۔

يهود كافريب ..... أتخفرت على كى نفيركى لبتى مين جانے كالك سبب اور بهى بيان كيا كيا

ہے کہ یمودیوں نے آ تخضرت ﷺ کے پاس کملایا تھاکہ آپ اپ تمیں محاب کے ساتھ ہمارے بہال آیے اور ہم میں سے تمیں ذہبی پیشوا آپ سے ملیں۔اگر ان سب نے آپ کی نبوت کی تقدیق کردی اور آپ پرایمال

لے آئے توہم بھی آپ را بمان لے آئیں گے۔

چنانچر ا گلے دن آنخضرت علی تمیں محابہ کے ساتھ ان کے یمال پنچے اس وقت یمودی آلی میں کینے لگے کہ ان کی ساتھ تو تنس آدمی ہیں تم کیے ان پرہاتھ ڈالو کے جب کہ ان کا ہر ساتھی چاہتاہے کہ ان کے لئے جان کی بازی لگادے۔ اس لئے اب محمد سے کور اپنے سمین محاب کے ساتھ آئیں اور مارے بھی تین بی عالم

آپ سے ملیں کے اگروہ آپ پر ایمان لے آئے توہم بھی آپ کی پیروی کو قبول کر لیں گے۔

ایک مسلمان کے ذریعیہ آنحضرت علیہ کواطلاع ..... آنحضرت علیہ اس پر تیار ہو گئے ادھر یبودیوں کی طرف سے جو تین آدمی سامنے آئے انھوں نے اپنے پاس خنجر چھپار کھے تھے۔ اس دقت بنی نفیر کی ایک

عورت نے اپنے بھائی کو اس سازش کی اطلاع کر دی۔ اس عورت کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا۔ اس مخض نے بید داقعہ آ مخضرت علیہ کو ہنا دیا۔ آ مخضرت علیہ اس خبر پر فور ای نضیر کے یمال سے واپس لوث آئے۔

اس طرح آمخضرت علی کے بی نضیر کے یمال جانے کے سبب میں اختلاف ہے لیکن اس سے

کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہئے کو نکدیہ بھی مکن ہے کہ وہال جانے کادہ سبب بھی رہا ہوجو پیچے بیان ہوالوریہ بھی رہا ہو۔ دونوں باتوں کے پیش آنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مرسیرت منس شامی میں یہ بھی ہے کہ اس سازش کی خبر آنخضرت علی کوئی نفیر کے بمال پینجفے سے پہلے ہی ہو گئی تھی ابذا آپ پہلے ہی اوٹ محے تھے۔ يبودكى ناكاى وخوارى ..... غرض او حروه مخض مكان كى چھت پر پبونچاادر او حرا الخضرت على خاموشى کے ساتھ دیوار کے نیچے سے اٹھکر دینے تشریف لے گئے۔ بہودیوں کو آپ کے جانیکی خبر نہیں ہو گی۔ دہ لوگ

چمت پر پہنچ کر پھر تول رہے تھے کہ مدینے کے یمودیوں میں سے ایک مخص ان کے پاس بہنیا۔اس نے لو گون سے بوج عاکد کیا کررہے ہو۔ یمودیوں نے بتلاکہ ہم نے اس وقت ایک پھر لڑھکا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کالردہ کر لیاہے۔اس مخص نے لوگوں سے کہا۔

اور محد كمال بين!"-

میودیوں نے (غالبًالوپر سے جمائے بغیر) کہا کہ یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔اس مخص نے کما"خدا کی قتم میں تواجی محر اللہ کو مدینے کے اندر چھوڑ کر آرہا ہوں۔!"

برسنة ي يمودي حران وريان اس مخص كامنه و يكف كك أخريس بولي "انعيس مارى ماذش

جلددوم نعنف آخر

کی خبر ہو گیا" <u>یمود کو جلاوطنی کا حکم .....او هر رسول الله ﷺ نے اپنے مدینے پہنچنے کے بعد حضرت محمد ابن مسلمہ کو</u> ئى تضير كے ياس بھيجااور يه پيغام ديا۔

مير ت طبيه أردو

مرے شریعیٰ مے سے نکل جاؤ۔ کیونکہ سے شر مسلماؤں کی علمبرداری میں تقام تم لوگ اب

میرے شیر میں نہیں رہ سکتے۔اس لئے تم نے جو کچھ منصوبہ بنایا تعادہ غداری تھی۔"

<u>شہر خالی کرنے کے لئے دس دن کی مہلت ....اس کے بعد آنخضرت علی نان کوان کی پوری</u>

سازش بتلائی کہ مس طرح عروابن مجاش مامی یبودی چھت پر کیا تھا تاکہ آنخضرت ﷺ پر پھر پھینک مارے (حالا نکه اس سازش کا حال ان چند یمودیوں کے سواکسی کو معلوم نہیں تھا، آپ کی زبانی بیہ تفصیلات سکر وہ لوگ

خاموش رہ گئے لورایک لفظ بھی منہ سے نہ بول سکنے نے پھر حفزت محمدا بن مسلمہ نے ان سے کہا۔ آنخضرت الله کا حکم ہے کہ تم لوگ دی دن کے اندر اندریمال سے نکل جاؤجو مخص بھی اس مدت

کے بعدیمال پلیا گیااس کی گرون مار دی جائے گی۔ یمال آنخفرت عظی نے ان لوگول کے پاس جو پیغام بھجولیاس میں صرف پھر پھینکنے کی سازش کو

فاش کما گیا آپ کے قبل کے اردہ کاذکر نہیں کیا گیا مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے (کیونکہ ممکن ہے روایت بالمعنی ہو). ایک قول ہے کہ اس موقعہ پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

يَا ٱيُّهُا الَّذِيْنَ أَمْنُواْ ذَكُولِلِهِمْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَنْسُطُوا الْيَكُمْ ٱيْلِيكُمْ فَكُفَّ ٱيْلِيكُمْ عَنْكُمْ

ترجمه: اے ایمان والول الله تعالیٰ کے انعام کویاد کر دجوتم پر ہواہے جب کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست در ازى كريس سوالله تعالى فان كا قابوتم يرنه چلنے ديا۔

یمال سیر شبہ نمیں ہوناچا ہیں کہ بیہ آیت جیسا کہ پیچے غزوہ ذی امر کے بیان میں گزراد عور نامی مخص کے واقعہ میں نازل ہوئی تھی کیونکہ بیاب ممکن ہے کہ ایک بی آیت مختلف مو قعول پر نازل ہو۔ منافقول کی طرف سے یہود کو سہار ا ..... غرض آنخضرت کا یہ علم پرونیخ کے بعد بی نفیر کی

یمودیول نے مدینہ سے جلاوطنی کی تیاری شروع کردی اور کو نٹول کا نظام کرنے لگ مجے مگر ای وقت منافقین نان کے پاس پیغام بھیجاکہ اپنے گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہر گز کمیں مرت جاؤ ہم لوگ تمهارے ساتھ ہیں۔ آگر

تم سے جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں کے اور اگر تم لوگول کیمیاں سے نکلنے اور جلاو طن ہونے پر ہی مجور ہو ناپراتو ہم تم سے پیھیے سیں میں گے۔

ابن الى كى طرف سے مدد كاوعده ..... يهوديوں كورد كنے ميں سب سے پيش پيشِ منافقوں كامر وار عبداللہ این الی این سلول تھا۔ اس نے یمودیوں کو پیغام بھیجا۔" اپنے گھر دل کو چھوڑ کر ہر گڑ کمیں مت جاؤیلکہ اپنی

حویلیوں میں جے رہو۔ میرے ساتھ دوہز اجال باز موجود ہیں جن میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور حرب ك دوسرے قبائل بھى بين دولوگ وقت پر تهارى حوليول مين تهادے ساتھ المين مح لور افر دم تك تمارے لئے جنگ کریں گے۔ تم پر آنچ آنے سے پہلے دوائی جانیں چیش کریں گے۔ای طرح بی قریط کے لوگ اور قبیلہ خطفان میں ان کے حلیف یعنی دوست مجھی تماری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔" ِ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فيلددوم نصف آخر

<u>یہود کو ڈھارس اور جلاو طنی ہے انکار</u> .....ابن ابی کابیہ پیغام ملنے پرینی نضیر کو زبردست ڈھارس بندھی الم بنوں نے جلا ولی کاار دوج کر دیا ہا تھ مانہوں نے انحضرت کے باس کہلایا ہم ابناوس مرکز نہیں محصور کی سے ، آپ کا بو دل چاسپ*ے کر* دیکھنے رہ

۔ یہ اس کے ساتھ کی اس کا ایک نے کام کا بھیر بلند کر فرمایا اور مسلمانوں نے آپ کے ساتھ تھیر کی۔

پھر آپنے فرملاکہ یبود برسر پیکار ہو چکے ہیں۔ ابن مشتم کی چٹی کو فہماکش .....اد ھراس سر کشی میں جو شخص یبود **اول**ائی سر برای کررہاتھادہ <sup>ح</sup>ی ابن اخطب تھاجوام المو مومنین حضرت صفیہ کاباب تھااور بی نضیر کاسر دار تھا۔ بی نضیر کے ایک دوسرے سر دار تعنی سلّام

ابن متعم نے حی کواس سر کشی سے رو کالور کہا۔

"حیی اخدا کی قتم اینے اس سر کش ارادہ ہے بازر ہو کیونکہ ابن ابی کی بات اور وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ صرف چاہتاہے کہ تہیں محمد ﷺ سے لڑا کر ہلاکت میں ڈال دے اور خود گھر بیٹھ کر تماشہ دیکھے۔

دیکھتے نہیں اس نے بی قریطہ کے سر دار کعب ابن اسد قرظی کے پاس پیغام بھیجاتھا کہ بی قریط کے لوگوں کو اس موقعہ تہاری یعنی نی نفیر کے بہودیوں کی مرد کرنی جائے مگر کعب نے جواب دے دیاہے کہ ہم میں سے ایک من بھی مسلمانوں کے ساتھ کئے ہوئے اپنے معاہدے کو نہیں توڑے گا۔اس پردہ نی قریطہ سے مایوس ہو گیا۔ جیسا وعدہ اس نے تم سے کیا ہے الیہ ای وعدہ نی قیقاع کے اپنے حلیفوں سے بھی کیا تھا (چنانچہ بی قیقاع کے لوگ اس کی باتوں میں آگئے اور )انھوں نے محمد علی ہے بھی جنگ کی اور معاہدہ توژ کر اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا اور ابن ابی اور اس کی مد د کاانتظار کرنے لگے مگروہ اپنے گھر میں چھیا بیٹیار ہالور محمد ﷺ ابنالشکر کے کر بنی قنیقاع کی

سر کوبی کے لئے بینچ گئے یمال تک کہ محمد ﷺ کے حکم پر بنی قینقاع کو جلاو طنی اختیار کرنی پڑی۔اب خود سوچالو جب ابن الی نال کو کول کی مدد نہیں کی جو اس کے حلیف اور دوست منے اور جو اس کے وشمنول سے اس کی

جفاظت کرتے تھے تو ہم ان لو گول میں سے ہیں جو ہمیشہ سے قبیلہ اوس کی حمایت میں قبیلہ خزرج سے الڑتے آرہے <u> صیحت ماننے سے جی این اخط</u>ب کا انکار ..... کیونکہ قبیلہ اوس قبیلہ خزرج کے در میان جب بھی جنگ

ہوئی تھی تو بنی قعیقاع کی یبودی تو قبیلہ خراج کی حمایت میں میدان میں نکلتے تھے اور بنی نضیر اور بن قریط کے یودی قبیلہ اوس کی حمایت میں نکلتے تھے۔ غرض یہ سب کہنے کے بعد سلام نے حمی سے کما۔

اب تم خود سوچ لوکہ الل الى كى بات پر كيسے اعماد كياجا سكتا ہے۔

" ہمارے سامنے محمد ﷺ کی دیشنی اور انسے جنگ کے سوالور کوئی مقصد نہیں ہے۔"

بھیانک نتائج کی طرف انتباہ ..... ملام نے کہا۔

" تو پھر خداکی قتم اس کا بتیجہ صرف بیہ ہوگا کہ ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیئے جائیں مے ،ہمارا مال و دولیت اور عزِت و اعزاز فنا ہو جائیگا ، ہمارے گھر والے قیدی اور غلام ہناہئے جائیں کے لور ہمارے جنگ آزما

نوجوان قل موجائيس كي ...."

.... مگر حی آنخضرت ﷺ ہے جنگ کرنے پر تلار ہا۔او حرین تضیر حیی کے لئے بنی تضیر کی تابعداری.. کے یمودیوں نے اسے کما۔

"جارامعالمه تهارے تابع ہے ہم کس حال میں بھی تمہاری مخالفت نہیں کریں ہے۔!"

سير ت حلبيه أردو جلددوم نصف آخر مسلمانول کا نبی تضیر کی طرف کوچ ..... چنانچه حی نے رسول ﷺ کے پاس دہ پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنا

وطن ہر گز نہیں چھوڑیں گے اس لئے جو تمہارے جی میں آئے کرد یکھو۔اس پیغام پر مسلمان جنگ کی تیاریوں

میں لگ مئے ۔جب تمام مسلمان جمع ہو گئے تو آنخضرت ﷺ کے ساتھ نی نضیر کے مقابلے کے لئے کوچ فرملیا . ال موقعه پر آپ نے مدینے میں حضرتِ ابن ام مکوم کواپنا قائم مقام بنایا۔ جنگی پر چم حضرت حضرت علی ابن ابو

طالب نے اٹھلا۔ آنخفرت علی مسلم لکرے ساتھ آئے برھے یمال تک کہ شام کے قریب آپ نے بی نضیر کی بہتی میں بہنچ کر پڑاؤڈ الااوران کے چوک میں عصر کی نمازاد افر مائی۔اد ھریبودی اپنی حویلیوں میں قلعہ بند ہوگئے تھے اور چھوں پر ہے تیمر اور پھر برسانے لگے۔ .

یمود کی بہٹ د هر می دسر کتی ..... بعض مور خول نے یول کھاہے کہ آنخضرت ﷺ نے مسلمانوں کو بی نضیر کی طرف کوچ کا حکم دیالور جب آپ ایخ لشکر کے ساتھ وہاں سیمنچ تو آپ نے انکو کعب ابن اشر ف

یمودی کی موت پراسکام تم رتے ہوئے پایا۔ کعب این اشرف کے قل کادافتہ آئے محابہ کی فرجی محمات کے بیان میں آئے گایودی کمرے تھے۔

"اے محر اللے صد مول پر صدے دیکھنے پررہے ہیں اور ایک کے بعد دوسرے پر رونا پڑ رہاہے روتے روتے ہماری آئیسیں خٹک ہوچی ہیں۔ مگراب تم اپنی فکر کر لو۔ "ا۔

غرض آپنے بہودیوں سے فرملیا۔ "تم لوگ يمال سے نكل جاؤاور مدينه خالى كردو\_!"

يبودنے كما "مارے نزد یک اس سے کمیں زیادہ آسان بات بہے کہ ہم اپنی جانیں دے دیں...!"

اس کے بعد بہویوں نے جنگ شروع کردی۔ یمال تک ان بعض علماء کاکلام ہے۔ (قال) غرض جب عشاء کاوقت ہو گیا تو آنخضرت ﷺ وس محابہ کے ساتھ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے اس وقت آپ زرو پنے ہوئے تھے اور گھوڑے پر سوار تھے۔ لشکر میں آپ نے اپنا قائم مقام حضرت علی کو بنادیا تھااور ایک قول ہے

كه حضرت ابو بكر كوبنايا تعاـ <u>یمود کا محاصرہ</u>..... مسلمانوں نے رات ای حالت میں گذاری کہ دہ یمودیوں کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور بار بار نعرہ تكبير بلند كرتے رہنے تھے يمال تك كه من كا اجالا مونے لكا حضرت بلال نے فيركى اذان دى۔اى دقت

آ تحضرت الله الله الله المحاب كرماته والى الشكر كاه مين تشريف لے آئے جن كے ساتھ كئے تھے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ وہ آپ کے لئے ایک قبہ بنادیں۔ یہ قبہ لکڑی کا تھااور اس براونی کیرادال دیا گیاتھا۔ آنخضرت علیاس قبہ میں قیام فرماہوئے۔

قِبْهُ نبوی بِرِغُرُولَ کی تیر اندازی ..... یبودیول میں ایک فخص تفاجس کانام غزول تفایه و فخص نمایت <del>بمترین اور پر ذور **پراند از قل**ے اس کا پھین</del>کا ہوا تیر دوسر ول ہے کہیں دور تک جاتا تھا( چنانچہ اس نے حویلی کی **جمت** پر ے ایک تیر چلایا) جو آنخفرت ﷺ کاس قبہ تک بہونچا۔ اس پر آنخفرت نے قبہ کودہاں سے مثاکر دوسری جگہ نصب کرانے کا تھم فرملیا۔ چنانچہ محابہ نے آپ کے تھم کی تعمیل کی۔

ای دوران ایک رات حفرت علی فشکر میں سے غائب یائے گئے۔ او کول نے آپ سے عرض کیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أب نے فرمایا۔

"ان کی فکرنہ کرو کیونکہ وہ تمہارے عی ایک کام سے گئے ہیں۔"

غزول کاسر نیزہ حیدری پر ....اس کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت علی اس مخص کا سر لئے ہوئے آئے جس کانام غزول تھا اورجس کا تیرر سول اللہ تھا کا کے قبر تک پہنچا تھا۔ حضرت علی اس وقت غزول کی

ہوتے اے بی ای مام مرون ھا اور ان میرر موں الدیکھ اے بہ تلک پہنچا ھا۔ عمر سے کا کو دی عرون کا گواٹ مرون کا محات میں بیٹے گات میں بیٹے گا تھا اس کے ساتھ ایک گھات میں بیٹے گئے تھے جب وہ سلمانوں کے کی بڑے سردار کو ملانے کے لئے چلا تھا اس کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی اس دستے کے ساتھ وہ کی بڑے مسلمان کے قبل کی فکر میں تھا) حضرت علی نے اس پر حملہ کیا جماعت بھی تھی تھی اس دستے کے ساتھ وہ کی بڑے مسلمان کے قبل کی فکر میں تھا) حضرت علی نے اس پر حملہ کیا

اور اسے قل کر دیااس کے ساتھ جو دوسر ہے لوگ تھے دہ سب فرار ہوگئے۔ اسلامی ستے ہودی تلاش میں ..... پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کے ساتھ دس آدمیوں کی ایک جماعت

روانہ فرمائی جس میں حضرت ابود جانہ اور حضرت سل ابن جنیف مجمی تھے۔ ان لوگوں نے اس جماعت کو جا پکڑا

جو غزول کے ساتھ تھی اور حفرت علیٰ کود کھے کر بھاگ گئی تھی ان لوگوں نے ان سب کو قبل کر دیا۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ اس جماعت میں دس آدمی تھے مسلمان ان کو قبل کر کے سر لکیر آئے جنسیں

ں ہو ہوں ہوئے سے سے ہو گائیا۔اس دوایت ہے ان رافعیوں کی تردید ہو جاتی ہے جو کہ بید دعوی کرتے ہیں بعد میں مختلف کنوؤں میں ڈال دیا گیا۔اس دوایت ہے ان رافعیوں کی تردید ہو جاتی ہے جو کہ بید دعوی کرتے ہیں میں نید ایس منتہ مداکل میں اس میں میں میں میں اس میں قات ہے ہیں۔

کہ غزدل کے ساتھ جولوگ تھےان کوحفرت علی نے بی قل کردیا تھا۔ نی نفییر کے ماغات کا شنے کا حکم .....غرض جب بیودیوں کا محاص

نی تضیر کے باغات کا شنے کا حکم ..... غرض جب یہودیوں کا محاصرہ کئے ہوئے مسلمانوں کو چہدا تین گزر گئیں تو آنخضرت ﷺ نے حکم دیا کہ ان کے باغات کاٹ ڈالے جائیں لورا نمیں جلادیا جائے۔ ایک قول ہے کہ یہ حکم پندرہ دن تک محاصرہ کرنے کے بعد دیا گیا۔ ایک قول ہیں رات ایک قول تمیں رات لور ایک قول چیس رات کا بھی ہے۔

رائے ہیں ہے۔ باغات کی مشہور تھجوریں ..... محاصرہ کی اس پوری مدت میں حضرت سعد ابن عبادہ مسلمانوں کے لئے مجھوریں لایا کزتے مینے بینی ان کے یہاں سے مجھوریں لائی جاتی تھمیں۔

(قال) تحصور کے باغات کا شئے پر آنخضرت ﷺ نے حضرت ابولیلی ماتی اور حضرت عبداللہ این سلام کو متعین فرملی حضرت ابولیلی تودہ محبوریں توڑت سے جو بجوہ کملاتی تعمیں اور حضرت عبداللہ وہ محبوریں توڑت سے جو بجوہ یعنی خشک محبوروں اور برنی کے علاوہ ہوتی سے جو بوہ یعنی خشک محبوروں اور برنی کے علاوہ ہوتی ہیں۔ یہ یہ دونوں سے دینے کی بجوروں کی قشمیں ہیں۔ یہ یہ یہ کا کھور کی ایک اور قتم ہے جس کو صحافی کما

یں میں اور ان افظ میں اور اور ہے۔ اور اور ان میں اور اور ان اور ان اور ان میں اور اس میں اور ان ان اور ان ان ا جاتا ہے ( ایر لفظ میں اور صیاح ہے جس کے معنی ویٹنے اور ایکار کر کئے ہیں)۔

فضلیت نبوی سے کھجور کانام ..... حضرت علی ہے روایت ہے کہ ایک د فعہ میں رسول اللہ پہلائے کے ساتھ جار ہاتھا کہ اچانک کچمور کاایک در خت دوسرے در خت ہے پکار ایسے نبی مصطفے اوّر علی مرتقنی ہیں۔"

اس آواز پر سول الله عظی نے فرملی۔

"على امرى نفليت مدي كالدر خت كانام محافى ركدياكيا-"

یعن کھجور کی اس قتم کا نام صحانی رکھ دیا گیا جس کی معنے ہیں چینے اور پکارنے والا۔ کیونکہ یہ در خت میری فضلیت کی وجہ سے پکارا گیاہے۔ یہ حدیث مطعون فیہ ہے اور ایک قول ہے کہ اس میں کذب اور جموث

تعداد بتلائي كئ بوه تعدادات بعدسامن آئي مو-!

جلددوم نفسف آخر

<u> مجورول کی اقتسام ..... لفظ برن فارسی زبان می</u>س عمده اور با بر کت ثمر باری کو کہتے ہیں۔علامہ نووی کی شرح سلم میں ہے کہ محور کی ایک سوبیں قسمیں ہیں۔

علامہ سیدسمہودی کی تاریخ المدینة الكبر میں يول ہے كہ مدينے کی تحجوروں کی جو قسمیں شار کی جاسكی ہیںان کی تعداد تمیں سے پچھ اوپر ہوئی ہے۔ چنانچہ بعض دوسر نے علاء کا قول ہے کہ ہم نے ان قسموں کو شار کرایا توان کی تعدادعلامہ نودی کی ہتلائی ہوئی تعدادے زیادہ

نکل۔ پھر کتے ہیں کہ شایداس تعداد سے زیادہ جو

جمال تک مدینے کے علادہ دوسری جگہول کی محجورول کی قسمول کا تعلق ہے جیسے مغرب کاعلاقہ ہے تو وہ شارے باہر ہیں۔چنانچہ ایک روایت ہے کہ فاس کے ایک عالم محمر ابن غازی نے سلحماسہ کے ایک عالم ابر ہیم ابن ہلال کے پاس آدمی جمیج کر معلوم کرایا کہ اس شہر مینی فاس کی مجوروں کی قسموں کی تعداد معلوم ہو تو ہتلاہے

علامہ ابراہیم نے علامہ محمہ کے پاس ایک جھول یادو جھول تھجوریں جیجیں جن میں تھجور کی ہر قتم کا ایک ایک دانه تفارساته بما نعول نے لکھا۔

"فقیر کاعلم بہیں تک ہے اور اگرتم اللہ کی نعتوں کا شار کرنے بیٹے جاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے!"۔ اد هر میں نے یہ کتاب نفق الازمار میں دیکھا۔ اس شہر میں ایک تر تھجور ہوتی ہے جس کا نام تبونی میرمبز والك ك الدق بعد الد دائفة من شهد سے زیادہ میٹمی اور قاست اور براس مجرر كا مفل مرت زیادہ بھول اوق ہے ۔

یہ عجوہ تھجور بنی نضیر کی سب سی بڑی دولت تھی کیونکہ وہ لوگ اس کو (سال بھر کے لئے ) ذخیرہ کرے رکھاکرتے تھے۔ بجوہ کے بارے میں ہے کہ عجوہ تھجور کا در خت جنت کا ہے اور اسکا کھل بھترین غوا فراہم

كر تاہے۔ بيربات بيچھ گذر چك ہے كہ آدم عليه السلام عجوہ مجوروں كے ساتھ جنت سے اتارے كئے تقيہ عجوه محجور کی تا تیر ..... بخاری می حدیث ہے کہ جو مخص رو زائد من سب سے پہلے سات بجوہ محبوریں

کھالے تواس دوزاس پر نیاز ہر کااثر ہو گالور نہ جاوو، اور سحر کا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بالائی مینے کی مجوہ میں شفاہے اور وہ نمار منہ کھانے کی صورت میں تریاق

لینی ہر بیاری کاعلاج ہے جو محض صبح ہی صبح سات تھجوریں کھالیں تو اس دن اس پر جادوز ہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بغ ملائد کھا ہے مو کو کو تو مع جو صحانی سے بڑی ہوتی ہے اور رنگ میں سابق مائل ہوتی ہے۔ اور بیان قسمول میں ہے جو آنخضرت ﷺ نے خودا بے دست مبارک سے مدینے میں بوئی تھیں۔(ی) مگریہ بھی بیان ہواہے کہ یہ محجور بن نفير كے باغات ميں سے تھی۔

آدم اے ساتھ نازل شدہ تین چزیں ..... کتاب عرائس میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آوم علیہ السلام کو تین چیزیں دے کر جنت ہے اتارا گیا تھا ایک آسہ جو دنیا کی خوشبوؤں کی سر دار ہے ، دوسر ہے میں جو دنیا کے کھانوں کا سر دار ہے اور تیسرے عجوہ جو دنیا کے پھلوں کی سر دار ہے۔ حضرت ابن عباس،

حفرت عائشہ اور حفرت ابو ہریرہ آنحفرت علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ عجوہ جنت کے پودوں میں سے ہے، اوراس میں شفاہے صبح بی نمار منہ کھائی جائے توبیر تریاق ہے اور تنہیں چاہیے کہ برنی محبور کھایا کرو کیونکہ یہ مجور جب تک درخت پر کلی ہوتی ہے تواللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے اور پیٹ میں پہنچتی ہے تو کھانے والے کے

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لئے مغفرت مانکتی ہے۔ یمال تک کتاب عرائس کاحوالہ ہے۔

محجور کی فضلیت ..... ایخضرت الله نان سے بد فرمایاجو پیچے بیان مواادر فرمایا که برنی محجور تهماری سب سے بہترین محجور ہے اور بدکہ وہ محجور دوائی دواء ہے اس میں کوئی بیاری نہیں ہے۔

ایک صدیث میں ہے کہ وہ گھر جس میں کوئی مجورنہ ہواس کے مکین بھو کے ہوتے ہیں۔ سے بات آپ

نے دومر تبہ فرمانی۔

تھجوریں کٹنے پریمود کی آہ ویکا .....غرض جب مسلمانوں نے بنی نضیر کے باغات میں مجوہ مجورول کی فصل کا تنی شروع کی تو یمود تول نے مارے رنجو غم کے اپنے کیڑے پھاڑڈالے، اپنے منہ نوچ ڈالے اور رو رو کر واویلا کرنے لکیں اور وہ چند در خت جو جلائے گئے اس مقام پر تھے جو بویرہ کے نام مضہور تھا۔ یہ لفظ بورہ کی تصغیر سے جس کو یمال حفرہ یعنی گڈھا کہ اجا تا ہے۔ نیز اس کو بولہ بھی کہ اجا تا ہے۔

غرض مسلمانوں کوباغات کا مختاور جلاتے دکھ کر بیودیوں نے آنخضرت سال سے پار کر کہا۔

میں ورکی طرف سے امن وانصاف کی وہائی ..... "اے محمہ اایک روایت میں یوں ہے کہ اے ابوالقاسم
آپ تو فسادے منع کیا کرتے تھے اور جو کوئی کرتا تھا۔ اس کو برا کہا کرتے تھے اب یہ باغات کیوں کا اثوار جلار ہم ہو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔"اے
مو۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ پھر اب یہ فساد خود کیوں پھیلار ہے ہو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔"اے
محر ایک کادعوی تو یہ تھا کہ آپ ملاح اور امن کے لئے آئے ہیں۔ کیا باغات کا ننا بھی آپ کی امن پندی میں
مثامل ہے اور جس کلام کے متعلق آپ کادعویٰ ہے کہ وہ آپ پر نازل ہوتا ہے کیا اس میں بھی ہے کہ روئے
زمین پر فساد پھیلاؤ۔

جواب میں وحی کانزول .....تم تو فساد کونالپندیدہ چیز قرار دیتے ہو۔ پھر خود یکی فساد کیوں پھلارہے ہیں۔ "یمودیوں کی ان باتوں کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے دلوں میں خیال اثر کرنے لگا۔اس وقت حق تعالی نے سے

آيت نازل فرمائي۔

مُنْ فَلَعُتُمْ مِنْ رَبِّنَةٍ أَوْثُرُ كُمُمُونُهُا فَالْمِنَةُ عَلَى الْمُولِهَا فَيَادِنِ اللَّهِ وَلِيُهُ فِي الْفَيقِينَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَلِيهُ فَي اللَّهِ وَلِيهُ فَي اللَّهِ وَلِيهُ فَي اللَّهِ وَلِيهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ وَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْلُ مُرَاكِ اللَّهُ وَلَيْلُ مُرَاكِ اللَّهُ وَلَيْلُ مُرَاكِ اللَّهُ وَلَيْلُ مُرَاكِ اللَّهُ وَلَيْلُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَيْلُ مُنْ اللَّهُ وَلَيْلُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُ مُنْ اللَّهُ وَلَيْلُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَيْلُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْلُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْلُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لِمُنْ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ مُنْفِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللْمُولِي الللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي اللللْمُولِي

(ی) کیونکہ میودیوں کے قول کے مطابق مسلمانوں کا یہ فعل فساد تھا۔ بعض علماء نے اس کی تشریح

کرتے ہوئے لکھاہے کہ وہ تمام باغات اور در خت جو مسلمانوں نے کائے یا جلائے ان کی تعداد چو تھی۔ ابن ابی کی میمود کو یقیمن دہانیاں ..... او هر منافقوں کا سر دار عبد الله ابن ابی ابن سلول برابر بنی نضیر کے پاس پیغام بھیجارہاکہ تم لوگ آئی جگہ پر ڈٹے رہواور مقابلہ کرتے رہو کیونکہ اگر تم نے جنگ جاری رکھی تو ہم بھی

تمہاری جایت میں لڑیں مے اور اگر تم یمال سے فکالے کئے قوہم بھی تمہارے ساتھ لکلیں تھے۔

ابن ائی کی و غایازی ..... عبداللداین ائی کے اس وعدے میں اس کی قوم کے پھولوگ اس کاساتھ دے رہے مسلم کی میں اس کی مدد کا انظار کرتے رہے مسلم این میں جے رہے اور اس کی مدد کا انظار کرتے رہے مگر ابن ابی نے ان کے ساتھ د غاکی اور نہ ان کی مدد کو آیا اور نہ اس سے یہود یوں کو کوئی سمار الملہ او حرسلام ابن

جلددوم نصف آخر

سيرت طبيه أردو مصم اور کنانہ ابن صوریا (جو پہلے ہی ابن ابی پر بھروسہ کرنے کے خلاف تھے) حمی ابن اخطب ہے <u>کہنے گ</u>ے۔

ابن الى كە دىد كىال كۇرس كى تم سالكائے بينے تھے!" حینی کی پشیمانی و بے چار کی .....حی ابنِ اخطبِ نے جواب دیا۔

"كياكرين بيرمعيبت بمارے مقدر ميں لكھي ہوئي تھي۔!"

آخر جلاو طنی پر آماد کی ....او هر آنخضرت علی ان کا سختی کے ساتھ محاصرہ کئے رہے اور الله تعالیٰ نے ان

کے دلول میں مسلمانوں کار عب پیدا فرمادیا آخر کار انہوں نے رسول اللہ عظافے سے در خواست کی کہ ان کواس شرط

پر جلاوطن ہونے کی اجازت دے دی جائے اور جان مجشی کر دی جائے کہ سوائے ہتھیاروں کے انہیں ایباتمام سامان ساتھ لے جانے دیا جائے جو او نٹول پر لاوا جاسکتا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کی بیہ شرط اور در خواست

قبول فرمالی۔ چنانچہ میمودیوں نے اسینے او نثول پر عور تول اور بچول کے علاوہ اپناوہ سامان بھی لاو لیاجو اونٹ لے جاسكتے ہيں صرف جھيار چھوڑد ئے۔ان كے ساتھ كل ملاكرچ سواون شق سوائے ہتھیاروں کے کل سامان کے ساتھ یمود کی روائگی ..... ہر مخص خود ابنا مکان ڈھاکراس ک

لکڑی جیسے دروازے اور کھڑ کیال وغیرہ تک نکال کراو نٹول پر لاد لے کیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ ان لوگول نے اپنے مکانوں کے ستون لور چھتیں تک توڑ ڈالیں ، کواڑ تختے حتی کہ چولیں تک نکال لیں اور محض حسد اور جلن میں آپنے مکانوں کی دیواریں تک منهدم کر دیں تاکہ وہ اس

قائل ندرہ جائیں کہ ان کے جلاوطن ہو جانے کے بعد ان مکانوں کو مسلمان آباد کر سکیں۔ میودی عور تول کی آن بان ..... ایک روایت می ب که مسلمان وه مکان اور حویلیان دهان می جوان کے قریب تھے اور دوسرے مسلمان اپنے قریب کی حویلیال مندم کرنے گئے۔ (قال)ایک روایت میں ہے کہ

مودی عور تیں ہو جول میں اس شان سے بیٹھ کرروانہ ہوئیں کہ ان کے جسموں پر دیباج وریشم اور سبز سرخ رنگ کے اون اور ریٹم کے لباس منے اور سونے چاندی کے کام والے دو شالے منے ان کے پیچیے مبودی عور تول كاجتفا تفاجودف اور باہے گاہے بجاتی ہوئی چل رہی تھیں۔

مى ام وجب أيك يهودى داشته .....ان مين سلمي ام وجب محى تقى ابن اسحاق كي روايت ہے كه سلمي ام عمرو بھی تھی جو عروہ این در دکی داشتہ تھی۔ یہ عردہ دبی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو مخص حاتم کو عرب کاسب سے زیادہ تخی اور فیاض آدمی کمتاہے دہ عردہ پر ظلم کر تاہے۔اس عردہ نے ملمی ام دہب کی قوم پر یلغار کی تقی اور اس موقعہ پر سلمی کو قیدی بنایا تھا۔ پھر اس نے سلمی کو اپنی داشتہ بنالیا چنانچہ سلمی کے پیٹ سے

عروہ کے لولاد ہوتی۔ ملم<mark>ی اور عروہ ..... پھری</mark> نفیر کے یہودیوں میں سے ایک مخص نے سلی ام وہب کو عروہ سے خرید لیا اس بہودی نے بید کیا کہ پہلے عروہ کو خوب شراب پلائی اور جب وہ شراب کے نشتے میں مد ہوش ہو گیا تواس سے ملی کی خریداری کی بات کرلی۔ بعد میں جب عروہ کا نشہ اترا تواہے اپنی حمالت پر سخت افسو س اور رہے ہوا۔ عروہ نے اب اس میودی سے بات کی۔ آخر دونول میں اس بات پر انقاق ہوا کہ خود مملی کو اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ وہ دونوں میں سے جس کے ساتھ رہنا پیند کرلے وہی اس کولے جائے۔ چنانچہ مملی کوبیہ افتیار دے کر

اس سے یو جھا گیا تواس نے ای بدوری کو پہند کر لیاجس نے اے عروہ سے خرید اتھا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سيرت حليبه أردو

عروہ کے لئے سلمی کے جذبات .....ایک قول یہ ہے کہ سلمی کی قوم کے لوگ عردہ کے پاس آئے تھے اور سلمی کا فدید لیعنی آزادی کی قیمت ساتھ لائے تھے تاکہ عردہ سے اس کو خرید کر دالیس اس کی قوم میں لے جائیں (انہوں نے عردہ سے بات کی) عردہ کو یہ یقین تھا کہ اب سلمی میر اساتھ چھوڑ ناہر گزیند نہیں کرے گی اور میرے لئے اپنی قوم کو بھی چھوڑ دے گی۔ چنانچہ اس بھروسہ میں اس نے سلمی کو اختیار دے دیا کہ دہ فیصلہ کرلے کہ دہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا پی قوم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ سلمی نے اپنی قوم کے ساتھ جانا پند

کرلیا۔اس وقت عروہ کو سخت افسوس ہوا۔ پھر جب سلمی عروہ کو چھوڑ کر جانے گی تو عروہ سے بولی۔
"خدا کی قتم میں سمجھتی ہوں عرب کی کی عورت کا شوہر تم سے زیادہ نیک دل اور پاک نظر نہیں ہو سکتا تم سے ذیادہ بلند مرتبہ اور دل کا غنی نہیں ہو سکتا، تم حقیقت میں محلوں کے رہنے والے اور شاہ خرج آدمی ہو، بہترین شہسوار ہو اور دشمنوں کے لئے موت کا پیغا مبر ہو، تم ایک نرم مزاج شوہر اور شریف پڑوی ہو میں ہر گز تمہاراسا تھ چھوڑ کراپنے گھر اور قوم والوں کے ساتھ نہ جاتی آگر میں تمہاری چپازاد بہنوں کے یہ لفظنہ سنتی کہ ام عروہ پول کہتی ہے اور ام عروہ پول کرتی ہے۔ خدا کی قسمت کرتی تمہاراکوئی عزیز جھے جب بھی ملے گا میں ہمیشہ اس کو تمہاری اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تھیجت کرتی رہوں گے۔"

جلا وطنی کاعبر تناک منظر ..... اس کے بعد ام وہب نے بی نظیر میں ایک تخص سے شادی کرلی۔
غرض بنی نظیر کے لوگ اس شان سے مدینے سے جلا وطنی کے وقت نظلے کہ مدینے کی سر کیں ان سے
بحر کئیں۔ لوگ سر کول میں دونوں طرف کھڑ ہے ہوئے اس منظر کود کھے رہے تتے اور یہودی قطار اندر قطار گزر
رہے تھے۔ سلام ابن ابوائحقیق نے اونٹ کی کھال کا ایک تھیلاا ٹھار کھا تھا۔ ایک قول ہے کہ بیل کی کھال کا اور ایک
قول کے مطابق گدھے کی کھال کا تھاجوزیورات سے بحرا ہوا تھا اور سلام پکار پکار کر کہ رہا تھا کہ یہ مال و متاع بم
نے سر دوگرم حالات کے لئے جمح کر رکھا تھا۔ اور جہال تک باغات کے ہاتھ سے جانے کا تعلق ہے تو باغات
بہیں نجیبر میں بھی مل جائیں گے۔ منافقوں کو بنی نظیر کے جلاوطن ہو جانے پر زبر دست رہے وصد مہ تھا۔

ہمیں خیبر میں بھی مل جائیں گے۔ منافقوں کو بنی نظیر کے جلاوطن ہو جانے پر زبر دست رہے وصد مہ تھا۔

ہمیں خیبر میں بھی مل جائیں گے۔ منافقوں کو بنی نظیر کے جلاوطن ہو جانے کی تعاجودہ کے کے اور دوسر سے عربوں
سے کہ تر تھی۔ تمام مال ودولت اور سونا چاندی اس سودی کاروبار کا تھاجودہ کے کے اور دوسر سے عربوں
سے کہ تر تھی۔ تمام مال ودولت اور سونا چاندی اس ساکہ تی تھی تا گرغن دخسے کی اور میں تر میں بھی کے دور دوسر سے تارید کے اس ساکہ تی تھی تا گرغن دخسے کی اور میں تارید کی دولت کی تارید کی تو تھی۔ تمام دول کے اور دولت کے اس ساکہ تی تھی تارید کی دولت کی تارید کی تارید کی تارید کی تو تھی۔ تمام دولت کی تارید کی کی دولت کی تارید کی تارید کی تارید کی کی دولت کی تارید کی تو تھی۔ تمام دولت کی دولت کی تارید کی تر تھی۔ تمام دولت کی اور دولت کی این میں کی تارید کی کی دولت کی تارید کی دولت کی دولت کی کی دولت کی دولت کی کی دولت کی دولت کی دولت کی تارید کی تارید کی کی دولت کو دولت کی دولت ک

میں ورک میں میں میں میں میں اور اور کھیں کی اور اور کیا ہیں ہوئی ہے۔ آگے غزوہ خیبر کے بیان میں آئے گاکہ آئے میں میں آئے گاکہ آئے میں جہادی ہے۔ آگے غزوہ خیبر فرملیا تعاادراس دولت کی وجہ سے المحضرت میں اللہ اور والت کی دولت کی دجہ سے ابوالحقیق کے دو بیئے قتل ہوئے کیونکہ انہول نے اس خزانہ کو آنخضرت میں جہادیا

مدینے کے بعد خیبر میں یہود کا مسکن .....غرض بنی نضیر کے یہ یہودی مدینے سے جلا وطن ہو کر چھے تو خیبر میں جا بسے ان میں یہودیوں کے بڑے اور سر کردہ لوگ تھے جیسے حی ابن اخطب، سلام ابن ابو الحقی اور کنانہ ابن ابور بچا بن ابوالحقی وغیرہ۔جب یہ لوگ خیبر پنچے تودہاں کے لوگوں نے ان کواپنے قدم جمانے

كے لئے قرضے وغيره دئے۔

میود کے ماتھ اُنسار بول کی اولاد .....ای طرح کچھ اوگ مدینے سے نکل کر ملک شام کی طرف چلے سے یعنی کھیتی باڑی کے علاقول میں پیچ گئے۔ان میودیوں میں کچھ انساری مسلمانوں کے بیٹے بھی تھے جس کی

جلددوم نصف آخر

ترجمه: دین مین زبردستی کافی نفسه کوئی موقع نهیں\_

سے صرف دو آدمی مسلمان ہوئے ان میں سے ایک کانام یامین ابن عمیر تفالور دوسرے کانام ابوسعد ابن وہب

ان کا جان دمال بھی محفوظ ہو گیا۔اس کے بعدیامین نے بنی قیس کے ایک محف سے معاملہ کیا کہ اگر تم عمرو ابن جاش کو قل کر دو تو میں مہیں دس دیار۔اور ایک قول کے مطابق پانچوس مجور دوں گا۔ یہ عمروابن حاش

ما مین کے ہاتھوں بہودی بد نهاد کا عل ....اس معاملہ کا سبب یہ ہوا تھا کہ یامین کے مسلمان ہونے کے

موقعہ پاکراں فخص نے دھو کہ سے عمر و کو قتل کر دیا۔ آنخضرت ﷺ کوجب اس دسمن خدا کے قتل کی خبر ملی تو

<u>بی نضیر کے</u> متعلق سورت قر آنی..... بی نضیر کے متعلق حق تعالیٰ نے سورہ حشر ماذل فرمائی۔ چنانچہ

ای بناء پر حفزت ابن عبال تواس سورت کو سورہ نی نفیر ہی کما کرتے تھے جیسا کہ بخاری میں ہے۔علامہ سکی نے اکھاہے کہ اس بارے میں کی کا ختلاف نہیں ہے کہ سورہ حشر بی نظیر کے معالمے میں بی نازل ہوئی متی۔

بنی نضیر کے واقعہ کے متعلق قصیدہ ہمزیہ کے شاعرنے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

وہی تخص تفاجس نے چھت پر سے آنخضریت علیہ کے او پر پھر پھینک کر آپ کی جان لینے کاار او ہ کیا تھا۔

" تميس يقين ہے كه ده الله تعالى كر سول بين بھر آخر جمين اسلام قبول كرنے مين كمي بات كا تظار

(اس پردونول متفق ہو گئے اور صحبی آنخضرت علیہ کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔اس طرح

"تم جانتے ہو گے کہ تمہارا چیازاد بھائی لین عمر دابن حجاش میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا تھالور کس

اس پریامین نے بی قیس کے اس مخص سے عمرو کو قتل کرانے کا معاملہ کیا۔ چانچہ ایک روز

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لأراخراه في الدِّينِ الآيبِ الآيبِ السوره بقره ع ١٣٨٠ أيمت ٢٥٠

تھا۔ان کے اسلام کی تفصیل میہ کہ ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔

جب بنی نضیر کے لوگ جلاد طن ہونے لگے تو ان لڑکول کے ماں باپ نے کما کہ ہم اپنے بچوں کو

ہے۔اس سے ہادی جانیں اور ہار امال بھی محفوظ ہو جائے گا۔"

بعدایک روز آنخضرت علیہ نے ان سے کہا۔

طرح ميري جان ليناجا بتا تعك!"

آب بهت مسر در ہوئے۔

وہ عورت سے منت مان لیا کرتی تھی کہ اگر اس کا بیٹاز ندہ رہا تودہ اس کو یہودی بنادے گی (چنانچہ ایسے کئی لوگ تھے

وجہ میہ تھی کہ اگر کسی انصاری عورت کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی تواسلام لانے سے پہلے ان میں بیہ دستور تھا کہ

سير ت حليمه أردو

جوانصاریول کے بیٹے تھے مگردہ یہودی بنادیے گئے تھے)۔

ان کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔اس پر حق تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے یہ وحی نازل فرمائی۔

بن تضير كے دو مسلمان ..... تويه آيت ان بى لوگول كے لئے خاص طور پر نازل ہوئى تھى جواسلام سے پہلے ہودی ہو چکے تھے درنہ حربی کا فرول کو اسلام کے لئے مجبور کرنا جائز ہے۔ بنی نضیر کے بہودیوں میں فابيد الامار و النهاء

اسلمو هم الاول الحشر لا... ميعاد هم صادق ولا الايلاء

سكن الرعب و الخراب قلوبا وبيوتا منهم نعاها الجلاء

وبیوتا منہم نمانہ البحادہ مطلب ..... بنی نفیر کے بیود یول نے منافقول کے اس وعدے میں دھوکہ کھایا کہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے لوران کی پوری پوری بد کریں گے۔ جمال تک بد بختی کا اثر فاہر ہونے کا تعلق ہے توہ بہ وقوف لوگوں پر ہی ہو تاہے۔ یہال منافقین سے مراد عبداللہ ابن البی لوراس کے دو ساتھی تھے جو نفاق میں اس کے ساتھ تھے۔ کیونکہ جیساکہ بیان ہوا ابن البی برابر یہود یول کے پاس یہ پیغام بھیجارہا تھاکہ تم لوگ اپنی جگہ پوڈٹ رہولور مقابلہ کرتے رہولی کو توہم بھی تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے لوراگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جلاوطن ہول گے۔ اوھر سلام ابن مضم نے بنی نفیر کے مر داروں کو ابن البی کابت مائے داروں کو ابن البی کو اس کے اور اگر تم نگائے گواں نے اس کی بات نمیں مرادوں کو ابن البی کو توہم بھی تمہارے سے دوعدے کہ ہم مائی۔ چنانچہ ان منافقوں نے یہودیوں کو ان کے لولین حشر اورانجام تک پہنچادیا۔ اور ان کا حشر وانجام ان کی جلا میں سلطے میں منافقوں نے جو تو تسمیں کھائی تھیں اور کھر بارچھوڑ کر نکالے جانے کی صورت میں خابر ہوا۔ لہذ امنافقوں کے بی نفیر سے یہ وعدے کہ ہم تمہار اساتھ دیں کے اور سلطے میں منافقوں نے جو تشمیں کھائی تھیں اور عمد کئے تھوہ بھی قطعاً بھوٹے اور ببنیاد نظے۔ اس کی جانوں میں دعیہ نے کھا ہے کہ ان یبودیوں کو جب سے یہ بیال آباد ہوئے تھی بھی جلا وطنی اور گھر بونا تھا۔

میں دوچار نہیں ہو ناپڑا تھائی گئان کے اس حشر وانجام کو لین حشر کما گیا اور وہ حشر ان کی جلاوطنی اور گھر بونا تھا۔

میں دیا تھا۔

ے جب سربرہ ہوں۔ مگرایک قول کے مطابق حشر سے مراد میدان محشر ہے کیونکہ جبان کومدینے سے نگلنے کا تھم دیا گیا تو انہوں نے کہاتھا۔

> "اے محمد اہم آخر کمال نکل جائیں۔" آپ نے فرمایا۔

"حشر يعني ميدان محشر كي طرف-!"

و مراحشر .....غرض یہ ان کااولین حشر تھااوران کاووسر احشر انگ کاحشر ہوگاجو (قیامت کے قریب)عدن سے پھوٹے گی جس کے بتیجہ میں یہ لوگ (بدحواس ہو کر) بھاگیں گے اور اس مقام پر جمع ہوں گے جمال قیامت میں حیاب کتاب کا نظار ہوگا۔

ایک قول یہ ہے کہ ان کادوسر احشر حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں ظاہر ہوا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو خیبر سے بھی جلاد طن کر کے تھیاء اور اربحاء کے علاقوں کی طرف دیکھیل دیا تھا جیسا کہ آگے اس کا بیان آئےگا۔ میسود پر مسلم انول کی مصیبیت ..... غرض میودیوں کے دلوں پر آنخضرت ﷺ کاخوف طاری ہو گیامر ادبیہ جلددوم نصف آخر

ہے کہ ان کے دلول میں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ رسول اللہ عظام ہم سے زیردست انتقام لیس کے اور اس طرح ان کے گھروں پر بربادی و تبای طاری ہوگئی ان گھروں کو گویایہ خردے دی گئی تھی کہ ان کے کمین اس طرح ہلاک ہوں گے کہ ان کے علا قول سے انہیں نکال کر جلاوطن کر دیاجائے گا۔

اس موقعہ پر حق تعالیٰ نے بیروحی نازل فرمائی۔

ٱلَمْ تَرَاكَى الَّذِيْنَ نَافَقُواْ يَقُوْلُوْنَ لِإِخُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَيْنَ اُخُوجُهُمْ لَنَخُو جَنَّ مَعَكُمْ وَلَا ثَعِلْهُمْ رِفِينَكُمْ ٱتَحَدًّا ٱبْكَنَا وَ إِنَّ كُوْمِلْتُكُمْ لَنْنَصُرَ لَكُمْ. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُلِبُؤْنَ . لَيْنَ ٱخْرِجُوْ الا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنَ فُوْمِلُوًّا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلِيْنَ نَصُرُو هُمْ لِكُ لَنَ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. لَا ٱنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَ أَفِى صُدُودِهِمْ مِنَ اللَّهِ. ذَلِكَ بِانَهُمْ فَوْمُ لْأَيْفَقُهُونَ. لَايْقَاتِلُونَكُمْ جَمِيْعًا إِلاَّرِفِي قُرِّى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَّرَاغِ جُلُور بَاسُهُمْ بَيْنَهُمْ صَلِيْدٌ. تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَقُلُوبُهُمْ صَى

ذٰلِكَ يَانَهُمْ قَوْمٌ لَآيُعْفِلُونَ. كَمُثُلِ الَّذِينَ مِنْ فَتَلِهِمْ فَهِينًا ذَا كُوا وَبَالَ ٱشْيِهِمْ. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. كَمَثُلِ الشَّيْطِين إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱلْفُرُ فَلَمَّا كَفَرُ قَالَ الِنِي بَرِينَ ثَمِيْكُ إِنِي أَحَافُ اللَّهُ رُبَّ الْفَلَمِينَ لِآبِي ٢٨ سوره حشر ٢٥ أيميت علا يناع ١٦

ترجمه : كيا آپ نے ان منافقين يعنى عبدالله ابن ابي وغيره كي حالت نهيں ديھى كه اپنے ہم مذہب جمائیوں سے کہ کفار اہل کتاب ہیں لینی بی نضیر سے کہتے ہیں کہ واللد اگر تم نکالے مجے تو ہم تمہارے ساتھ

نکل جادیں کے اور تمہارے معافے میں ہم کسی کا بھی کمنانے مانیں کے اور آگر تم سے کسی کی اڑائی ہوئی تو تمہاری مدد کریں کے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔واللہ اگر اہل کتاب نکالے کئے توبیہ منافقین ان کے ساتھ

نہیں تکلیں گے اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو بیران کی مدونہ کریں گے اور اگر بفرض محال ان کی مدد بھی کی تو پی<u>ٹ</u>ھ پھیر کر بھاکیں مے پھران کی کوئی مدونہ ہوگی۔بے شک تم لوگوں کا خوف ان منافقین کے دلوں میں اللہ ہے مجی نیادہ ہے اور یہ ان کاتم سے ڈرنا خدا سے نہ ڈرنااس سب سے ہے کہ دہ ایسے لوگ ہیں کہ سجھتے ہیں۔ یہ لوگ تو سب مل كر بھى تم سے نەلۇس مے \_ مكر جفاظت والى بستيول ميں ياد يوار قلعه وشهر پناه كى كۇميں \_ان كى لۇ اكى كاپس

ہی میں بڑی تیز ہےاہے مخاطب توان کو ظاہر میں متفق خیال کر تاہے حالا نکہ ان کے قلوب غیر متغق ہیں۔ بیہ اس دجہ سے ہے کہ دہ ایسے لوگ ہیں جو دین کی عقل نہیں رکھتے۔ان لوگوں کی میں مثال ہے جو ان سے چھے ہی پہلے ہوئے ہیں جو دنیامیں بھی اپنے کر دار کا مزہ چکھ چکے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لئے در دناک عذاب

ہونے والا ہے۔شیطان کی مثال ہے کہ اول توانسان سے کہتاہے کہ تو کا فرہو جا۔ پھر جب وہ کا فرہو جاتا ہے تو اس وقت صاف كمدد يتاب كم مير الجحم المحمد كوئي واسطم نسي مين تواندرب العالمين عدار تامول بى تضير ها صل شده فى كامال! ..... ىي نضير جوجو متعيار چمور كئے تقان ميں آنخضرت علي نے بياس ذر

ہیں، پچاس خود اور تین سوچالیس تکواریں پائیں۔اس مال غنیمت کا آنخضرت علیہ نے یا نچوال حصہ نہیں اکالا جیساکہ آپ نے بی قیقاع کے یمودیوں کے مال غنیمت میں یا فی صفے کئے تھے۔ (قال) مفرت عرائے آپ سے عرض کیا۔

"یارسول الله اجومال آپ کوملاہ کیا آپ اس کے پانچ ھے نہیں فرمائیں گے۔ جیساکہ آپ نے ین قیقاع کے مال میں کیا تھا۔!" نى كامال مخصوص ..... آپ تاڭ نے فرمایا۔

میں اس کے میرے لئے اس ار شاد کے اللہ تعالی نے بغیر مومنین کے میرے لئے اس ار شاد کے میرے لئے اس ار شاد کے میرے م

ذر بعیه خاص فرمادیاہے۔"

مَا أَفَاءُ اللَّهُ عُلَى دَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْلِي الْحُلَّآييبِ ٢٨سوره حشرع الآيمت مك

ترجمہ: جو پچھاللہ تعالیٰ اس طور پراپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافرلو گوں سے دلواد ہے۔ (جیسے

فدک اورایک حصہ خیبر کا) سودہ بھی اللّٰہ کا حَنّ ہے اورر سول کا\_الحُ

اہل قرمیٰ ..... یعنی اس مال کے طور پر جس میں دو جھے بنے ہوں۔ چنانچہ بی تضیر کا مال و متاع اور سازو سازان خاص رسول اللہ ﷺ کے لئے فئ کی حیثیت رکھتا ہے (فئی وسٹمن کا وہ مال ہے جو بغیر لڑے مجڑے اور جنگ کئے حاصل ہو)۔

اس بارے میں خصوصی تنبیہ غزوہ بی قینقاع میں گزر پکی ہے۔ مفسرین نے قریٰ کی جو تفییر کی ہے۔ مبسرین نے قریٰ کی جو تفییر کی ہے۔ مبال اس سے صفر اء اور واوی قریٰ مراد ہیں بعنی اس کا تمائی جیسا کہ کتاب امتاع اور یعنی میں ہو طبح اور قریٰ کی تفییر بنی نضیر اور خیبر بھی کی گئی ہے بعنی ان علاقوں کے تین قلع یا حویلیاں جن کے نام تنبیہ ،وطبح اور سلالم تنے جیسا کہ کتاب امتاع میں ہے۔ اور اس طرح فدک بعنی اس کا نصف آپ کا تھا جیسا کہ کتاب امتاع میں ہے۔ اور اس کھا ہے۔ میں کھا ہے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: بعض علاء نے کہا ہے کہ یہ پہلا فی کا مال ہے جو آنخفرت ﷺ کو حاصل ہول مگر پیچھے غزوہ بنی قیقاع میں جو روایت گزری اس سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ لہذا اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ مراویہ ہوئی کا وہ پہلا مال ہے جو رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے خاص فرمایا اور جس کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں فرمایا جیسا کہ گزشتہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے (کیونکہ فئی کا مال نبی عظافے کے لئے اللہ تعالی نے خاص فرمادیا تھا کہ آپ اس کے مالک ہوتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے اپنے گر والوں کا سال بھر کا خرج دیتے تھے اور باقی مال ان مقاصد کے لئے فرج فرماتے تھے جن کا ایس میں آگے ذکر ہواہے )۔

تقسیم مال کے لئے انصار سے مشورہ اور تعریف .....اس کے بعدر سول اللہ علیہ اوس اور قبیلہ اوس اور قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے مسلمانوں کو بلایا اور حق تعالیٰ کی حمد و نثا کرنے کے بعد آپ نے انساری مسلمانوں کی ان خدمات اور ایٹار و قربانی کاذکر فرمایا جو انہوں نے مماجر مسلمانوں کے سلسلے میں کیس کہ انہیں اپنے گھروں میں ٹھمرایا اور ان کے لئے اپنے مال ودولت کی قربانی دی۔ اس کے بعد آپ نے انساری مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمالہ۔

"تمهارے مهاجر مسلمان بھائیوں کی حالت ہے ہے کہ ان کے پاس کسی قتم کا مال واسباب نہیں ہے اس لئے آگر تم چاہو تو میں یہ مال جو اللہ تعالی نے فئی کے طور پر جمجھے مرحت فرمایا ہے اور جمے میرے لئے مخصوص فرمایا ہے تمہارے موجودہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے تمہارے ہی در میان تقلیم کر دول اور آگر تم راضی ہو تو اپنا مال تم اپنے پاس رکھو اور میں یہ مال صرف مهاجر مسلمانوں میں تقلیم کر دول۔ اس پر انصاری مسلمانوں نے عرض کیا۔

" نہیں بلکہ آپ ہے مال بھی مهاجر بھا ئیوں میں تقسیم فرمادیں اور ہمارے مال میں ہے بھی جتنا چاہیں لے کران کوعنایت فرمادیں۔!"

جلددوم نصف آخر مهاجرول کے لئے انصار کی قربانیال .....ایک روایت کے الفاظ کے مطابق آنخضرت علیہ نے

سيرت طبيه أردو

انصار یول سے توں فرملیا تھا کہ اگر تم پند کروں تو میں یہ مال جو بی نضیر سے حق تعالیٰ نے فئ کے طور

یر مجھے عنایت فرملاہے میں تمہارے اور مهاجرول دونول کے در میان تقتیم کر دول جبکہ مهاجرول کی رہائش کا مسکہ بیہے کہ وہ تمہارے مکانول میں رہ رہے ہیں اور تمہارہے ہی مال پر گزر کر رہے ہیں۔

مهاجرین جب کے سے بجرت کر کے مدینے آئے تھے تودہ بالکل جہید ست اور بے سر وسامان تھے جبکہ

انصاریول کے پاس زمینیں اور جائیدادیں اور دوسر اساز وسامان موجود تھا۔ اس دفت انصاریوں نے اپنے باغات اور در ختول کے ذریعہ مهاجروں کی مدد کی۔اب بعض مهاجروں نے توانصاریوں کی اس پیشکش کو اپنی امداد کے طور پر

قبول کرلیا که محنت مز دوری بھی انصار خود کرتے تھے اور ان کی پر درش کرتے تھے اور بعض نے اس مد د کواس شرط

کے ساتھ قبول کیا کہ دہ باغ اور تھیتوں میں کام کریں گے اور فصل یا بمار کا آدھا حصہ ان کا ہوگا۔ان لو گوں نے اس بات کواہنے شرف اور عزت نفس کے خلاف سمجھا کہ وہ اس طرح محض امداد کے طور پر کوئی چیز قبول کریں جس

ے ان کی حیثیت پست ہو جائے اور وہ بوجھ بن جائیں۔

غرض آنخضرت علی نے اوس و خزرج کے لوگوں سے فرملیا۔

"اور اگریم چاہو تو میں بیہ مال مهاجروں کو دیدوں۔(ی) تاکہ وہ تحصارے مکانات خالی کر دیں اور تهارب مال ومتاع يعنى بإغات وغير هواپس كردير\_!"

انصار کی سیر چیشمی ..... "اس پر حضرت سعد عبادہ اور حضرت سعد ابن معالاً نے عرض کیایار سول اللہ "آپ

اس مال کو مهاجرول میں ہی تقسیم فرمادیں اور وہ جمارے گھرول میں ہی رہتے رہیں۔ بلکہ ہم توبیہ چاہتے ہیں کہ آپ

ہمارے مکانات ، زمین ، جائیداد اور مال و متاع کو بھی ان ہی میں تقسیم فرمادیں کیونکہ وہ صرف اللہ اور اس کے

ر سول کی محبت میں اینے گھر بار ، مال د متاع اور خاندانوں کو چھوڑ آئے ہیں ہم تمام مال غنیمت میں بھی ان کو ہی ترجيحدية بين اوراس مين اپناكوئي حصه جهين چاہتے۔!" اں پر تمام انصاریوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔"یار سول اللہ! ہم اس بات پر راضی ہیں اور سر تشکیم خم

انصار کے جذبہ ایمانی پر نبی کی دعا ..... "رسول الله ﷺ نے انصاریوں کے جذبہ ایمانی پر دعا فرمائی۔ "اے اللہ! انصار یول اور انکی اولاد پر رحت فرما۔"

ایک روایت میں بیاضافه بھی ہے کہ۔"اور انکی اولاد کی اولاد پر بھی رحمت فرما۔"

صدیق اکبر کی طرف سے شکر ہے ..... پھر حفزت ابو بکر صدیق نے انصاریوں کو فاللب کر کے انکا شکر ہے اداکرتے ہوئے فرمایا۔"

"اع گروہ انصار۔اللہ تعالی تہیں جزائے خیر عطافرمائے۔!

انصار کی تعریف میں وحی کانزول ..... حق تعالیٰ ناس موقع پر انصار کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْرِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط وَكُنْ يُؤْقَ شُحَ تَفْسِهِ فَاولِكُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ \_ الأربيب ٢٨ سورہ حشر ترجمہ اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو۔ اور واقعی جو مخص اپنی طبیعت کے مجل سے محفوظ رکھاجائے ایسے لوگ فلاح پانے دالے ہیں۔ یعنی ایسے دینی بھائیوں کیلیے دہ انصاری مسلمان جس چیز اور مال کا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایٹار کررہے ہیں چاہے اس کے دینے کے بعد خود کو فاقہ ہی کیوں نہ کر ناپڑے (مگروہ اس میں ذرا پس و پیش نہیں

مهاجروں میں مال کی تقسیم ..... غرض اس کے بعد انحصر ت نے وہ مال مهاجرین کے در میان تقسیم فرمادیا لِعض علماء نے لکھا ہے کہ آ تحضرت نے اس مال کھام مهاجرین میں تقتیم نہیں فرمایا۔ جمال تک انصاریوں کا تعلق ہے تو آپ نے اس مال میں سے دوانصار یوں کے سوالور کسی کو کچھ نہیں دیا۔وہ دوانصاری سل ابن حنیف اور ابود جانہ تھے جو بہت زیادہ ضرور تمند تھے ۔ بعض علاء نے ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرے انصاری حرث ابن صمه کا بھی ذکر کیا ہے۔ مگر بعض علاء نے اس میں بہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ حرث بر معونہ کے واقعہ میں اس

ے پہلے قل ہو چکے تھے۔ سعد ابن معاذ کو ابن ابوالحقیق کی تکوار ..... نیز آنخضرت ﷺ نے بی نضیر کے ایک بڑے سر دار ابن ابو الحقیق کی تکوار حضرت سعد ابن معاذ کو عنایت فرمائی۔ یہ ایک نمایت بہترین اور عمدہ تکوار تھی جس کا تمام يموديول من براچر چاتھا۔

نی نضیر کی زمینوں میں سے باغ کی جوزمین تھی آنخضرت علیہ نے اس کوزراعت کے لئے استعال فرمایا اور اسکی فصل سے اپنے گھر والوں کے لئے سال بھر کے کھانے چنے کا انتظام فرماتے تھے۔ اور جو مال اس سے زا کد ہو تااس سے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جماد کے لئے جنگی سامان لینن گھوڑے کور ہتھیار فراہم فرماتے ، اقول۔ مؤلف کہتے ہیں اس روایت میں اس بات کی تصر تے ہے کہ آپ نے بنی نضیر کے اس فئی کے مال کو مهاجروں میں تقسیم نمیں فرمایا (کیونکہ اس روایت کے مطابق زمینوں کوخود آپ نے زراعت کیلئے میں استعال فرمایا) مگراس میں بداحمال بھی ہے کہ کچھ زمین کو آپ نے خوداستعال فرمایا ہواور باقی زمینیں تقسیم فرمادی ہول)۔

اس بات کی تائید آ کے آنے والی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ان زمینوں میں سے قابل کاشت یا دوسری زمینول میں آنخضرت ﷺ کی زراعت کی کیا کیفیت اور نوعیت تھی میں اس ہے واقف نہیں۔

خصائص صغری میں ایک محابی سے روایت ہے کہ بنی نضیر کے باغات رسول اللہ عظم کے لئے خاص تھے جو ح<mark>ن تعالیٰ</mark> نے آپ کوعنایت فرمائے تھے اور آپ کے لئے مخصوص کئے تھے گر آپ نے ان میں کا اکثر حصہ مهاجرول کو عنایت فرمادیا اور اسے ان کے در میان تقسیم کر دیا۔ ان میں سے کچھ حصہ آپ نے دو انصاري مسلمانول كوتجيء عنايت فرمله

اب اس تفصیل معلوم ہوتا ہے کہ یمال بنی نفیر کے باغات سے مراد ان کامال دولت ہے جیسا کہ محذشتہ سطرول میں رویات سے معلوم ہو تاہے کہ خاص باغات ہی مراد نہیں ہیں (بلکہ ان سے حاصل شدہ ساز

بھر میں نے بعض دوسرے علاء کا بیہ قول دیکھا کہ اکثر روایتون سے نہی معلوم ہو تاہے کہ بی نضیرے حاصل شدہ مال و متاع لیعنی ان کے مولی جیسے گھوڑے اور ان کے کھیت اور ان کا ساز و سامان خاص رسول اللہ ﷺ کاحق تھاجوحق تعالیٰ نے آپ کے لئے خاص فرملیا تھا۔ چنانچہ نہ آپ نے اس کے پانچ جھے کئے اور نہ اس میں ے کی کا حصر لگایا بلکہ آپنجتنا جا ہاس میں سے دیالور سازوسامان لو گول کو بہہ فرمادیا۔

ز مینول کی تقسیم ..... حفرت ابو بکر صدیق، حفرت عمر حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف حضرت صهیب ور

جلددوم نصف آخر

حضرت ابوسلمہ ابن عبدالاسد کو آپ نے بی نضیر کی مشہور ضیاع لینی زمینیں عنایت فرمائیں (یہال روایت میں ضیاع کالفظ استعال ہواہے) غالبًاضیاع ہے مرادز مینیں ہی ہیں۔ای بات کی تائید بخاری کی روایت ہے بھی ہوتی

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ذبیر کو بنی نضیر کی زمینوں میں سے زمین کا ایک قطعہ عنایت فرمایا۔ جیسا کہ امتاع کے قول کے مطابق مرادیسی ہے۔

غرض بنی نفیر کامال آنخضرت ﷺ کے لئے صفی تھا جس کور سول اللہ ﷺ نے اپنی ضروریات کے

لئے خاص فرمالیا تھا۔ آنخضرت علی اس میں سے اپنے گھر والوں پر خرج فرماتے اور اس میں سے صد قات دیتے

(اب بعض روایات ہے معلوم ہوا کہ آپ نے اس فی میں ہے زمینیں تقیم نبی فرمائیں اور بعض ہے معلوم ہو تاہے کہ تقسیم فرمائی تھیں) مگراس ہے کوئی شبر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شاید آپ نے ان میں ہے کچھ

زمین تو کچھ لوگوں کوعنایت فرمادیں اور کچھ اپنے لئے ہاتی رکھیں جن میں آپ کے لئے زراعت کی جاتی تھی۔ "انصار کے دیتے ہوئے مال کی واپسی کا حکم ".....جب آنخضرت ﷺ نے بیمال مهاجرین میں تقیم

فرمایا توساتھ ہیان کو حکم دیا کہ انصار کاجومال ا<u>لکے پا</u>س ہےوہ اس کو داپس کر دیں کیونکہ اس کے بعد انھیں اس مال کی ضرورت باقی نہیں رہی اور دوسرے اس لئے کہ وہ اس کے مالک نہیں ہو مجئے تھے جبکہ انصاریوں نے اپنے

باغات مهاجرول کواس کئے دیے تھے کہ وہ ان باغات کی فعلول اور بمارے فائدہ اٹھاتے رہیں اور ان کی ضرویات

پوري موني ريں۔ ام ایمن کی غلط قهمی اور ضد .....حضرت ام ایمن کوانساری مسلمانوں ہے ، کو پچھ ملا تھادہ اس کویہ سمجھے رہی تھی<del>ں کہ بیران کی ملک ہو گیا ہے</del>۔اس لئے انھوں نے اس مال کو داپس کرنے سے اٹکار کر دیا۔صورت بیہ تھی کہ حضرائن كالله كم يحم باغ آنخضرت كودئے تھے آپ نے وہ ام ايمن كودے دئے تھے۔اب ام ايمن نے اس كو واپس کرنے سے انکار کیا تو آنخضرت نے ان پریہ اصرار نہیں فرمایا کہ تمہیں وہ مال واپس کرنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ

آتخضرت کی داید تھیں جھول نے آپ کو کھلایا تھااس لئے آپان کی رعایت فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان یر پچھلے مال کی واکبتی کے لئے اصر اد کرنے کے بجائے ان کو دو گنامال دیکر جاہا کہ وہ پچھلامال واپس کر دیں۔وہ پھر بھی نہیں مانیں تو آپ نے اسے تین گنا کر دیا مگروہ پھر بھی انکار کرتی رہیں۔ آخر اس طرح بڑھاتے بڑھاتے جب آپنے کوان کے پچھلے مال سے تقریبادس گنازیادہ دیدیاتب دہ راضی ہو کیں۔

مراس واقعہ کوئی نفیر کے واقعات میں بیان کرنامسلم کی اس روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق ام ایمن کامید واقعی فتح خیبر کے موقعہ پر پیش آیا تھا۔ کیونکہ اس روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ خیبر کی جنگ سے فارغ ہو کر مدینے داپس تشریف لے گئے تو مهاجرین نے انصاری مسلمانوں کوان کی رعایتیں داپس کر دیں جوانصارنے بطوراحسان کے اپنے باغات اور نصلوں میں سے دے رکھی تھیں۔ پھراسی ذیل میں ام ایمن کا پیہ

واقعہ ذکر کیا گیاہے جو قابل غورہے۔واللہ اعلم

www.KitaboSunnat.com

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

باب پنجاه و دوم (۵۲)

## غزوه ذات الرقاع

عجائبات کا غرزوہ ..... اس غزدہ کو غزوۃ اعاجیب بھی کہاجاتا ہے کیونکہ اس غزوہ میں بہت سے عجیب وغریب واقعات پیش آئے تھے، نیزای غزوہ کوغزوہ محارب،غزوہ بی شعلبہ اور غز وہ بی انمار کھی کما جاتا ہے۔ یہ روایت ابن اسحاق کی ہے۔

تاریخ غروہ ..... غروہ نی نضیر مع فارغ ہونے کے بعدر سول اللہ ﷺ رہے الاول۔ اور ایک قول کے مطابق

ر سے الاول اور تبح الثانی اور جمادی الاول وجادی الثانی کے کچھ دنوں تک مدینه منوره میں قیام فرمار ہے۔ اسلامی کشکر کا کوچ ....اس کے بعد آپ نے نجد کے علاقے کی طرف کوچ کیا جمال آپ بی محارب اور بی

تغلبہ کی گوشالی کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ کواطلاع ملی تھی کہ ان دونوں قبیلوں نے قبیلہ عطفان میں سے کافی ہوا

لشکر جمع کرلیا کے ور آپ سے جنگ کی تیاری کررہے ہیں چنانچہ آپ نے چار سواور ایک قول کے مطابق سات سو اور ایک قول کے مطابق آٹھ سو صحابہ کے ساتھ ان کی طرف کوج کیا۔

اس غزوہ کاتر میں مقام .....امام بخاری نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ غزوہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا

اوردلیل میں ابو موسی کی روایت پیشکی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو موسی غزوہ ذات الرقاع میں خود شر یک تھے۔اس روایت میں ہے کہ ہم چھ آدی آخضرت علیہ کے ساتھ روانہ ہوئے جبکہ مارے یاس

اونث صرف ایک تھا۔ آخر ہمارے پیر پھٹنے لگے۔خود میرے پیر چلتے چیٹ گئے اور ناخن اکھڑ گئے جس کی وجہ سے ہم نے کپڑوں کے چیتھڑے پھاڑ کھاڑ کر پیروں کولپیٹ لئے۔ر قاع چونکہ چیتھڑوں کو کہتے ہیںاس لئے

اس غزوه کانام ذات الرقاع بر گیا۔

اب آگریہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابو مولی غزوہ ذات الر قاع میں شریک تھے اور یہ بھی ثابت ہوجاتا ہے کہ وہ آنخفرت ﷺ کمپاس حبشہ سے غوہ خیبر کے دفت ہی آئے تھے توبہ بات مانی ضروری ہوجاتی ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہے۔

اس صورت میں کی کما جاسکتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کو دو مرتبہ مانا جائے کہ ایک دفعہ غزوہ خیبر

جلددوم نصف آخر

سے پہلے ہوالور دوسری مرتبہ غزدہ خیبر کے بعد ہوا۔اب جمال تک اس غزدہ ذات الرقاع کا تعلق ہے جس میں نماذ خوّف كاواقعه پیش آیا تھا۔ تودہ دوسر اغز و وَذات الر قاع تھا۔

اس غزوہ کے نام کا سبب ....اس غزوہ کا نام ذات الرقاع برنے کا سبب وہی ہے جو حضرت ابو موسی کی روایت سے پیچے بیان ہوا ہے۔اب اسکواگر غزوہ خیبر کے بعد تسلیم کیا جائے تو یہ بھی ماناپڑے گا کہ یہ غزوہ غزوہ خندق کے بعد پیش آیا ہے۔ کیونکہ حافظ ابن حجر کا قول ہے کہ نماز خوف غزوہ خندق تک مشروع نہیں ہوئی تھی کیو نکہ اگر اس وقت نماز خوف شریعت میں شامل ہو چکی ہوتی تو آخضر ت ﷺ بیہ نماز ضرور پڑھتے اور اسے مو خزنہ کرتے جیساکہ آگے بیان آئے گا۔ آگے اس اختلاف کاجواب بھی آئے گا۔

اد هر علامه مشمس شامی نے بھی غزوہ ذات الر قاع کو غزوہ خیبر کے بعد ہی ذکر کیاہے مگر کتاب اصل نے بخاری کی وہ گذشتہ روایت نقل نہیں کی ہے بلکہ اس کا مفہوم بیان کیا ہے چنانچے کتاب اصل یعنی عیون الاثر میں ہے کہ بخاری میں ابو موسلی کی حدیث ہم تک اس طرح مہنجی ہے کہ ان کے پیر پھٹ گئے جس پر انھوں نے كير مح چيتمر ك ليب لئے تھے۔اى لئے اس غزوہ كانام ذات الرقاع پرال

پھر کہتے ہیں امام بخاری نے ابو موسی کی اس حدیث کو اس بات کے لئے دلیل بنایا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزدہ خیبر کے بعد پیش آیاہے کیونکہ ابو موٹی غزوہ خیبر کے دنت ہی آئے تھے۔ مگر اس روایت ہے بیہ بات ثابت نہیں ہوتی (کہ دہ خود بھی غزدہ ذات الر قاع میں شریک تھے بلکہ ممکن ہے انھوں نے یوں کہا ہو کہ غزدہ ذات الرقاع میں جاتے ہوئے صحابہ کے پیر پھٹ گئے تھے۔ لہذا مطلب بیہ ہوا کہ ابو موسیٰ نے اس روایت میں خود ابناداقعہ بیان نہیں کیا بلکہ صرف ان صحابہ کی کیفیت کوروایت کیاہے جو غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھے۔ مگر اس تشریح میں یہ اشکال ہے کہ بخاری کی روایت میں ابو موٹی کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرے پیریٹنے گئے اور میرے ناخن اکھڑ گئے۔اس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ حضریت ابو موسی خوداس غزوہ میں شریک تھے۔ کتاب اصل نے ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے قرار دیتے ہوئے اپنے شخ علامہ دمیاطی کا اتباع کیا ہے ساتھ ہی گذشتہ روایت کو بالمعنی بیان کرنے میں بھی ان ہی کا اتباع کیا ہے۔

علامه ومیاطی نے اس روایت پر بھی کلام کیاہے جو بخاری نے بالمعنی بیان کی ہے کہ یہ روایت غروات کے علماء کے خلاف ہے جو ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے قرار دیتے ہیں۔

حافظ ابن جمر کہتے ہیں کہ علامہ ومیاطی نے ایک سیح حدیث کے غلط ہو نیکاد عوی کیا ہے اور یہ کہ تمام سیرت نگاران کی رائے کے خلاف گئے ہیں۔ نیز یہ کہ سیحے بخاری کی۔ اس روایت پر اعمّاد کرنا کہ ذات الر قاع

خیبر کی بعد پیش آیازیادہ بهتر لور مناسب ہے کیونکہ غزوات کے علماء کااس غزوہ کے وقت میں اختلاف ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر چہ امام بخاری نے ابو موسٰی کی بیہ صاف روایت تقل کی ہے غزوہ ذات الر قاع خیبر

کے بعد پیش آیا مگراس کے باوجو دانھوں نے بھی ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے بیان کیاہے بھر کہتے ہیں کہ میں نہیں کہدسکتا آیا انہول نے اصحاب مغازی یعنی عزوات کے علماء کی بات کوتسیم کرنے کی وجہ سے ایسا کیا ہے جو کتے میں کم ذات الرقاع خیبرے پہلے پیش آیاہے باجوراوی ان سےروایت نقل کرتے ہیں انھول نے ایسا کیاہے یابہ تر تیباس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذات الرقاع دو مختلف غووال کانام ہے جن میں سے ایک خیبر سے پہلے کا ہے اور دوسر اخیبر کے بعد کا جیسا کہ ہم پیچے بیان کر آئے ہیں۔ ساتھ بی بیہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دومرے عزوہ ذات ارقاع کایہ نام ر کھے جانے کی وجہ ابرمرئ کی وہی گزششتہ دھابیت ہے اب جاں تک بیلے ڈات ارقاع كاينا) دكفكاتعلى بي تواكس كالفطالي اسبابي سي ايك مبب ب-

كتاب امتاع ميں ہے كه بعض مور خين كاكهنا ہے كه ذات الر قاع ايك سے ذاكد مرتبہ چيش آيا ہے

جن میں ہے ایک غزوہ خندق سے پہلے کا ہے اور دوسر اغزوہ خندق کے بعد پیش آماہے۔ یعنی جو خیبر کے بھی بعد غرض جب رسول الله علي في غزوه ذات الرقاع كے لئے كوچ فرمايا تو مدينے ميں حضرت ابو ذر

غفاری کوئ**نا قائمقام بنایا۔ایک قول ہے کہ حضرت عثان کو جانشین بنایا تھا۔** 

علامہ ابن عبدالبر کتے ہیں کہ اکثر علماء نے حضرت عثال کا نام بی ذکر کیا ہے۔ ابن عبدالبر نے

حضرت ابوذر غفاری کے نام میں شبہ بھی ظاہر کیاہے کہ حضرت ابوذر غفاریؓ کے میں مسلمان ہونے کے بعد اپی قوم کی بستیوں کی طرف چلے گئے تھے پھر ،غزوہ بدر ،غزوہ احد ،اور غزوہ خندق کی جنگیں ہو چکنے کے

بعد ہی واپس آئے۔ اقول مؤلف کہتے ہیں کہ یہ سب شبرای بنیاد پر ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع خندق سے پہلے پیش آیا ہے کیونکہ اگرید مان لیاجائے کہ بیہ خند ق اور خیبر کے بعد کا ہے تو حضرت ابو ذر غفاری کی قائم مقامی کے متعلق

یہ شبہ بے بنیاد ہو جا تا ہے۔ واللہ اعلم۔

وشمن فرار اور عور تول کی گر فتاری .....رسول الله علی مدینے سے روانہ ہو کر نجد کے علاقے میں پنچ

مگر دہاں آپ کو دشموں میں سے کوئی نہ ملا بلکہ کچھ عور تیں ملیں۔ آپ نے ان عور توں کو قیدی بنایا۔ان میں ایک حسین لڑ کی تھی تھی۔

<mark>پہلی نماز خوف</mark> .....اس کے بعد آپ کوایک لشکر ملا۔ دونوں لشکرایک دوسرے کے قریبِ آنے لیگے مگر جنگ کی نوبت نہیں آئی بلکہ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہونے لگے بعنی مسلمانوں کو پیرڈر ہواکہ کمیں مشر کین اچانک ایسی حالت میں ان پر حملہ نہ کر دیں کہ وہ غافل ہوں۔ یہاں تک رسول اللہ ﷺ نے نماز خوف پڑھائی۔ یہ میلی نماز خون ہے جو آنخفرت یکھنے نے پڑھی۔

ایک روایت میں ہے کہ پھر ظمر کی نماز کاوفت آگیا اور آپ نے محابہ کو نماز ظمر پڑھائی۔ای وفت

مشر کوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کاارادہ کیا مگر ان ہی میں سے کسی نے کہا۔

اس وقت ان کوچھوٹر دو کیونکران کے بہا ک س کے بعدا کیہ اورنمازے جوان کواپنی اولادسے تھی زیارہ مجوب ہے

"(بینی اس دفت حمله کرنا)اس دوسری نماز سے مراد عصر کی نماز ہے اسی دفت جریل آنخضرت پر

نازل ہو تے اور آپ کو مشرکوں کے اس ارادہ کی خبر دی چنانچہ آپ نے نماز عصر نماز خوف کے طریقہ پر پڑھی۔ اقول مولف کتے ہیں۔ یمی سب کلام بعینہ آگے غزدہ حدیبیے کے بیان میں آئیگا جمال عسفان کے

مقام پر صلوچ خوف پڑھی گئی تھی۔ مگراس واقعہ کو دومرِ تبہ ماننے میں کو ئیاشکال نہیں ہونا چاہیے۔اد ھریہ بھی

ممکن ہے کہ دونوں جگہ اس ایک ہی واقعہ کابیان ممکن ہے کی راوی کی غلط فنمی کی وجہ سے رہام و۔واللہ اعلم۔ نماز خوف كاطريقير ..... غرض ماز كوقت وثن قبله كى ست كے علاده دوسرى ست ميں تھا۔ لهذا آنخضرت

نے دشمن کے حملہ کے خیال سے مسلمانوں کو دو جماعتوں میں تقسیم فرمادیا ایک جماعت تو دشمن کا آمناسامنا کر کے کھڑی ہو گئی اور ایک جماعت کو آنخضرت ﷺ نے قبلہ رو ہوکر ایک رکعت پڑھائی۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے لگے توبہ جماعت آپ سے الگ ہو می اور اس نے اپنی نماز پوری کی۔اس

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

کے بعد رہے جماعت دعمن کے روبرو جاکر کھڑی ہو گئی اور جو جماعت دعمن کے سامنے تھی اس نے آنخضرت

ﷺ کے بیچیے آگر دوسری رکعت میں آپ کی اقتداء کی۔اس طرح آپ نے اس دوسری جماعت کو بھی ایک ر کعت پڑھائی۔ دوسری رکعت میں جب آپ تشمد کے لئے بیٹھے تو یہ دوسری جماعت کھڑی ہو گئی اور اس نے

ا پی بقیہ نماز پوری کی اور آپ کے جلوس تشدیں شامل ہوگئی۔ پھراس نے آنخضرت ﷺ کے ساتھ سلام چھرا۔ نماذ کی مید کیفیت غزوہ ذات الرقاع میں تھی جس کو چنین نے روایت کیا ہے اور جس کے متعلق قران کی

آیت بھی نازل ہوئی ہے۔وہ آیت پیہے۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوتَ \_ الأَي فِي سوره نساء ع ١٨ أيست ع ٢٠٠

ترجمه : اورجب آپ ان ميل تشريف ركت بيل پهر آپ ان كونماز پرهاناچا بيل

بعض علماء نے لکھا ہے کہ پھر آنخضرت ﷺ نے محابہ کو نماز خوف پڑھائی کہ ایک جماعت کو دو

ر کعتیں پڑھائیں اور دوسری کو باقی دو رکعتیں پڑھائیں۔ گر آگے بیان ہوگاکہ آنخضرت ﷺ کی یہ نماز فخل مناز خوف، آنخضرت کی خصوصیت ..... کتابِ خصائص مغری میں بے کہ نماز خوف رسول اللہ الله کی

خصوصیات میں سے ہے کیونکہ ہم سے مہلی امتول میں سے کی پر بھی یہ نماز نہیں تھی لینی گذشتہ شریعتوں میں ہے کی میں نماز خوف نہیں تھی۔اور عین لڑائی کے دوران یعنی سخت خوف وخطرہ کے وقت ہونے والی نماز آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔

لشکر کے لئے عبادہ و عمار کی بہر ہ داری ....ای غزوہ کے دوران سفر میں آپ نے ایک رات ایک جگہ قیام فرمایا اس وقت ہوا تیز چل رہی تھی۔ آپ آیک گھاٹی میں فروکش ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا۔ "كون معيجو آح رات بمارے لئے پر ودے گا"

اس پر حضرت عبادہ این بشر اور حضرت عمار اابن باس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سب کا پیرہ دیں گے۔اس کے بعد دونوں گھاتی کے درہ یعنی دہانے پر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عبادہ بن بشر نے حضرت عمار ابن یاسرے کہا۔ "ابتدائی رات میں تومیں پسره دے لول گالیعنی تم جاؤلور آخر رات میں تم پسره دیناتا که میں سوجاؤں۔!"

قیدی عورت کا شوہر انتقام کی راہ پر ..... چنانچہ حضرت عمار توسو کئے اور حضرت عبادہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔اد ھر نجد کے علاقے میں آنخضرت ﷺ نے جن عور توں کو پکڑا تھاان میں سے ایک کا شوہر اس وفت غائب تھا۔جبوہ واپس آیا تواسے پہ جلاکہ اس کی بیوی کو قیدی بناکر مسلمان لے گئے ہیں۔اس نے اس

و قت قتم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گاجب تک محمد ﷺ کو نقصان نہیں پہنچالوں گایاان کے صحابہ کاخون نہیں بمالوں گا۔ عبادہ پر نماز میں تیر افکنی .....(چنانچدوہ بیجھاکر تاہوااس وادی کے قریب آیاجمال آنخفرت ﷺ فروش

تھے)جب اس نے وادی کے در ہ پر حضرت عباد کا سامیہ دیکھا تو بولا کہ یہ دستمن کادید بان اور پہرہ دار ہے اس کے بعد اس نے تیر کمان چڑھا کر عباد کا نشانہ لیااور چلادیا جو عبادھے جسم میں پیوست ہو گیا(حضرت عباد کی وقت نماز میں مشغول تھے اس لئے نماز توڑ کروہ حملہ نہیں کرسکتے تھے )انھوں نے تیر جسم سے نکال کر پھینک دیالور نماز محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

روے پھر جیب حضرت عماد نے حضرت عبادہ کو زخمی حالت میں دیکھا تو کہا۔

" بھائی آخرتم نے مجھے اس وقت کیول نہ جگایا جب تمہارے پہلا ہم لگا تھا" مر

حضرت عبادف نے کہا

حضرت عباد کا وق عباوت .....اس وقت میں نماز میں مشغول تھالور ایک سورت یعنی سور ہ کف پڑھ رہا تھا بھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ میں اس سورت کو در میان سے چھڑ دول "۔ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آنخضر کے نے در میں کے معلی ہوا کہ میں اس سورت کو در میان سے چھڑ دول "۔ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آنخضر کے نے دونوں مماجر صحابہ تھے ان دونوں میں سے ایک کے ایک تیر آکر لگا جس سے ان کے جہم سے خون جاری ہوگیا اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے انھوں نے نماز نہیں توڑی بلکہ رکوع اور سجدے کرتے رہے اور نماز جاری رکھی کچر تیر انداز آبان پر دوسر الور تیسر اتیر چلایا اور یہ دونوں بھی ان کے لگے گر انھوں نے نماز نہیں توڑی۔ یہ صحابی حضر تے عباد نہیں ہو ا

نماز کے لئے جان کی بازی .....حضرت عبادہ نے اپنے ساتھی کو جگانے پران سے معنوت کرتے ہوئے کما۔ اگر بچھے یہ خیال نہ ہو تاکہ جس مقصد ہے آنخضرت ﷺ نے مجھے متعین فرمایااور حکم دیا ہے وہ مقصد فوت نہ جائے تو میں ہر گزشمیں نہ جگاتا یہ ال تک کہ ای حالت میں میری جان چلی جاتی۔

نہ جائے تولیں ہر کز ملمیں نہ جکا تا یہاں تک کہ اس حالت میں میری جان چی جای۔ اقول۔ مولف کہتے ہیں اس واقعہ سے ہمارے شافعی علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں وہ نجاست جو پییثاب

پاخانے کے راستوں کے علاوہ کمی اور طریقہ سے بدن کولگ جائے اس سے وضو نہیں ٹو**ٹرتا** کیونکہ آنخضرت ﷺ کوعبادہ بن بشر کے اس واقعہ کاعلم ہوا کہ (ان کے جسم سے خون نکلا مگر آپ نے اس پر پچھ نہیں فرمایا۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ خون نکلنے کے باوجود نماز پڑھتے رہے توشا یدان کے کیڑول اور

جسم کو بہت تھوڑا ہی خون لگا تھا۔ (لیعنی جوخون نکلادہ ٹیک گیابدن اور کپڑوں کو نہیں لگا۔ واللہ علم۔ <u>آن تحضر ت علیق</u> کے قبل کے لئے غورث کا عزم ..... کماجا تا ہے کہ دشمنوں میں ایک شخص تھا جس کا

ا مصرت علی کے میں مصرت علی ہے۔ اس کا عام کورت کا طرح م ..... اماجاتا ہے کہ د مسول یں ایک میں معابی اللہ مام غور شابن عام غور شابن ایک قول کے مطابق اس کا نام غور شابن

حرث تھالیتیٰ تصغیر کے ساتھ لفظ غوریث تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ "یں تیں اربع سابقی قبل "

"کیا تمهارے لئے محمدﷺ کو قل نہ کر دول۔" لوگوں نے کہا۔

"ضرور کر دو۔ مگر قبل کر سکو گے"۔۔

سرور نردوبہ کر ان کر عوصے ۔ گوریش کرکھا

"میں رے خبری میں اچانک ان کے سر پر جہنے جاؤل گا۔!

نی سے فریب کی کوشش ..... "چنانچہ خورث ایسے دقت آپ کے سامنے بڑی گیا جب کہ آپ کی تلوار

یہ کے بی اس نے تلوارا ٹھالی اور اچانک اے سونت کر آپ پر دار کرنے کے انداز میں امرانے لگا مگر اللہ

جلددوم نصف آخر

تعالی اس کونامر اد فرمانے والا تھا۔ چنانچہ ای طرح سوار کو آپ کے سر پرلمر اکر اس نے آپ سے بوچھا۔

غوث کی بد حواسی ....ای وقت غورث نے آپ کی تلوار آپ کووایس کردی۔ آپ نے تلوار سنبھال

غورث كاعاجر الندوعده ..... "آپ نے فرمایا كه گواى دوكه الله تعالى كے سواكوئى معبود نهيں ہے اور يه كه ميں

غورث کی ذہنی کایا بلید....اس پر آنخضرت علیہ نے اسے نکل جانے دیا۔ وہاں سے وہ سید حاای قوم کے

میں آپ کے سامنے عمد کر تا ہوں کہ آپ ہے مجھی جنگ نہیں کردں گااور نہ مجھی ان لوگوں کا ساتھ

میں اس وقت سب سے بمترین انسان کے پاس سے آرہا ہوں!۔" بعد میں عورث نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کو صحابیت یعنی آنخضرت علی کے مشینی کی

ایک روایت میں یوں ہے کہ غورث آنخضرت اللے کیاس آیاتو آپ کودمیں تکوار رکھ بیٹھے ہوئے

اسی قتم کالیک داقعہ غزوہ ذی امر کے بیان میں اور گزر چکاہے جس میں دعثور نامی مخص نے اسی طرح

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھے۔ غورث نے آگر ای طرح آپ سے تلوار مانگی اور پھر اسے لہر اکر کہنے لگاکہ آپ مجھ سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ آپ نے فرملا نہیں نمیں تم سے ہر گرخو فزدہ نہیں ہول۔اس نے کمامیرے ہاتھ میں تلوارے آپ نے

اچانک آپ کو تنماد کھے کر جالیا تھا۔ مگریہ دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں ایک دعثور کے ساتھ پیش آیااور دوسر اغور ث کے ساتھ پیش آیا۔لہذااس سلیلے میں جریہ قول ہے کہ اصل میں اور بظاہریہ دونوں واقعات ایک ہی ہیں اس میں

اسی قسم کا ایک دوسر اواقعہ .... ( قال)ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ اس غزوہ کے بعد واپس

كما للد تعالى مجھے بچانے والا ہے۔ غور شنے تلوار میان میں ڈال كر آپ كوواليس كروى۔

اشكال يې جوبالكل فلامر بـ بسر حال په بات قابل غور بـ

"بالكل نهيں...... كيونكه الله تعالى تم سے ميري حفاظت فرمار ہاہے۔"

"اے محمد ﷺ ذرا مجھ اپنی یہ تلوار تود کھلائے .....!"

"اے محر ﷺ تنہیں مجھ ہے ڈر نہیں لگ رہاہے۔

"اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا"۔

"تم کو تلوار لے کر نیک سلوک کرنا جائے۔"

سير ت حلبيه أردو

آپ کی گود میں رکھی ہوئی تھی۔اور کہنے نگا۔

"آپنے فرملیا۔

"غورث نے کملہ

غورث نے کما۔

ددل گاجو آپ کے خلاف صف آراہوں ا۔"

ياس آياور بولا\_

سعادت حاصل ہوئی۔

مدیے تشریف لارہے تھے توایک روز دو پر کے وقت آپ ایک وادی میں پنچے جمال بہت بڑے بڑے در خت تھے اور جن میں کانئے بھی تھے۔ یمال بڑاؤڈالنے کے بعد لوگ وادی میں ادھر ادھر مختلف در ختول کے نیچے جالیئے خود آنخضرت ﷺ بھی ایک سائے دار در خت کے نیچے تشریف فرما ہوگئے۔ حضرت جابڑ کتے ہیں کہ چو نکہ یہ بہت سایہ دار در خت تھااس لئے ہم نے اس کو آنخضرت ﷺ کے لئے ہی چھوڑ دیا تھا۔

غرض آنخضرت الله ناس در خت کے نیج بہنج کراپی تلوار در خت میں ٹانگ دی۔ اوحر ہم لوگ مختلف جگوں پر تھیلے ہوئے تھے۔ ہم بھی قبلولہ کے لئے لیٹے اور سو گئے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ آنخضرت مللہ ہمیں بلارہے ہیں۔ ہم آپ کیابی پہنچ تودیکھا کہ آپ کے پاس ایک دیماتی بیٹے ہوئے فرمایا۔

عیں برارہے ہیں۔ ہم آپ سے ہاں ہے مودیعا کہ آپ سے ہاں بید دیمان بیطا ہو ہے۔ آپ سے مرمایا۔ "میں سور ہاتھا کہ اس شخص نے آگر میری تلوار پر قبضہ کرلیا۔ ای وقت میری آگھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ بیہ شخص تلوار سونتے میرے سامنے کھڑ اہے بھر اس نے کہا۔

''، ''اب تمهیں مجھ سے کون بچائےگا۔''

میں نے کہا۔اللہ۔یہ بات آس نے تین مرتبہ کی۔ آنخضرت ﷺ نے اس کو کوئی سز انہیں دی۔ اب اس روایت کی تفصیل اور گذشتہ روایت کی تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔یہ بات قرین قیاس نہیں کہ یہ مخض وہی غورث ہوجس کا گذشتہ واقعہ میں ذکر ہواہے اور اس نے دو مرتبہ یہ حرکت کی ہو۔

ای موقعه پر حق تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا أَيْهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْهَمَّ قَوْمُ أَنْ يَسْطُوا النِكُمْ الدِيهُمْ فَكُفَّ آيدِيهُمْ عَنْكُمْ

ترجمہ: اے ایمان دالواللہ تعالیٰ کے انعام کویاد کروجو تم پر ہواہے جبکہ ایک قوم اس فکر میں تم تمی کہ تم من میں میں مانٹ ترال نے الدیکا تاریخ

پردست درازی کریں سواللہ تعالی نے ان کا قابوتم پرنہ چلنے دیا۔

پیچے ای آیت کے سلیلے میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب بنی نفیر کے ایک فخص نے چھت پر سے آنخضرت ساتھ کے او پرایک بڑا پھر گرانا چاہااور حق تعالی نے آپ کواس کی خبر دے کر محفوظ فرمادیا تھا۔ مگر ساتھ بی یہ بھی گزر چکا ہے کہ ایک بی آیت مختلف اسباب کے تحت ایک سے ذائد مر تبہ نازل ہو سکتی ہے۔

کتاب شفاء میں ہے کہ ایک قول کے مطابق آنخضرت ﷺ کو قریش کی طرف سے خطرہ تعالیہ مجرجب میہ آیت نازل ہوئی جو مچھلی سطر دل میں ذکر ہوئی تو آپ کواطمینان ہوا۔ پھر آپ نے فرملیا۔

"اب جو میر اساتھ چھوڑ نالین مجھ سے دغاگر ناچاہے کرلے ا۔"

یمال ایک شبہ بیہ ہو تاہے کہ بیہ بات اور بیا اطمینان تواس آیت کے نازل ہونے کے وقت زیادہ مناسب تھا۔ وَاللّٰهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔

اس سلیلے میں کماجاتا ہے کہ آنخضرت کے کواس سے یہ معلوم ہوگیا تھا کہ اگر کوئی فخص آپ کو نقصان پنچانا جاہے گا توکامیاب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرماد ہاہے۔ اگر چہ یہ ممکن دہا ہو کہ یہ حفاظت انفر ادی ہو۔ لہذا یہ بات قابل غور ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر ييجية الخضرت علية إوراس ديماتي كاواقعه كزرائ الخضرت علية ناس كواس اميد مي مزانسي دی کہ جمکن ہے اس طرح کفار کی دلداری ہواوروہ لوگ اسلام میں داخل ہوجائیں (کیونکہ اس نیک سلوک کے

نتیجہ میں یقینالوگ متاثر ہوتے)۔ مدینه میں خوشنجری ....اس غزوہ کے سلسلے میں آنخضرت علیہ پندرہ دن مدینے سے باہر رہے۔ اپنی والبی

سے پہلے رسول اللہ علیہ نے حضرت جعال ابن سراقہ کومدینے بھیجاتا کہ وہ لوگوں کو آپ کی اور آپ کے محابہ کی

سلامتی کی خوشخبری سنادیں۔ ایک ماندہ اونٹ اور نبی کی مسیحائی ..... پید حفرت جعال ابن سراقہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ یہی وہ مختص

ہیں جن کی شکل میں غزوہ احد کے موقعہ پر ابلیس ظاہر ہوا تھااور اس نے اچانک اعلان کر دیا تھا کہ مجمہ عظیہ قتل ہوگئے ہیں۔جیساکہ بیان ہوا۔

جابر السي اونث كى خريدارى .....اى طرح رائة من چلتے جلتے حضرت جابرا بن عبدالله كاون تھك كر چور ہو گیالوراہے چلناد و بھر ہو گیا آنخضرت علیہ نے اے کچو کادے کر ابھارا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک ڈنٹرے ہے اس کو ٹھو کا دیا جس کے بعد وہ ایک دم اتنا تیز قدم

چلے لگاکہ سارے قافلے سے آھے آھے ہو کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اب میں اس کوروک رہاتھا کیونکہ آنخضرت علی ہے آھے چلنے سے جھے شرم آر ہی تھی مگروہ اپن لگام مجھ سے کھنچے لے رہا تھا حالا نکہ میں چاہتا تھا کہ وہ سب کے ساتھ رہے پھر آنخضرت ملک

نے مجھ سے فرملیا۔ بیمیاتم یراونٹ مجھے فروخت کرسکتے ہو۔ اونٹ کا بھاؤ تاؤ ..... (حفرت جابر داخی ہوگئے) چنانچہ آنخفرت عظفے نے ایک اوقیہ میں ان ہے اس کو خرید لیا۔ایک قول ہے کہ چاراوقیہ میں خریدا تھااور ایک قول کے مطابق پانچ اوقیہ میں خرید فرمایا تھا۔ ایک قول پی ہے کہ پانچ دینار میں خریدا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے آپ نے ان کو بطور مذاق کے ایک در ہم دیا۔ حضرت

جابرٌ نے عرض کیلار سول اللہ ﷺ کیا آپ مجھے فروخت کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ﷺ رفتہ رفتہ ایک ایک در ہم بڑھاتے رہے اور حفرت جایر ہیے کتے

"خداكى فتم ميس نے اپنے ميں ليا تعال الله تعالى آپ كى مغفرت فرمائے يار سول الله!" بعض علاء نے لکھاہ کہ شایدایک ایک در ہم بڑھانے ہے آنخضرت ﷺ کا مقصدیہ تھاکہ آپ کے

لئے ان کی استعفار بھی بر عتی رہے۔ غرض اونث خریدنے کے بعد آنخضرت علی نے حضرت جابڑے فرملیہ

"مين تك حميس ال يرسوارك اجازت إ." حايرً كے لئے آنخضرت علق كاستغفار .....اكدوايت ميں ہے كہ آخضرت علق نيد طے كراياتا کہ مدینے تک میں بی اس پر سوار رہوں گا۔ آنخضرت علیہ نے اس دات میں حصرت جابر کے لئے بچیس مرجبہ اورایک قول کے مطابق سر مرتبہ استغفار فرمائی۔ مدینے پہنچنے کے بعد آپ نے ان کو قیت ادا کی اور پھر اونٹ مجمی

حکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک قول یہ ہے کہ یہ لینی حضرت جابر کے ادنٹ کے تھنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھاجب رسول اللہ علیہ کے موقعہ پریہ واقعہ اللہ علیہ کے سے واپسی کے موقعہ پریہ واقعہ پیش آیا تھا۔ پیش آیا تھا۔

بخاری میں خود حضرت جابڑے جوردایت ہے دہ یہ کہ میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور ایک تھے ہوئے اور بھاری اونٹ پر سوار تھاجو سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ آنخضرت علیہ کادہاں سے گزر ہوا تو آپ نے پکار کر پوچھا کہ کون ہے۔ میں نے عرض کیا جابر ابن عبداللہ ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں جس اونٹ پر سوار ہوں یہ بہت تھکا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی شنی ہے۔ میں نے کماہاں!۔ آپ نے فرمایا جھے دو۔ آپ نے دہ شنی اونٹ کے ماری اور اسے ڈپٹا۔ اچانک دہ اتا تیز چلا کہ سب سے آگے ہوگیا۔ پھر آپ نے جھے در مالیا کہ بیدادنٹ جھے فروخت کردو۔ میں نے عرض کیا

"نتيں۔ بس په آپ کاہو گیا!۔" آ<u>ٺ ن</u>فرماا۔

" جہنیں مجھے فروخت کر دو۔ بس میں نے اس کو چار دینار میں خرید لیالیکن مدینے تک تم اس کی سوار ی کرو!۔"

> پھرجب میں مدینے بہنچاتو آنخضرت ﷺ نے حضرت بلال ؓ سے فرمایا۔ المدید کی تعدیم کے مصرف اللہ اللہ کے اللہ اللہ کا الل

بلال ان کو قیمت ادا کر دواور کچھ زا کددے دوا۔"

خرید مجوئے اونٹ کا جاہر کو مدید.....حضرت بلالؒ نے ان کو چار دینار دیئے اور ایک قیراط کا مزید اضافہ کر دیا۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ بھر آتحضرت علیے نے مجھے اونٹ بھی دے دیاادر مال غنیمت میں سے میر احصہ بھی عنایت فرمایا۔

ایک اور روایت میں حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ مدینے پہنچ کر آنخضرت ﷺ مبحد نبوی میں واخل ہوئے تو میں بھی اندر پہنچا اور پھر کے چوکول کی سمت میں اونٹ کھڑ اکر کے اس کو چارہ ڈال دیا پھر میں نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا۔

"يار سول الله! بيه آپ كالونث ہے!۔"

آ تخضرت ملائي بين كرنظے اور اونك كے چارول طرف محوے اور چر فرمايا۔

"اونٹ اور اس کی قیت دونوں تمہارے ہیں!۔"

ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابڑنے وہ اونٹ سونے کے بدلے میں آنخضرت سالٹے کو فرو خت کیا۔ پھر آنخضرت سلٹ نے ان کو گھر تک اس پر سوار ہو کر جانے کی اجازت دی۔ مدینے پہنچ کر جب آپ نے جابر کو قیمت اداکردی اور وہ لوٹ گئے تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایالور فرمایا۔

"مين تمهار الونث نهيس في ربامول-اس لي ابنالونث تم خود بي ركهو-!"

حضرت جابرے ہی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ علی نے یہ اونٹ تبوک کے راستے میں ان سے خرید اتھا اور چار او قید اس کی قیت دی تھی۔اور ایک روایت کے مطابق میں دیئر قیت لگائی تھی۔

اب آگر ان سب روایتول کودر ست مانا جائے توان کے در میان موافقت ضروری ہے جو قابل غور ہے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير تحلبيه أردو جلددوم نسف آخر

کیونکہ جتنی روایتیں ہیں آگر ہر ایک کوایک علیحد ہاور مستقل واقعہ مانا جائے توبیہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔

اس غزوہ کے نام کے دوسرے اسباب ..... جمال تک غزدہ ذات الرقاع کے نام کا تعلق ہے اس کے

متعلق ایک قول بیہ ہے کہ اس غزوہ کامیہ نام ایک در خت کی دجہ سے رکھا گیا جو اس مقام پر تھااس در خت کو ذات

الرقاع کماجا تا تھا۔ یا یہ نام اس لئے پڑا کہ مسلمانوں نے اپنے جمنڈوں کو بھاڑ کر ان کے چیھڑ ہے کر لئے تھے۔ اور یااس لئے کہ انہوں نے اپنے پیروں پر چیتھوے لپیٹ لئے تتے کیونکہ ان کے پیروں میں مچٹن پیدا ہوگئی تھی

جیسا کہ بیان ہوا۔ یاس لئے میہ نام پڑا کہ اس غزوہ میں جو نماز پڑھی گئیوہ رقعہ یعنی کلزوں میں کر کے پڑھی مئی\_ یاس لئے کہ خیدیں مسلمان جس بہاڑ کے دامن میں فروکش ہوئے اس کی ذمین مخلف محول کی متی

جو مکروں کروں کی طرح تھی کہ کی جگہ سے سرخ تھی، کی جگہ سے سیاہ تھی اور کی جگہ سے سفید تھی۔ مگر ما نظ ابن مجرنے اس قول کو غریب قرار دیاہے اور لیام نودی کتے ہیں کہ ممکن ہے ان باتوں کی دجہ سے اس غزوہ کا

ت تالك كاليك اور مسحائي.

(قال)ای غزدہ میں رسول اللہ عظفے کے پاس ایک بدوی مورت اہنے بیٹے کولے کر آئی اور کہنے لگی

"يارسول الله اليه مير ابياك السير شيطان كاغلب إ." ٱتخضرت ﷺ ئے اس کامنہ کھولالوراس میں اپنالعاب د ہن ڈال دیا۔ پھر فرمایا۔ "رسواہواے خدا کے دعمن میں اللہ کار سول ہوں!۔"

پر آپ نے اس مورت سے فرملیا۔

"تهارابينا تحيك بوكمياراس كوجو بحدروك تعالب بمي نهيس بوكاا\_"

نی کے دربار میں ایک پر ندہ کی دہائی ..... چنانچہ الیابی ہوا۔ اس غردہ میں ایک واقعہ یہ چی آیا کہ

آپ کیا سائی محف ایک پر عمره کاچھوٹا سابچہ لے کر آیا۔ ای وقت اس پر ند بچہ کے مال باپ میں سے ایک وہاں پنجااور آگراس مخص کے سامنے کر گیا جس نے اس کے بیچے کو پکڑا تفالو کوں کو اس بات پر بہت تعجب ہوا تو آنخفرت تلك نے فرملید

"كيا جميساس پرندے پر جرت ہورى ہے إلى تم نے اس كے بچے كو پكر لياس لئے اس نے اپنے بجے کی محبت میں خود کو یمال گرادیا ہے۔خدا کی قتم تمہار اپروردگار تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ مربان ہے جتنابیہ

مرغ کے انڈے اور معجزے کا ظہور ....ای غزوہ میں ایک بیدواقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ علقے کے

"لوچابر\_بيرانٹر، بناكرلاؤ\_" حضرت جابرا كتے بيں كه ميں نے دہ اغرے إلى اور انہيں ايك ركاني ميں ركھ كر لايا۔ اب جميں روثى

ک الاش ہوئی تو کسی کے پاس روٹی نہیں تھی۔ آخر آنخضرت سکت اور آپ کے محابہ بغیرروٹی کے ہی وہ انٹرے کھانے گلے یہاں تک کہ ہرایک نے پیٹ بھر کر کھالیا گرر کابی میں انڈے جوں کے توں باتی تھے۔ مالک کے خلاف ایک اونٹ کی فریاد .....ای طرح اس غزوہ میں ایک داقعہ یہ چین آیا کہ ایک ادنٹ

مُحكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

- جلدودم نصف آخر سير ت طبيه أردو

جھومتاہوا آیادر آنخضرت ﷺ سامنے آکر کھڑ اہو گیادر بلبلانے نے لگا آنخضرت ﷺ نے فرملیہ

"جائے ہو اونٹ نے کیا کماہے۔ بیاونٹ اپنے مالک سے میری پناہ مالک رہاہے۔اس کا دعوی ہے کہ

اس کا مالک برسول سے اس سے تھیتی باڑی کے سلسلے میں سخت مشقت لے رہا تھااور اب اس کو ذریح کرنا جا ہتا ہے۔ جابراس کے الک کے پاس جاؤاور سے بلا کر لاؤا۔"

حفرت جابر کتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں تواس کے مالک کو نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا کہ (اس

اونٹ کے ساتھ جاؤ) یہ تمہیں اس کی نشاندہی کرے گا۔حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ بھر دہ اونٹ میرے ساتھ چلا یمال تک کہ اپنے مالک کے پاس بھنج کررک گیا۔اس کے بعد میں اس مخص کو آنخضرت علقے کے پاس الااور

آب نے اس سے اونٹ کے متعلق بات کی۔

عبداللدائن جعفرے روایت ہے کہ رسول اللہ عظفہ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے محے دہاں ا یک اونٹ بھر رہا تھا۔اس نے جیسے ہی رسول اللہ ﷺ کو دیکھاوہ اچانک رونے لگا اور اس کی آنکھیں ڈیڈیا

آئیں۔ آنخضرت اللے اس کے پاس آئے اور اس کے اوپر ہاتھ مجھراجس سے وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے

"اس اونٹ کا مالک کون ہے۔۔"

اس پرایک انصاری نوجوان سامنے آیالور بولا کہ یار سول اللہ میاونٹ میر اے۔ آپ نے اس سے فرملیا۔ "کیا تمہیں اس جانور کے سلسلے میں خداکا خوف نہیں ہوتا جس کو خدانے تمہاری مکیت بتایا ہے ہے محص

سے شکایت کررہاہے کہ تم نے اس کو بھو کول مارر کھاہے اور سخت محنت لیتے ہو۔"

مظلوم جانور کی نبی سی اللہ سے سر حوشیال ..... ایک روایت میں ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول

الله على كياس بين بوع تقاواك أيك ون آياور آخضرت على كيلويس آكر كمر ابوالور بلبلان لگا۔ آنخضرت اللہ نے اس سے فرمایا۔

"اے اونٹ۔ چپ ہو جااگر توسیاب تو تھے کے کابدلہ مل جائے گا۔ اور اگر توجھوٹا ہے تو تیر اجھوٹ

تیرے سامنے آجائے گا۔ احق تعالی نے ہماری پناہ میں آئے والوں کو مامون فرمادیاہے ہماری پناہ لینے والوں کووہ

محروم خمیں فرماتا۔" ہمنے آنخفرت اللہ سے عرض کیا۔

"یار سول الله! بیه لونٹ کیا کهه رہاہے۔'

اونث كى شكايت ..... آپ نے فرمايد "اسكامالكات فري كر نالوراس كا كوشت كھانا جا بتا ہے اس لئے بدان

كياس بعاك آياوراب تهدر نى سے فرياد كردہاہا۔"

ا بھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اس اوقٹ کے مالکان اس کی طاش میں دہاں آگئے۔ اونٹ نے جیسے ہی ان کود یکھادہ پھر آ تخضرت علی کے پہلویں آکر کھڑ اہو کیالور آپ کی پناہ لینے لگا۔ان لوگول نے آتخضرت علیہ ہے عرض کیا۔

"ارسول اللدايه بمار ااون على ول تلن ول على المام المام الماس كالمرابي آب كياس ے ملاہے ا۔" جلددوم نصف آخر

آب\_نے قرمایا۔

" يه محص فرياد كرر ما با-"

ان لوگوں نے ہو جماکہ کیا کہ رہاہے۔ آپ نے فرملا۔

" یہ کتا ہے کہ اس نے برسول سے تمہارے یمال پرورش یائی گرمی کے موسم میں تم اس پر بوجھ لاد کر

حرم جھوں پر لے جاتے تھے اور سروی کے موسم میں تم اس پر سامان لاد کر سر دیجھوں پر لے جاتے تھے اور جب یہ براہو ممیا تو تم نے اس کے ذریعہ نسل کشی کی جس کے متیجہ میں اللہ تعالی نے تہیں مضوا فتم کے اونٹ عطا

فرمائے۔اب جب کہ بیاس کزوری کی عمر کو پہنچ کیا تو تم اس کوذئ کر کے اس کا کوشت کھانا چاہتے ہوا"

مالک کی طرف سے شکایت کی تصدیق ....ان او کوں نے عرض کیا۔

<u>" قداکی قتم پار سول اللہ ﷺ واقعہ تو بالکل یی ہے!۔"</u>

آپنے فرمایا۔

«مُر ا قا کی طرف سے ایک نیک اور و فادار خاد م کاصلہ یہ تو نہیں ہونا چاہے ا۔ "

ان او گول نے آنخضرت علی ہے وعدہ کیا کہ ہم اس کواب ندر بیثان کریں کے اور ندذ نے کریں گے۔

"تم جموث كت مواس ني تم س فريادك مقى مرتم نياس كى فريادرى ندكى إين تمارك

مقابلے میں رحم وہدر دی کرنے کانیاد وال ہوں۔ کیونکہ حق تعالی نے رحم اور مدردی کے جذب کو منافقول کے ولول سے نکال دیاہے اور مومنوں کے دلول کواس سے لبریز کر دیاہے ا۔"

اونٹ کی خرید اری اور مائی ....اس کے بعد آنخضرت علیہ نے سودر ہم میں وہ اونٹ ان سے خرید لیا۔ <u>پھر آپ نے اس اونٹ</u> کو مخاطب کر کے فرمایا۔

"اكاونث-اب توجمال وإم جلاجال-"

منه كرك كري ملاياتو آپ في آيين فرمايا پهروه دوسرى مرتبه بولاتو آپ في هر آيين فرماي پهروه تيسرى مرتبه

بولالور آپ نے پھر آمین فرملیا۔اس کے بعدوہ چو تھی مرتبہ بلبلایا تو آپ دونے لگے۔ ہم نے آپ سے بو چھاکہ یا رسول الله بيكيا كمدر باب- آپ فرمايا-

"اس نے کما۔اے تیفیر اللہ تعالی آپ کواسلام اور قر آن کے لئے جزائے خمر عطافرمائے۔میں نے

کہا آمین۔ پھراس نے کہا۔اللہ تعالیٰ آپ کی امت کوخوف اور ڈر سے اس طرح پر سکون فرمادے جس طرح آپ نے میرے دل کو پرسکون فرملیے۔ میں نے کما آمین۔ پھراس نے کما اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے خون کوائی طرح محفوظ فرمادے جس طرح آپ نے میرے خون کی حفاظت فرمادی۔ میں نے کملہ آمین۔ پھراس نے کہا۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی قیت کو آپس کی لڑائیوں میں خرچ نہ کرائے۔اس پر میں روپڑا کیونکہ یہ چو تھی دعامیں

نے بھی حق تعالی ہے مانگی مقی محراللہ تعالی نے بید دعاد تمناپوری کرنے ہے اٹکار فرمادیا۔'

آنخضرت ملاق كالونث سے بيه فرمانا كه -اب توجمال جائے جلاجا- بهارے شافعي علاء كے اس قول كے خلاف ہے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے جانوروں کو آزاد چھوڑ ناجائز نہیں ہے کیونکہ یہ جا ہلیت کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس طریقہ کے مطابق ہے جس میں کفار سائبہ کو چھوڑتے تھے۔لہذایہ کماجائے گاکہ آ مخضرت علیہ کے اس قول سے مرادیہ ہے کہ جس طرح تی چاہے جا لینی قوتے و فریاد کی متی دہ پوری ہوگئی اب ہر حال میں تو محفوظ اور مادیہ ہے۔ مال میں تو محفوظ اور مادیہ۔ مادیہ۔

علامہ ابن جوزی نے جو کچھ لکھا ہے اس سے مجمی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔انہوں نے لکھا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس مقصدے یہ جملے فرمائے تھے۔اور ظاہر ہے اس تشر تکریر کوئی افٹال ہاتی نہیں رہتا۔ این دے کا اسماقہ کی طرف اور سک دائیں قد سے کا کی جمہ میں میں میں میں استان

بیت کی سندھ ہے کہ رہے ہے۔ در مار ہے میں اشارہ کیا ہے جو یہ ہے۔ اونٹ کے اس واقعہ کی طرف امام سکی نے اس تصیدے کے ایک شعر میں اشارہ کیا ہے جو یہ ہے۔

فاذهبت عنه كُلُّ كُلِّ وثقله

ترجمہ: ایک اونٹ نے جب آپ کے حضور میں اپنی زیوں حالی اور مظلومیت کی فرماد کی تو آپ نے

اس كى تمام كلفت اور معائب دور كرديئه. ام سلمة سے آنخضرت علي كا تكارے ..... كراى سال يعنى مهم ميں رسول الله تك يے حضرت ام سلمه

مندہ سے نکاح فرملاجکد ابوسلمہ ابن عبد الاسد کا انقال ہو گیا تھا(۔ اور حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئی تھیں)۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عمر کی جو بیر روایت پیش کی جاتی ہے کہ آنحضرت میں گئے نے تم سلم سے ۲ھ میں نکاح فرملیا تھا۔ توبید روایت بے معتی ہے۔

ایک قول ہے کہ اس سال میں حیتم کا حکم بھی نازل ہوا۔

ملددوم نسف آخر

باب پنجاه وسوم (۵۳)

## غزوة بدرانز

ابوسفیان سے کیا ہو اجنگ کا وعدہ .....اس غزدہ کو بدر موعد بھی کتے ہیں کیونکہ ابوسفیان نے اس جنگ کا وعدہ در کے مطے کے وعدہ کیا تقال کئے کہ جب جنگ احد کے بعد وہ دہال سے واپس جارہا تھا تواس نے کہ احد کے مطے کے ذمانے میں ہمارا تمہارا کے بعنی مقالبے کا وعدہ رہال پر آنخضرت میں ہمارا تمہارا کے بعنی مقالبے کا وعدہ رہال پر آنخضرت میں ہمارا تمہارا نشاء اللہ معدل بالدیں ا

تفاکہ کہ دو۔ ہاں انشاء الله جیساکہ بیان ہوا۔ غزدہ ذات الرقاع سے واپس تشریف لانے کے بعد آنخضرت ﷺ نے جمادی الاول کے باقی دنوں

ے رجب کے آخر تک کاوقت مدینہ منوہ میں گغار ااور پھر شعبان میں آپ بدر ٹانی کے لئے روانہ ہوئے۔ تاریخ غزوہ ..... کتاب اصل یعنی عیون الاثر نے صرف یمی قول نقل کیا ہے۔ کمرایک قول ہے کہ آپ شوال میں روانہ ہوئے تھے اور ایک قول کے مطابق ذی قعدہ کا چاند نظر آنے پر روانہ ہوئے تھے۔ کمر ہر قول کے مطابق بیر روانگی مہھ میں ہوئی تھی۔

ال بارے میں موٹی ابن عقبہ کابیہ قول کہ بیہ کوج سھ کے شعبان میں ہواتھا۔ صرف ہم ہے کیو نکہ بیہ معلوم ہو چکا ہے کہ غزدہ احد خل ہر ہے شوال سھ میں چیش آیا تھا۔ معلوم ہو چکا ہے کہ غزدہ احد خان کوغزدہ ذات الرقاع سے پہلے قرار دیا ہے۔ اس بارے میں علامہ حافظ دمیاطی نے اس غزدہ بدر ٹانی کوغزدہ ذات الرقاع سے پہلے قرار دیا ہے۔ اس بارے میں علامہ

سئس شامی اور صاحب امتاع نے حافظ د میاطی کا بی اجاع کیا ہے (اور اس غزدہ لینی بدر ٹانی کوذات الرقاع ہے پہلے قرار دیا ہے)۔ پہلے قرار دیا ہے)۔ مدینے سے روانہ ہو کر آنخضرت کے ذی قعدہ کی چاندرات کو میدان بدر میں پنچ۔اب یہ بات ای

صورت میں ٹھیک ہوسکتی ہے جبکہ آنخضرت ﷺ کی روائگی شوال کے میپنے میں مانی جائے ا۔" بدر کامیں لیے ۔۔۔۔۔ای ذمانے میں ہر سال بدر کامیلہ ہواکر تا تھا جس میں شرکت کے لئے لوگ جمع ہوتے اور یہاں آٹھ دن تک قیام کرتے جیسا کہ اس سلسلے کابیان پیچے گزر چکا ہے (کہ جس طرح کے کے قریب ذی المجاز وغیرہ کے سالانہ میلے لگا کرتے تھے ایسے ہی مقام بدر میں بھی سالانہ میلہ اور بازار لگا کرتا تھا جس میں شریک ہونے کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لئے جو ق درجو ق بوگ آتے اور سیر و تفر ت کاور تجارت کیا کرتے تھے)۔

مريخ مين قائم مقامى .....دين دوائل كودت آخضرت على فرح معدالله ابن عبدالله ابن اني ابن سلول كوابنا قائم مقام بنايا\_

ایک قول میے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو قائم مقام بنایا تھا۔ اس غزوہ کے لئے آپ ڈیڑھ ہزار

عابدین کالفکر لے کر پلے۔ اس لفکر میں دس محوث سوار ہے۔ قریش کی طرف سے مسلمانوں کا کوچ رکوانے کی کوشش ..... حضرت نعیم ابن مسعوداس وقت قریش کی طرف سے مسلمانوں کا کوچ رکوانے کی کوشش ..... حضرت نعیم ابن مسعوداس وقت تک مسلمان میں ہوئے تھے چنانچہ جب محابہ کوچ کی تیاری میں گئے ہوئے تھے تھیم ابن مسعود نے قریش کو جاکریہ خردے دی کہ مسلمان تم سے بدر کے مقام پر جنگ کرنے کے لئے کوچ کی تیاری کردہے ہیں۔ابوسفیان نہیں جاہتا تھا کہ آپاس دقت مقابلہ کے لئے آئیں چنانچہ اس نے نعیم کو دعدہ دیا کہ آگر وہ واپس مدیخ جاکر مسلمانوں کواس کوچ ہے ردک دیں تودہان کو ہیں اونٹ دے گا۔ادرا یک قول کے مطابق دس اونٹ دے گا۔ پھر ا نمیں اونٹ پر سوار کرا کے ابوسفیان نے ان سے کما۔

" میں اس وقت الشکر لے کر جانا مناسب نہیں سمجھتا اب اگر محمد ﷺ جنگ کے لئے آئیں اور ہم نہ جائیں تواس سے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔لہذاب کہلوانے کے بجائے کہ ہم جنگ سے جان چرا گئے میں چاہتا ہوں لوگ ہی بات ان کے متعلق کہیں کہ وہ جنگ سے جان چرا گئے۔اس لئے تم مدینے جاؤاور ان لوگوں ہے یہ کہو کہ میں بہت ذیروست لشکر لے کر آرہا ہول جس کاوہ کس حال میں مقابلیہ نہیں کر سکتے۔اس خدمت ك انعام ميل حميس ميس استخاست اونث دول كاجو ميل مهل ابن عمر و كم باتحد سے حميس دلواؤل كا!-"

تعیم این مسعود سهیل این عمر و کیاس آئے اور بولے۔

"اے ابویزید اتم مجھے ان او نول کی ضانت دو۔ میں محمد علیہ کے پاس ان کو کوج سے روکنے جارہا

مامدیے میں براس پھیلانے کی کوشش .....سیل ناس کا قرار کرلیا تو نعیم میے آئے یمال

انہوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کیا کہ ابوسفیان کے پاس زبردست لشکرہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکا۔ تعیم ایک ایک مسلمان سے اس قتم کی باتش کہتے پھرنے لگے جس کا اثریہ ہواکہ ان کے دلول میں خوف بیٹھ کیالور کوچ کے سلسلے میں ان کے ارادے ڈانوال ڈول ہو مجئے۔اد حر منافقین اور یہودی مسلمانوں پر اس وہشت سے مت خوش تھے۔ چنانچہ دہ اوگ بھی سیل کی باتیں س کر کہتے پھرنے لگے کہ ابوسفیان کے اس الشکرے محمد ساتھ نچ کر کہیں نہیں جاسکتے۔

ابو بکر وعمر کاچوش اور نبی ہے گفتگو ..... حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے بیہ باتس سنیں تو وهدونول رسول الله على كاخد مت يس حاضر بوے اور كنے لكے۔

"یار سول الله احق تعالی اینے نمی کا بول بالا کرنے والاہے اور وہی اینے دین کو سر بلند فرمانے والاہے۔ ہم سے دستمن نے مقابلہ کے لئے آنے کا دعدہ کیا تھااس لئے ہم اب پیچیے رہنا پیند نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کو ہاری بردلی سمجھیں مے۔لبداوعدے کے مطابق چلئے خداک قتم اس میں خیر اور بمتری ہوگ۔" آتخضرت على مسرت اور كوچ كاعزم ..... آخضرت كله بد مثوره من كربت خوش موئ

جلددوم نصف آخر

سير ت طبيه أردو پھر آپ نے فرملا۔

"فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں مقابلے کے لئے ضرور جاؤل گا چاہے

میرے ساتھ کوئی بھی نہطے۔" الشكر اسلام كى بدر كوروائلي ..... اس ارشاد كے بعد مسلمانوں كے دلوں ميں مشركوں كى جو دہشت بيدا

مونے کی تھی اللہ تعالی نے اس کو دور فرمادیالور سب کوج کے لئے آمادہ ہوگئے) آنخضرت عظیمہ کا پر جم حضرت

علیٰ نے اٹھلالور مسلمان اپنے ساتھ تجارت کاسامان وغیرہ بھی لے کربدر کی طرف روانہ ہوئے جس کے متیجہ میں ان کو دو گنا فائدہ ہوا۔

ابوسفیان کی حیلہ جونی ....اد حرابوسفیان نے قریش سے کہا۔

"" ہم نے لعیم کو بھیجاہے تاکیہ وہ مدینے بیٹی کر محمد ملک کے صحابہ کو کوئے سے روک سکے محر ہم کو بھی (وعدے کے مطابق) کوچ کرناچاہے لیکن ہم ایک یادورات کی مسافت تک چل کرواہی آجائیں مے۔اب آگر محمد الله خود رواند نمیں ہوتے اور ان تک میہ خبر میٹی کہ ہم نے کوچ کیا تھا لیکن میہ معلوم ہونے کے بعد واپس

ہو گئے کہ مسلمان نہیں نکلے تو ہمارانام اونچالوران کانام نیچا ہو جائے گا۔ اور اگروہ مجمی مقابلے کے لئے روانہ ہو مے تو بھی ہم یہ کمہ کررائے سے واپس ہو جائیں گے کہ یہ قط کا سال ہے اور خوش حالی کے سال کے علاوہ کی وقت جنگ کے لئے کوچ کر ناہارے لئے مناسب نہیں ہے۔ قریش کایر فریب کوجے ..... لوگول نے ابوسفیان کی رائے کو پہند کیا چنانچہ دو دو ہزار قریشی لشکر کے ساتھ کے سے روانہ ہوا۔ اس تشکر میں بچاس گھوڑے سوار تھے یہال تک کہ چلتے چلتے یہ لشکر مجنہ کے مقام تک بہنچ کمیا۔

يه معند مرظران كى سمت مين ايك مشهور بادار اور مندى تقا (جمال برسال ميله لكاكر تاتقا) ايك قول بى كە قريثى لشکر عسفان کے مقام تک پہنچ گیا۔

اس وقت ابوسفیان نے ان سے کہا۔

"اے گروہ قریش! تمہارے لئے صرف ترو تازگی کے سال میں ہی کوج کر نامناسب ہو سکتا ہے۔ جس میں در خوں پر سبزہ ہو تاہ اور حمیس پینے کاپانی آسانی سے ملتاہے جبکہ یہ سال سخت خشکی اور قحط کا ہے میں تو والس جاتا مول اس لئة تم مجنى چلو\_"

راہ میں سے واپسی ..... چنانچہ یہ لوگ بھی اس مقام سے واپس کے چلے گئے۔ کے والوں نے اپنے اس لشکر اور کوچ کو جیش السویق کانام دیا جس کے معنی ہیں ستووالا لشکر وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تواصل میں ستویینے کے

لئے نکلے تھ (کیونکہ لٹکرنے سفر کے دوران ستوپیالور تھوڑا فاصلہ طے کر کے داپس آگیا)۔ وسمن کے لئے آتحضرت علیہ کا بدر میں انظار .... ادحر رسول اللہ علیہ بدر کے مقام پر بہنج کر قرینی کشکر کا نظار کرتے رہے کیونکہ ابوسفیان نے بدر کے میلے کے زمانے میں آنے کا دعدہ کیا تھاجو آٹھ دن

تک ہواکر تا تھا۔ آنخضرت علی بدر کے مقام پرذی قعدہ کے مینے کی چاندرات کو پہنچ کئے تھے جیسا کہ بیان ہوا اور صبح سے بعنی ذی قعدہ کی پہلی تاریخ سے میلہ شروع ہوا۔ لہذا مسلمانوں نے ان آٹھ دنوں میں وہیں قیام کیا جن میں میلہ لگا ہوا تھا مسلمان جب بھی قریش کے متعلق پوچھتے تھے اور انہیں جواب ملتا کہ ان لوگوں نے

تهادے خلاف زبر دست لشکر جمع کر لیاہے تو مسلمان صرف ا تا کہتے۔ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمُ الْوَكِيْلُ

"الله تعالی بی جمیس کافی ہے اوروبی سب سے بھترین جارہ سازہ!" <u>مفیدوں و منافقوں کی طرف سے افواہیں</u> ..... آخرجب سلمان بدرے قریب چنچ مجے تھے توان سے

"جن جانبادول كوابوسفيان في جمع كياب ان بدر كامقام ينابراب إ"

ان باتول سے ایسے مفیدول کا مقصدیہ ہوتا تھا کہ مسلمان انتائی خوف ووہشت زوہ ہوجائیں اور ان

کے حوصلے پست ہوجائیں۔ محراس پر بھی مسلمان حیثینا اللہ و بغتم انوری ل بھی کتے۔

وحی کے ذریعہ مسلمانوں کی ثابت قدمی کی تعریف ..... آخرجب مسلمان بدر پہنچ کے اور انہوں نے

و يكماك يهال الرفوالا توكوني محى مسي البته ميل كربازار كلي موع بي توالله تعالى فيد آيت نازل فرمائي-ٱلْكِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَّقَا لُوْ احَسَّبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ

الأتيب م سوره آل عمر ان ع ١٨ أميت م

ترجمہ: یہایے لوگ بیں کہ لوگول نے ان سے کماکہ ان لوگول نے تممارے لئے سامان جمع کیاہے سو تم کوان سے اندیشہ کرنا چاہئے کہ اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم کو حق تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سپر د کرنے کے لئے اچھاہے۔

اس آیت میں پہلے لفظ ماں بعنی لوگ ہے مراد تعیم ابن مسعود ہیں جوا پی سازش میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے۔ام شافعی کا قول ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے والے لوگ چار تھے مگر اس قول

سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چار آدمی منافقوں میں سے ہوں اور انہوں نے ایکا کر کے نعیم کے ساتھ وہی سب کچھ کمناشر وع کر دیا ہو۔ حتی کہ ان میں سے ایک نے مسلمانوں سے یہاں تک کہ دیا کہ (قریثی نظر انابراہے کہ) تم لوگ ان کے لئے ایک نوالہ کی حیثیت رکھتے ہو۔ اگر تم لوگ ان کے مقابلے کے

لئے نظے توتم میں سے ایک بھی ذند مداہی نہ آئےگا۔

ایک قول ہے کہ یہ باتیں کہنے والے لوگ بی عبدالقیس کے ایک قافلے کے تھے جو خوراک کے ذ خیرہ کے لئے مدینے جارہے تھے ابوسفیان نے ان قافلے والوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگریم لوگوں نے مسلمانوں کو ڈر اکر پست ہمت کر دیااور جنگ کے لئے کوچ کرنے ہے روکِ دیا تو تمہارے او نٹول کو تشمثوں ہے لاد دول گا۔ اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ دونول مانتیول باتیں ممکن ہیں (کہ ابوسفیان نے نعیم ابن مسعود ہے بھی وعدہ کیا ہو، دینے کے منافقین بھی تعیم کی ہاں میں ہال ملانے لگے ہوں اور ابوسفیان نے اس قافلے سے بھی تشمثول كاوعده كياجويه

گفرشته بطرول میں جو آیت ذکر ہوئی ہے اس کے بارے میں ابن عطیہ نے جمہور کی بیدروایت نقل کی ے کہ یہ آیت آنخضرت علی کے میدان احدے والیس میں حراء اسد کے مقام پر نازل ہوئی مقی۔ یہ اختلاف قاب*ل غورہے*۔

غرض بدر کے میلے میں مشر کول کا انتظار کرنے کے بعد آنخضرت ﷺ وہاں سے واپس مہیے تشریف نے آئے۔ او حر مشرکوں کو سے خبر مل مٹی متی کہ مسلمان وعدے کے مطابق مقابلہ کرنے کے لئے بدر ی طرف کوچ کر بچے ہیں اور یہ کہ ان میں ہے اکثر لوگ میلے میں تجارت کے لئے نکلے ہیں۔ قریش کو مسلم انول کی بدر میں آمد کی اطلاع ..... قریش کو مسلمانوں کے اس کوچ کی خبر معبد ابن معبد

خزاع نے دی تھی کیونکہ بدر کامیلہ ختم ہونے کے بعد دہ نمایت تیزر فآری کے ساتھ کے کورولنہ ہوا تھالور قراع کے میا اندیں کی میریس متعلقہ تاریخ ہونے کے المادہ نمایت تیزر فآری کے ساتھ کے کورولنہ ہوا تھالور قرائش کہ میا اندیں کی میریس کے متعلقہ تاریخ ہوئے ہے۔

من من من من المنظم على المنظم المنظم على المنظم المنظم المنظم المنظم على المنظم المنظم على المنظم ا

سلام میں ہے۔ اب ان کا حوصلہ بڑھ کیا ہے۔ کی سیاسی کہ دست کو یوں چھور کر مت جاد۔ اب ان کا حوصلہ بڑھ کیا ہے اور دہ ہم سمجھ کیا ہے۔ اب کا حوصلہ بڑھ کیا ہے اس کی سمجھ کیا ہے۔ اس کی بڑھ کی سمجھ کیے ہیں کہ ہما بی کر دری کی بناء پر لڑائی سے دا من بھا کتے ہیں ا"

(اس طرح رسول الله على اس غزده سے آگرچہ بغیر لؤے داپس تشریف لائے مگر اس سے احدیس کویا ہوامسلمانوں کاو قار بحال ہو ممیا)۔

باب پنجاه و چهارم (۵۴)

## غزوة دومته الجندل

وومہ کا محل و قوع ..... یہ لفظ دُومتہ الجدل و پیش کے ساتھ ہے لیکن دیر بر منا بھی فلط نہیں ہے مگر مافظ و میاطی نے صرف دیر پیش والا تلفظ بیان کیا ہے۔ جمال تک دیر زبر کے ساتھ تلفظ کا تعلق ہے توبہ ایک دوسر سے مقام کانام ہے۔ ای لئے علامہ جوہری نے کہا ہے کہ دیر پیش بی درست ہے ذبر کے سلسلے میں محدثین سے غلطی ہوئی ہے۔

اس جگہ کانام دوی ابن اساعیل علیہ السلام کے نام کی دجہ سے دومہ پڑاکیو نکہ انہوں نے بہیں قیام کیا تھا۔ اس بہتی کے اور د مثل کے در میان پانچ رات کے سفر کی مسافت ہے۔ یہ شام کاعلاقہ ہے اور ملک شام کی بہتیوں میں مدینے سے قریب ترین بہتی ہے اس کے اور مدینے کے در میان پندرہ یا سولہ رات کے سفر کی استان میں میں تھا۔ اس کے اور مدینے کے در میان پندرہ یا سولہ رات کے سفر کی استان میں تھا۔ اس کے اور مدینے کے در میان پندرہ یا سولہ رات کے سفر کی

مافت ہے۔ یہ جگہ تبوک کے مقام سے قریب ہے۔ مشر کین کے اجتماع کی خبر اور آنخضرت تالی کا کوج ..... آنخضرت تالی کواطلاع ملی کہ اس مقام پر

مشر کول نے ایک بواکشکر جمع کرر کھاہے اور ہر گفرنے والے پر ظلم وستم ڈھاتے ہیں اور یہ کہ وہ لوگ مدینے کی طرف برصنے کا ادادہ کررہے ہیں۔ آنخضرت میں نے مسلمانوں کو تیاری کا عظم دیا اور اس کے بعد ایک ہزار

ملمانوں کالشکر لے کر آپ دومتہ الجندل کی طرف دولنہ ہوئے۔

تاریخ غزوه ..... یه واقعیم ه کے آخر کا ہے۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ رکھ الاول هم کا ہے۔ اس بات کی تائید حافظ و میاطی کے قول سے بھی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ غزوہ آنخضرت مالے کی سکے سے اجرت کے افتاس مینے بعد پیش آیا تھا۔

پ ک کی ہے۔ ۔۔۔ کوچ کے وقت آپ نے حضرت سباع ابن عرفطہ غفاری کو مدینے میں اپنا قائم مقام ہیلیا۔ آپ داتوں کو سغر فرماتے اور دن کو پڑاؤ ڈالنے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کار مہر مجمی تھاجو نئی عذرہ کا تھا۔

ان كانام مذكور تعارضي الله عنه

مسلمانوں کی آمدیر مشرکوں کا فرار ....جب آنخفرت کے دومتہ البعدل کے قریب پنچ تو مشرکوں کو آپ کی آمدی خر ہوگئے وہ اوگ فور اوپال سے تتر بتر ہو گئے۔ آنخفرت کے نے دہاں بی کی کران کے مویشیوں اور

سير ت علبيه أروو جلددوم نصف آخر چرواہوں کو محمیر اجس کے نتیجہ میں پڑھ ہاتھ ہے آگئے اور پڑھ بھاگ نگلنے میں کامیاب ہو گئے۔ سر کوئی کے لئے فوجی دستول کی روائلی ..... آنخفرت ﷺ نے بہتی کے میدان میں قیام فرمایا مگر

کوئی دستمن سامنے نہیں آیا یہال ہے آپ نے دستمن کی تلاش میں مختلف فوجی دستے اد ھر اد ھر روانہ فرمائے محروہ سب بھی ناکام واپس آھے کیونکہ انہیں کہیں کوئی مخص یا جماعت نہیں ملی۔ محر ہر دستہ اونٹول کا مال غنیمت لے

ایک دستمن کا قبول اسلام ......حضرت محمدا بن *کاروژن* کاایک آدی ہاتھ آئمیا۔ وہ اے پکڑ کر آنخضرت ﷺ كَي خدمت مين لائے - المحضر ت عليه في اس عدمتن كے بارے ميں يو جها تواس نے كما۔

"ان او گول نے جب بی سناکہ آپ نے ان کے ال پر قبضہ کر لیاہے تودہ بھاگ کئے ا" عيينه كى احسان فراموشى ..... پر آنخضرت الله خاس كواسلام پيش كيا توه مسلمان ہو كيا۔

اس کے بعد آ مخضرت ملك مدينے كووالي مو كئے۔اس سفر سے واليس ميں ایك مخص عيد ابن حصن

نے جس کا صل نام حذیفہ فزاری تھا آنحشرت ﷺ سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ فلال مقام پراپنے مولیثی جرائے گا۔ یہ مگر مدینے سے چیتیں میل کے فاصلے برقمی اس معاہرہ کا سبب یتماکہ جم علاقے میں اس کی اپنی زمین تھی وہ قسط اور حثک سالی کا شکارتھی۔ ۔۔۔۔۔۔۔ مرجب اس کے اونٹ اور بریال کمانی کر موٹے تازے ہو گئے اورعیبند این ملاقے میں واپس جلا کیا تواس فے ایک جھاڑی میں چرتی ہوئی آنخضرت علیہ کی او نشیول پر حملہ

كرديا\_ جيهاكه أمي بيان موكا\_ اس یر کی نے اس سے کما۔

"تم نے محمد علی کو بہت برابدلہ دیا۔ انہول نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیاکہ تمہیں این علاقے میں

مولی چرانے کی اجازت دی جس کے متیجہ میں تمہارے جانور کھائی کر موٹے ہو گئے اور تم ال کے ساتھ سے معالمه كررب موا" عينه نے كمار "دە تومىرے ى موڭى تھے!"

عیب<u>نہ کی گنتاخی</u> ....اس کانام عیبنہ اس لئے پڑا کہ اس کو لقوہ ہو گیا تھا جس کی دچہ سے اس کی دونوں استحصیں باہر کو نکل آئی تھیں (چونکہ عربی میں آنکہ کو مین کتے ہیں) بدااس کانام عیبنہ پر میا۔ یہ عیبنہ فتی کمہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شریک ہوا۔ بیان لو گول میں سے تھاجن کی تالیف قلب اور دل داری کے لئے آنخضرت ﷺ نے ان کی مالی المداد فرمائی۔ جیسا کہ آمے اس کی تفصیل ذکر ہوگی۔اس کو معزز احمق کما جاتا تھا کیونکہ دس ہزار نوجوان اس کے

اطاعت گزاراور فرمال بر دار تنجیه ایک د فعہ سے بغیر اجازت لئے رسول اللہ ﷺ کے حجرہ میں داخل ہو کمیا اور بے ادبی سے پیش آیا کر

آنخفرت واس كاس كالإالى بن كوبرداشت فرملا آنخفرت والنفي اسكم متعلق فرملا "سب سے بدترین مخض وہ ہے جس سے لوگ اس کی بد کوئی اور فخش کلای کے خطرہ کی وجہ سے ملتے ہوئے ڈریں پ

ایک قول ہے کہ بیبات مخرمہ ابن نو فل کے متعلق فرمائی گئی تھی۔ مگریہ ممکن ہے کہ دونوں ہی کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

متعلق به بات که منی مور

عيدنه كاأسلام ارنداد اور بيمر اسلام ..... بعد مين جبكه حضرت ابو برسي خلافت كازمانه تعايد عيد مرتد موهميا

تفا کو مکہ یہ طلحہ ابن خویلدے جامل تھا جس نے نبوت کادعوی کیا تھااور اس پر ایمان لے آیا تھا۔ جب طلحہ بھاگ محیا تو حضرت خالد بن دلید نے اس کو گرفتار کر لیااور رسیوں میں باندھ کر صدیق اکبر کے پاس بھیجاجب یہ دیے میں داخل ہوا تو شہر کے لڑے اس کولو ہے دغیرہ سے مارنے اور کچو کے دینے لگے ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے۔

"اے خدا کے دعمن! توایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے لگا!"

اے خدامے و من ابوالیمان لانے نے بعد چمرالقد تعالی نے ساتھ نفر کرنے گا!" اس مرے کتاب

> "خداً کی قتم \_ میں ایمان نہیں لایا قعلہ" محمد التریکی " زاہر سری ساتھ المرید

مجر صدیق اکبڑنے اس کے ساتھ احسان کا معالمہ فرملیالوریہ دوبارہ مسلمان ہو مجیا۔ اس کے بعدیہ بھیشہ

حلقہ بگوش اسلام ہی رہا۔ پر دے اور قصر نماز کا تھم ....ای سال یعن ۴ھیں آیت جاب یعنی آنخسرت ﷺ کی ازواج مطرات شرار ہے اور قصر نماز کا تھم ....ای سال یعن ۴ھیں آیت جاب یعنی آنخسرت ﷺ کی ازواج مطرات

کے لئے پردے کی آیت نازل ہو ئی۔ای سال قعر نماز لینی سنر کی حالت میں نماز کو قعر کرنے کا تھم نازل ہوا۔ حضر ت حسین کی پیدائش ..... ای سال حضرت علی و حضرت فاطمہ ٹرکے یہاں حضرت تھیں پیدا ہوئے جب یہ بیدا ہوئے توحضرت علی نے ان کانام حرب د کھا۔ پھر جب آنخضرت تھی نواسے کودیکھنے تشریف لائے۔ - سریر بیدا ہوئے توحضرت علی نے ان کانام حرب د کھا۔ پھر جب آنخضرت تھی نواسے کودیکھنے تشریف لائے۔

"میرابیاً-تمنے اس کانام کیار کھاہے۔"

نواسے كانام .....انهول نے كماہم نے ان كانام حرب د كھاہے۔

آپ نے فرمایا نمیں اس کانام حمین ہے۔ جیساکہ آپ نے حفزت حن کے ساتھ کیا تاجو پیچے ذکر

*ہواہے۔* 

پھر جب حضرت علیٰ کے تبیر ابیٹا ہواتو آنخضرت ﷺ وہاں تشریف لاتے لور فرملیا۔

"ميرے بينے کو مجھے د کھلاؤ۔ تم نے اس کا کیانام رکھاہے۔"

آپ نے فرمایا۔ من

" نمیں اس کانام محن ہے۔

یں صوبہ ان ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا۔

"میں نے ان بچوں کے نام ہارون علیہ السلام کی اولاد پر شبر، شبیر اور مبشرر کیے ہیں!"

بعض علاء نے ایک عجیب روایت بیان کی ہے کہ ایک وفعہ حفرت حن اور حفرت حین کے در میان کی بات پر تیز کلائی ہوگئ اور دونوں نے ایک دوسرے سے قطع تعلق کرلیا۔ اس کے بعد ایک دن حفرت حسن حضرت حسن کے پاس آئے اور جمک کران کے سرکو بوسہ دیا۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ عدم

الح كمل

" میں نے جس وجہ سے اس بات میں مہل نہیں کی وہ یہ تھی کہ آپ اپی فنیلت میں مجھ سے برے

مير متحلبيه أردو

جلددوم نسف آخر

ہیں۔لدایس نس جابتا تھاکہ اس نیک کامیں خود بہل کر کے آپ سے الجمول جس کے آپ اپی برائی کوجہ ے زیادہ متحق ہیں (مینی یہ نیک کام اگر میں پہلے کرلیتا تھا تو آپ کو شکایت ہو سکتی تھی کہ تم نے میراا نظار

کر کے جھے اس کا موقعہ نمیں دیا)۔ <u>یمود کی سنگ ساری حج کی فرضیت</u> .....ای سال زناکاریبودیوں کو شرعی سزا کے مطابق سنگ ارکیا کیا۔

ای سال ج فرض ہوا۔اس فرمنیت کے متعلق مخلف قول ہیں۔)۔

ایک قول ہے کہ ۵ھیں ج فرض ہوا۔ای طرح ایک قول ۲ھ کا ایک عدکا ایک ۸ھ کا ایک ۹ھا

اورایک احکامی ہے۔ تيم كا تحكم .....اك قول يكداى سال يعنى موهي تيم بعى مشروع مواجيساك بيان موا

آیک قول ہے کہ محیم اس فروہ دومتہ الجدل کے بعد والے غروہ میں مشروع ہوا لینی غروہ بی

مصطلق میں تیم کا حکم بازل ہوا۔ ایک قول کی دوسرے غزوہ کے متعلق مجی ہے۔

<u>سعدٌ كى والده كى وفات .....اس غزوه كے دوران جبكه ٱمخضرت ﷺ مدينے میں موجود نہيں تعے جعزت</u> معداین عبادہ کی والدہ کا نقال ہو ممیا۔ان کے بیٹے اس وقت آنخضرت علقے کے ساتھ غزدہ در متہ الجدل میں مجے

ہوئے تھے۔جب آ مخضرت علی مدینوالس پنے تو آپ نے مرحومہ کی قبر پران کی نماز پر می ۔ یہ واقعہ ان کے انقال کے ایک ماہ بعد کا ہے۔ پھر حضرت سعد نے آپ سے عرض کیا۔

"يار سول الله اكياش ال كى طرف سے كچه مدقد كر سكتا مول\_" آب نے فرملال

انہوں نے بوج ماکون سامد قد سب سے افغل ہے۔" أبدخفرمليا

"يانى كامدقه!"

چنانچہ حضرت سعداین عبادہ نے ایک کوال کھدولیالور کماکہ بیام سعد کے نام پر ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب پنجاو پنجم (۵۵)

## غزوة بني مصطلق

اس غروہ کانام.....اس غزوہ کوغزوہ مُریسیع بھی کہتے ہیں۔اس طرح اس کانام غزوہ محارب بھی ہے۔ایک قول ہے کہ غزوہ محارب دوسر اغزوہ تھا۔ نیز اس کو غزوہ اعاجیب بھی کما جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے جیسا کہ بیہ قول گذر چکاہے اور اس طرح غزوہ ڈات الر قاع کے متعلق بھی بیہ قول گن اس

میں مصطلق ..... یہ بی مصطلق بی خزاعہ کی ہی ایک شاخ تھی یہ لوگ بی جندیمہ تھے اور جذیمہ ہی کو مصطلق کماجا تا ہے۔ یہ لفظ مصطلق صلق سے بناہے جس کے معنی آواز بلند کرنے کے ہیں۔ مریسا

جذیمہ ہی لو مسطلق کماجاتا ہے۔ یہ لفظ مسطلق صلاق سے بتاہے بس کے مسی اواز بلند کرنے کے ہیں۔ مرجی ہی۔ بنی مصطلق کے چشموں میں سے ایک چشمہ کانام ہے لینن یہ جشمے بنی خزاعہ کے تقے لفظ مریسیع کا مادہ رسم ہے جس کے معنی ہیں بہنا۔ چنانچہ آگر بیاری کی دجہ سے کسی کی آٹھ بینے لگے تو کہا۔ جاتا ہے دسعت عین الرجل لیکل

· س کے کی ہیں ہما۔ چیا چہ انزیاری واجد سے کا کی انتھ ہے سے فال انتہاری واجد سے مقام کی طرف تھا۔ فلال محض کی آ

اس غزوہ کا سبب ..... اس غزوہ بنی مصطلق کا سبب سے ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ بنا مصطلق کے سر دار حرث ابن ضرار نے آپ سے جنگ کرنے کے لئے ایک لٹکر جنع کیاہے جس بیں اس کی ڈی کے لوگ بھی ہیں اور دوسرے ایسے عرب بھی ہیں جن پر حرث کااثر درسوخ تھا۔ بیہ حرث ابن ضرار بعد می مسلمان ہوگئے تھے جیساکہ آگے ذکر آئے گا۔

شخفیق حال کے گئے بریدہ کی روائلی ..... اس اطلاع پر آمخضرت ﷺ نے بریدہ ابن حصیب کو مالاط معلم مرکز از کر گئے بھوا

( قال) چلتے وقت حضرت بریدہ نے آنخضرت مانٹی ہے اس بات کی اجازت جاہی کہ اگر کمیں ہے وشمن کے ہاتھوں میں پڑجاؤں تو جان بچانے کے لئے جو پچھ وقت پر سوجھ جائے کمہ کر ان سے پیچھا چٹر الوا چاہے وہ بات واقعہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے ان کواجازت دے دی۔

حضرت بریدہ مدینہ سے روانہ ہو کر بنی مصطلق میں پنچے جمال ان کو دسمن کا ایک بوالشکر نظر م

"آپ بی کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ پر ایمان لاؤل اور شہادت دول کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ اور پھر آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمن سے جنگ کرول۔!" آنخضرت میں نے فر لما۔

"تمام تعریفیں ای ذات کومز لوار ہیں جس نے حمیس اسلام کاراستدد کھلایا۔" پھراس مخف نے انخضرت ﷺ سے بوجہاکہ کون سائمل سب سے زیادہ اچھا عمل ہے۔

آپ نے فرمایا۔ ''کول وقت میں نماز پڑ صنا۔!'' وسٹمن کے ایک جاسوس کا قبل ..... چنانچہ اس کے بعدوہ فضم بمیشہ اول وقت میں اور پابندی کے ساتھ

"الإند تعالى كے سواكوئي معبود شيس بالدااس ك ذريعه افي جان دمال كو محفوظ كرلو-"

جنگ، پہائی اور کر فاری ..... چنانچہ حضرت عرائے مشرکوں سے بیات کی محرانہوں نے اس کو نہیں مانا۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسر بہتر اندازی شردع کر دی۔ آخر اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسر بہتر اندازی شردع کر دی۔ آخر اس مخضر سے بیٹی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک ساتھ مشرکوں پر عام جملہ کریں۔ یہ حملہ اتناشدید تقاکہ مشرکوں میں سے ایک فخض بھی مسلمانوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ان میں سے دس تو مارے کے اور باتی تمام کے تمام جن میں مردو عورت اور نے چی شامل سے کر قار ہوگئے۔ مسلمانوں نے دشن کے اونٹول اور بحریوں پر بھی قبضہ کرلیا۔ یہ دونہزار اونٹ سے اور پانچ ہزار بحریاں تھیں۔ ان سب کو آخضرت تھاتھ نے اپنے غلام شران کے حوالے کردیا جن کانام صالح تقالور جو حبثی نسل کے ہتھے۔

مال غنیمت ..... قید بول کی تعداد دوسو کمر انول پر مشتل متی ابعض مورخول نے لکھا ہے کہ قید بول کی تعداد سات سوسے مجی اوپر مقرل ان قید بول میں بنی مصطلق کے سر دار حرث ابن ضرار کی بیٹی برترہ بنت حرث مجی شامل متی ہے۔

"آپ بی کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ پر ایمان لاؤل اور شہادت دول کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ اور پھر آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمن سے جنگ کرول۔!" آنخضرت میں نے فر لما۔

"تمام تعریفیں ای ذات کومز لوار ہیں جس نے حمیس اسلام کاراستدد کھلایا۔" پھراس مخف نے انخضرت ﷺ سے بوجہاکہ کون سائمل سب سے زیادہ اچھا عمل ہے۔

آپ نے فرمایا۔ ''کول وقت میں نماز پڑ صنا۔!'' وسٹمن کے ایک جاسوس کا قبل ..... چنانچہ اس کے بعدوہ فضم بمیشہ اول وقت میں اور پابندی کے ساتھ

"الإند تعالى كے سواكوئي معبود شيس بالدااس ك ذريعه افي جان دمال كو محفوظ كرلو-"

جنگ، پہائی اور کر فاری ..... چنانچہ حضرت عرائے مشرکوں سے بیات کی محرانہوں نے اس کو نہیں مانا۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسر بہتر اندازی شردع کر دی۔ آخر اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسر بہتر اندازی شردع کر دی۔ آخر اس مخضر سے بیٹی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک ساتھ مشرکوں پر عام جملہ کریں۔ یہ حملہ اتناشدید تقاکہ مشرکوں میں سے ایک فخض بھی مسلمانوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ان میں سے دس تو مارے کے اور باتی تمام کے تمام جن میں مردو عورت اور نے چی شامل سے کر قار ہوگئے۔ مسلمانوں نے دشن کے اونٹول اور بحریوں پر بھی قبضہ کرلیا۔ یہ دونہزار اونٹ سے اور پانچ ہزار بحریاں تھیں۔ ان سب کو آخضرت تھاتھ نے اپنے غلام شران کے حوالے کردیا جن کانام صالح تقالور جو حبثی نسل کے ہتھے۔

مال غنیمت ..... قید بول کی تعداد دوسو کمر انول پر مشتل متی ابعض مورخول نے لکھا ہے کہ قید بول کی تعداد سات سوسے مجی اوپر مقرل ان قید بول میں بنی مصطلق کے سر دار حرث ابن ضرار کی بیٹی برترہ بنت حرث مجی شامل متی ہے۔

جلددوم نصف آخر

ایک قول ہے کہ آنخضرت ﷺ نے دعمن کی بے خبری میں ان پر شب خون مادا تھاجس کے بتیجہ میں ان میں کے اڑنے والے قل مو کے اور باتی لوگ کر فار مو کئے۔

بخاری اور مسلم میں یی قول ہے اور پچھلا قول (جس کے مطابق پیلے تیر اندازی ہوئی اور پھر عام حملہ

ہوا سیرتابن بشام میں ہے)

ان دونوں روایات میں اس طرح موافقت پیدائی می ہے کہ انخضرت علی نے پہلے دشمن کی بے خبری میں ان پر جیاب مارا مروہ لوگ جلد ہی ستبھل کے اور انہوں نے اپنی صف بندی کرلی مر بھروہ لوگ شکست کھا کے اور مسلمانوں کوان پر غلبہ اور فتح حاصل ہو گئے۔اب جن او گول نے سنبھل کر مقابلہ کرناشر وع کردیا تعادہ قل ہوگئے۔اس جنگ میں مسلمانوں کانعرہ قیامنصور امت تھاجس کے ذریعیہ وہرات کی تاریجی اور تھمسان کی جنگ میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ یہ جنگی نعرہ گویا کیٹ طرح کی نیک فال تھی کہ دعمن کو ہلاکت اور انہیں غلبہ و فتح حاصل ہو گی۔

پر آنخضرت علی کے علم پر قیدیول کی مشکیس کس دی گئیں۔ آپ نے قیدیول کو حضرت بریدہ کی محرانی میں دیا۔ پھرر سول اللہ علیہ نے قیدیوں کولو گوں میں تقسیم فرمادیااوروہ الشکریوں کے قبضے میں بینچ مجے۔

اس روایت میں امام شافعی کے جدید قول کی دلیل موجود ہے (جدید سے امام شافعی کے وہ قول مراد میں جوان کے معر پینینے کے بعد کے ہیں اور قدیم سے وہ قول مراد بین جومعر پینینے سے پہلے کے ہیں)

الم شافعی کا جدید قول سے کہ عرب قیدی بھی غلام بنائے جاسکتے ہیں چنانچہ نی مصطلق کے

لوگ عرب سے اور بن خزاعہ کی شاخ سے یہ بات امام شافعی کے قدیم قول کے خلاف ہے جس میں ہے کہ عربی مخص کا بے شرف کی وجہ سے غلام بنتا جائز نہیں ہے۔ کتاب ام میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے محناہ گار ہونے کاڈرنہ ہو تا تومیں تمناکر تا کہ ایسائی ہو تا یعنی عربی مخف کوغلام بنانا جائزنہ ہو تا۔

پھررسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو نقلبہ طائی کو مریسیع کے مقام سے فتح کی خوشخبری دیے کر مدینے بھیجا۔ پھر دستمن کے پڑاؤمیں سے جو مال و متاع ، ہتھیار ، ساز وسامان اور مولیقی حاصل ہوئے تھے آنخضرت ﷺ

نے ان سب کو جمع کرایا۔ آپ نے ایک لونٹ کودس بکریوں کے برابر قرار دیا۔ قید بول میں بنی مصطلق کے سر دار کی بیٹی ! ..... مال غنیمت کے علاوہ جو قیدی ہاتھ آئے تے ان میں سردار بی مصطلق کی بین برہ بنت حرث مجمی تھی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو برہ حضرت ثابت این قیس اوران کے چیاز ادبھائی کے حصہ میں آئیں۔حضر ت ٹابت نے اپنے چیاز ادبھائی کوبرہ کے حصے کے بفذرایی محجوروں کے وہ پیروے دیئے جو مدینے میں تھے (اس طرح گویا برہ تنہا ثابت کی ملک ہو آئیں) بھر خود البت نے برہ سے مکاتبت کامعاہدہ کرلیا (مکاتبت کامطلب سے کہ غلام سے کمد دیاجائے کہ تیری اتن قیت ے آگر توبیر تم فراہم کر کے مجھے او آکردے تو تو آزادہے) حضرت ثابت نے برہ سے بیہ معاہدہ کر لیااور نواوقیہ سونا رقم متعین کی۔اب برہ رسول اللہ علیہ کیاس آئیاور کے لگی۔

"يارسول الله! مسلمان عورت مول يعنى اسلام قبول كريكى مول كو تكه ميس شهادت ويتى مول کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں قوم کے سر وار حرث کی بیٹی برہ ہوں۔ ہمارے ساتھ نیر تکی تقدیر کاجو کرشمہ ظاہر ہوا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک سر وار قوم کی بیٹی اچانک باندی بنالی گئی اب میں ثابت این قیں اور اس کے پچازاد بھائی کے حصہ میں آئی ہوں۔ ثابت نے اپنے پچازاد بھائی سے تو مدینے کے اپنے تھجور کے در خت دے کر مجھے چھٹکارہ دلادیا اور خود اپنے آپ سے چھٹکارہ کے لئے مجھے ایک الی رقم پر مکاتبہ بنایا جو میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اب میری آپ سے در خواست ہے کہ میری مکاتبت کی رقم کی اوائیگی میں میری مدو فرمائے۔!"

در خواست ہے کہ میری مکا تبت کار می کادا یکی میں میری دو فرمائے۔ آت برہ یا حضرت جو بریہ سے نکالے ..... رسول اللہ عظائے نے فرملا کہ کیا میں تہیں اس ہے بھی بہتر راستہ نہ ہتلاوک ۔ برہ نے کہادہ کیا ہے تو آپ نے فرملا کہ میں تمہاری مکا تبت کی پوری رقم اداکر دوں اور تم سے شادی کرلول ۔ برہ نے کہلا سول اللہ میں تیار ہوں ۔ چنانچہ آنخضرت علیہ نے حضرت ثابت ابن قیس کو بلولیاور ان سے برہ کو مانگا۔ ثابت نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں دہ آپ کی ہوگئ ۔ پھر آنخضرت ملیہ نے حضرت ثابت کو برہ کی مکا تبت کی رقم اداکی اور ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمالیا۔ اس وقت برہ کی عمر میں سال تھی۔ پھر آنخضرت علیہ نے ان کانام برہ کے بجائے جو بریہ رکھا۔

ای طرح حضرت میمونه اور حضرت زینب بنت انجش تھیں کہ ان دونوں کا نام بھی برہ تھا اور پھر آن خضرت کے ان کے خاص میں اور تھا پھر آن کے نام تبریل فرما دیئے تھے۔ اس طرح حضرت ام سلمہ کی بینی کا نام برہ تھا پھر

ہے کہ آنخفرت اللہ فیری اس کے گرفتار کرنے والے کودے دیا ہو جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ ہال البتہ ابوسعید خدری کا قول ہے جو آگے آئے گاکہ ہم قیدیوں کا فدید یعنی جان کی قیت لے کران کو چھوڑنا چاہتے سے مگراس کے متعلق کما جاتا ہے کہ مرادیہ ہے کہ قیدیوں کی تقلیم کے بعد انہوں نے فدید لے کرقیدیوں کو

چھوڑ ناچاہواللہ اعلم حضرت جو بریہ ..... حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت جو بریہ نمایت خوبصورت عورت میں ہمکن نہیں تھا کہ کوئی محض ان کود کھے اور ان کاگر دیدہ نہ ہوجائے۔رسول اللہ عظیم میرے پاس تشریف فرما تھے ادر مریسیع کے چشے پرتے جبکہ جو بریہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے اپنی مکا تبت

سرست کی رقم میں امداد کی خواہال ہو کیں۔خداکی قتم جول ہی ان پر میر کی نظر پڑی مجھے ان کا آپ کے پاس آنانا گوار گذر ا کیونکہ میرے دل میں خیال آیا کہ جیسے مجھے ان کی صورت بھاگئی آپ بھی متاثر ہوں گے۔ پھر انہوں نے آپ سے دہی سِب کہ جو پیچھے بیان ہوا۔

عورت کی فطرت سیست حضرت عائشہ کو آنخضرت ملک کے پاس جو ریہ کے آنے سے جو گرانی ہوئی اس کا سبب عور تول کی فطرت اور صفی غیر وخود داری تھے (جو شوہر کی محبت کو صرف اپنے لئے مخصوص دیکھنا چاہتی ہے)

چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے ایک عورت سے اپنارشتہ دیااور حضرت عائشہ کو بھیجا کہ وہ ان کو دیکھ آئیں۔حضرت عائشہ واپس آئیں تو کئے لگیس کہ وہ کوئی خاص خوبصورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا۔ "ب شک-تم نے اس کے رخمار میں جو ال دیکھااس سے تہمارے جم کے رونگنے کھڑے ہو گھے

حفرت عائش ہے بی ایک دوسری روایت ہے کہ آنخفرت علیہ کے اللہ کے لئے جیمے بی جویر یہ خیمے کے دروازے پر آگر تھریں اور میری ان کے چرے پر نظر پڑی تو مجھے ان کے حسن اور ملاحت و

تمکینی کا ندازہ ہو گیا۔ ساتھ ہی جھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کودیکھا تو آپ کو بھی یہ پسند آئیں گی۔

پھرجب جوریہ نے آپ سے بات کی آپ نے ان سے فرملیا کہ اس سے بمتر شکل یہ ہے کہ میں تمہاری مکا تبت کی

ر قم اداکردوں اور تم سے شادی کر اول۔ چھر آپ نے ان کی رقم اداکر کے ان سے شادی کرلی۔ تشر یے ..... یمال بدروایت مجی قابل بحث ہوسکتی ہے لیکن اگر اس کو سیحے مان مجی لیاجائے تو مجمی کوئی افتال نیں ہوتا۔ حس سے جوحق تعالی کی ایک صفت ہے متاثر ہوناانسانی فطرت ہے اور حسن کو حس سمجمناانسانی

طبیعت اور شعور ہے۔ امچی چیز نظر آجائے گی تواہے امچھاہی کماجائے گاالبتہ جو چیز غیر مستحن اور بری ہے دواس ا چھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے غیر شرعی طریقہ اختیار کرناہے لیکن آگر اس شے کو جائز اور صحیح طریقوں سے

ماصل کیاجائے توبہ عین اطاعت ہے) محذشتہ روایت میں حضرت برہ لینی جو بریہ کے حسن کے سلسلے میں ان کو ملاح ( ممکین) کما گیا ہے۔ یہ

لفظ ملح سے زیادہ اعلی اور اونچے درجہ کا ہے۔ آگر کھائے میں نمک کی مقد ار مناسب ہو تواس کو طعام ملح یعنی شمکین ادر عدہ کھانا کہاجاتا ہے یہ لفظ وہیں سے لیا گیاہے اور حسن کی تعریف میں بولاجاتا ہے۔ مشہور او یب وشاعر اسمعی

" حسن آنکھول کا ہو تاہے ، جمال ناک کا ہو تاہے لور ملاحت بینی نمکینی منہ کے دہانے کی ہو تی ہے۔ " مكذشترروايت معلوم بوتاب كه الخضرت التنفي في حضرت جوريد ساى وقت تكاح فرمالياتها جبكي آپ مريسيع كے چشمہ پر فروكش تھے۔اى بات كى تائيد حضرت عائشة كى آھے آنے والى روايت سے مجى

علامہ مش شامی کہتے ہیں کہ حضرت جو رہی پر رسول اللہ عظافہ کی نظر پڑی تو آپ کو ان کے حین کا احساس ہواجس کی دجہ سے آپ کوان کے ساتھ شادی کرنے کا جذبہ پیدا ہواچو نکہ وہ ایک مملوک باندی تھیں لوراس کے علاوہ مکاتبہ مجھی تھیں اس لئے آنخضرت ﷺ نے ان پر نظر ڈال لی تھی درنہ اگر وہ مملوک باندی نہ ہو تیں تو آنخضرت ﷺ ان کو نگاہ بھر کرنہ دیکھتے۔ یا یہ کہ آنخضرت ﷺ کا چونکہ نکاح کاارادہ تھااس کئے آپ

نے ان کود کیولیا۔ اور پایہ واقعہ پر دے کا تھم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ اتول مولف كت بين:اس بهلويس مولف في ملامه سميلى كااتباع كياب دوهريه بات يجي بيان كى 'جاچک ہے کہ یہ آنخضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کے لئے اجبی عورت کی طرف دیمے لیمالور مسى اجنبى عورت كے ساتھ تناہونا جائز ہے كيونكه آنخضرت علله فتنے سے مامون ہيں۔ لہذااب اس كى روشنى

میں سے کمنامناسب شیس دہتاکہ آگروہ مملوک باندی نہ ہوتیں تو آنخضرت عظفی ان کو نظر بھر کرنہ و مکھتے۔ ای طرح یہات بھی آنخفرت اللہ کی خصوصیات میں سے کہ باندی کے ساتھ آپ کا نکاح حرام ہے۔لہذادہ گذشتہ تول مجمی اس روشن میں مناسب نہیں رہتا کہ چونکہ آنخضرت عظی کاان سے نکاح کافرادہ تھا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس لئے آپ نے ان کود کھ لیا۔ او هريه که پرده کی آیت دانج قول کی بنیاد پر ۳ ه میں نازل موئی۔

انی طرح شوافع کے نزدیک امام شافعی کا ذہب یہ ہے کہ آیک آذاد مورت کی طرح ایک باندی کے متام بدن کے کسی حصے کودیکھنا بھی حرام ہے۔ان شوافع میں علامہ سمس شامی بھی شامل ہیں۔لہذااس روشنی میں اب یہ کہنا مناسب نہیں رہتا کہ چو تکہ وہ ایک مملوک باندی تھیں اس لئے آنخضرت میں نظر ڈال لی متنی واللہ اعلم۔

قیدی عور تیں اور مسلمانوں کی خواہش ..... شیخین نے ابو سعید خدری ہے دوایت بیان کی ہے کہ غردہ بی مصطلات کے موقعہ پر ہم رسول اللہ علی کے ساتھ شریک تھے۔اس غردہ میں ہم نے عرب کے بیال بن مصطلات کے موقعہ پر ہم رسول اللہ علی کے ساتھ شریک تھے۔اس غردہ میں ہم نے وحر ہمیں بیرے گر انوں کی موالک بن گئے اوحر ہمیں بیرے گر انوں کی موالک بن گئے اوحر ہمیں بیویوں سے دور ہوئے کافی دن ہو بھے تھے (جس کی وجہ سے ہم لوگ جمسری کو بیتاب تھے) ساتھ ہی ہم ان عور توں سے فائدہ اٹھا کیں لیکن بچوں کی پیدائش عور توں کا فدید لینا بھی جا ہے تھے۔ چنانچہ ہم نے ادادہ کیا کہ ان عور توں سے فائدہ اٹھا کیں لیکن بچوں کی پیدائش روکنے کے لئے عزل کریں (بیعنی انزال فرج کے اندر نہیں کریں گے تاکہ حمل نہ ہو سکے) چنانچہ ہم نے کہا کہ ہم ایسانی کریں گے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ۔ ہمیں بہت ی قیدی عور تیں ہاتھ آئیں ادھر ہمیں عور توں کے ساتھ شہوت بھی تھی کہ ہم ان ساتھ شہوت بھی تھی کہ ہم ان عور توں کے عور توں کو ان کے دشتے داروں کے حوالے کر کے ان کی جان کی قیمت لے لیں۔ ساتھ ہی ہم نے چاہا کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں مگر عزل کریں چنانچہ ہم نے بھی کیا جبکہ رسول اللہ ﷺ بھی ہمارے سامنے موجود تھے۔ آخر ایں بارے میں ہمنے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرملی۔

ائل تقدیرات ..... "اس کی کوئی ضوورت نمیں کہ تم ایبا کرو۔اللہ تعالی نے قیامت تک پیدا ہونےوالے جس جس جاندار کی تخلیق مقدر فرمادی ہے وہ ضرور پیدا ہوگا۔"

ایک روایت میں ہے کہ۔" یہ قطعا ضروری نہیں کہ تم لوگ ایبا کرو کیو نکہ اللہ تعالی قیامت تک جس کو پیدا فرمانے والا ہے اس کو لکھے چکا ہے۔"

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ " نہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کیو تکھ تقدیری معاملات ہیں۔ " ایک روایت میں اس طرح ہے کہ۔ منی کے ہر قطرے سے بچہ نہیں ہو تالور جب اللہ تعالی تمی چیز کو پیدا کرنے کاارادہ فرمالیتا ہے تواس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔!"

مطلب یہ ہے کہ آگر تم لوگ عزل نہ کرو تواس میں کوئی حرج نہیں ہے لیمن آگر تم فرج کے اندر ہی من کا انزال کرو کیو تک معنی نیں کہ منی کا انزال عورت کی فرج سے باہر کیا جائے کہ آدمی جب جبستری کررہا ہو توجس وقت انزال قریب ہو عصو تناسل کو فرج سے باہر نکال لے اور باہر ہی انزال کرے۔

غرض آپ ﷺ نے آھے فرملا کہ قیامت تک جو بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے وہ ہو کررہے گا۔ یعنی چاہے تم عزل کر دیانہ کر و کیو نکہ اگر بچہ کی پیدائش مقدرہے تو یہ ہوسکتا ہے کہ تم انزال کے وقت عضو تناسل کو باہر اکال لو اور اس سے پہلے منی کا ایک قطر ورقم اور میں پہنچ جائے لہذا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح اکثر ایسا ہو تاہے کہ آدمی فرج میں بی انزال کرتا ہے گر بچہ نہیں پیدا ہوتا۔ جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ واقعہ غزدہ بی مصطلن کے موقعہ پر پیش آیا تو صیح قول ہی ہے مگر موٹی ابن عقبہ نے اس کے خلاف لکھا ہے وہ کتے ہیں کہ یہ واقعہ غزدہ لاطاس کے وقت پیش آیا تھا۔

پیچے حضرت ابوسعد کا یہ قول گفداہے کہ ہم لوگوں کو عور توں سے جدا ہوئے کانی عرصہ گفد چکا تھا لور ہمیں عور توں کے ساتھ ہمسری کی خواہش ہوری تھی۔ تو غالبًا حضرت ابوسعید خدری اور ہروہ شخص جس نے ان کی می بات کہی مدینے میں بھی عور توں سے علیمہ درہتے آرہے ہوں گے کیونکہ دیسے اس غزوہ میں زیادہ

دن کا کے بلکہ یہ غزوہ (اور سنر وغیرہ) اٹھارہ دن میں پورا ہو گیا۔ قند لول کی رمانی کے لئرینی مصطلق کیا ہفتہ حدید یہ ادریہ جائے ہیں کریں ہے ۔ اس

قید بول کی رہائی کے لئے بنی مصطلق کا وفد .....حضرت ابوسعیڈ کتے ہیں کہ (ہماری مین دالی ی مصطلق کا ایک وفد ہمارے پاس مینی مدینے میں آیا۔

چنانچہ کتب امتاع میں ہے کہ مسلمان کچھ قیدیوں کولے کر دینے آگئے تو ان قیدیوں کے گھر والے آئے لور انہوں نے قیدی عور توں لور بچوں میں ہے ہر ایک کے لئے چھے فرائف فدیہ دیالور پھر اپنے گھر وں کو لوٹ گئے۔ حضرت ابوسعید خدری کتے ہیں کہ بی مصطلق کے وفد کے مدینے آنے ہے پہلے میں ایک باندی کو فروخت کرنے کے لئے بازار لے گیا جھ سے ایک یمودی کہنے لگا۔

"ابوسعید! تماس باندی کو پیخاچاہتے ہو حالا نکہ اس کے پیٹ میں تمہار ایچہ پر درش پارہاہے!" یمال پیٹ کے بچے کے لئے سعلة کالفظ استعال کیا گیاہے جو اصل میں بھیڑ کے بچہ کے لئے بولاجا تا ہے۔ میں نے کماکہ ایساہر گزنہیں ہو سکتا کیونکہ میں تو عزل کیا کرتا تھا۔ اس پر دہ یمودی بولا۔

"ال يد بي كوزنده د فن كرنے كاكب جموثي شكل إلى"

یمال زندہ دفن ہوئے بچے کے لئے وآد کالفظ استعمال ہوا ہے جو وآد کے اسم مرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے جس کے معنے ہیں وہ بچی جس کوزندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ جا ہلیت کے زمانے میں عربوں میں اور خاص طور پر قبیلہ کندہ میں یہ طریقہ رائج تعل

حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ یمودی کی ہدبات من کر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوالور آپ کو بدواقعہ ہتلایا۔ آپ نے فرملیا۔

"يبودى جموث بيل يبودى جموت بيل"

ا کیے روایت میں سیاضافہ بھی ہے کہ۔جب اللہ عزوجل کسی کو پیدا کرنے کاارادہ فرمالیتا ہے تو تم اس کو سکتہ ۱"

میا ہویا بغیر رضامندی کیا گیا ہو۔او هر علماء کی ایک جماعت نے عزل کو حرام قرار دیا ہے اور وجہ یہ بتلائی ہے کہ اس طریقہ سے نسل کاسلسلہ قطع ہوجاتا ہے۔

یبودنے عزل کو زندہ و فن کرنے سے تعبیر کیا تھا۔ مسلم کی ایک حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے عزل کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو کیے نے فرمایا۔

"يه بچ كوز نده وفن كرنے كى ايك ملكى شكل ب\_!"

یعنی عزل کرنااییا ہی ہے جیسے بچی کو زندہ دفن کرناہے جو جاہلیت کے زمانے میں فقر و فاقہ پاشر م و عار کے خوف کی وجہ سے کیاجا تا تھا۔

اب گویادونوں روا تھوں میں ککراؤپیداہو گیا۔ اس کے بارے میں میں کماجا تاہے کہ آنخضرت ﷺ نے بیبات شایداس وقت فرمائی تھی جب کہ آپیرال کے حلال ہونے کاوجی نہیں آئی تھی۔ جب یہ دی آگئ تو پہلا تھی منسوخ ہو گیااور عزل جائز ہو گیا۔ اس طرح دونوں روا تھوں میں کوئی اختلاف باتی نہیں رہا مسلم ہی کی ایک دوسر کی روایت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جس میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہم لوگ عزل کیا کرتے تھے جب کہ قر آن کریم بھی نازل ہوتا تھا گراس بارے میں کوئی ممانعت نہیں آئی۔ ایک روایت ہے کہ ایک محض رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوااور کھنے لگا۔

"میرےپاس ایک باندی ہے جو ہماری خادمہ بھی ہے اور باغات میں کام کے دور ان ہماری ساتی بھی ہے چو نکہ دہ کام کاج بھی کرتی ہے اس لئے میں نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہو ( یعنی میں اس سے ہمستری کرتا ہوں مگریہ نہیں چاہتا کہ اس کو حمل ہوجس کی وجہ سے دہ کام کاج کے قابل نہ رہ جائے)!"

آتخفرت الملك فرمايا

"اگرتم چاہو تواس کے ساتھ عزل کر لیا کر و مگرجو بچہ اس کے لئے مقدر ہے وہ آکر رہے گا۔!" چنانچہ اس کے بعدوہ مخف عزل کر تار ہا۔ایک دن وہ بھر آنخضرتﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ "یار سول اللّٰد وہ باندی تو صالمہ ہوگئی ہے۔!"

آپنے فرمایا۔

من تم سے پہلے ہی کہ چاتھاکہ اس کے لئے جو مقدر ہوں آکرد ہے گا۔!"

تواس دوایت میں گویا آنخضرت ﷺ نے اس محض کوعزل کی ہدایت فرمائی ہے جس کے متیجہ میں اکثر و بیشتر بچہ پیدا نہیں ہو تا مگر ساتھ ہی آپ نے اس کو یہ بھی ہٹلادیا کہ عزل کرنے سے ان بچوں کی آمہ نہیں رک سکتی جو مقدر ہو چکے ہیں۔

جو برید کے باپ کا اسلام ..... حضرت عبد اللہ ابن زیاد سے روایت ہے کہ غزوہ بی مصطلق میں استخضرت اللہ کو تیں۔ جب آنخضرت اللہ کے دائیں آگئے تو جو برید بنت حرث مال غنیمت میں حاصل ہو کیں۔ جب آنخضرت اللہ مدینے دائیں آگئے تو جو برید کا باپ اپنی بیٹی کا فدید لے کر مدینے کے لئے روانہ ہوا (اس فدید میں بہت سے اونٹ تھے) جب حرث عقیق کے مقام پر پہنچا تواس نے فدید کے لونوں پر ایک نظر ڈالی۔ ان میں سے دواونٹ بہت عمرہ تھے۔ ان کے بارے میں حمرث کی نیت بدل گی لور اس نے ان دونوں او نوں کو جی ایک کھائی میں چھپاد میا اور باتی اونٹ

جلددوم نصف آخر

سير ت طبيه أردو لے کر آنخضرت علی کے پاس آیاور کھنے لگا۔

"اے محمہ تم نے میری بیٹی کو پکڑلیا ہے۔"

ایک روایت میں یول ہے کہ۔

"يارسول الله!معزز كمران كي بين قيدى نهيس بنائي جاسكتى- بيراس كافديه ب-!" آبينے فرمایا۔

"اور ده دواونٹ کمال ہیں جنہیں تم عقیق کی ایک گھاٹی میں چھیا آتے ہو۔"

حرث نے یہ سنتے ہی کمامیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔اس بات کی خبر اللہ تعالی کے سواکسی کو نہیں تھی۔ یہ کہ کروہ مسلمان ہو گئے۔ غالبًا یہ حرث اپنے لئے امان لے کر مدینے میں واخل ہوئے

تھے۔ایک روایت سے ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ ہی ان کے دو بیٹے اور ان کی

قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے۔لہذااب گذشتہ ردایت میں ان کے مسلمان ہونے کا مطلب میہ ہوگاکہ فیدید کے کر آنے کے وقت انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ جو برید کو اختیار اور الله ور سول کا انتخاب ..... غرض ای دقت آنخضرت ﷺ نے حرث ہے کما کہ دہ

ا بی بٹی کو بی اس بات کا اختیار دے دیں کہ دووالیں اپنجامیں جانا چاہتی ہیں یا یمیں رہنا چاہتی ہیں۔ حرث نے اس بات کو پیند کرتے ہوئے کما کہ آپ نے صحیح بات کی اور انصاف کا معاملہ کیا۔ پھر انہوں نے اپنی بٹی ہے " بيني اليي قوم كوشر مندهنه كرنا\_!"

اس پر حفرت جو بریہ نے کہا کہ میں نے اپنے گئے اللہ اور اس کے رسول کو پیند کر لیا۔

. اب یمال بیر شبہ ہو تاہے کہ جب آنخضرت ﷺ گذشتہ ایک روایت کے مطابق حفزت جو ریبے سے

نکاح کر چکے تھے تو آپ نے کیے اپنی بیوی کواختیار دیا کہ دہ رہنا چاہتی ہیں یا جانا چاہتی ہیں۔ کیونکہ گذشتہ روایت کے لحاظ سے آنخضرت علی جو ریہ کے ساتھ ای وقت نکاح کر چکے تھے جب کہ آپ بی مصطلق کے

چشمہ پر تھے۔اوھر میں نے امام ابوالعباس ابن تھیہ کا قول ویکھا جواس بات سے انکاری میں کہ حضرت جویریڈ کے باب بینی کا فدیہ کے کر آئے تھے اور آنخضرت عظم نان کواختیار دیا تقد لہذایہ بات قابل غور ہو جاتی ہے۔

جو ریبے کے بھائی آغوش اسلام میں ..... کتاب استیعاب میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بیوی حسرت جوریہ کے بھائی عبداللہ ابن حرث اپی قوم یعنی بی مصطلق کے قیدیوں کا فدیہ لے کر آئے تھے۔ مگر راستے میں انہوں نے ان سب جوان او نٹول اور ایک حبثی باندی کو ایک مقام پر چھپا دیا۔ اس کے بعد عبد اللہ نے آنخضرت الله كال أكر قيديول كے فدريد كے متعلق بات كى۔ آپ نے فرمايا۔

"ہاں- مرَّتم فدیہ کے لئے کیالے کر آئے ہو۔" انہوںنے کہاکہ میں تو کچھ بھی نہیں لایا۔

آپ نے فرمایالور وہ ذود لیعنی جو ان اونٹ اور سیاہ فام باندی کمال ہیں جن کو تم نے فلال فلال جگہ چھپادیا

یہ سنتے ہی عبداللہ نے فور اُکلمہ شمادت پڑھااور کہا کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جبکہ میں ہے محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

فدید کے اس مال کو چھپایا تھالورنہ ہی اس واقعہ کے بعد مجھ سے پہلے آپ تک کوئی دوسر المخف پنچاہے (جس نے آپ کو یہ خر سائی ہو)۔ غرض اس کے بعد وہ مسلمان ہوگئے۔

مگراس روایت میں وی افتکال ہوتا ہے جوان کے والد کے متعلق گذر چکا ہے۔ پھر آنخضرت ملک نے نے ان سے فرمایا کہ تم یمال سے برک غماد تک چلے جاؤ۔ یمال تک کتاب استیعاب کا حوالہ ہے۔

اس روایت میں جوان او نول کے لئے ذود کالفظ استعال ہوا ہے جو تین سے لے کر دس سال تک کی عمر کے او نول کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد اللہ صرف یہ جو ان اونٹ اور ایک سیاہ فام باندی ہی فدید کیلئے لے کر آئے تھے عمر پھر انہوں نے سوچا کہ لاؤ پہلے بغیر کی مال کے ہی قدیوں کی رہائی کیلئے بات کر دیکھوں۔ چنانچہ انہوں نے ان جو ان او نول اور اس باندی کو اس لا کچ میں چھپادیا کہ ممکن ہے رسول اللہ علی صرف اس بنیاد پر ہی قیدیوں کو چھوڑ دیں کہ عبد اللہ کی بمن آپ کے پاس ہیں (یعنی حضر ت جو رہ یہ کے بدلے میں ہی سب قیدیوں کی رہائی ہوجائے)

گریہ احتمال بھی ہے کہ اس روایت کے الفاظ میں اختصار ہو اور آنخضرت ملک کے سوال کی اصلی تفصیل اس طرح ہو کہ ۔ اور فدیہ کاوہ باتی مال کہال ہے جواس کے علاوہ تفاجو تم لے کر آئے ہو۔

گویا فدیہ کامال صرف وہ جوان اونٹ اور ایک سیاہ فام باندی ہی نہ رہی ہوں بلکہ اور مال بھی ہو اور یہ دونوں چیزیں اس مال کا صرف ایک حصہ رہی ہوں۔ اس پر عبد اللہ نے جو یہ کما کہ میں پچھ نہیں لایا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جو کچھ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس احمال کو اس لئے پیش کیا گیا کہ بغیر مال کے قیدیوں کو چھڑ انے کے لئے آنا قرین قیاس نہیں بسر حال یہ بات قابل غور ہے۔

ایک روایت کے الفاظ یول ہیں کہ جب حفرت جو بریہ کے باپ اپی بیٹی کا فدیہ لے کر آئے تو بیٹی نے فدیہ واپس لوٹا دیا بھر وہ مسلمان ہو گئیں اور بہت اچھی مسلمان ٹابت ہو ئیں۔ بھر آنخضرت بھٹی نے حضرت جو بریہ کے باپ کو دیا جو قبول کرلیا گیا اور حرث نے اپنی بیٹی کے خارت جو بریہ کے باپ کو دیا جو قبول کرلیا گیا اور حرث نے اپنی بیٹی کی شادی آنخضرت بھٹے نے جارسودر ہم ممر طے کیا۔

کتب امتاع میں یوں ہے کہ آنخفرت ﷺ نے حضرت جویریہ کا مرید متعین کیا کہ بی مصطلق کے ہر ہر قیدی کو آزاد کردیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کامرید طے کیا کہ ان کی قوم کے چالیس قیدیوں کو آزادی دے دی۔

جوریہ ہے آنخفرت علیہ کے نکاح کی برکت .... یہ بات داخی ہی جائے کہ حفرت جوریہ کے باپ کا پی بٹی کا فدیہ لے کر آنااس گذشتہ روایت کے ہر صورت میں خلاف ہے جس کے مطابق آپ نے مصطلق کے جشے پر بی جو یہ ہے شادی کرلی تھی۔ او حراس گذشتہ روایت میں اور اس روایت میں بھی موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہے کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ آنخفرت کے نے حضرت جو یہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ آنخفرت کے نے حضرت کے جو یہ یہ ہے کا کر کیا ہے تو انہوں نے تی مصطلق کے بدے میں کما کہ اب یہ لوگ آنخفرت کے کے سرالی ہیں۔ اور پھر نی مصطلق کے جو قیدی بھی ان کے پاس سے انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔

تاب امتاع میں یہ عبارت ہے کہ جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنی کہ آنخضرت نے نے جو بریہ ہے شادی کرلی ہے تواں دقت دہ لوگ نی مصطلق کے قیدیوں کو آپس میں تعلیم کر کے ان کے مالک بن چکے تھے اور

جلددوم نصف آخر

ان میں جو عور تیں تھیں ان کے ساتھ ہم بستری کر چکے تھے۔ محر اس خبر کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میہ

آنخضرت الله كرسرالى مومك بيلداجس كياسجو قيدى تفاس فاس أدادكرديا خود حفرت جو بریہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے آزاد کر دیااور مجھ سے تکاح فرمالیا

تو بھی خدا کی قتم میں نے آپ سے اپنی قوم کے قیدیوں کے متعلق بات نہیں کی بلکہ خود مسلمانوں نے ہی اس کے بعدان قيريوں كوچھوڑديا۔ مجھواس بات كى خبر مجى ائى چھاداد بمن سے ملى جس يرميس نے الله تعالى كاشكراداكيا۔

قيريول كى رمانى كيے مونى ..... اقول مولف كت بين بعض علاء فيون لكھاب كه حضرت جويرية في

ائی شب عروس میں استحضرت علیہ سے اپی قوم کے قیدیوں کارہائی جابی جو آپ نے منظور فرمالی۔ان دونوں روایوں میں موافقت کی ضرورت ہے۔ابان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے یا بغیر فدیہ کے رہا کرنے کی

روایتوں میں اختلاف دور کرنے کے لئے یوں کہاجاتا ہے کہ غالبًا حضرت جو برید کو آزاد کرکے ان سے نکاح

كرنے سے بہلے كھ قيديوں كافديہ لياكيا تھا كمر پھرجو بريہ سے نكاح كے بعد آنخفرت اللہ نے باقی قيديوں كو یوں بی چھوڑ دیا۔ لہذا ایول کمنا جاہے کہ ان میں سے کچھ قیدیوں کو فدیہ لے کررہا کیا گیااور باتی دوسر ے لوگول کو

یو نمی بغیر فدید کے چھوڑ دیا گیا۔ قیدیوں کی تعداد بسر حال بہت کافی تھی کیونکہ وہ دوسو گھر انوں کے لوگ تھے۔ بعض علاء کے ایک قول سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے اس قول میں ہے کہ جو قیدی تھے ان میں

کھے وہ لوگ تھے جن کو آنخضرت ﷺ نے بلافدیہ کے آزاد کر کے ان پراحسان کیااور کھے وہ تھے جن کافدیہ لیا گیا۔ای بات کی تائید آ مے حضر ت عائق کی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ بلا فدید کے جن او گول کی رہائی ہوئی وہ ایک سو کمر انوں کے لوگ تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ سو کمر انوں کے لوگوں کو فدید لے کر چھوڑا کیا اور سو

محر انوں کو بغیر فدیہ کے آزاد کیا گیا۔ پیچے حضرت جوریہ کا جوبہ قول گزراہ کہ میں نے اپن قوم کے قیدیوں کے متعلق آپ علیہ کے

كوئى بات نميں كى۔اس كامطلب يہ ہوگاكہ فديہ كے بدلے رہا ہونے والول كے بعد جو قيدى رہ كئے تھے ال كے متعلق کوئی بات نہیں گی۔

او هريه بات بھي واضحر من جائے كه فديد كے سليلے ميں حضرت جو يريد كے والد كا آناياان كے بھالى كا آنا یا نی مصطلق کے ایک وفد کا آنا اس گذشتہ روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق نی مصطلق کے

تمام ہی اوگ یعنی مر داور عور تیں اور بچ گر فار ہو گئے تھے اور ان میں سے ایک بھی نے کر نہیں نکل سکا تھا۔ کیو مک مسلمانوں کے ان او کول پر حملے کے وقت ان او کول کا قبیلے سے غائب ہونا خاص طور پر حضر ت جو برب کے والد کا غائب ہونا قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ دہ لینی حرث قوم کے سر دار تھے۔لہذااگر ان تمام روا بنول کو درست مانا

جائے توان سب كدر ميان موافقت پيداكرناضروري بـدواللداعلم بی مصطلق کا اسلام ولید کی بھیانک غلط قهی ..... پر اس کے بعد بی مصطلق کے تمام لوگ وصول کرنے کے لئے بھیجاد ولید ابن عقبہ اور بن مصطلق کے در میان جاہلیت کے زمانے سے ایک جھڑا اور د مثنی چلی آرہی تھی۔ محراس وقت جب بی مصطلق کو معلوم ہوا کہ ولید ابن عقبہ آرہے ہیں تو (انهول نے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جا بلیت کی دشنی کو فراموش کر دیااور )وہ ان کے استقبال کے لئے تلواریں حمائل کئے نمایت خوش خوش مبتی

جُكْدُه وم نصف آخر

ے باہر آئے۔ولید ابن عقبہ اس گذشتہ دشنی کی وجہ سے یہ سمجھے کہ یہ لوگ ان کو قتل کرنے کے لئے تاواریں لئے آرہے ہیں۔ چنانچہ وہ وہال سے واپس بھاگ کھڑے ہوئے لور مدینے پہنچ کر آنخضرت کے لئے اطلاع دی کہ وہ لوگ مرتد ہوگئے ہیں لیعنی اسلام سے پھر گئے ہیں۔ آنخضرت کے شنگ نے اس خبر پر ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ او حر مسلمانوں میں بھی اس بات کا چرچا ہو گیا (لور وہ لوگ بنی مصطلق سے جنگ کی باتیں کرنے لگے)۔

ای اثناء میں اچانک بنی مصطلق کا وفد آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیااور انہوں نے ہتلایا کہ ہم لوگ توولید ابن عقبہ کا عزاز کرنے کے لئے ان کے استقبال کو بستی سے باہر آئے تھے۔ ساتھ ہی میدیقہ کی واجب مقم بھی آپ کواداکردی۔

محقیق کے گئے حضرت خالد کا کوج .....ایک روایت میں ہے کہ آبخضرت سے ناس واقعہ کی تحقیق حال کے لئے حضرت خالد ابن ولید کو بنی مصطلق میں بھیجا تولوگوں نے ان کو سارا ماجرا سنایا۔ حضرت خالد کو روانہ کرتے وقت آنخضرت سے نے ان سے فرمایا۔

"خدای قتم آپ ہی لوگوں کے لئے آیا ہوں۔ آتخضرتﷺ کے پاس ایک فتخص نے آکر خبر دی تھی کہ تم لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ کفر و شرک کرنے لگے ہو۔!" حقیقت حال۔....یہ س کر دہ لوگ رویڑے لور کہنے لگے۔

دشنی اور آویزش کابدلہ لینے نہ آئے ہوں۔!" آنخضرت ﷺ کو اطلاع اور ولید کے متعلق و حی ..... اس پوری تحقیق حال کے بعد حضرت خالد ا اپندستے کے ساتھ وہال سے واپس ہوئے اور آنخضرتﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس وقت حق تعالی نے آنخضرتﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس وقت حق تعالی نے آنخضرتﷺ پریہ آیات نازل فرمائیں۔

يَا أَيُهُا ٱلَّذِينَ الْمُنْوَا إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقُ بِنَاءٍ فَتِينُوا أَنْ نُوسِيْوا قُومًا بِجَهَاكَةٍ فَتَصْبِحُو اعْلَى مَا فَعَلْتُمْ نَلِمِينَ

## لآيه٢٦ ـ سوره جمرات ـ ع الميت عـ كـ

ترجمہ: اے ایمان والو۔اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لادے توخوب تحقیق کرلیا کرو۔ کبھی کسی قوم کونادانی سے کوئی ضررنہ پہنچادو پھر اپنے کئے پر پچھتانا پڑے۔

کہ یہ ایک بود کر ہول دیدان معلمہ این معلم کے اس ماران ہول مطلق سے صد قات د صول کرنے کے لئے ان کے پاس بھیجا تھا۔

ای طرح ان ہی ولید اور حضرت علی کے متعلق میہ آیت نازل ہوئی تھی۔

الْهُمُنْ كَانَ مُولِّمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِفًا لَا يَسْتُونَ لاَ مِي المسوره تجده على البت علا

ترجمہ: تو کیاجو مخص مومن ہو گیادہ اس مخص جیسا ہو جاوے گاجو بے تھم۔وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے توان دلیدا بن عقبہ کوفات کہ کہاجا تاتھا۔

ولیدائن عقبائن معیط ..... جمال تک ان کوئی مصطلق کے صد قات وصول کرنے کے لئے بھیج جانے کی روایت ہے تواس سے کچھ لوگوں کے اس قول کی تردید ہوجاتی ہے جس کے مطابق دلید فٹی کمہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے (کیونکہ نئی مصطلق کا یہ واقعہ اس سے کافی پہلے کا ہے) اور یہ کہ اس قت دلید س بلوغ کے قریب پہنچ رہے تھے۔

ای طرح سے اس روایت کی بھی تردید ہوجاتی ہے جو بعض علاء نے خودولید سے ہی بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ عظی نے کہ فتح فرمالیا تو کے کے لوگ اپنے بچوں کو آپ کے پاس لے لے کر آئے آپ ان کے سروں پرہاتھ بھیر تے اور ان کو برکت کی دعادیتے۔ اس وقت جھے آپ کے پاس لایا گیامیر بے بدن پر اس وقت نعفر انی خوشبو نمیں لگائی ہوئی تھیں گر آپ نے میر بر برہاتھ نہیں بھیرا۔ آپ نے صرف زعفر انی خوشبو کی وجہ سے جھ پرہاتھ نہیں بھیر ا۔ (تو چو کلہ اس روایت میں ولید کی عمر اس قدر کم بیان کی گئی ہے اس لئے یہ روایت بہلی روایت سے دو ہو جاتی ہے)

ای طرح آگے آنے والی اس روایت کی بھی تردید ہوجاتی ہے کہ بید لیداور ان کے بھائی عمارہ اپی بمن حضرت ام کلوم کی جرت مہنہ حضرت ام کلوم کی جرت مہنہ صدیبے کے وقت ہوئی تھی (جبکہ ولید گذشتہ روایت کے مطابق غزدہ بنی مصطلق سے بھی پہلے مسلمان ہو تھے ہے)

حضر تسعد کی جگہ ولید کونے کی گورنری پر!.....ید دلیدا بن عقبہ حضرت عثان غی کے مال شریک بھائی تھے۔ حضرت عثان ؓنے اپی خلافت کے دور میں آن کو کو فہ کا گور نربنایا تھاادر حضرت سعد ابن ابی و قاص ؓ کو جو پہلے سے کونے کے گورنر تھے ، بر طرف کر دیا تھا۔ جب دلید کو فہ پہنچ کر حضرت سعد ابن ابی و قاص کے پاس مجھے تو حضرت سعد ؓنے کہا۔

"خداکی قتم ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بعد تم سمجھ داری کا ثبوت دو گے یا تمہیں یہ عمدہ سونپ دیے پر ہم بے دقوف کملائیں گے۔" خلافت و ملو کیت ….. ولیدنے کما۔ "بلبلاؤمت ابواسحات۔ یہ سلطنت و حکومت تود حموب چھاؤں ہے میج کسی کے پاس ہوتی ہے توشام کسی ا"

کیاں۔۱'

حفرت معد نے کہا۔

میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں لینی بنی امیہ نے خلافت کو تحمر انی و سلطنت کی گدی بنالیا ہے!"
ولید کی گور نری پر لوگوں کو اضطر اب .....ادھر حضرت عثمان کے اس تھم نامے پر لوگوں نے تکتہ چینی
کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ عثمان ابن عفال نے بہت براکیا کہ حضرت سعد چینے نرم مزاج، ہامروت زاہدو
پر ہیزگار اور مستجاب الدعوات آدی کو برطرف کر کے اپنے اس بھائی کو گور نربنادیا جو خائن اور فاس ہے۔ جیسا کہ
بیان ہوا۔

پھر ولید کی ملاقات حضرت این مسعود ہے ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے۔ولید این عقبہ نے کہا کہ میں امیر لیعنی گورنر کی حیثیت ہے آیا ہوں۔حضرت ابن مسعود ٹے کہا۔ "ہم نہیں کہ سکتے کہ ہمارے بعدتم بھلائی کرو گے یا فتنہ و فساد پھیلاؤ گے۔!"

ولیدکا فسق و جور .....اگرچه عام حالات میں یہ ولیدائن عقبہ ایک بہت بذلہ سخ شاعر ، حلیم مزاج ، بهاور اور شریف طبیعت کا تھا( مگر بہت شراب بیتا تھا) اس نے ایک دفعہ شروع دات سے شراب بینی شروع کی اور مسلسل بیتا تھا) اس نے ایک دفعہ شروع دات سے شراب بینی شروع کی اور مسلسل بیتا دہا بہال تک کہ فجر کا دفت ہو گیا دب موزن نے فجر کی اذان دی تو یہ مبحد گیا اور کو فہ والوں کو چار رکھت نماز پڑھائی۔ در کوع اور مجدوں میں ہے ہجائے تسمیات پڑھائے کے یہ کہتا دہا۔ انسو ب و اسفنی۔ یعنی خود مجمی ہو اور مجمع بی اور مجمع بی پولور مجمع بیاد۔ پھر نماذ علی کی حالت میں اس نے محراب مسجد میں تنے کی اور اس کے بعد سلام پھیرا کی مرکب کے لگاکہ میں نے کہ فریاد تی کی دراس کے بعد سلام پھیرا کی مرکب کے لگاکہ میں نے کہو ذیادتی کردی ہے۔ اس پر حضر ت این مسعود نے کہا۔

"خدانہ تیری بھلائی میں اضافہ کرے اور نہ اس شخص کی جسنے تجتے ہم پر مسلط کیا ہے۔!"

ولید پر لوگول کا غصبہ ……اس کے بعد انہوں نے پیر کاجو تالے کرولید کے منہ پر مارا پھر دوسر ہے لوگوں
نے بھی تیجرا شااشا کر اس کے مارے۔ آخر ولید اس حالت میں پھر کھا تا ہوا مجدے نکلا اور محل میں داخل ہو گیا۔
اس وقت بھی بیر نشر شار تھا۔ اس واقعہ کی طرف حطید نے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔
اس وقت بھی بیر نشر مشار تھا۔ اس واقعہ کی طرف حطید نے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

شهد الحطيطة يوم يلقے ربه ان الوليد احق بالعذر

ترجمہ: الله تعالى سے ملاقات كے دن حطيم كوائى دے كاكدا الله وليد كاعذر قبول فرمالے كيونكه يدواقتى معذور بے۔

نادی وقد نست صلاتهم اازید کم سکوا وما یدری ترجمہ: نماز ختم کرنے کے بعدولیدنے پوچھاتھا کہ میں نے نماز میں پکھرزیادتی کردی۔وہ نشہ کے عالم میں پوچھ رہاتھا اور اسے پکھ ہوش نہیں قلہ

خلیفہ کے تھم سے ولید پر شرعی سز ا..... پھر جب لوگوں نے معزت عثان کے پاس جاکر دلید کی شراب نوشی کی شادت دی تو خلیفہ نے ولید کو دارا لحکومت میں طلب کیالور اس پر شرعی سز اجادی کر کے اس کے کوڑے لگوائے۔ خلیفہ نے دلید کے کوڑے مارنے کا تھم معزت علی کو دیا چنانچہ انہوں نے دلید کے کوڑے جلددوم نصف أخر

لگائے۔ ایک قول ہے کہ خلیغہ کے حکم کے بعد بجائے خود کوڑے لگانے کے حضرت علیٰ نے اپنے بجینیج عبداللہ

ابن جعفرے کماکہ دلید کے کوڑے تم لگاؤ۔اس سے پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کواس کا حکم

دیا تھا مگر پھررک کئے اور اپنے بھینے کو حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے کوڑااٹھایااور مار ناشر وع کیاحضرت علی کوڑے مختنے جاتے تھے یمال تک کہ جب چالیس کوڑے ہو گئے توحفرت علی نے ان سے کما۔

"بس كرد-شراب نوشى پررسول الله على نے جاليس كوڑے بى لگائے سے پر حضرت ابو بر مجى اپنى خلافت کے دوریس چالیس کوڑے ہی لگواتے تھے البتہ حفرت عراثی کوڑے لگواتے تھے۔ یہ وونوں طریقے

سنت ہیں مرجھے چالیس کوڑوں کی مید سنت حضرت عمر کے ای کوڑوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ا"

<u>صد شرعی میں کو ژول کی تعد او ..... مر بخاری میں یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ نے واید کے ای کوڑے</u> لگائے تھے۔اس اختلاف کا جواب یہ دیا گیاہے کہ دراصل اس کوڑے کے دوبرے تھے (لہذاہر ضرب کو دو

کوڑے شار کما گما)۔

حفرت علی کا جویہ قول گذراہے کہ یہ نتیوں طریقے سنت ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چالیس

کوژول کی سز ار سول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکڑ کی سنت ہے اور اس کوژوں کی سز احضرت عمر کی سنت ہے جو انہوں نے اس وقت بعض محابہ کے مشور و سے متعین کی جب بید دیکھاکہ کثرت سے لوگ شر اب نوشی میں مبتلا

ولید کی معزولی اور حضر ت سعد کی بحالی ..... غرض حضرت عثالؓ نے دلید کے کوڑے لگوانے کے بعد

اس کو کو فیہ کی گورنری سے معزول کر دیالور حضرت سعدا بن ابی و قاص کوواپس اس عهده پر متعین کیا۔ دوبارہ کوفد کی گورنری پر مقرر ہونے کے بعد جب حضرت سعد کے ممبر پرچ م کر خطبہ دینے کاوقت

آیا تو حضرت سعلانے کما کہ میں اس ممبر پراس دفت تک نہیں چڑھوں گاجب تک تم اس ممبر کو دھو نہیں ڈالو کے تاکہ ولید جیسے فاسق مخص کے آثار اس پرسے مٹ جائیں کیونکہ وہ مخص نجس اور ناپاک ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ممبر کود حویا (تب حضرت معد نے اس پرے خطبہ دیا) جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ جمال تک ولیدابن عقبہ کو آنخضرت علیہ کی طرف سے نی مصطلق میں صدقات وصول کرنے

كے لئے سينے كا تعلق ب تو (اگريدروايت درست موتى تواس كاذكر محاب كى فوجى مهات ميں مونا جاہے تھااى طرح حضرت فالذكووبال سميخ كالمجى ذكر موناجام تحل

حضرت جو ریبہ کے متعلق معزت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے علم میں اپنی قوم کے لئے جو ریبے سے نیادہ بابر کت عورت کوئی نہیں ثابت ہوئی کہ ان سے شادی کر لینے کی وجہ سے رسول اللہ عظم نے ایک سو

محمر انول كو ازاد كها\_

یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ قیدیوں کی رہائی کا بیدواقعہ قبیلہ اوطاس کے قیدیوں سے پہلے ہے جن کو رسول الله عظم كارضاع بمن كاوجه سے دہاكيا كيا تعاجى كابيان آئے كاان خاتون كے بارے ميں مجى اس متم كا ا یک قول ہے میں نے ابن سے زیادہ ان قوم کے لئے کوئی عورت بابر کت نہیں دیمھی۔

مسلمانوں کی تفکر تھی ہے پہلے خضرت جو رید کا خواب ..... حضرت جو رید میان کرتی ہیں کہ بی مصطلق پر آنخضرت ﷺ کی ملغارے تین رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ بیڑب سے چاند طلوع ہو کر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چلااور چلتے چلتے میری گود میں آرہا۔جو رید کہتی ہیں کہ میں نے کسی سے اس خواب کا ذکر کرنا مناسب نہیں

بھرجب ہم لوگ آنخضرت ﷺ کے قیدی بن محے تومیں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ حضرت جویریہ سے بی روایت ہے کہ جب ہم لوگ مریسیع کے چشمہ پر تھے اور دہاں رسول اللہ علاق بہنچے تومیں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا کہ لو ہم پروہ مصیبت آئی جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔

اس وقت میں نے مسلم نظر پر نظر ڈالی تو مجھے اسے بے شار انسان ، گھوڑے اور ہتھیار نظر آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر جب میں مسلمان ہو می اور رسول الله علیہ نے مجھ سے نکاح فرمالیالور ہم مدینے کوروانہ ہوئے تومیں پھر مسلم لشکر کو دیکھنے لگی محراب وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں نظر آرہے تھے۔اس وقت میں نے سمجھاکہ بیاللہ تعالی کی طرف سے ایک رعب ہے جو مشرکین کے دلول میں ڈال دیاجا تا ہے (اور انہیں مسلمانوں کی تعداوزیادہ نظر آنے لگتی ہے)

اد حراس روایت نے اس گذشتہ حدیث کی مزید تائید ہوتی ہے جس کے مطابق حفرت جو بریہ کے ساتھ آنخفرت على فاس چشمد ربى تكاح فراليا تفاجس كانام فريسي تفا

غروه بني مصطلق مين فرشتول كي شركت ..... ان بي الوكول مين ايك مخف تفاجو بعد مين مسلمان ہو گیا تھااور نمایت دیندار مسلمان بنا۔وہ کہتاہے کہ مسلم لشکر میں ہمیں کچھ سفید فام لوگ نظرِ آتے تھے جو ساہ و سفید مھوڑوں پر سوار تھے اور جنہیں ہم نے نہ اس سے پہلے دیکھا تھااور نہ اس کے بعد ہی وہ لوگ دیکھنے میں آئے۔

اب ان روایات سے معلوم ہو تاہے کہ اس غزوہ میں فرشتے مسلمانوں کی مدو کے لئے شریک تھے۔

غزوہ بی مصطلق میں سلمانوں میں سے صرف آیک مخص قل ہوا جس کو ایک انساری مسلمان نے غلطی سے قبل کردیا تھا کیو مکدوواس فخف کود شمن کا آدی سمجھے تھان کانام بشام ابن صاب تھا۔ غلط فہمی سے مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قبل ..... اقول۔ مولف کتے ہیں: طعظ د میاطی نے بھی

ابی سیرت کی کتاب میں یی بیان کیاہے کہ اس غزوہ میں صرف ایک مسلمان قل ہوا تھا۔ کتاب مدری کے مصنف نے اس قول پر اعتراض کرتے ہوئے کما ہے کہ یہ محض غلط فنی اور وہم ہے ورنہ اس غزوہ میں کوئی مسلمان قل نهیں ہوا کیونکہ اس موقعہ پر جنگ نہیں ہوئی تھی۔

مگریہ اعتراض خود پیجا ہے اور غلط فنمی پر مبن ہے کیونکہ مصنف ھدی نے یہ سمجھ کر اعتراض کیاہے کہ وہ مسلمان کی کا فرے ہاتھوں آل ہوا تھا حالا تکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ مخص ایک مسلمان ہی کے ہاتھوں قل ہواجس نے علطی ہے اس کود حمن کا آدمی سمجما تھا۔واللہ اعلم۔

مقتول کے بھائی کا اسلام اور ارتداد ....اس کے بعد اس مقتول محف کا بھائی کے سے آ مخضر تھا کے یاس اسلام کا اعلان کر کے آیا۔ اس نے آنخضرت کے اے عرض کیا کہ میں اینے بھائی کا خول برایعنی جان کی قیت مانگها مول۔ چنانچہ آنخضرت علیہ نے دیت اور خون بمادیئے جانے کا تھم دیالور اس طرح اس مخف نے سو اون ویت کے لئے۔اس کے بعد یہ مخص کچے دن آنخضرت اللہ کے پاس محمر الور ایک روز اچانک اس نے اپنے معائی کے قاتل پر حملہ کر کے اسے قل کر دیااور مرتد ہو کر مدینے سے کے کو فرار ہو گیا۔ چنانچہ پھر فی مکہ کے دن رسول الله على في اس مخص كے خون كو جائز قرار دے ديالور اى دن بياك مسلمان كے ہاتموں مل ہو كيا۔ غرض قبیلہ خزرج کے ایک حلیف سے اور ایک قول کے مطابق عمر وابن عمر و کے ایک حلیف سے اس

ایک روایت ہے کہ ججاہ نے اس کو دھکادے کر گرادیا۔ اس پر اس مخص نے اپنے حامیوں کو پیارتے

ا یک قول ہے کہ اس نے یہ کمد کر پکارا۔ اے بنی کنانہ۔ اے گروہ قریش۔ فریاد ہے اس فریاد پر

کی لڑائی ہو گئی۔ایک قول ہے کہ وہ مخض عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا حلیف تھااور اس کا نام سنان ابن فروہ تھا۔

جوئے کمااے گردہ انصار۔ایک قول کے مطابق اس نے گردہ خزرج کہ کر فریاد کی اد حر حضوت عمر کے حلیف

ا یک طرف سے انصاری دوڑ پڑے اور دوسری طرف مهاجرین دوڑے۔ دونوں نے ہتھیار امرانے شروع کر دیئے۔ قریب تھا کہ دونوں گروہوں کے در میان تصادم ہو کر ایک برا فتنہ پیدا ہوجائے کہ ای وقت رسول الله علي تشريف لے آئے (آپ نے لوگوں کواے گروہ خزرج اور اے گروہ قریش و گروہ کنانہ کتے سنا تھا) آپ

كلمات حامليت ....اس پر آپ كوداقعه بتلايا كياكه مهاجرين ميں سے ايك فخص نے ايك انصاري فخص كومارا ہے۔ آنخضرت علی نے فرمایا کہ بیہ کلمے بعنی اے فلال اور اے گروہ فلال۔ چھوڑ دو۔ کیونکہ بیہ نمایت برے اور

مخض دوزح کا بند هن بے گا۔اس پر کس نے عرض کیا کہ یار سول اللہ چاہوہ مخص روزے رکھنے اور نماز پڑھنے

والا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کتا ہو۔ آپ نے فرمایا ہال چاہوہ روزے رکھتا اور نماز پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان

ظالم ہویا مظلوم ہو۔ آگروہ ظالم ہے تو (مددیہ ہے کہ )اس کو ظلم سے منع کرے اس طرح یہ بھائی کی مدد ہوگی اور

جہجاہ و سنان کا تصفیمے ..... غرض اس کے بعد لوگوں نے ججاہ اور سنان ابن فردہ کے جھڑے میں معزوب اور مظلوم مخص سنان سے بات کی اور اے سمجمایا جس پر اس نے بدلے کے سلسلے میں ابناحق اور مطالبہ چھوڑ دیااور بید

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

آگردہ مظلوم ہے تواس کی مددیوں کر کے کہ اس پر ہونے والے ظلم کودور کرنے کی کو شش کرے۔

چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس مخص نے زمانہ جاہلیت کے کلموں کے ساتھ کسی کو پکارا تووہ

اس طرح آنخضرت على كارشاد بك آدمى كوجائك كه ده اين بعائى كى دوكرے چاہده بعائى

غرض حصرت عمر کے حلیف نے اس پر دار کیا جس سے دہ زخمی ہو گیالور اس کے خون بہنے لگا۔

نے اپنے حامیوں سے فرماد کرتے ہوئے انہیں پکار اکد اے گروہ مہاجرین

" یہ جا المیت کے ذمانے کی طرح کیوں فریادیں کی جار ہی ہیں۔"

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

www.KitaboSunnat.com

اس داقعہ کی تفصیل آھے آئے گی۔ اس داقعہ کی جو تفصیل یمال پیش کی گئی ہے وہ صحیح ہے اگر چہ آگے فتح کمہ کے بیان میں کتاب اصل کے

حوالے سے جو تفصیل آئے گی دہ اس کے خلاف ہے دہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بھائی کے قتل کاواقعہ غروہ انصار و مهاجرین میں تصادم کا امکان ..... غرض غزؤه بی مصطلق سے فارغ ہونے کے بعد جب کہ

مسلمان ابھی اس چشمہ ربی سے کہ حضرت عمر فاروق کے ایک اجیر کی بنی خزرج کے ایک حلیف سے لڑائی

ہو گئی۔ یہ مخص حضرت عمر کا اجیر یعنی ان کی پناہ میں تھاجوان کے گھوڑے کی تکسبانی بھی کرتا تھا۔ اس کانام جہاہ تھا۔

نے لو حول سے فرملیا۔

زمانہ جاہلیت کے کلمے ہیں۔

کتاہو۔

فتنه دب کیاجودونول گروہول کے تصادم کی صورت میں ظاہر ہونے کو تھا۔

یہ ججاہ اور سان دونوں مسلمان تھے۔ ججاہ سے عطاء ابن بیار نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ کافر پیٹ کے سات فانوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک فانے میں کھاتا ہے۔ چنانچہ ایک صدیث ہے کہ فی کفوہ و اسلامہ اس مدیث ہے بھی بھی مراد ہے اس میں ان کے متعلق ہے کہ اسلام لانے سے معلی وہ سات بحریوں کادودھ فی لیتے تھے اور اسلام لانے کے بعد ان کا میہ حال تھا کہ ان سے ایک بحری کادودھ بھی متعلق بھی آئے گی۔

ابوعبیدنے کہا ہے کہ وہ شخص جس کے بارے میں آنخضرت ﷺ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ابو بھرہ غفاری تھے۔ گریہ بات ممکن ہے کہ بی بات ججاہ کے علاوہ ان کے بارے میں بھی فرمائی گئی ہو۔ لبذااب یول کمنا چاہئے کہ آپ نے بدرے میں فرمائی کیونکہ یہ لوگ اپنے کفر کے جاہئے کہ آپ نے بدرے میں اسلام بے زمانے سے زیادہ یُرخور تھے۔

جہجاہ اور عثمان عنی .....علامہ ابن عبدالبر کا قول ہے کہ یکی جہاہ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ حضرت عثمان کی فلافت کے زمانے میں خلیفہ کے ہاتھ سے اس وقت آنخضرت کے کا عصائے مبارک چھین کر توڑویا تھا جبکہ وہ خطبہ دے رہے تھے انہوں نے وہ عصالے کراپنے گھٹے پرر کھالور توڑدیا۔ اس سے ان کے گھٹے میں خراش آگئ جو اتنی مملک ثابت ہوئی کہ اس سے ان کی وفات ہوگئی یہال تک علامہ ابن عبدالبر کاحوالہ ہے۔

علامہ سیلی نے یوں لکھاہے کہ جہاہ نے یہ عصاحضرت عثمانؓ کے ہاتھ سے اس وقت چھینا تھا جب ان کو مسجد نبوی سے نکال دیالور وہاں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عثمانؓ کے جو مخالفین تھے ان میں سے ایک جہاہ بھی تھے۔ یمال تک سیملی کا کلام ہے۔

بسر حال ان دونول باتول میں کوئی مخالفت شیں ہے کہ عصا خطبہ کے دور ان چین کیایا اس وقت چین ا کیاجب حضرت عثال کو مجدسے نکالا کیا کیو مکہ ممکن ہے ان کو مجدسے خطبہ کے دور ان ہی نکالا کیا ہو اور اس وقت عصاچین کیا ہو۔

جہاہ پر این اُفی کا غصہ اور مهاجرین کو گالیال ..... غرض غردہ بی مصطلق کے بعد جب جہاہ اور سان جھڑا ہوا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول ایک دم گڑا تھا کو تکہ وہ خود بھی قبیلہ نزرج سے تھاجی کے حلیف کو جہاہ نے مارا تھا اور دوسرے ہیں دار منافقین تھاجوا ہے مو قبول کی طاش میں رہتا تھا) اس کے ساتھ اس وقت اس کے قبیلہ نزرج کے منافقول کا ایک گروہ تھا۔ وہیں ان اوگول کے پاس اس وقت حضر ت ذید ابن ار قریم موجود تھے جواس وقت ایک نوعر لڑکے تھے۔ غرض عبداللہ ابن ابی سلول نے غنبناک ہو کر کہا۔
ابن الی کی بیاوہ گوئی ..... "خدا کی قسم ای آج کی جیبی رسوائی ہماری جمی نہیں ہوئی۔ اب یہ لوگ ( یعنی مماجرین) ہمارے بی وطن میں رہ کر ہمیں ہی آئے میں دھکاتے اور ہمیں دبانے کی کو مشش کرتے ہیں۔ ان اوگول نے ہماجرین) ہمارے نی وطن میں رہ کر ہمیں ہی آئے میں دھکاتے اور ہمیں دبانے کی کو مشش کرتے ہیں۔ ان اوگول نے ہماجرے نہ اور ان خانہ بدوش قریشیوں کی مثال نے ہمادے گا اور ان خانہ بدوش قریشیوں کی مثال اس میں ہوئی کا دیا ہے اس سے پہلے کہ کوئی پیار کھائے گا اور اس بینے کے ہوئی پیار کھائے گا اور اس بینے کہ کوئی پیار کھائے گا اور اسے بھوکار کھو تو وہ تمہارے ہیاں مرجاؤل گا۔ اب خداکی قسم میں تعجم انہاں سے پہلے کہ کوئی پیار نے والا یہ ایس بینے کے بعد ہم میں سے معزز گروہ اور جس سے نہیا کہ کوئی پیارے والا یہ پیارے جس سے نہا کہ کوئی پیارے والا یہ پینے کے بعد ہم میں سے معزز گروہ اس سے پہلے کہ کوئی پیارے والا یہ پیارے جو میں نے آج سام میں مرجاؤل گا۔ اب خداکی قسم مدین دائی ہی مدین دائی ہی مدینہ میں سے معزز گروہ

ذ ليل كروه كو تكال بابر كر م كا\_ ( يعنى جو عزت دار ب ده رب كاادر جوذ ليل ب ده نكال ديا جائ كا) - " يمال معززے مرادابن ابى نے خودا بى ذات لى اور ذليل سے مراد (خام بد بن) نى كريم على كوليا تعل

كتاب استيعاب ميں ہے كه ابن ابى نے بيربات غزوہ تهوك كے موقعہ پر كهي مقى يمال تك استيعاب كاحواله ہے مكر اس میں کافی شبہ ہے۔ ابن ابی خرز جیول کو مشتعل کرنے کی کو مشق میں ..... گذشتہ روایت میں مهاجروں کے لئے این ابی

ن جلابیب قریش "کالفظ استعال کیاہے جس کا ترجمہ ہم نے "خاند بدوش قریشیوں" کے لفظ سے کیا ہے۔ سے

جلیب کی جمع ہے۔اصل میں اس کے معنی ہیں وہ لوگ جوایک شہر سے دوسرے شہر میں جاکرر ہے لکیس مطلب ہے اجنی اوگ (مگرچونکہ ابن ابی نے بید افظ مهاجرول کی تو بین کے طور پر استعال کیا ہے اس لئے ہم نے اس کے

معن خانہ بدوش سے کئے ہیں)ایک قول ہے کہ جلیب اس موٹے چاول کو بھی کہتے ہیں جو کمیاب ہے۔ غرض اس کے بعد این الی ان لوگول کی طرف متوجہ ہواجواس وقت دہال موجود تے (اور جواس کی

قوم خزرج کے منافقین تھے)اس نےان لوگوں کو مخاطب کر کے کما۔ بيسب كه تهارا إناكياد هراب تم فال الوكول كواسي كمرول من بتحاليالور ابنامال ودولت مجى الن ے حوالے کر دیا۔خدا کی قتم آگر تم اپنامال ودولت اور جائیدادیں ان کوند دیتے توبید لوگ سمی اور شہر میں جا بہتے۔

بعرتم لوگوں نے اس پر بس میں کی بلکہ اس کے بعد اپنی جانوں کو بھی ان کی اغراض کے لئے مبہ کر دیا اور اس محض کے بعنی رسول اللہ علی کے بچاؤ کے لئے جھیں شروع کردیں اور اب تم ان کے لئے اپن او لادوں کو بیٹیم کر رہے ہو،اپی تعداد کو گھٹارہے ہواور ان کی تعداد کو برهارہ ہو۔اس لئے ان لوگوں پر اپنارو پیے پیسہ اس طرح

متِ لٹاؤ کہ انجام کاریہ لوگ محمد ﷺ کے ساتھ تم پر چھاجا کیں۔'' زيدكى آنخضرت ما الله كواطلاع اور صحابه كى في يقيني ....ابن ابى كى يدسارى باتين حفرت ديدابن

ار قم نے س لیں۔ سیح قول ہی ہے مرایک قول کے مطابق سے باتی سفیان ابن قیم نے سی محسین وہ فور اس رسول الله على كياس مك اور آب كوتمام واقعه سليال اس وقت رسول الله على كياس حفرت عمر فاروق اور

بخاری میں حضرت زید ابن او تف روایت ہے کہ میں نے یہ ساری با تیں اپنے چایا حضرت عراب

جا كربيان كيس انهول في اس كي اطلاع أنخضرت الله كودي- آب الله في محصلايا تويس في آب كو محى سير سب سنایا۔ آخضرت ملک کویہ باتیں من کربت تکلیف میٹی اور آپ کے چرے کارنگ بدل کیا۔ آپ ملک نے

کھےدوسرے مماجر اور انصاری صحابہ بھی موجود تھے۔

حضرت زیڑے فرملا۔ "الرك إشايد تم ال مخص يعنى ابن إلى عاراض مو-!" خركوسليم كرنے ميں أتحضرت علي كاتا مل ..... زيدے عرض كياكه بارسول الله اخداك فتم ميں

نے بیہ باتس اس طرح اس سے سنی ہیں۔ آپ نے فرملیاکہ شاید تم نے سننے میں علطی کی۔ اس پران انصار ہوں نے جودہاں موجود تھے زید کو ملامت کرنی شروع کردی اور کماکہ تم ایلی قوم کے سردار کے خلاف زبان زوری کررہے

مولوراس کی طرف وہ باتیں منسوب کررہے ہوجواس نے نہیں کہیں۔ چنانچہ بخاری بی میں ایک اور روایت ہے جس میں زید ابن او آئے کتے ہیں کہ رسول اللہ علقے نے میری

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

م جلددوم نصف آخر

بات س كر مجھے جھٹلاديا۔اس پر مجھے اس قدر رنج ہواكہ اس سے پہلے بھی مجھے الى تكليف اور رنج نہيں ہوا تھا یمال تک که میں اپنے خیمہ میں گوشہ نشین ہو کر بیٹے گیا۔

میرے چیانے مجھ سے کہا کہ حمیس اس سے کیا ملاکہ رسول اللہ عظفے سے جھوٹ بولا اور آنخضرت المنتفظ نے حمیں جھٹادیا۔ زیدنے کہا کہ خدا کی قتم جو پچھ ابن ابی نے کہا تھا میں نے وہی سنا تھا۔ اگریہ بات میں اپنے باپ سے مجی سنتا تو جاکر آنخضرت ﷺ سے ای طرح بیان کر دیتا۔ اب میری تمنا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نى پروخى نازل فرماكر ميرى سچائى كو ثابت فرماد \_\_

زید کا ابن ابی کو جواب ..... ایک قول ہے کہ جب ابن ابی نے یہ جملہ کما تھا کہ خدا کی قتم ریے چنچ کر جو عزت دارے وہ ذیل کو نکال باہر کرے گا۔ توزید ابن ارقم نے اس سے کما تھا کہ خدا کی قتم تو بی ذیل اور اپنی قوم کا بدرین مخص ہے جب کہ محمد علی خدا کے صل و کرم سے معزز ہیں اور مسلمانوں کی قوت و طاقت ان کے ساتھ ہے۔ یہ س کراین الی نے کہافا موش رہومیں تو خداق کررہا تھا۔

ابن آتی کے قبل کے لئے عمر فاروق کی اجازت طبی .....اد حرجب اس اطلاع پر آنخضرت علیہ کے چرے کارنگ بدلا تو حضرت عرائے آپ ہے ابن ابی کو قل کرنے کی اجازت جابی اور یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ جھے اس کا تھم نہ دینا چاہیں تو کسی اور کو تھم دیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ جب ابن ابی کی اس حرکت کا جھے علم ہوا تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔اس وقت آپ ایک در خت کے سائے میں تشریف فرماتھ اور ایک لڑکا آپ کی کمر دبارہا قلد میں نے آپ سے عرض کیا کہ یار سول الله شاید آپ کی کمر میں مچھ تکلیف ہے۔ آپ نے فرملارات میں او نفی پرے گر حمیا تھا۔ پھریس نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ماللہ جھے اجازت دیجئے کہ میں ابن الی کی گردن ماردوں یا پھر محد ابن مسلمہ کو تھم فرمائے کہ وہ اسے قل کر دیں ایک روایت میں ہے کہ یاعبادابن بشر کواس کے قل کا تھم فرمادیں۔

"عمر اید کیے ہوسکتا ہے۔ لوگ کمیں کے کہ محمد اپنے ساتھیوں اور محابہ کو قل کر تاہے!" ایک روایت میں یہ لفظ بیں کہ حضرت عمر نے آپ تھا ہے عرض کیا کہ اگر آپ اس کو پندنہ کریں کہ کوئی مہاجراے قل کرے تو کی انساری کواس کاسر قلم کرنے کا تھم فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جیس اس کے عل سے بیر ب میں بہت سے لو کول کے کان کھڑے ہول کے اور بہت سول کی ناک چڑھ جائے گ۔ <u>غیروقت میں غیر معمولی رفتارہے کوج ا</u> ..... یہاں انخفرت تاتی نے مدینے کو بیڑب کے لفظ ہے یاد كياب مالانكه اس كے متعلق بيچے ايك مديث كزر چكى ہے جس ميں آپ نے مدينے كو يېڑب كينے كى ممانعت فرمائی ہے۔ بددراصل اس لئے ہے تاکہ لوگوں کواس کاجواز معلوم ہو جائے (کد اگر چد اب مدینے کو بیرب نہیں کمناچاہے مگر ہٹرب کمنانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ یہ واقعہ اس ممانعت سے پہلے کا ہویے غرض چر آپ نے حصرت عمر کو تھم دیا کہ لشکر میں کوچ کا اعلان کر دو۔ یہ وقت ایبا تھا جس میں بھی أتخضرت تلك كوج نهيس فرمايا كرتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب لو گول میں ابن انی کامید واقعہ مشہور ہوا تواس روز سوائے اس کے کوئی ذکر میں تعلدای وقت اچاک کوچ کا اطلان ہو گیا جب کہ ایسے وقت میں روا کی مجی آنخ مرت علیہ کی عادت کے

خلاف تقى كيوتكه بيدو بسراور شديد كرى كاوقت تعل غرض لوگ ای وقت آنخضرت میلان کے ساتھ روانہ ہو گئے اس اثناء میں حضرت اسید ابن حفیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام نبوت کے ساتھ آپ کوسلام کیا یعنی انہوں نے کماالسلام علیك ایھا النبی ورحمة الله ويركاته بهرانهول نع عرض كياكه يارسول الله اآب غير وقت مي كوج فرمار بي جبكه اس سلے آپ نے بھی ایسے شدیدو قت میں کوچ نہیں فرملیا کیونکہ آپ ہمیشہ محصندے وقت میں روانہ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرملاکیاتم نے نہیں سناکہ تمہارے ایک ساتھی نے کیا کہاہے۔ انہوں نے بوچھاکہ کون سے ساممی نے پر سول اللہ۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن الى ابن سلول نے۔انہوں نے يو جماس نے كياكما ہے۔ آپ نے فرملیادہ کتاہے کہ مدینے مینچنے کے بعد عزت دار لوگ ذلیل کو دہاں سے نکال دیں مے حضرت اسیڈنے عرض کیا۔

ابن انی کے شکستہ خواب سست توخدای متم پارسول الله اگر آپ چاہیں تواسے مدینے اکال سکتے ہیں كيونكه خداكي فتموي ذيل مخص بادر آپ معززين-"

پر معرت اسید فرای کیا۔ یار سول اللہ ااس کے ساتھ مربانی کا معاملہ فرمایے کو کلہ اللہ تعالى نے مارے لئے آپ کو بھیج دیاہے ورنداس کی قوم کے لوگ اس کے لئے ذروجو اہر اور تکینوں کا نظام کردہے تھے تا کہ تاج شاہی ہنا کر اس کی تاجیو شی کر سکیں۔ تمام تھینے آمھی بچے تھے صرف ایک تھیند یوشع بدودی کے پاس باقی رہ کیا تھا کہ آپ تشریف لے آئے)اب وہ یہ سجمتاہے کہ آپ نے اس کی حکومت وسلطنت چھین لی ہے۔ ا" آ تخضرت ﷺ کی حکمت عملی ..... حضرت اسیداین حنیر کی طرف سے این ابی کے لئے رحم و کرم کی بیہ ورخواست اس سے پہلے مجی ایک موقعہ پر گزر چی ہے۔

اس کے بعدر سول اللہ عظافے تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے کہ آپ اپنی سواری کے پیٹ پر ہنر مارتے جاتے تھے۔ آپاس پورے دن چلتے رہے اور پوری رات چلتے رہے یہال تک کہ اُگلادن آگیااس روز مجی آپ برابراس وقت تک سفر کرتے رہے جب تک کہ سورج کی تمازت اور تیش قابل برواشت رہیاس کے بعد آپ نے قیام فرملالے لوگ اس قدر منتھے ہوئے تھے کہ زمین پر لیٹنے ہی سو کئے آپ نے بید طویل اور مسلسل سفر اس لئے فرمایا تفاکه لوگ این ابی کی اس بات کو بھول جائیں اور سفر کی تھکاوٹ میں ان کا خیال بٹ جائے۔

ابن ابی کو معاتی خواہی کے لئے فہمائش ..... (قال)ای اثناء میں جن لوگوں نے اس سلط میں <u> آنخضر ت مان کی تفکولور لڑ کے لینی زیدا بن ارقم کو</u> آپ کاجواب سنا تو بعض انصاری عبدالله ابن ابی ابن سلول کے یاس کئے۔ اِنہوں نے اس سے کما۔

"ابوخباب ااگرتم نے واقعی وہ باتیں کی ہیں جو آنخضرت علیہ کے کوش گذاری کئیں تورسول اللہ علیہ كياس جاكر آپ كوسب كچم يح يح بتلاؤ تاكه آنخضرت على تمهارے لئے الله تعالى سے معافى اور مغفرت كى دعا فرمائیں کیونکیہ الی صورت میں اگر تم الکار کرو مے تو تمہارے متعلق وی مازل ہوجائے گی جس سے تمہارے جھوٹ کا پول محل جائے گا۔اور اگرتم نے واقعی یہ باتیں جیس کی ہیں تو بھی آنخضرت علقہ کے پاس جاکر اپنی برات اور مغانی کرداور حلف اٹھاکر کہدود کہ تم نے بیدسب پھی نہیں کہا تھا۔" ا بن أبي كو آنخضرت عليه كي فهمائش .....ابن ابي نه يه عنة بي و بين حلف افعاكر كهاكه مين ني بر كزيه

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باتیں نہیں کمیں۔اس کے بعدوہ آنحضرت ﷺ کےپاس کمیا۔ آپ نے اے دیکھ کر فرملیا۔ "اے ابن الی اگروہ بات تمارے منہ سے یوں بی نکل می تھی تو تم توب کر لو۔ ا"

ابن ابی کا جھوٹا حلف ....اس پر ابن ابی نے قتمیں کھانی اور حلف اٹھانے شروع کردیئے کہ میں نے یہ باتیں

کی بی نہیں تھیں جوزید نے بیان کی ہیں۔ میں نے ایس کوئی بات زبان سے نہیں تکالی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ بیرہا تیں من کرخود آنحضرت ﷺ نے آدمی بھیج کرابن ابی کو بلولیا۔ جب دہ حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیایہ باتیں تم نے ہی کی تھیں جو تمہارے حوالے سے مجھ تک پہنی ہیں۔ اس پر ابن الی نے حلف کے ساتھ کہا۔

"قتم ہاں ذات کی جس نے آپ پر اپن کتاب نازل فرمائی کہ میں نے ان میں سے کوئی بات نہیں کمی۔زیدبالکل جھوباہے۔!"

لو كول كاحسن طن ....اس وقت وہال جوانصاري مسلمان بيٹے ہوئے تھے انہوں نے كماكه يار سول الله عظافة ممکن ہے اس اڑے کو بات کے بیان کرنے میں کچھ بھول چوک ہو گئی ہو اور انہوں نے جو پچھ کہا تھا اس کو صحیح طور پر نہ یا در کھ سکا ہو۔ ایک روایت کے مطابق ان انصاریوں نے یہ کہالہ

روں میں ہوں۔ کا فرباپ کو قبل کرنے کے لئے بیٹے کی پیش کش.....اد ھر عبداللہ ابن ابی کے لڑے حضرت عبداللہ <u>تھے (جو آنمخضرت علی کے جان نار اور ایک س</u>ے مسلمان تھے)ان کا اصل نام خُباب تھا (اور ان ہی کی نسبت سے ابن الذكوا برمُباب كها جاتا تما ، مجر حبب ابن م بن كا ، نتقال بهوا تو المحضرت ملى الشعليب وسلم نے ابو حباب كانام بدل كر عبدالله ركه ديا تعاله غرض جب ان يوحفرت عمر كي كفتگو كاعلم مواجوانهول في ابن

ابی کو مثل کرنے یا کسی اور کے ہاتھوں کرادیے کے متعلق کی تھی تو حضرت عبداللہ آنخضرت علی کے پاس حاضر ہوئے ادر کہنے <u>لگے۔</u>

یار سول الله اجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عبداللہ ابن ابی ( یعنی ان کے والد ) کو قبل کرنا جاتے ہیں کیونکدانہوں نے الی پیجابات کی ہے۔اس لئے اگر میں ہی ہد کام کر سکوں تو جھے تھم دیجئے کہ ان کاسر لاکر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔خزرج کے لوگ جانتے ہیں کہ اس قبلے میں کوئی مخف اپنے باپ کا مجھ سے زیادہ تابعدار نہیں ہے اس لئے بچھے ذرہے کہ اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کویہ حکم دیا تووہ مومن (جو میرے باپ كا قاتل موكا)مير ، باتحول قبل موجائكادراس طرح مير المحكانه جنم موكار

نی کی طرف سے مربالی کا معاملہ ..... یہ س کر آنخفرت ملک نے فرمایا کہ نیس ہم اس کے ساتھ مربانی کامعاملہ کریں مے اور جب تک دہ ساتھ ہے اس کو ہم نشینی کا موقعہ دیں ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ کے یہ لفظ ہیں کہ

آپ مجھے علم دیجئے تاکہ میں آپ کے یمال سے اٹھنے سے پہلے اپنے باپ کامر لا کر خدمت عالی میں پیش کروں کیونکہ اگر آپ نے کسی اور سے بیر کام لے لیا تو جھے ڈر ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو اطمینان سے چانا پھر تاند د کھے سکوں گابکہ اس کو قتل کر کے جشم کا مستحق بن جاؤں گا۔ آپ جھے اس بے ادبی اور گستاخی کے لئے معاف فرمائیں کیونکہ آپ کے عفود در گزر کی شان بہت بلندہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر سيرت طبيه أردو

آنخضرت الله نفر ملاكه مير ااس كو قل كرنے كااراده نهيں ہے۔نہ بي ميں نے كى مخص كوابن الى کے قل کا تھم دیا ہے بلکہ جب تک وہ ہمارے در میان موجود ہے ہم اسے اپنی ہمشنی کا موقعہ دیں گے۔ تب حصرت عبدالله ابن عابر ابن اب ابن سلول في عرض كيا

"یارسول الله اابن ابی کے متعلق سال کے بعنی مینے کے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی تاجیو شی کر کے

ان کو با قاعدہ یمال کا بادشاہ بنادیں مراسی دوران میں الله تعالی نے آپ کو یمال جھیج دیا جس سے ان کی سلطنت رہ محنی اور حق تعالی نے ہمیں آپ کے ذریعہ سر بلند فرمادیا۔"

ایک روایت میں مید لفظ بھی ہیں کہ۔

"ان کے ساتھ ان کی قوم لینی منافقول کا ایک گروہ مجی ہے جو ہروقت ان کے گرد گھو متار ہتا ہے اور

ان باتوں کی انہیں خبر دیتار ہتاہے جن پر اللہ تعالی نے انہیں مغلوب کر دیاہے۔' واضحرب كدحفرت عبدالله كياته اسخاب كمتعلق اى قتم كاليك واقعه يحي كزر چكام

وار قطعی نے ایک مند روایت نقل کی ہے کہ ایک بار آنخضرت علی ایک جاعت کیاس گزرے جس میں عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا آنخضرت علیہ نے ان لوگوں کو سلام کیااور پھروہال سے واپس

تشریف لے آئے۔ ای وقت عبداللہ این ابی نے اپنے ساتھیوں سے کماکہ ابن ابوکبو مینی آنحضرت علی نے اس علاقے میں بُراسر اُجھار لیا ہے۔ یہ بات ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ نے بھی سی۔ انہوں نے آنخضرت علیہ ے اجازت چاہی کہ اپنے باپ کاسر لا کر خدمت گرای میں پیش کریں۔ محر آنخضرت علی نے فرمایا ہر گزنمیں

بلکہ اینے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔!"

کا فرکی نایاک روح کا تعفن ..... غرض آنخضرت ﷺ تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف روال تصدیرینے ے کی قدر قریب چنچنے پراچانک ہواکاشدید طوفان آیا۔ ہواکہ اتناشدید طوفان تھاکہ ایسالگاتھاسوار کو بھی لے اڑے گی (بیہ ہوابد بودار تھی) او گول کو خوف تھا کہ شاید مدیے میں اور مدیے والول پر کوئی برا احادث پیش آیا ہے کیونکہ رسول اللہ علی اور عیید ابن حصن کے در میان جونا جنگ معاہدہ تھابداس کے ختم ہونے کا زمانہ تھالبذا لوگوں کواس کی طرف سے مدینہ کے متعلق اندیشہ تھا۔

آنخفرت الله فرمایک تمیس عینداین حصن درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تک مدینے میں ایک بھی در دازہ موجود ہے فرشتہ اس کی حفاظت کر تار ہتاہے اور جب تک تم مدینے نہ پینچ جاؤ وہاں کوئی دعمن داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔

جمال تک اس مندی ہوا کے چلنے کا تعلق ہے تو یہ کسی بڑے کا فرکی موت کی علامت ہے۔ آیک روایت میں یہ لفظ میں کہ ۔ کی بڑے منافق کی موت کی نشانی ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ ۔ آج مدید میں کوئی زبردست منافق مراہے۔

چنانچ جب آپ مدينه پنچ تواس باټ كى تقىدىق جوگنى كيونكداس دوززيدابن رفاعدابن تابوت مراتحا جو منافقول کا ایک زبردست سر گروہ تھا۔ یہ مخف بی قیقاع کے سر کردہ یبودیوں میں سے تھالور ان لوگول میں سے تفاجو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے۔ای واقعہ کی طرف امام سیکی نے اپنے تصیدہ کے اس شعر میں اشاره کیاہے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وقد عصفت ربح فاخبرت انها لموت عظیم فی الیهود بطیبة

ترجمہ: اس روزایک بد بودار ہوا چلی جس نے پیغام دیا کہ طیبہ لیعنی مدینے کے بیودیوں میں سے ایک بڑے بیودی کی موت داقع ہوئی ہے۔

برے ہودی و حدوں ہو ہے۔ رفاعہ کی موت کے متعلق آسانی اطلاع .....ایدردایت میں ہے کہ آنخفرت تا ان نام لے کراس

ر فاعہ اور زمانہ جاہلیت کا ایک دستور ..... اقول مؤلف کتے ہیں: گرعلامہ ابن جوزی کے کلام میں زید ابن رفاعہ کے متعلق جو حضرت قادہ ابن نعمان کا پچا تھا خود حضرت قادہ کے حوالے سے لکھاہے کہ وہ مسلمان تھا اور اس کا اسلام درست تھا۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ زید ابن رفاعہ منافق تھا ہی ممکن ہے اس نے حضرت قادہ میں سیامیل ہوئے کو ظاہر کیا ہو تووہ یہ سیجھے ہوں کہ یہ سیامیل ہے۔

اد هر علامہ این جوزی نے اپنے کلام میں لکھاہے کہ زید کا باپ رفاعہ ابن تابوت محد ثنین کے نزدیک محابہ میں شار کیاجا تاہے۔ یہ بات اصابہ میں بیان کی گئے ہے۔

ابن جوزی کتے ہیں کہ رفاعہ کاذکرائیک مرسل حدیث میں آیاہے جواس طرح ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں عرب میں بیہ قاعدہ تھاکہ احرام باندھنے کے بعد سوائے قریش کے باقی کمی شخص کے لئے یہ جائز نہیں تھاکہ وہ اپنے گھر میں صدر دروازے سے داخل ہو سکے بلکہ پشت کی طرف سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔

وراصل یہ بھی قریش کی اپنی ایجاد تھی جسے انہیں عربوں میں آبنا المیاز پیدا کرنا مقصود تھا چنانچہ ان کے سواکوئی عرب احرام کی حالت میں گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا یہ فخر اور المیاز صرف قریش کو حاصل تھا کہ وہ اس پابندی سے مشکیٰ تھے )اور ان لوگوں کو لینی جو اس تھم کے پابند نہیں تھے تمس کما جاتا تھا۔

ایک دن رسول الله مالی جو قریش میں سے تھا ایک باغ میں داخل ہوئے پھر جب آپ اس باغ کے دروازے سے نکلے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک مخصاور بھی دروازے سے ایسے بی نکلا جس کا نام رفاعہ این تابوت تعامالا تکہ یہ محض نمس میں سے نہیں تھا۔ اس پر صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یار سول اللہ میں اللہ مافق ہوگیا ہے (کہ خمس میں سے نہ ہونے کے باوجود وہ بھی احرام کی حالت میں مکان کے دروازے سے منافق ہوگیا ہے (کہ خمس میں سے نہ ہونے کے باوجود وہ بھی احرام کی حالت میں مکان کے دروازے سے

ملدودم لعف آخر

ثكالا) آپ نے رفاعہ سے بو چھاكہ ممس مس سے نہ ہونے كے باوجود تم نے ايسا كول كيا۔ رفاعہ نے كمااس كئے كہ مارادين ايك ہے۔ اس پر حق تعالى نے يہ آيت نازل فرمائی۔

سيرت طبيه أددو

وَلَيْسَ الْبِرُونَانَ ثَانُوا اللَّهُ لَمُكُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّيْنِ النَّفِي وَالْوُا الْلَهُوتَ مِنْ اَبُوابِهَا وَالْكُونَ اللَّهُ لَمُلْكُمُ مُقُلِمُونَ

لآبيب البوره بقروع ٢٣ أيمت ع<u>١٨٩</u>

ترجمہ: اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ ہال لیکن فضیلت سے کہ کوئی فخض حرام چیزوں سے بیچاور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤلور خدا تعالی سے ڈریے معامریں سے تمکام کم معر

ر ہوامیدہے کہ تم کامیاب ہو۔ اے ای قسم کا کیداقعہ قطبہ ابن عامر کے متعلق بھی آئےگا۔ ممکن ہے بیدواقعہ دونوں ہی کے ساتھ

جمال تک اس حدیث کا تعلق ہے جو مسلم نے پیش کی ہے کہ ایک زبر دست قتم کی ہوا چلی تھی اور جس پر آنخضرت بیاتی کے فرملی تھا کہ یہ تیز ہوا کس بڑے اور زبر دست منافق کی موت کی علامت ہے اور دو فخض رفاعہ ابن تابوت ہے۔ تو یہ ایک دوسرے فخض کے متعلق ہے یہ رفاعہ نہیں تھا۔ کیونکہ بھی واقعہ ایک دوسر کی حدیث میں ذکر ہوا تو اس میں رفاعہ ابن تابوت کے بچائے رافع ابن تابوت ہے لہذا یہ سمجھنا چاہئے کہ مسلم کی اس حدیث میں جمال رفاعہ کالفظ ہے شاید کی رلوی کی غلطی ہے۔

ادھر کتاب اصابہ میں ہیہے کہ رفاعہ ابن ذید کو جو حفزت قادہ ابن نعمان کا چاتھا ابن تابوت کہیں خمیں کما گیا جیسا کہ اس کو ابن جوزی نے ابن تابوت کہ دیا ہے۔(ی) تو کویا بن جوزی نے کمی رادی کی غلطی کی وجہ سے رفاعہ کو ابن زید کے بجائے ابن تابوت لکھ دیا ہے۔ یہ اختلاف قابل غور ہے داللہ اعلم۔

ہی معلوم ہوتا ہے لوریہ بھی احمال ہے کہ کوئی دوسر اسفر مراد ہو۔ لو نٹنی کی کمشدگی اور ایک منافق کی بکواس ..... لو هر اس غزدہ میں ایک داقعہ یہ پیش آیا کہ ایک رات اچانک رسول اللہ ﷺ کی لو نٹنی تصواء لونٹول کے در میان ہے کم ہوگئی مسلمان چاروں طرف اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ لو هر مسلمانوں کے ساتھ جو منافق تھے ان میں ایک فخض زیدا بن صلت تعال

یہ مخص میرے علم کے مطابق نی قیقاع کے منافقوں میں سے تھا اور اس وقت جبکہ مسلمان او نثنی کی تلاش میں پھررہے تھے یہ زید کچھ انساریوں کے پاس بیٹا ہوا تھا۔ یہ کہنے لگا کہ یہ لوگ چاروں طرف کس لئے گھومتے پھررہے ہیں۔ لوگوں نے ہتلایا کہ یہ سب آنخضرت علیہ کی او نثنی کی تلاش میں پھررہے ہیں جو کم ہوگئی ہے۔ زید بولا کہ اللہ تعالی اپنے پینجبر کو کیوں نہیں ہتلاد بتا کہ او نثنی کہاں ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ پھریہ محض کیے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ علم غیب کو جانے والا ہے جبکہ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ پھریہ محض کیے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ علم غیب کو جانے والا ہے جبکہ

اسے بی بھی پھر نمیں کہ اس گی او نتنی کمال ہے۔ نہ بی اس اس خد ای طرف سے خر ملتی ہے جس کی طرف سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کے ہاں وی آتی ہے۔اس پرلوگوں کو غصہ آگیالورانہوں نے کما۔

" جھو پر خدا کی اراے اللہ کے دسمن تو نفاق کی باتیں بک رہاہے۔ ا

نی کوواقعہ کے متعلق آسانی خبر ..... لوگوں کواس مخص پراتنا غمہ آگیا تھاکہ انہوں نے اے قل کرنے کا ادادہ کرلیالور دہ اس پر جھیٹے۔ یہ صور تحال دکھ کروہ مخص جان بچانے کے لئے دہاں ہے آخضرت تھائے کی طرف بھاگا تاکہ آپ کی بناہ حاصل کر سکے۔ یہ مختص آپ کے پاس پہنچا تواس وقت آپ یہ فرمارے تھے جے اس د بھی دی

"منافقوں میں ہے ایک مخص ہے جب بیہ سنا کہ رسول اللہ ﷺ کی او نٹنی کم ہوگئ ہے تو یہ کہا کہ اللہ نٹنی کہاں نے بتلادیا کہ او نٹنی کس جگہ ہے۔ توخدا کی نتم حق تعالی نے مجھے بتلادیا ہے کہ میری او نٹنی کہاں ہے لیکن غیب کاعلم صرف اللہ کو بی ہے۔ میری او نٹنی اس کھائی میں ہے جو تمہارے سنامنے ہے اور اس کی تکیل ایک در خت میں المجمی ہوئی ہے۔!"

منافق سے دل سے مسلمان ..... یہ سنتے ہی لوگ اس کھاٹی کی طرف دوڑ ہے اور اس جگہ ہے او نٹی کی لا اسے جہاں آپ کے جہال آپ کے جہال آپ نے ہمائی تھی۔ یہ وہ منافق محض اپنی جگہ ہے اشحالور تیزی کے ساتھ چل کر اپ ساتھ یوں منافق محض اپنی جگہ ہے اشحالور تیزی کے ساتھ جل کر اپنے میں ضدا ساتھ یوں کے ہمائی ہمارے قریب مت آباد اس نے کہا میں جہیں خہیں خدا کی متم دے کر وجتا ہوں کہ تم میں ہے کس نے محمد علی سے اس جاکر کیا میری بات ہتلائی تھی۔ ان سب نے کہا ہر کر خمیں خدا کی تتم ہم تواس جگہ ہے ہے ہمی نہیں۔

یہ سن کراس مخص نے کہا۔

"ان کے بارے میں جو کچھ میں نے یہاں کہا تھادہ ان کو معلوم ہو چکاہے جس کو میں نے خود سااس لئے میں گوائی دیتا ہول کہ میں ان کے مسلمان نہیں تھابلکہ ابھی مسلمان ہوں۔ " مسلمان ہورہا ہوں۔ "

(قال) کماجاتا ہے کہ مجربہ عمر محر نمایت بزدل رہا یہاں تک کہ اس کا انقال ہو گیا۔ اس قتم کا ایک تری مدر تھر میشین سرین میں مطاب سرخن مسلمیں نڈیج ک

واقعہ غرزہ ہوک میں بھی پیش آیاہے کہ زبردست ہوا چلی اور آنخضرت ﷺ کیاد نٹنی کم ہوئی۔ اونٹول اور گھوڑول کی دوڑ ..... پھر رسول اللہﷺ نے اونٹول کی دوڑکا مقابلہ کرایا۔ چنانچہ حضرت بال ٹے آ آنخضرتﷺ کی اونٹنی قضواء پر سوار ہوکر اسے دوڑایا تو وہ سب اونٹول سے آگے نکل گئی حضرت ابوسعید ساعدی نے آنخضرتﷺ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی دوسرے گھوڑوں سے دوڑ کی۔اس گھوڑے کا نام ظرب تعالیہ گھوڑا بھی دوسرے سب گھوڑوں سے آگے نکل گیا۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت ﷺ کی دوسری او نمنی عصباء سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا۔ ای اثاء میں ایک دیماتی اپنی سواری پر آیا اور دوڑکی تو عصباء سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں کو گرال ہوئی مر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ المخضرت الله في الله تعالى في بات تقدير فرمادى ب كه (برعروج كوزوال بوكاور)جو بمى كامياب رہےوالی چیز ہے اسے ونیا ہے اس وقت تک نہیں اٹھائے گاجب تک ایک بار ناکام نہ فر مادے۔

<u>آ تحضرت الله اور عائش کادور میں مقابلہ</u> .....ا قول مولف کتے ہیں کتاب امتاع میں ہے کہ ای غزدہ کے سفر میں آنخضرت ملے نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا انہوں نے اپنے کپڑے سمیلے اور آپ عظف نے بھی قباسمیٹ اور دونوں دوڑے تو آپ عظفے حفرت عائشہ سے جیت مجے پھر آپ نے ان سے فرملیا۔

بدان د فعه کابدلہ ہے جبکہ تم مجھے جیت گئی تھیں۔ا" آگانہ کیرایک مرتبہ آپ مفرت ابو بکڑ کے مکان پر تشریف لے گئے آپ نے مفرِت عائشہ کے ہاتھ میں کوئی چیز

و یکھی۔ آپ نے اُن سے دیکھنے کو ماتلی تو انہوں نے انکار کر دیالور دہاں سے بھاکیس آنخضرت عظیہ مھی ان کے ساتھ ہی ان کی طرف دوڑے مردہ ہاتھ نہ آئیں بلکہ آھے نکل گئیں۔ اد حر علامہ این جوزی نے اپنے کلام میں حضرت عائشہ سے ایک روایت نقل کی ہے وہ کہتی ہیں کہ

ایک د فعد میں آنخضرت علقے کے ساتھ سفر میں گئی اس وقت میں کم عمر اور دیلی تپلی تھی آپ نے لوگوں سے فرملا ۔ کہ دوڑ لگاؤچنانچہ سب نے دوڑ لگائی پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آؤہم تم دوڑ میں مقابلہ کریں چنانچہ دوڑے تو میں آ کے نکل گئی۔اس کے بعد کافی عرصہ گزر حمیااس دوران میں میر ابدن کچھ بھاری ہو حمیا تھا۔ چھر آیک مرتبہ میں آپ علی کے ساتھ ایک اور سنر میں گئی۔اس دفعہ پھر آپ نے او گول سے فرمایا کہ دوڑ لگاؤ چنانچہ سب نے

دوڑلگائی اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرملیا آؤدوڑ میں مقابلہ کریں چنانچہ مقابلہ موااور اس دفعہ آپ جیت گئے اس وقت آپ ہننے گے اور فرمانے گئے کہ یہ تجیلی دفعہ کابدلہ ہے۔ان دونوں روایتوں کا ختلاف قابل غور ہے۔ ابن الی کا بیٹے کے سامنے اعتراف شکست وذکت ..... (قال) غرض جب رسول اللہ عظافہ وادی عقیق

میں بینچے (جمال سے مدینے کی حدود میں داخل ہوناتھا) تواچانک عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے حضرت عبد الله آھے بڑھ آئے اور مھر گئے یمال تک کہ جبان کاباب ابن الی وہاں سے گزرنے لگا توانہوں نے اچاتک اس ک سواری کی اگلی تا تکمیں و بالیں لوراہے روک لیا۔ ابن ابی نے کمانا لا تک کیا کر تاہے۔

"خدا کی قتم آپ اس وقت تک شرکی حدود میں داخل نہیں ہوسکتے جب تک یہ اقرار نہ کرلیں کہ آپ ذلیل بین اور رسول الله علی معزز بین اور جب تک رسول الله علیه آگیتهی مدود مین دا فلے اجازت مدوے دين تاكه آپ كومعلوم موجائك معزز كون باور ذكيل كون ب\_ آپيارسول الله علي " اس برابن الى كين لكا\_

"نسيس تو بجول ك مقابل مل بحى ذليل مول من توعور تول سے بحى كيا گزار مول " ای وقت آنخضرت عظف وہال پنج محے اور آپ نے حضرت عبداللہ ہے فرملیا کہ ابنے باب کارات چھوڑ دو۔ چنانچہ انہول نے اس کو جانے دیا۔ ایک روایت میں یہ لفظ میں کہ۔

جب این الی وہال سے گزرنے لگا تواس کے بیٹے حضرت عبداللدنے اس سے کما پیچے ہو۔ این الی نے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کها کیا کرتے ہو نالا کق۔حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپاس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول الله على آپكيلئ اجازت ندو ي دي اور آپ كومعلوم موجائ كه آج كون معزز به اور كون ذكيل بـ ایک روایت کے الفاظ اس طرح میں کہ۔جب تک آپ بیانہ کمددیں کہ رسول اللہ ﷺ معزز میں اور

آبذلیل ہیں۔ابن ابی نے کماکہ کیاتم بھی میرے لئے عام آومیوں کی طرح ہو۔حضرت عبداللہ نے کماکہ بال

میں بھی عام لو گول کی طرح ہول۔ ابن الی کی نبی سے شکایت ..... آخرابن الی آنخضرت علی کی طرف اوث کر میااور آپ ہے اپنے بیٹے ک

حرکت کی شکایت کی۔ آنخضرت ﷺ نے ایک محض کے ذریعہ حضرت عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ این ابی کو

ایک روایت کے مطابق حفرت عبداللہ نے باپ سے یہ کماکہ اگر آپ اللہ ور سول کی عزت وسر بلندی کا قرار جمیں کریں گے تومیں آپ کی مردن مردول گا۔

ابن ابی نے کماتیراناس ہو کیاتیرے بیارادے ہیں۔حصرت عبداللہ نے کماہال۔ آخرت این ابی نے بينے كے تيورد كيمے تو فور أكمه دياكم ميں كوائى دينا مول كه تمام عزت دمر بلندى الله تعالى اور اس كے رسول على اور مومنول کے <u>لئے</u>ہ۔

آتخضرت النائد الرحضرت عبداللاك فرمايك الله تعالى تميس البيار سول اور تمام مومنول كى طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔اس موقعہ پر حق تعالی نے سورہ منافقین نازل فرمائی (جس میں اللہ تعالی نے حضرت زید کی بات کی تقدیق کی جوانہوں نے ابن الی کے متعلق کھی تھی۔ نیز ابن الی کے کیے ہوئے الفاظ اس سورت میں نقل کئے جو یہ ہیں۔

يَقُوْلُوْنَ لِيَنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلُ كُولِلْهِ الْمِزَّةُ وَكِرْسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلْكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ لآبي پ٨٢ سورة منافقون ع ١٢ تيت عـ

ترجمہ: اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدین میں لوث کر جائیں کے تو ان والادہال سے ذات والے کوباہر نکال دے گالوریہ کمناحیل محض ہے بلکہ اللہ کی ہے عزت بالذات اور اس کے رسول کی بواسطہ تعلق مع الله کے اور مسلمانوں کی بواسطہ تعلق مع الله والرسول کے لیکن منافقین جانے نہیں۔

زيدابن ارقم كي تقيديق ..... (حضرت زيد ابن ارقم نے ابن الى كده جيلے سے كه مدينے بينچ كرعزت مندذ کیل کو نکال دے گا۔ پھر جب انہول نے رسول اللہ عظافہ اور دوسرے مسلمانوں کو یہ بات بتلائی تو کی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا تھا) حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ اچانک راہ یس میں نے دیکھا کہ آنخضرت عللہ پر بہت

نیادہ تکان اور بوچھ کے اثرات ظاہر ہوئے آپ کی پیٹانی پر بین کے قطرے تمودار ہوئے اور آپ کی سواری کی ٹا نئیں پو حجل ہو گئیں۔

میں نے یہ صورت دیکھ کر سمجھ لیاکہ آنخضرت علیہ پردومی نازل ہوری ہے۔ ساتھ بی میرے دل من تمناپیدامونی که کاش الله تعالی میری بات کی تعدیق فرماد ، آخرجب آنخضرت علی کوافاقه مواتوا وایک آپ نے میراکان پکڑ کر مجھے اور اٹھانا شروع کیا۔ میں اس وقت اپنی سواری پر تھا آپ نے مجھے کان سے پکڑ کرانا ا فیلا کہ میرے کو لمے سواری کی پشت ہے اکھ گئے۔ ساتھ بی آپ یہ فرماتے جاتے تھے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

.... "سن لوالر کے اللہ تعالی نے تمهاری بات کی تصدیق فرمادی ہے اور منافقوں کو جھٹلا زيد كى مز اخا گوشالى..

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ یمی وہ اڑکاہے جس کے کانوں کی اللہ تعالی نے تصدیق فرمائی ہے اور وى نازل فرما كى ہے كه وُكِيمَهَا ٱدُُنُ وَّاعِيمَةً ۗ

چنانچہ اس کے بعد حضرت زید ابن ارقم کو ذواُذُ ن داعیہ لینی یادر کھنے دالے کانوں دالا۔ کما جانے لگا تھا۔ الله تعالى كاار شادىيه ہے۔

لِنَجْعَلَهُا لَكُمْ تَذْكِرُةُ وَتَعِمَهُا أَذُنَّ وَاعِينَهُ لَآيهِ إِلَهِ ٢ سورةُ حاقد مَ ١ أيت عسك

ترجمه: تاكه بماس معالم كوتمهارے لئے ياد كار اور عبرت بنائيں اور يادر كھنے والے كان اس كويادر تھيں۔ لعض راقصيول نے لکھاہے كه حق تعالى كابدار شاد " وَوَهَا أَكُنْ وَاعِينَا " كَيْنَا الله عديث كے مطابق خضرت علیٰ کے متعلق نازل ہوا تھا۔ مکر امام ابن تھیہ کہتے ہیں کہ بیر حدیث موضوع بینی من گھڑت ہے اور اس بات پر سب علاء کا تفاق ہے۔ لیکن اگر اس کوورست مجی ان لیاجائے تو مجی اس آیت کے ایک سے زائد بارنازل ہوئے سے کوئی شبہ نہیں ہو تا۔

نبی کی رائے اور دور اندیتی .....اد هر سور کامنافقون کے بازل ہونے کے بعد عبدالله ابن ابی کی قوم اس کو لعنت ملامت کرنے لوراس سے نفرت کرنے گی۔ جب آنخضرت ﷺ کواین ابی کے لئے اس کی قوم کی نفرت کا حال معلوم ہوا تو آپ نے حضرت عمر اے فرمایا کہ عمر اکیا خیال ہے خداکی قتم اگر (تمهارے کہنے پر)اس روز میں ابن الی کو قتل کرنے کا تھم دیتا تو بہت سے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے اور آج اگر میں اس کے قتل کا تھم دے دوں تو تم بی اس کو قتل کر سکتے ہو حضرت عمر نے عرض کیا کہ بے شک میں نے دیکھ لیا کہ رسول الله عظافي كرائي ميرى رائے كے مقاطع ميں كسي زياده بابركت اور سيح موتى ہے۔

ابن الی کی مج محمی اور خیر خواہول کوجواب .....ایک مدیث میں ہے کہ جب سورہ منافقون مازل ہوئی جس میں ابن ابی کو جھٹلایا گیاہے تو اس وقت اس کے ساتھیوں نے اس سے کماکہ رسول اللہ عظفے کے پاس حاضر ہو جاؤتا کہ آنخضرت ﷺ تمہارے لئے مغفرت کی دعافر مائیں گراس نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ "تم لوگوں نے جھے حکم دیا تھا کہ میں ایمان لے اول چنانچہ میں ایمان لے آیا۔ پھر تم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے مال کی زکوة دیا کروں چنانچہ میں نے زکوة دیمی شروع کر دی۔ اب اس کے سوالور کوئی چیز باقی خمیس دی كه من محمظ كو سجده كرنے لكوں۔!"

ابن آبی جیسوں نے متعلق ار شادحق ....اس پراللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَإِذَا قِبْلَ لَهُمْ تَعَالُوْ السَّعَفِوْ لَكُمْ رُسُولُ اللَّولَةُ وَارْزُ سَهُمْ وَرَايَتُهُمْ المَصَلُّونَ وَهُمْ مُستَكَبِرُوْنَ

لآبيپ ٨ ٢ سورة منافقون ٢ ١ آيمت عه

ترجمہ: اورجبان سے کماجاتاہے کہ او تمہارے لئےرسول اللہ عظفے استغفار کریں تودہ اپناسر پھیر لیتے ہیں اور آبان کودیکمیں مے کہ وہ عمیر کرتے ہوئے بر محی کرتے ہیں! تغییر قرطتی میں ہے کہ حق تعالی کا جو یہ ار شاوہے۔

كَلْكَجِدُ فَوْمًا تَوْمِيْوْنَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْأَجِرِ مُو الْمُؤْنَ مَنْ حَلَّكَاللَّهُ وَرُسُوْلَهُ لِلَّهِ يِهِ ٢ سورة مجاول ٢ أيت

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجمہ: جولوگ الله پراور قیامت کے دن پر پور اپور ایقین رکھتے ہیں آپ ان کوند دیکھیں گے کہ ایسے مخصول سے دو سی رکھتے ہیں جو اللہ در سول کے بر خلاف ہیں۔

سیٹے کی خیر خوابی اور ابن انی کی ر ذالت .....اس کے بارے میں سدی کتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی کے بارے میں سدی کتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی کوئی چیز نوش فرمائی تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بخد ایار سول اللہ علی آپ جو پچھ پی رہے ہیں اس میں ہے پچھ بچا دیں تاکہ میں وہ اپنے باپ کو پلا دوں۔ ممکن ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالی اس کے قلب کو پاک کر دے۔ اس خضرت میں ہے بچھ بچاکر انہیں دے دیا جے دہ اپنے باپ کے پاس لائے۔ ابن ابی نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے۔ دیل میں آپ کے پاس اس کے لئے لایا ہوں کہ آپ اے پی لیس شاید حق تعالی اس کی برکت سے آپ کے دل کو پاک فرمادے۔ اس پر ابن ابی نے کہا۔

"تومير ب لئے اپن ال كا پيتاب كول ندلے آياس سنياد مياك تومير سے لئے وہى ہے!"

باب کی حرمال تھیبی پر بیٹے کا عم و غصہ ..... یہ من کر حضرت عبد اللہ سخت غضبناک ہوگئے اور فوراً آتحضرت عبد اللہ سخت غضبناک ہوگئے اور فوراً آتحضرت علی کے باس آکر کھنے لگے کہ یار سول اللہ کیا آپ جھے اجازت نددیں گے کہ میں اپنے باپ کا قصہ بی پاک کردوں!۔آپ بھٹے نے فرمایا نہیں اپنے باپ کے ساتھ مر بانی کا معاملہ کرداور اس کا ادب کرد۔

اس سفر کے متفرق واقعات ..... غرض فی مصطلق کے غزوہ سے نمٹ کر آنخفرت علی رمضان کی جاندرات کومدیے بینچے۔ آپاس طرح ستائیس دن مدینے سے غیر حاضر رہے۔

(قال) ای غروہ میں ایک عورت اپنے بیٹے کو آنخضرت ﷺ کے پاس لے کر آئی اور کہنے گئی کہ یا رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آئی اور کہنے گئی کہ یا رسول اللہ ﷺ نے اس لڑکے کا منہ کھولا اور اس میں اپنا لعاب دہمن ڈالا۔ ساتھ ہی آپ نے فرملا۔ اللہ کا دشمن خوار ہوا میں رسول خدا ہوں۔ آپ نے یہ جملہ تین بار فرملا۔ پھر آپ نے اس عورت سے فرملا اوا پے بچے کے ساتھ خوش بخوش رہواس کوجوعار ضہ تھااب مجھی نہیں ہوگا۔

ای غزدہ میں ایک مخض آنخضرت کے لئے تین اغرے لے کر آیا یہ شر مرغ کے انڈے تھے آپ نے حضرت جابڑ کتے ہیں کہ میں نے دوائڈے بنا کولا آپ نے حضرت جابڑ کتے ہیں کہ میں نے دوائڈے بنائے لور آپ کے آپ کے پاس لے کر آیا اب ہمیں روئی کی حلاش ہوئی محرکی کے پاس دوئی نہ لی۔ آخر آنخضرت کے لور آپ کے صحابہ سب نے بغیر روئی کی بی انڈے کھانے شروع کئے یمال تک کہ ہر ایک نے میر ہوکر انڈے کھائے مگر محابہ سب محد دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تیوں انڈے جول کے توں باتی تھے۔ اسٹند میں میں انگیں

ای غزدہ میں ایک اونٹ لنگڑا تا ہوا آنخضرت ﷺ کے پاس آیالور آپ کے پاس آکر ذور سے بولا آپ نے فرملیا جانے ہویہ کیا کہ دہ میرے سے بھیتی باڑی کاکام لیتا ہے اور اب جھے ذکر کرنے کاارادہ کر رہاہے۔ جابراس کے مالک کے پاس جادلور اسے ہمارے سامنے لیک کا اور کر آؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں تواس کے مالک کو نہیں جانتا آپ نے فرملامہ اونٹ خمیس ہتلائے گاکہ وہ کون لے کر آؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں تواس کے مالک کو نہیں جانتا آپ نے فرملامہ اونٹ خمیس ہتلائے گاکہ وہ کون

باری ہ کا ہماہے ور اب بھے دی مرح فامر اوہ مرد ہاہے۔ جاہرا کے مالک کے ہاں جاواور اسے ہمارے سامنے کے کر آؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں تواس کے مالک کو نہیں جانتا آپ نے فر ملایہ اونٹ خمیس ہتلائے گاکہ وہ کون ہے۔ چنانچہ وہ میرے آگے آگے چلااور اپنے مالک کے پاس پہنچ کر تھمر گیا۔ میں اس محض کور سول اللہ سکانے کے پاس کے کر آیا تو آپ نے اس سے اونٹ کے متعلق بائنس کیں۔

اقول۔ مولف کتے ہیں۔ یہ نتیوں واقع نعنی عورت اور اس کے بیٹے کا واقعہ ، انڈوں کا واقعہ اور اونٹ کا واقعہ غزدہ ذات الرقاع میں بھی گزر بھے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ یہ واقعات ایک نے دائد بار پیش آئے ہوں گے اور یہ کہ ان بی واقعات کی وجہ سے اس غزدہ کو غزوہ اعاجیب کماجا تا ہے قرین قیاس نہیں ہے۔ جمال تک میری تحقیق کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ ان واقعات کا تکر ارکی راوی کی غلط فنی پر جن ہے۔ بسر صورت یہ بات قابل غور ہے۔

## افك يعنى حضرت عائشه پرتهمت تراشي كاواقعه

ای غزوہ میں حضرت عائشہ پر تہمت تراثی کا واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ افک کما جاتا ہے کہ حضرت عائشہ جیسی پاک دامن و پاکباز خاتون پر جموٹا بہتان بائد ھاگیا (جس سے آنحضرت علی اور ام المومنین دونوں کو اور اپنے کے ساتھ عام مسلمیانوں کو سخت تکلیف کپنی)

کشکر سے دور ہارکی کمشدگی ..... حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس غزدہ سے فارغ ہو کر مدینے کو واپسی کے دور ان ایک رات کوچ کا اصلان ہوا تو میں فور آئی قضائے حاجت کے لئے اٹھ کر لشکر سے دور ایک طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو ایس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں تکینوں یعنی اطفار کا بنا ہوا ایک ہار تھا۔ بخاری میں یہ لفظ الف کے ساتھ اظفار ہے۔ ایک روایت میں صرف ظفار کا لفظ ہے اس میں الف نہیں ہے۔

بعض علاء نے کماکہ بڑنے جیم کے زبر ذاء پر جزم اور عین کے ساتھ جزع ہے جس کے معنی گلینہ کے ہیں اور لفظ طفار بعنی ط کے ساتھ ہے۔ یہ ہار کو بار کا تھا یہ لفظ کو بار تر پر زیر کے ساتھ ہے اور یہ یمن کا ایک گاؤں ہے۔ بہر حال بیر ہار معمولی قیت کا تھا۔ بعض علاء نے لکھائے کہ اس کی قیت بارہ در ہم کے برابر تھی۔ والیسی میں تا جیر اور لفکر کا کوچ ..... غرض حضرت عائشہ کمتی ہیں۔ قضائے حاجت کے بعد افکر گاہ کی

والیسی میں تا تیر اور کشکر کا کوچ ..... غرض حضرت عائشہ کمتی ہیں۔ قضائے عاجت کے بعد لشکر گاہ کی طرف آتے ہوئے رات میں اوہ ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ جب جھے اس کا احساس ہوا تو میں اس ہار کی حاش میں واپس چلی اور دہاں تک پیچی جمال میں نے قضائے عاجت کی تھی۔ غرض اس ہار کی حاش میں جھے و رہے ہوگئے۔

ادھر دہ لوگ جو میرا ہودج اٹھا کر سواری پر ر کھا کرتے تھے آگئے انہوں نے آگر میرا ہودج لینی محل اٹھلیا اور

۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ میرے لونٹ پرر کھ کرروانہ ہوگئے۔وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔اس زمانے میں عور تیں عام طور پر ہلکی پھلکی تھیں کیونکہ وہ بہت تھوڑا کھاتی تھیں لورا کشر حالات میں چربی اور موٹاپازیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہو تاہے۔غرض تمام لشکرروانہ ہوگیا۔

حضرت عائش ہے ہی روایت ہے کہ وہ مخض جو ان کا مودج لے کر چانا تھااور اس اونٹ کو ہنکاتا تھا رسول اللہ علی کے غلام ابو مو یہ ہنے تھے جو ایک نمایت صالح اور نیک آدمی ہے اس روایت سے حضرت عائش کے اس قول پر شبہ نہیں مونا چاہئے جس میں ہے کہ چر مودج اٹھانے والے لوگ آگے۔ یاان کا ایک دوسر اقول ہے کہ۔ جب ان لوگوں نے مودج اٹھایا اور کا ندھوں پر رکھا تو انجہیں۔ اس میں وزن نہ ہونے سے شبہ پیدا نہیں مول

ان دونوں باتوں سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے (کہ ایک جگہ ایک ہی آدمی کاذکر ہے جبکہ دوسری جگہ گئیلو گول کاذکر ہے) کیونکہ ممکن ہےاصل ذمہ دار تو حضرت ابو مویہ بہ ہی ہوںاور باتی لوگ اس سلسلے میں ان کی یہ دکیاکرتے ہوں۔

کھکڑ گاہ میں سناٹا اور عاکشہ کی جیر انی ..... غرض حفرت عائشہ کہتی ہیں کہ کافی تلاش کے بعد میر اہار ال میں الم میالور تب میں لشکرگاہ میں آئی محر دہاں دور ،دور تک سناٹا تھانہ کوئی پکارنے والا تھالور نہ جواب دینے والا میں نے جس جکہ قیام کیا تھاو ہیں محمر کی کیونکہ میں نے سوچا کہ جب انہیں میری تمشدگی کا پید چلے گا تو سیدھے سیس آئیس مے۔ انجی میں بیٹی ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر ہیں ہی جھے نیند آنے گی اور میں سوگئی۔

الشکر کے عقب میں چلنے والے صفوان شلمی .....ادھر صفوان سلمی ایک محاجی افکر کے پیچے پیچے رہا کرتے تھے دہ ہمیشہ لشکر کے عقب میں چلا کرتے تھے تاکہ اگر کمی مخض کا کوئی سامان گرجائے اور انہیں لے تو

الخاليا كريب

ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت مفوان اصل میں بہت گری نیند سویا کرتے تھے چنانچہ افکر کوج کر جا تالوردہ سوتے رہ جاتے ہے۔ یہ حضرت مفوان اصل میں بہت گری تبدان کی بیوی نے آنخضرت ساتھ کے جاتا ہوں ہوں ہے۔ اس بات کی شکایت بھی کی تقی لور کہا تھا کہ دہ منح کی قماز نہیں پڑھتے اس پر خود حضرت مفوان نے عرض کیا تھا کہ یار سول اللہ تھا ہمری نیند بہت گری ہے اور سورج لکل آنے تک میری آنکھ نہیں تھاتی۔ آپ نے فر ملاکہ خیر جب بیدار ہواکرواس وقت تماز پڑھ لیا کریں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کواس کاعلم تھاکہ وہ صبح کی نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں پھر ان کی ہوی نے کماکہ جب میں قرآن پاک پڑھتی ہول تو یہ جھے مارتے ہیں۔ صفوان نے کماکہ میرے پاس ایک ہی سورت ہے دوسری نہیں مگریہ بھی اس کوپڑھتی ہیں۔

آپ نے فرملیاتم ان کو مارامت کرو کیو تک یہ النی سورت ہے کہ اگر تمام لوگوں میں بھی تقسیم ہوجائے توسب کو (اپنے قواب میں )کانی ہوجائے گا۔ انخضرت ﷺ کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوان کو خیال تھا کہ ان کی بیوی جب اس سورت کی حلاوت کرتی ہیں توان کے قواب میں حصہ دار بن جاتی ہیں ( ایعنی جو خیال تھا کہ ان کی بیوی جب اس سورت کی حلاوت کرتی ہیں توان کے قواب میں حصہ دار بن جاتی ہیں ( ایعنی جو

مفوان کا تواب ہے اس میں سے بیوی کو مجمی حصہ ملتاہے) یہ بات قابل فور ہے۔ صفوان کی آمد ..... غرض حضرت مائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صفوان جو لفکر کے بیچیے چلا کرتے تھے دہ اپنے www.KitaboSunnat.com

جلددوم نصف آخر

مقام سے رات میں روانہ ہوئے اور منح کواس جکہ پنچے جمال میں بیٹھی ہوئی تھی(ی) یعنی وہ اپنی عادت کے خلاف

رات کواپنے مقام سے روانہ ہو گئے تھے۔ پہال پنچ تو سنسان صحر امیں انہیں ایک انسانی ہیوتی نظر آیا۔

کینی انہوں نے دیکھاکہ کوئی محض پڑا ہواسور ہاہے۔وہ قریب آئے اور جھے دیکھ کر پہچان گئے انہول نے مجھے دیکھتے بی اناللہ وانالیہ راجعون پڑھی۔ان کی آوازے میں جاگ گئے۔انہوں نے اناللہ اس لئے رجھی کہ

حضرت عائشة كالشكرس جموث جاناليك مصيبت اورير يثاني كى بات ممى

حضرت عائشة كمتى بيس كه الهيس ديكھتے بى بيس نے فور أاپنى اوڑ هنى كابله اسپنے چرے پر ۋال ليا۔ يمال جلباب كالفظ استعال مواب يه كير ارويشه سے چمونامو تاب (اس لئے اس كار جمه اور هني كيا كيا ہے)اس كوعر في

میں مصعہ لینی نقاب مجی کماجا تاہے جس سے عورت اپنامر ڈھا گئی ہے۔

ام المومنين ين اپناچره اس كئے چمپايا كه بيد واقعه پرده كا حكم مونے كے بعد كا ب جس كے متعلق بيد

آیت تجاب نازل ہوئی تھی۔ يَا لَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا كَاتَذْخُلُوا لِيُؤْتَ النِّيمِ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنَاهُ

لآبيب ٢٢ سوره احزابع عد أبيت معيه

ترجمہ: اے ایمان والونی کے کمرول میں بے بلائے مت جایا کرو کر جس وقت تم کو کھانے کے لئے اجازت دی

جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر ندر ہو۔ کیونکہ سے بات بیان ہوچی ہے کہ پردے کی آیت ساھ میں نازل ہوچی تھی جیساکہ کتاب اصل کے

مصنف کے زویک ترجیمی قول میں ہے۔ مرکباب امتاع میں ہے کہ بعض محدثین کے زویک حضرت ذیاب ے جن کا وجہ سے پردے کی آیت نازل ہوئی تھی۔ آنخفرت علی کی شادی دی قعدہ ۵ھ میں ہوئی تھی۔

مرواضحرے کہ بیہ قول آمے آنےوالی حضرت عائشا کی اس مدیث کے خلاف ہے جس میں حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ آنخضرت ﷺ کی ازواج مطهرات میں حضرت زینٹ جی وہ بیوی تھیں جو (آنخضرت ﷺ

کے نزدیک محبوبیت میں)میرامقابلہ کرتی تھیں۔ تواس روایت سے معلوم ہوجاتا ہے کہ معرت زینٹ کی آنخضرت ﷺ کے ساتھ شادی معرت عائشہ کے اس واقعہ الک سے پہلے ہوچکی تھی اور اس واقعہ کے وقت حضرت زینب آپ کی بیوی تھیں کیونکہ خود

یہ خردہ نی مصلاق ۲ میں پیش آباہے! ام المو منین کود مکیر کر جیر الن و مشمدر صفوان ..... غرض حضرت عائشہ فرماتی بیں کہ صفوان نے مجھے

ویکھنے کے بعد خدا کی قتم مجھے سے ایک لفظ مجی نہیں کمااور نہ میں نے ان کے منہ سے ایک کلمہ سالینی نہ انہوں نے حعرت عائشة كو مخاطب كركے كوئى بات كى اور نہ خود سے ہى كچھ كماليك قول ہے كہ اس ہو لناك واقعہ كو ديكھ كروه جيرت واوب كي وجه سے ساكت ره كے اور ان كى زبان كنگ موعنى غرض جب انهول نے وہال بينج كر اينا اونث بھایا توسوائے اناللہ کے ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں لکا۔

ام المومنین کے لئے صفوان کا احر ام ..... پر انہوں نے او مٹنی کی آگی ٹاکوں پر پیر مارے یہاں تک کہ حفرت عائشہ او منی بر سوار ہو کمکی۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر حضرت صفوان نے اونٹ کو ام المو منین کے قریب کیالور عرض کیا که سوار ہوجائے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مه جلددوم نسف آثر

ا کیے روایت میں یہ لفظ ہیں کہ سال اٹھیے لور سوار ہو جائے لور دہ خود لونٹ کا سر پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔

ایک مدیث میں ہے کہ جب حضرت عائش سوار ہو گئیں توانہوں نے کماحسبی الله و نعم الو کیل اللہ

تعالی کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میر ابسترین ساراہے۔

اب ان تیول روافول کے در میان موافقت کی ضرورت ہے۔ نیز ان سے گذشتہ قول میں بھی

مطابقت پیدا کرنی ہوگی آگر ان سب روایات کو در ست مانا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کماجا تا ہے کہ اصل میں بات سے کہ چونکہ حضرت عائشہ نے سوائے اناللہ کے ان کے منہ سے اور کچھ نہیں سنا(اس لئے وہ یمی سمجھیں

کہ حضرت صفوان کچھ بولے ہی نہیں)نہ حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کے قریب اپنااونٹ لانے تک ان ہے کھے کمالورنہ خود سے بولے جیساکہ واضح ہوچکاہے پھر جب وہ اونث کو قریب لے آئے توانمول نے یہ لفظ

کے کہ مال اٹھئے اور سوار ہو جائے۔

یہ جملہ بھی اس لئے کما کیا کہ اونٹ کو قریب لانے اور اس کو بٹھانے سے بیہ ظاہر نہیں ہوسکتا کہ حضرت عائشة كوسوار ہونے كى اجازت ہے۔ چنانچه حضرت صفوان نے وہ لفظ استعال كياجس سے ام المومنين كى ائتائي عظمت واحترام اور توقير ظاهر موتى تقى\_

اگرچه بعض راوبول نے صرف اس قدر الفاظ تقل کے بیں که -"سوار موجاہے۔" پھر جب حضرت عائشة سوار مو كني اوراس اجانك واقعدى مول كم موكر اطمينان موا توحضرت صفوان نيد لفظ كے كه آب كيے

پیچے رہ سکئیں۔ یہ بات انہوں نے صرف اظہار جرت کے لئے کمی سوال کے طور پر نہیں کمی تھی۔ <u>صفوان کی سار بانی میں حضر ت عائشہ کی روا تکی ..... غرض حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر صفوان میری</u>

او نٹنی کے آگے آگے اے ہائتے ہوئے چلے یمال تک کہ ہم اسلامی افکر میں پہنچ کے جونخ ظمیرہ کے مقام پر براؤوالي موع تفااس وقت سورج الى مسافت يط كرجكا تعاليني نصف النهار موجكا تعا

<u>خصرت عائشہ کے لئے تمام امت کے لوگ محرم .....ای واقعہ سے ہمارے یعنی شافعی فقهاء نے بیہ</u> مسئلہ نکالا ہے کہ اگر اس طرح کوئی اجنبی عورت قافلے سے چھوٹی کے لواس کے ساتھ تنمائی بعنی اے لے کر سنر کرنا جائز ہے بلکہ اگر اس کو دہاں تھا چھوڑنے یا تھا تھینے کی صورت میں اس عورت کے لئے خطرہ ہو تواس کو

ساتھ لے کرجاناواجب ہے۔

كتاب خصائص صغيريس الم طباوى كى معانى آثار ك حوالے سے تكھام كدام ابو حنيف كا قول بيہ کہ تمام لوگ حضرت عائشہ کے لئے محرم منے (کیونکہ وہ سارے مسلمانوں کی مال ہیں)لہذا حضرت عائشہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ سفر کریں توان کا بیسفر محرم کے ساتھ سفر کہلائے گا مگر دوسری عور تیں ان کی طرح شیں ہیں۔ یہال دوسری عور تول میں انخضرت ﷺ کی دوسری تمام ازواج بھی شامل ہیں۔لہذا ہیات قابل خور ہے کیو مکد حضرت عائشہ اور دوسری امت کی ماول بعنی ازواج مطمرات کے در میان فرق نہیں کیا جاسکتا (کیونک مسله کی جونوعیت ہے اس میں سب کا تھم برابر ہونا چاہئے )۔

اس طرح آمے جوروایت آری ہے کہ حضرت عائش پر تہمت لگانے والے مخص کی سز اقتل متمی جبکہ دوسری از داج مطسرات پر تهمت لگانے والے کی سزاعام شرعی سزالعنی کوڑے مذنے کی دوسز اکیں تھیں (چنانچہ يدروايت مجمى قابل قبول نهين بلكه قابل فورب)

ام المومنین اور صفوان کو دیک<u>ه کر این ایی کی در پیره دینی</u>.....حضرت عائشهٔ کهتی بین که جب ہم لشکر میں پہنچ مجے تو جن لو کول کے مقدر میں ہلاکت وہر باوی تھی وہ بہتان اور تہمت تراشی کر کے ہرباد ہوئے

(ی)ایسے لوگوں میں منافقول کاسر دار عبدالله ابن ابی ابن سلول سب سے زیادہ پیش پیش تھا۔ یمی دہ محض ہے جس نے سب سے مہلے اس واقعہ کو سارے لشکر میں شہرت وی۔ یہ مخص اگرچہ سارے لشکر کے

ساتھ تھا گر جہاں بھی لشکر پڑاؤ ڈالٹا تو این ابی اپنے منافقوں کے گروہ کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کر ذرا فاصلے سے ٹھیراکر تاتھا۔

در الاستخداع عمر الرباطانية ابن الي كي شرمناك بكوا<del>س اور واقعه كي تشهير</del> .....اب جب حضرت عائشه اور حضرت مفوان منافقول

ك كروه كياس سے كزرے توابن الى نے يو جھاب عورت كون ب\_اس كے ساتھول نے كما عائشہ اور صفوال ہیں۔ابن ابی نے فور اکماکہ رب کعبہ کی قتم ان دونوں کا ملاپ ہو چکاہے۔

ا کی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ نہ میہ عورت اس مخف سے محفوظ رہی اور نہ میہ مرد اس عورت سے

محفو ظر ہا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔خدا کی قسم بید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مبتلا ہو چکے ہیں۔ پھر اس

نے کماکہ لو تمہارے نی کی بیوی ایک دوسرے مخص کے ساتھ پوری رات گزار چی ہے۔

ا بن ائی کی مجلسوں میں چرہیے ....اس کے بعد جب سب لوگ مدینہ پہنچ گئے توابن ابی نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنی شدید و سمنی اور نفرت کی بناء براس بات کو شہرت دینی شروع کی۔ بخاری میں یول ہے کہ اس کی مجلوں میں اس کے ساتھی منافقین اس بات کا ذکر کرتے توبیاس کی تائید کرتا، بڑی توجہ سے سنتا اور اس

معاطے پر بحث مباحث ال میں باریکیال پیداکر تا۔ بسر حال دونوں باتول میں کوئی فرق نہیں ہے ممکن ہے مدینے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے خوداس نے اس بات کو پھیلایا ہولور پھرا بی مجلسول میں لوگول سے سن سن کراس کی تائید کر تاہو تا کہ اس بات کی

زیادہ سے زیادہ شہرت ہو جائے۔ ریوری روز از بارے اور ہوئے۔ حضرت عائشہ کی بیاری اور آنخضرت علیہ کی سر دمسری ..... پھر حضرت عائشہ کمتی ہیں کہ اس کے

بعد ہم مدینے آگئے۔ یمال چینچے ہی میں بار ہو گئ اور ایک مینے تک بار ہی جبحہ لوگ تهت تراشول کی باتول پرچہ میگوئیال کررہے تھے یہاں تک کہ شدہ شدہ بیا تیں رسول الله ملک اور میرے والدین تک بھی پینچ آئیں لیکن اب تک جھے کسی بات کا بھی پیتہ نہیں تھا گر جھے اس بات پر جیرت وافسوس ضرور تھا کہ اس مرتبہ جھے آ تخضرت ﷺ کے طرز عمل میں وہ محبت ومر بانی محسوس نہیں ہوئی جو میری بیاری کے زمانے میں (خاص طور ىر) ہواكرتی تھی۔ یمال مهربانی کے لئے لطف کا لفظ استعال ہواہے یہ لطف جب کسی آدمی کے لئے استعال کیا جائے تو

اس کے معنی مرد محبت کے ہوتے ہیں اور جب اس کی نسبت حق تعالی کی طرف ہو تواس کے معنے تو فیق کے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ ام سطح کے ساتھ ..... غرض حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آنخضرت علیہ میرے یاں

تشریف لاتے جمال میری والدہ بھی میری تارواری کے لئے تھمری ہوئی تھیں آپ سلام کرتے اور پھر فرماتے

کیاحال ہے۔ آپاس کے سوالور کچھ نہ کہتے اور اس کے بعد واپس تشریف لے جاتے۔ای انجنبی طرز عمل کی وجہ

سے میں پریشان تھی۔ آخر جب مجھے قدرے افاقہ ہواتو میں کمزوری کی حالت میں گھرسے نکلی میرے ساتھ ام لمنطح بھی چلیں۔ بیام منطح حضر تابو بکڑی خالہ ذاد بهن تھیں۔

ایک ردایت میں بیرے کہ مسطم حضرت ابو بکڑی خالہ کے بیٹے تھے مگریہ بات درست نہیں ہے بلکہ بغیر اصل معنی مراد لئے ہوئے کہ دی جاتی ہے جس کو تجور کہتے ہیں۔ یہ مسطم یتیم سے اور حضرت ابو بکڑی

یرورش میں تھے۔ یہ بالکل مفلس آدمی تھے اور ان کے اخراجات حضرت صدیق اکبر ہی پورے کرتے تھے۔

حضرت عائشه کہتی ہیں کہ ہم دونول لیتنی وہ اور ام مسطح اس مقام پر جارہے تھے جمال عور تیں قضائے

حاجت کے لئے جایا کرتی تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ گھروں میں بیت الخلاء بنانے شروع نہیں کئے مکئے تھے۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کی ازواج کوجب قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی تووہ رات کے وقت منصع کے

مقام پر جایا کر ٹی تھیں جو کشادہ جگہ تھی۔ بہتان <u>کی اجانک اطلاع اور شدیدر دعمل</u> ..... چنانچہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہو گئے اور میں چانے کی توام منطح اپنیاجامے میں الجھ کئیں انہوں نے ایک دم کها منطح بعنی ان کے بیٹے کاناس ہو۔ لفظ منطح اصل میں خیمہ کے بانس کو کماجا تاہے۔حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ میں نے کمابری بات ہے تم ایسے محض کو برا کہہ ر ہی ہوجو غزوہ بدر میں شریک ہوچکا ہے۔ام مسطح نے کمالؤ کی کیا تمہیں معلوم نہیں مسطح کیا کیا کہنا پھر تا ہے۔ میں نے بوچھاکیا کہ رہاہے۔ انہوں نے مجھے تھت تراشوں کی باتیں بتلائیں یہ سن کر میر امر ض لویٹ آیاور میں پھر بیار ہو گئی اور مرض اور زیادہ بڑھ گیا۔ ایک روایت میں بیہ لفظ ہیں کہ۔ مجھ پر غشی می طاری ہونے گئی۔ مرض کااعادہ .....ایک روایت میں حضرت عائشہ یوں بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں ایک ضرورت سے نکلی میرے ساتھ مسطح بھی تھیں۔ میں ایک لوٹا لئے ہوئے تھی جس میں پانی بھر اتھا۔ اچانک مجھے ٹھو کر لگی اور لوٹے ے کھیانی کر گیا۔ام مطح نے کما مطح کاناس ہو۔ میں نے کما کیاتم اپنے بیٹے کو کوس رہی ہو۔اس پروہ خاموش ہو گئیں۔اس کے بعد اتفاق سے مجھے بھر ٹھو کر لگی۔ام مطح نے بھر کماکہ مطح کاناس ہو۔ میں نے بھر کماکہ کیاتم ا پنے بیٹے کو کوس دہی ہو۔اس کے بعد مجھے پھر تیسری بار ٹھو کر گئی۔ام مسطح نے پھر وہی لفظ کے اور میں نے پھر ا نہیں ٹوکا تودہ کینے لگیں کہ خداکی قتم میں اے تمہاری ہی وجہ ہے کوس رہی ہوں۔ میں نے کہامیری وجہ ہے کیوں۔ تواس وقت انہوں نے ساری بات میرے سامنے کھولی۔ میں نے کماکیاوا قعی یہ سب ہورہاہے۔ انہوں "إرابالك إ

مجھے ای وقت لرزہ سے بخار پڑھ آیالور میں گھر لوٹ آئی۔ گھر پہنچنے کے بعد مجھے پوری رات (ب قراری میں) گزر می که نه میرے آنسو تھمتے تھے اور نه آنکھوں میں نیند کا پتہ تھا۔ یمال تک که ضبح ہو گئی اور میں برابرروتی رہی۔ای وقت رسول اللہ عظیم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے سلام کے بعد بوچھا کیا حال ہے۔

ميں نے عرض كيا۔ كياك ب يكا اجادت دي محرك النے والدين كے كر جلى جاؤل .! ام المومنین اینے میکہ میں .....میں چاہتی تھی کہ اپنوالدین سے اس خبر کی تصدیق کروں۔

(ی) کیونکہ جب حضرت عائشہ کو کچھ آرام ہو گیاتھا توان کی والدہ بٹی کے پاس سے واپس اپنے گھر چلی من تھیں۔للذااب یہ بات حضرت عائشہ کے اس گذشتہ قول کے خلاف نہیں رہتی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ میرے ہی میاس (مینی رسول اللہ عظافہ کے یمال)میری تیار داری کیلئے مھمری ہوئی تھیں۔

www.KitaboSunnat.com

حضرت عائشة مهتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے مجھے میحہ جانے کی اجازت دے دی اور میں اپنے والدین

ك كرا الى آئفرت على قال في مرب ساته غلام كو بينج ديا تفاسين جب الني كر بيني تواس وقت ام رومان

یعنی میری والدہ مکان کے نیلے حصہ میں تھیں اور ابو بکر بالائی حصے میں تلاوت کررہے تھے۔ میری والدہ نے مجھے اچانک دیکھ کر ہو چھاتم کیے آگئیں تومیں نے ان کو پور اواقعہ ہلایا۔

اس روایت سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ حضرت عائشہ بیاری سے اچھی ہونے کے بعد اور ام منطح سے

تهمت تراشی کاواقعہ سننے کے بعدا بے میکے گئی تھیں۔ مگر سیرت ابن ہشام میں جوروایت ہے اس سے معلوم ہوتا

ہے کہ حضرت عائشہ پہلے ہی اپنے میکے اچکی تھیں۔اور یہ کہ حضرت عائشہ کتی ہیں کہ رسول الله علی جب مجی میرے یاس آتے تو صرف اتا ہو چھتے کہ کیا حال ہے اس کے سوا چھے نہ فرماتے یمال تک کہ آپ کے اس طرز

عمل ہے میرے دل کو تکلیف ہونے گئی۔

آخرا کیروز جب میں نے آپ کی یہ بے اعتمالی دیکھی تو آپ سے عرض کیا کہ یار سول الله ماللہ آپ

مجھے اجازت دے ویں۔ آپ نے فرملا کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے

والدین کے گھر آئی جمال میری والدہ میری تمارواری کرنے لگیں جبکہ بچھے اس وقت تک کچھ پند نمیں تھا کہ باہر كيامور بإہــــ

چنانچه ایک رات میں ام مسطح کے ساتھ جوابو برای خالہ زاد بمن تھیں قضاء حاجت کیلئے چلی کہ اچاتک ام مطح این ازار میں الجعیں اور اللیں تحو کر کی اور انہوں نے کہا۔ مطح کاناس ہو۔ میں نے کہا خدا کی فتم بہت بری بات ہے کہ تم ایک ایسے مخف کو کوس دی ہوجو مہا جرول میں سے ہواد غزوہ بدر میں شریک ہوچکا ہے۔

انہوں نے کمااے بنت ابو بکر اکیا تمہارے کانوں تک کوئی بات نہیں مپنچی۔ میں نے کماکیسی خبر تو انبول نے مجھے ساراواقعہ بتلایا کہ تمت تراش کیا کیا کہ رہے ہیں۔ میں نے کماکیاواقع اُنول نے کماہال خداکی قسم ہی چرچاہے۔ یہ سنتے ہی خداکی قسم میں قضاء حاجت کو بھی نہیں گئی بلکہ دہیں سے لوٹ گئی اور اس کے بعد خدا

کی قتم میں اتنارونی کہ معلوم ہو تا تھا میر اجگر بھٹ جائے گا۔ یہ روایت ابن ہشام سے نقل کی گئی ہے اور گزشتہ روایت اس کے علاوہ ہے۔ان دونوں میں جو فرق ہوہ قابل غور ہے اور اگر ان دونوں کو صحیح مانا جائے توان کے در ميان موافقت قابل خور

ر میں ویسی ماں رہے۔ والدہ سے مذکرہ اور ان کی فہمائش .....حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کما کہ خدا آپ کو معاف فرمائے۔ لوگ کیا کیا کدرہے ہیں محر آپ نے مجھ سے کی بات کاذکر نہیں کیا۔

ایک روایت میں ہے کہ میں نے والدہ سے کما۔ مال اوگ کیا کمدرے ہیں۔ ایک روایت میں می بات دوسرے الفاظ میں ہے۔

توانبول نے کما۔ بیٹی ریج نہ کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ۔اپنے آپ کو سنبھالود نیا کا دستور میں ہے کہ جب کوئی خوبصورت اور خوب سیرت عورت الی ہوتی ہے جوایے شوہر کے دل میں بھی گھر کتے ہوئے

ہو اور اس کی سوکنیں (مراد جلنے اور حسد کرنے والی عور تیں) بھی ہول تودہ ہمیشہ اس کے در ہے آزاور ہتی ہیں يعنياس ي عيب جوني كياكرتي بير-" ازواج مطهرات اس طوفان سے علیحدہ رہیں ..... یہاں جس لفظ کار جمہ سوکن کیا گیاہوہ ضرارہ

چلد دوم نصف انو نس

>

وي

مكخ

جو ضره کی جمع ہے اس کے معنی سوکن کے ہیں۔اب یمال بدا افکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عاتقہ کی سوکنیں أنخضرت علي كادوسرى ازواج لينى امهات المومنين تعيس مران ميس سيرس نع بهى اس مسلم يراب كثائي نمیں کی تھی اور نہ حضرت عائشہ کے متعلق کھے کہا۔ ہال یہ ممکن ہے کہ حضرت عائشہ کی والدہ نے سوچا ہو کہ چونکہ عام عادت میں ہے کہ سوکنیں شوہر کے نزدیک مقبول ہوی کے خلاف طرح طرح کی باتیں کیا ہی کرتی ہیں (اس لئے ان بی نے خدانخواستہ یہ باتیں کمی موں گی) للذاام رومان نے یہ کمہ دیا۔

حضرت عائشہ کمتی ہیں میں نے کماخدا کی پناہ تولوگ ایسی ایس کمہ رہے ہیں۔ پھر میں نے یو چھا

کیامیرے والد کو بھی ان باتوں کاعلم ہو چکاہے۔ انہوں نے کہاہاں! مجھے اس بات سے سخت تکلیف مپنجی اور میں پھر رونے گی۔میرے رونے کی آوازابو بکڑنے ٹی تووہ فور آینچاتر کر آئےاور میری والدہ سے پوچھنے لگے کہ اسے کیا ہواانہوں نے بتلا کہ اس کے بارے میں لوگ جو افوا بیں اڑارہے ہیں وہ اس تک بینچ عنی ہیں۔ یہ من کر ابو بکڑ کی

المحمول مين أنسو أميحه

حضرت عائشه كى بے قرارى ....ا برات بھى مى تك مىلسل دوتى دىند ميرے أنسو ختك موت لورنه اس دوسر ی دات میں بھی میر<sup>ک</sup>ی پلک جھیگی۔ مج ہوئی تومیر بے دالدین میرے پاس آئے دہ یہ دیکھ رہے تھے کہ روتے روتے میر اکلیجہ پھٹا جارہا تھا۔ میں اس وقت مجمی رور ہی مقی میرے ساتھ میرے والدین مجمی رورہے

تھے اور گھر کے دوسرے تمام لوگ بھی رورہے تھے۔اس وقت ایک انصاری عورت میرے پاس آئی اور اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اسے اندر بلالیادہ بھی بیٹھ کرمیرے ساتھ رونے گئی۔ میں نے بعض مشاکخ سے سا

ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکڑ کے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی بیٹھی ہوئی رور ہی تھی۔ آ تخضرت عليه كاحضرت عائشه سے استفسار ..... حضرت عائشه كهتى بين كه الجمي بم سب بيٹے ہوئے

بی تھے کہ رسول اللہ ﷺ کمریں تشریف لائے آپ نے سلام کیالور پھر بیٹھ گئے حالا نکہ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ میرے یاں آگر بیٹھتے نہیں تھے (بلکہ کھڑے کھڑے مزاج پری کر کے واپس تشریف لے جاتے تھے)اد حران واقعات کو چلتے ہوئے ایک ممینہ گزر کمیا کر میرے سلسلے میں آپ پروحی نازل نہیں

ہوئی۔ آنخضرت علی نے بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھاادراس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ "البعد! عائشہ بھے تمهاری متعلق الی الی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔اب آگر تم ان تمتول سے بری اور

یاک ہو تواللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرمادے گالیکن اگر تم اس کناہ میں جتلا ہوئی ہو تواللہ تعالیٰ ہے استغفار کمو . لور تو بہ کرد کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا قرار لور اعتر اف کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کر تاہے تو حق تعالیٰ اس کی توبہ تبول فرمالیتاہے۔"

ایک روایت میں بیرالفاظ ہیں کہ۔

"عائشہ الوگ جو بچھ کہ رہے ہیں وہ حمیس معلوم ہو چکاہے تم اللہ سے ڈرو۔اگر تم نے کوئی برائی اور میں میں معلوم ہو چکا ہے تم اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول میں میں ہونے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول ر بی مسید است. بعض علاء نے کہاہے کہ آنخضرت ملک نے حضرت عائشہ کو گناہ کا اعتراف کرنے کی دعوت و کا ان کو چمپانے کا حکم نہیں دیا۔ (ی) حالا نکہ ایسے میں مطلوب اور قاعدہ یہ ہے کہ جس مختص نے گناہ کیا ہے وہ کسی کواس

ک خبرنہ کرے (یعنی برائی کر کے اس کو کہتے پھر ناور زیادہ براہے)

مير مت طبيه أردد

ديناجائز.

حضرت عائشه كى حالت ميں يرجوش تغير ..... حضرت عائشة كهتى بين كه جب رسول الله على ابي بات پوری کرچکے تومیرے آنسو تھم کئے لینیاں طرح رک گئے کہ ایک قطرہ بھی آگھ میں محسوس نہیں ہو تا تھا۔

میں نے اپنے والدے کما کہ رسول اللہ علی نے جو کھے فرمایاہے اس کاجو اب و یجئے۔

حضرت ابو بکڑنے کہاکہ خداکی فتم میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ علی ہے کیا کہوں۔

پھر میں نے اپنی والدہ سے کما کہ رسول اللہ علیہ کو جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی میں کما کہ میں نہیں مانتىرسول الشريك سے كياعرض كرول\_

ایک روایت میں بیالفاظ بیں کہ۔

میں نے اپنے والدین سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو جواب دیجئے۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قتم ہم نہیں

جانت کیاجواب دیں۔ بے لاگ جواب ..... آخر میں نے کما آپ سب نے یہ باتیں سنیں جو آپ کے دلوں میں بیٹے گئیں ( مینی

سب کوان با تول پر یفین آگیاہے)اب آگر میں یہ کمول کہ میں ان الزامات سے بری ہوں۔ اورمیراضدا مانا بركري برى بول تواب لوكسس ريقين نهي كري سكادداكومي النادانا الكا الزاركون جركم مرافدا ما نا بركم بیںان سے بری ہوں توہ پ ہوگ اسس

کایقین کرلیں سے اس لئے اب خداک فتم آپ کے اور اپنے لئے میں دہی مثل پیش کر سکتی ہول جو یوسف کے والدكا قول ٢- فَصَنْرُ وَ جَمِينًا وُولللهُ الْمُنْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ لآيي باسوره يوسف ٢ آبيت عمر

ترجمہ : سومبر ہی کرول گا جس میں شکایت کانام نہ ہو گااور جو با تیں تم بناتے ہوان میں اللہ ہی مدد کرے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے حضرت یعقوب کا نام یاد کرنے کی کو شش کی مگر باوجود کوشش کے نامیادنہ آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی۔

يَانَكُواْ اَنْكُوْاْ اَبْنِيْ وَمُوْنِيْ إِلَى اللَّاوِ قَرِ آن حَكِيم بِ٣ اسوره يوسف ٤٠ أَ بِين عِكم

ترجمہ: میں تواینے دنجو غم کی شکایت صرف اللہ سے کر تا ہوں۔ حضرت عائش كى تمنا ....اس حديث بيد ليل اور مئله فكالأمياب كه قر آن كريم كى آيت به مثال

. غرض حفرت عائشہ کمتی ہیں کہ اس کے بعد میں اٹھی اور اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ میں بی<sub>ے</sub> سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حق تعالی میرے معالمے میں بھی قر آن پاک نازل فرمائے گا جس کی تلادت ہوا کرے گی۔ ایک روایت میں پول ہے کہ

جس کو مجد میں اور نمازوں میں پڑھا جایا کرے گا۔ کیونکہ میرے نزدیک میری حیثیت اس بات ہے

کمیں زیادہ کمتر تھی کہ میرے کسی معالمے میں وحی نازل ہواور اس کی تلاوت ہوا کرے البتہ میں تمناضرور کرتی می که رسول الله ﷺ میرے متعلق کوئی خواب دیکھ لیں جس کے ذریعہ حق تعالی مجھے بری فرمادے۔

مديق أكبر كا تاثر اور حزن وملال ....اس وقت حضرت ابو برا عنه كماكه مين سجمتا مول عرب كي سمي رانے پر الی افاد نہیں پڑی ہوگی جیسی مجھ پر پڑی ہے خداکی قتم جاہلیت کے زمانے میں بھی ہمارے متعلق محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فستتجلده ومنصف آخر

الیی بات نہیں کی می جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جیسی اب اسلام کے زمانے میں کی جارہی ہے۔ اس کے بعدوہ غصہ میں حضرت عائشہ کی طرف مڑے۔

آپ کے سرکے نیچے ایک چڑے کا تکبیر کھ دیا۔

آثار وحی پُر حضرت عائشہ کا اطمینان .....ایدروایت میں حضرت عائشہ کے یہ الفاظ ہیں کہ جب میں نے آخار وحی پُر حضرت عائشہ کے یہ الفاظ ہیں کہ جب میں نے آخضرت میں ہوئی کیونکہ میں جائی تھی کہ میں بری ہوں اور حق تعالیٰ ظالم اور بے انساف نہیں ہے۔ گر جمال تک میر بے والدین کا تعلق ہے تو قتم ہاں ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے کہ جب تک آخضرت میں جسی برے وہ کیفیت ختم نہیں ہوگی اور آپ نے وہ کی اطلاع نہیں دے دی۔ اس وقت ان کی ہے حالت تھی کہ میں سمجھتی تھی اس خوف سے ان کی جانیں بوائی

نکل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ اب ان با تول کا کھر اکھوٹا ظاہر فربادے گاجولوگ کمہ رہے ہیں۔
ام المو منین کو نبی علیہ کی طرف سے خوشخبر کی ..... آخر آنخضرت علیہ پرے دی کی کیفیت اور آثار مخضرت تالیہ پرے دی کی کیفیت اور آثار مختم ہوئے تو آپ بنس رہے تھے اور آپ کی بیٹانی پر بینے کے قطرے اس طرح جھلملارہ تھے جیسے موتی ہوں یا چاندی کے دانے ہوں۔ آپ اپنے چرے مبارک سے بینے کے قطرے پونچھنے گئے۔ اس وقت آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایادہ یہ تھا۔

"عائشه الله تعالى نے تهيس برى كرديا ہے۔!"

نازش عفت ..... جبی میری والده نے مجھ نے کہاکہ اٹھ کررسول اللہ علق کے پاس آؤ میں نے کہاخدا کی فتم نہ میں اٹھوں گی اور نہ سوائے خدا تعالی کے کسی کا شکر ہے اوا کروں گی۔

ایک دوایت میں آنحضرت علیہ کے یہ لفظ ہیں کہ۔

"عائشہ! نوشخری ہواللہ تعالٰی نے تمہاری برات اور صفائی میں وحی نازل فرمائی ہے۔" مد ن سے ہیں نہ سرشک اس یہ سے سے سرچک نہیں ہیں ہے۔ "

میں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اور کسی کا شکریہ نہیں ادا کریں گے۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ آیشیں مختلف او قات میں نازل ہو کیں۔وہ کہتی ہیں کہ پھر آنخضرت ﷺ نے میر اکپڑا پکڑ کر کھینچا تو میں نے اپنے ہاتھ سے ایک طرف کر دیا یعنی آپ کا ہاتھ اپنے کپڑے سے ہٹانے گی۔ ابو بکرنے یہ دیکھ کر جمھے ملانے کے لئے اپناجو تااٹھایا۔ میں ان کورد کئے گی۔ اس وقت آنخضرت ﷺ ہنے گئے لور ابو بکڑے بولے کہ میں تہیں قسم دیتا ہوں یہ مت کرو۔

بعظیم باپ اور عظیم بینی .....ایدروایت میں یول ہے کہ ۔ جب الله تعالی نے حضرت عائش کی برات میں آیات نازل فرمادیں تو حضرت ابو برا اٹھ کر بیٹی کے پاس کے اور ان کی بیٹانی کو بوسہ دیا۔ حضرت

عائشٹ نے کماکہ آپ نے پہلے ہی میری بات کو کیوں نہیں مانا تھا۔

حضرت ابو بكرّ نے فرملیا۔

" بینی اکون ی زمین مجھے بناہ دیق اگر میں وہ بات کہتا جو مجھے معلوم نہیں تھی!" آیات براُت سساس دوایت اور گذشتہ روایت میں کوئی مخالفت نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے جو پہلی روایت ہے

سير ت طبيه أردو وه بعدكى رى موراس موقعه پرالله تعالى نے جو آيتي نازل فرمائيں وه پيس۔ رافّ الَّذِيْنَ بَحَاءُ وَا بِالْإِ فَكِ عُصَبَهُ مِّتَكُمُ . لاَتَحَسُوهُ شَرَّ الْكُمُ. بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . لِكُلّ آهُو فَي مِنْهُمُ مَّا اكْتُسَبَ مِنَ الْإِنْمِ وَالْذِيْ كَلَمْ مِنْهُمُ مِنْهُمُ لَا عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْ لا اِذْسَمِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَةُ بِالْفُهِمَ مَا الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَةُ بِالْفُهِمَ مَا الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَةُ بِالْفُهُمَ مَا اللهِمُ مَا الْكُوبُونَ . خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اللهِ مُعُمُ الْكُوبُونَ . خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اللهِ مُعُمُ الْكُوبُونَ . قَرِدُ اللهِمُ الْكُوبُونَ . وَانْ اللهُ اللهِمُ مُا الْكُوبُونَ . وَانْ اللهُ وَتُوفِي وَاللّهُ اللهِمُ الْكُوبُونَ . وَانْ اللّهِمُ الْكُوبُونَ . وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهِ مُمُ الْكُوبُونَ . وَانْ اللّهُ وَانْ وَلَا جَاءُ وَاعْلَيْهِ بِارْبُعَةِ شُهُلَاءً . فَإِذْ لَمْ يَا ثُولُ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَاللّهِ مُنْ اللّهُ وَاللّهِ مُنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ مُنْ اللّهُ وَقَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُونَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفُلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُونَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْوَلْوِلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْولِلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<u>۱۷</u> تام<u>۲۰</u> لآیات یاره ۱۸سوره نورع ۲

ترجمہ :۔ جن لوگول نے میہ طوفان (حضرت صدیقہ کی نسبت) برپاکیا ہے اے مسلمانو اوہ تمہارے

میں کا ایک چھوٹا ساگر دہ ہے تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برانہ سمجھوبلکہ یہ باعتبار انجام کے تمہارے حق

میں بہتر ہی بہتر ہے۔ان میں سے ہر شخص کو جتنا کی نے کچھ کہا تھا گناہ ہوا۔اور ان میں جس نے اس طوفان

میں سب سے برا حصہ لیااس کو سخت سزاہو گی۔ (آمے ان قاذفین مومنین کو ناصحانہ ملامت ہے)جب تم لوگوں

نے یہ بات سی تھی تو مسلمان مردول اور مسلمان عور تول نے اپنی والول کے ساتھ گمان نیک کیول نہ کیا

لور زبان سے بوں کیوں نہ کما کہ بیہ صر ت<sup>ح ج</sup>ھوٹ ہے ( آ گے اس خسن خلن کے وجوب کی وجہ ارشاد ہے کہ ) ہہ

قاذف لوگ اپنے قول پر چار گواہ کیوں نہ لائے۔ سو جس صورت میں بیلوگ قاعد ہ کے موافق گواہ نہیں لائے تو

بس الله کے نزد کیک یہ جھوٹٹے ہیں۔اور اگرتم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تاد نیامیں اور آخرت میں توجس حنل میں

تم پڑے تھاں میں تم پر سخت عذاب واقع ہو تا جبکہ تماس جھوٹ کواپی زبانوں سے نقل در نقل کررہے تھے اور

اپنے منہ سے الی بات کمہ رہے تھے جس کی تم کو کسی دلیل سے مطلق خبر نہیں اور تم اس کو ہلکی بات یعنی غیر

موجب گناہ سمجھ رہے تھے حالا نکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔اورتم نے جب اس بات کو لول سنا تھا توبول کیونکہنہ کماکہ ہم کوزیبانمیں کہ ہم الی بات منہ سے بھی نکالیں معاذ اللہ یہ تو برا بہتان ہے اللہ تعالیٰ تم کو

نفیحت کرتاہے کہ پھرالی حرکت مت کرناآگرتم ایمان والے ہواور اللہ تعالی تم سے صاف صاف احکام بیان كر تا الله تعالى جانے والا برا حكمت والا بجولوگ ان آيات كے نزول كے بعد بھى جائے بيل كه بے حياتى

كى بات كاسلمانوں ميں چرچا موان كے لئے دنيالور آخرت ميں سر ادر دناك مقرر ب اور اس امر ير سرزاكا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالی جانتاہے اورتم نہیں جانتے اور اے تائبین اگریہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کر م

ہے جس نے تم کو توبہ کی توفیق دی اور رہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑار حیم ہے تو تم بھی و عبدسے نہ بچتے۔ اس طرح الله تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برأت میں دس آیتیں نازل فرمائیں گر تفییر بیضاوی میں ہے

که اٹھارہ آیتیں ہیں۔ علامہ سمیلی کتے ہیں کہ حفرت عائشہ کی متعلق برأت کا نزول ملمانوں کے غزوہ بی مریسیع

ہے مدین دالیں آنے کے سنتیس دن بعد ہواجیساکہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ پر تهمت تراشی کے متعلق مسکلہ .....اب جولوگ حضرت عائشہ کی طرف ذنا کو منسوب

ک<u>ے ہیں دہ کا فر ہوں گے کیونکہ اس طرح نص اور آیا</u>ت قر آنی کو جھٹلانا لور ان سے انکار ثابت ہو گالور آیات قر آنی کو جھٹلانے والا کا فرہو تاہیے۔

خواب میں الفاظ دعا کی تعلیم ..... کتاب حیات الحوان میں حضرت عائش سے ایک روایت ہے کہ جب

لوگ تهمت تراشیا<del>ں کررہے تھے</del> تو میں نے خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا جس نے مجھ سے یو چھاکہ کیابات محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ میں نے کما کہ لوگ جو کچھ کہ رہے ہیں میں اس کی وجہ سے عملین ہوں۔ اس نے کما کہ ان کلمات کے

ساتھ دعا کرواللد تعالی تمهاری پریشانی دور فرمائے گامیں نے کہادہ دعا کیا ہے۔ تواس نے کہایول دعا کرو۔

يا سابغ النعم وياد افع النقم ويا فارج الغمم ويا كاشف الظلم ويا اعدل من حكم ويا حسيب من ظلم ويا اول

بلا بدايـة ويا أخر بلاتهايـة اجعل لي من امرى فرجا و مخرجا

ترجمه :اے نعتول کی متحیل کرنے والے اور اے غمول کو دور کرنے والے ، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدله لینے والے اور اے اول اور اے آخر۔ میری اس پریشانی کو دور فرمادے اور میرے لئے گلو خلاصی کی کو ٹی راہ

چارلوگول کی چار براتیں ..... حضرت عائشہ کمتی ہیں میں نے کما بت اچھا۔ اس کے بعد میری آگھ کھل کی اور پھر الله تعالى نے مير ے لئے سكون يعنى برأت نازل فرمادى۔ بعض علماء نے لكھا ہے كہ چار لوكول كوالله تعالى نے جارچیزوں کے ذریعہ بری فرمادیا۔حضرت یوسف کو زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک کواہ اور شاہد کے ذریعہ بری فرمایا۔ موسی کوان کے متعلق میودیوں کے اس قول سے بری فرمایا کہ ان کے اعضاء مر دانہ میں تعص اور عیب ہے چنانچہ وہ پھران کے کپڑے لے کر فرار ہواجس پر کپڑے رکھے تھے۔حفزت مریم کوان کے بیٹے یعنی حضرت عیسی کے جھولنے میں کلام کے ذریعہ بری فرمایا اور حضرت عائشہ کوان کے متعلق ان آیات کے ذریعہ

کے خلاف ابو بکر کی کارروائی ..... پیچیے مطع کاذ کر گزراہے جو حفرت ابو بکر صدیق کے قریبی عزیز <u>تھے اور اس رشتہ داری کی دجہ ہے ہی ص</u>دیق اکبرنے ان کے اخراجات اپنے ذمہ لے رکھے تھے پھریہ کہ مسطح بالكل مفلس اور نادار سے (اس لئے بھی صدیق اكبران كى خبر كيرى كرتے سے كراس موقعہ ير مطح نے بھی

حفرِت عائشٌ پر تهمت طرازی میں حصہ لیا۔)

ابو بکر کا حلف ..... حضرت ابو بکڑنے بٹی کی برأت نازل ہونے کے بعد حلف کیا کہ آئندہ وہ مطح پر اپنا کوئی بیسہ خرج نہیں کریں گے۔حضرت ابو بکڑنے اس دفت ہے کہا۔

"خداکی قتم آئندہ بھی بھی مطح پر اپنامال خرچ نہیں کروں گااس نے عائشہ کے خلاف جو بہتان باندھا

اور ہماری آبرد کے دریے ہوااس کی وجہ ہے آئندہ میری ذات سے اسے بھی کوئی تفع نہیں مینچے گا۔"

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرانے مسطح کوایئے گھرے بھی نکال دیااوران سے کماکہ آئندہ میں مجھی ایک در ہم سے بھی تیری خبر گیری نہیں کرول گالورنہ بھی تیرے ساتھ شفقت و محبت کامعاملہ کرول گا۔ اس موقعہ پراللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وكَاكِأْ تَلِ اُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يَؤْتُوا اُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسَاكِيْنِ وَ الْمُهَجِرِيْنَ فِي مَبِيْلِ اللّهِ وَلَيْمَفُوْا وُلْيَصْفَحُوا الْاَتُوجِيُّوْنَ أَنْ يَكْفِوَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَرَجْمَ لاَيبٍ ٨ اسوره نورع ٣ آيت عكم

ترجمہ : اور جولوگ تم میں دین بزرگی اور دنیوی دسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کاراہ میں ججرت کرنے دالوں کودینے سے قتم نہ کھا بیٹھیں اور چاہئے کہ یہ معاف کر دیں اور در گزر کریں کیاتم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمهارے قصور معاف کردے بے شک اللہ تعالی غفورر حیم ہے۔

كتاب مجم طبرانى كبيراور نسائى ميں ہے كه اس تهمت سے يہلے حضرت ابو بكر مسطح كوجو اخراجات اور

م كاكفاره اومسطح كى المداد ....اى وقت رسول الله على في حضرت ابو براس فرماياكه كياتم الي يهند نهيل كرتے كه الله تعالى تمهارى منقرت فرمادے حضرت ابو بكرانے كها كه خداكى فتم ميں يقيناً جا بتا مول كه ميرى مغفرت ہو ۔ پھروہ مطح کے یاس محے اور ان کے جو اخراجات بند کردیے تھے وہ پھر جاری کردیے۔حضرت

نفقہ دیا کرتے تھے اس کے بعد انہول نے اس کا دو گنا کر دیا یعنی جتنا پہلے دیتے تھے اس آیت کے بعد اس سے

وو گنادینے لگے۔ ساتھ ہی چونکہ حضرت ابو بکڑ نفقہ بند کرنے پر قتم کھا چکے تھے اس لئے انہول نے قتم کا

ایک مسئلہ .... صیح بخاری میں بھی آنخضرت ملک کا ایک ارشادے کہ اگر کوئی مخص کی کام کے کرنے کی قتم

لاتقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرء في رزقه

فان امر الافك من مسطح يحط قدر النجم من افقه

ترجمہ : دیکھو مطح کی تہمت رّاشی ایمی خو فناک تھی کہ آسان کے تارے ٹوٹ جاتے۔

وقد جری منه الذی قدجری وعو تب الصنیق فی حقه

ترجمہ : اور جو کچھ منطح نے کیاوہ سب کچھ معلوم ہی ہے لیکن اس کے باوجو دجب صدیق اکبڑنے ان کاو ظیفہ بند كرناجاباتوان في السير بهي مواخذه فرمايا كيا\_

لانه يقوى على

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجمہ : نیکی کی عادت مت چھوڑواور کسی کارزق بند کر کے اس کومز انہ دو\_

کھالے اور اس کے بعد اس سے بھتر دوسر اکام نظر آئے جس میں زیادہ خمر ہو تووہ یہ دوسر اکام کر سکتا ہے اور اپنی

لاتقطعن

اس کے جواب میں ان کے والد نے ان کو پہشعر لکھ کر جھیجے

ان دونوں روایتوں کی روشن میں ہمارے یعنی شافعی فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس مخص نے کسی

جائز کام کے نہ کرنے پر قتم کھالی ہو تواس کے لئے افضل سیہے کہ وہ اپنی قتم توڑدے اور اس کا کفارہ او اکردے۔ ایک و کچسپ واقعہ ..... یہاں ایک لطیفہ بھی ہے کہ ابن مقری کے بیٹے نے کوئی ایس حرکت کی جس کی بنا پر

<del>ر زنش اور تادیب کے</del> طور پرابن مقری نے اس کاخر چہ بند کر دیا۔اس پر ابن مقری کے جیٹے نے اپنے باپ کو بیہ شعرلكه كربييجيه

فتم کا کفارہ اد آکردے

كفاره اد اكرديا\_

ابو بكڑنے كماكه خداكي فتم أكنده ميں تمجي مطح كاخرچه بند نهيں كروں گا۔

سير ت طبيه أردو

جكّدوم نصف آخر ترجمه : كم عى بھوك سے بيتاب شخص كو بھى مر دار كھانے سے روك دياجا تاہے جبكہ اس كاسفر كناه كاسفر ہو كيونك

اس موقعہ پررزق کی پابندی سے اسے توبہ کی تو نیق ہوگ۔

تکون آیصاً لا الی رزقه لولم یتب مسطح من ذنبه لولم یتب مسطح من ذنبه ماعوتب الصدیق فی حقه ماعوتب الصدیق فی حقه ترجمه: پھراس توبہ سے اس کارزق جاری ہوگا۔اگر مسطح گناہوں سے توبہ نہ کرتے توصدیق اکبر کوان کے بارے میں تنبیہ نہ کی جاتی۔

حضرت ابو بکر ﷺ کے عالی اوصاف ِ .... الله تعالیٰ نے حضرت ابو بکر ﷺ کو بزیرے بلند اوصاف اور خوبیوں کا

مالک بنایا تھاجو آنخضرت ملک کے عالی او صاف اور بلند خصائل سے موافقت رکھتی تھیں۔

چنانچہ ایک مدیث میں ہے کہ ایک مربتہ حضرت علیٰ آنخضرت علیٰ کے پاس پنچے تو اس وقت حفرت ابو بكر صديق آنخفرت علي كائيں جانب بيٹے ہوئے تھے۔حفرت ابو بكر فور أا بني جگہ سے سرك اور حضرت علی کواینے اور رسول اللہ ﷺ کے در میان بٹھالیا۔ یہ دیکھ کر خوشی ومسرت سے رسول اللہ ﷺ کاچرہ مبارک چیکے لگاور آپ نے فرمایا کہ بزر گول کی بزرگی کو بزرگ ہی پیچان سکتے ہیں۔

تہمت کے متعلق نبی علیہ کا صحابہ سے مشورہ ..... حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب تهمت طرازیوں کا سلسلہ چل رہا تھااور کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی وحی نازل نہیں ہوئی تور سول اللہ ﷺ نے اس مسلے میں کچھ محابہ سے مشورہ فرمایا۔اس پر حضرت عمر نے عرض کیا کہ یار سول اللہ عظافہ سے آپ کی شادی کسنے کی تھی ( یعنی کس نے بیہ جوڑی قائم فرمائی تھی) آپ نے فرمایااللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم م نے فرمایا کہ پھر کیا آپ یہ سیھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان کی حقیقت کی پردہ پوشی کی ہوگی ( معنی اگروہ الی ہوتی خدانخواستہ تواللہ تعالی ان کو آپ کے لئے منتخب نہ فرماتا)یاک ہے وہ ذات اور حقیقت میں بیہ ز بردست بہتان ادر جھوٹی تہمت ہے۔ اُس کے بعدوہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔

حضرت علیٰ کی رائے .....غرض اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے حضرت علیٰ اور اسامہ ابن زیر کو پلایا تاکہ آپ آئی ہوی تعنی مجھے علیحدہ کرنے نہ کرنے کے بارے میں مشورہ فرمائیں جمال تک حضرت اسامہ کا تعلق ہے انہوں نے توبید کماِکہ یار سول الله علیہ وہ آپ کی بیوی ہیں آپ ان کو ہر گز علیحدہ نہ فرمائیں ان میں ہم نے ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی دیکھی ہے۔

مگر حضرت علیٰ نے اس پر مشورہ دیتے ہوئے ہیہ کہا۔

"يار سول الله الله تعالى نے آپ كے لئے كوئى كى نميس كى ہے عائشہ كے علادہ اور بهت ى عور تيس موجود بین آپ کی اور سے ان کی جگہ فر کر سکتے ہیں۔!"

ایک روایت میں بیر لفظ میں کہ۔

"آپ کے لئے عور تول کی کی نہیں ہے آپان کو طلاق دے کر کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیں (جمال تک تحقیق حال کا تعلق ہے تو) اگر آپ اس باندی مینی بریدہ سے بوچیس تودہ آپ کو صحح بات بتلائے گ۔!" برميره سے پوچھ كچھ ..... حفرت على في حضرت بريره كانام اس لئے لياكه حفرت بريرة حفزت عائشة كى

سيرت طبيه أردو جلددوم نصف آخر

خادمہ رہ چکی تھیں۔یا تودہ خریداری ہے پہلے ان کی خادمہ تھیں یا خریداری کے بعد فتح کمہ کے بعد ان کو آزاد کر دیا

حمیا تھا۔ اس رائے کے مطابق آنخضرت اللہ نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرملیا کہ اے بریرہ اکیا تم نے

(عائشہ) کے متعلق کوئی الی بات بھی دیکھی جس سے تم کوشک ہوا ہو۔ بریرہ نے کماقتم ہے اس ذات کی جس

نے آپ کو حق اور سجائی دے کر بھیجاکہ میں نے مبھی ان کی کوئی الیمی بات نہیں دیکھی جس سے ان کا کوئی عیب اور

برائی ظاہر ہوتی ہو سوائے اس کے کہ دہ ابھی بہت کم عمر لڑکی ہیں اور گندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور بکری

آکراہے کھا جاتی ہے ( یعنی وہ تواس قدر سید ھی ساد ھی ہیں کہ ان کو آٹے دال کا بھی پتہ نہیں۔وہ ان چالا کیوں اور برائيوں كو كياجانيں)

<u>بر برہ پر سختی اور ان کی بے لاگ رائے ..... یہاں جس لفظ کاتر جمہ بکری کیا گیا ہے وہ لفظ داجن ہے۔ داج</u> کسی بھی پالتوجانور کو کماجاتاہے جو گھر دل ہی میں رہتاہے چراگاہ وغیرہ میں نہیں جاتا یمال اس سے مراد بکری ہے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ!

کھڑے ہوئے اور دہ بریرہ کو پکڑ کر بری طرح مارنے لگے۔ ساتھ بی دہ بریرہ سے کتے جاتے تھے کہ رسول الله على سے میں بحل بات بتلاؤ مر بریرہ جواب میں یی کمتی رہیں کہ خدا کی قتم میں نے ان میں سوائے خمر اور

بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ میں عائشہ پر سوائے اس کے اور کوئی الزام نہیں لگاسکتی کہ میں اپنا آٹا کو ندھ کران سے کمہ جایا کرتی کہ اے اٹھاکر حفاظت ہے رکھ دو مگروہ سوجا تیں اور بکری آکر سارا آٹا کھاجاتی۔

اس روایت میں بیان ہواہے کہ حضرت علیٰ نے ان کو مارا۔ جیسا کہ علامہ سہلی نے کہاہے۔ جبکہ بریرہ

نے کوئی جرم نہیں کیااوروہ پٹنے کی مستحق نہیں تھیںنہ ہی حضرت علیٰ نے ان کومارنے کے لئے آنخضرت علیہ ے اجازت حاصل کی۔اس کی دجہ یہ تھی کہ حضرت علیؓ نے بر سرہ پر بیہ الزام لگایا تھا کہ وہ اصل بات کو چھپا کر اللہ

اور اس کے رسول کی خیانت کر رہی تھیں جب کہ اس کو چھیانے کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ یہاں تک علامہ

سہیلی کا کلام ہے۔ بخاری میں یوں ہے کہ جب آنخضرت علی نے بریرہ سے تحقیق کی توایک صحابی نے بریرہ کوڈا ٹالور کما

کہ اللہ کے رسول سے سچ بچے بات بتلاؤ۔ انہوں نے کہاسجان اللہ! خدا کی قتم میں ان کے بارے میں وہی جانتی ہوں جوا یک کار گراپی سونے کی تمر کے بارے میں جانتاہے (لیعنی جیسا کہ سونے کی تمرینانے والے کواپنی بنائی ہوئی

تمر کے بارے میں بورے یقین سے معلوم ہو تاہے کہ سے خالص سونے کی ہے ای طرح مجھے ان کے بارے میں بورے یقین سے معلوم ہے کہ وہ یا کدامن اور عصمت وعقّت مآب ہیں)

كتاب امتاع ميں يہ ہے كه رسول الله علي بريره كے پاس تشريف لائے اور آپ نے ان سے حفرت

عائشا کے بارے میں بوچھاتو ہر میرہ نے کہا کہ وہ لیعنی عائشہ صدیقہ سونے کے کھرے پن سے زیادہ کھری اور پاک صاف ہیں۔ خداکی قتم میں نے ان میں خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ خداکی قتم یار سول اللہ عظافہ اگر وہ اليي وليي موتيس توالله تعالى يقينا آپ كومتلاويتا

بر مروس ایک روایت ..... جمال تک حضرت بر مره کا تعلق ہے تو عبد الملک ابن مروان نے ان سے روایت بیان کی ہے۔ چنانچہ کما جاتا کہ عبد الملک نے کماکہ خلافت حاصل ہونے سے پہلے میں مدینے میں حضرت ہریرہ ا

کے پاس جاکر بیٹھاکر تا تھا۔وہ مجھ سے کہاکرتی تھیں کہ عبد الملک مجھے تم میں کچھے خصوصیات نظر آتی ہیں۔تم است اخلاق کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ مند خلافت تم کو ملے۔ اس لئے اگر واقعی خلافت تم کو مل جائے تو خون

سير ت طبيه أردو

ریزی سے اپنادامن بچانا کیونکہ میں نے رسول اللہ عظافے کو یہ فرماتے سناہے کہ جو محض بغیر حق کے بعنی ظلم کے

ذر بعد کسی مسلمان کاخون بمائے گا تواس کو جنت کے دروازے تک لے جاکر اور دور سے ہی جنت کا نظارہ کرا کے والس د على دياجات كا -

ام المومنين زينب كى رائے .... حضرت عائشه كهتى بين كه مير ، معاملے ميں رسول الله على فيام المومنين حفرت زينب بن بحش سے بھی ہو چھاتھا۔ آپ ملط نے ان سے فرمایا کہ حمہیں عائشہ کے متعلق کچھ معلوم ہویاتم نے کوئی بات دیکھی ہو تو ہتلاؤ۔ تصرت زینب فے وف کیا میرے کان بہرے ہوجائیں اگری ایوں کمہ دوں کرمیں نے سنا ہے جبکہ معیقت

ين بيرني كونهي سنا وربيرى انحيي بهو طبائي اكري يون كردون كري في العام عالاكر مين الرجيعة میں ایس نے مجمع کی منہیں دیکھا ۔ مجھے ان میں سوائے خیرا ورمجلائ کے مجمع کھونظر نہیں ہیا۔

ایک روایت میں یول ہے کہ! " بخدامیرے کان آنکھ جاتے رہیں (اگر میں نے کچھ سنایاد یکھا ہو) میں نے ان میں خیر ہی خیر دیکھی ہے۔خداکی قتم میں ان کے لئے حاضر وغائب کوئی غلط بات نہیں کہوں گی۔اور جب کہوں گی صرف حق بات ہی

کہول گی۔" <u>حضر ت زینب</u> مسین مفرت عائشهٔ کهتی ہیں که آنخضرت ﷺ کی ازواج میں حضرت زینب ہی وہ ہستی تھیں جو آنخضرت ﷺ کے نزدیک محبت دالفت میں میر امقابلہ کرتی تھیں للذااللہ تعالیٰ نے ان کواس کے بادجود محفوظ رکھا۔ای گئے کتاب نور میں ان کو حضرت عائشہ وحضرت خدیجہ کے بعد آنحضرت ﷺ کی ازواج میں سب ے افضل خاتون قرار دیا گیاہے۔

كتاب نور ميں ہے كه يى بات ہے جو اس كو ظاہر كرتى ہے كه آنخضرت ﷺ كى ازواج ميں حضرت عائشہ وحضرت خدیجہؓ کے بعد سب سے افضل خاتون حضرت زینب بنت مجش ہیں (لینی آنخضرت ﷺ کے دل میں اپنی مجبت و منزلت کے لحاظ سے حضرت عائشہ کے ہم پلہ وہی تھیں لیتنی ایسی صورت میں سوکن کارشتہ بہت زیادہ کم با چاہئے مگر اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ کے لئے ان کے جو الفاظ ہیں وہ حضرت زینب کی عظمت اور انسانی رفعت کو ظاہر کرتے ہیں)

حضرت عائشة ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے دین کے لحاظ سے زیادہ باخبر اللہ سے ڈرنے والی، سی بات بولنے والی، رشتہ داروں کی خبر کیری کرنے والی، صد قات دینے والی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اپنے نفس کو مارنے والی زینب بنت مجش سے بڑھ کر کوئی دوسری عورت نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ دہ مزاج کی تیز تھیں اور بڑی جلدی انہیں غصہ آجاتا تھا مگرا تن ہی تیزی سے ان کاغصہ ختم بھی آ تخضرت علیہ کا خطبہ اور ابن ابی کی طرف اشارہ .....حضرت عائشہ کمتی ہیں کہ جب دی کے آنے

میں تاخیر ہوئی اور لوگ منتظر متے تو ایک دن آنخضرت ﷺ نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا پہلے آپ خوت تعالیٰ جل شان ہی حمد و تابیان کی اور بھر فرملیا۔ الوگول کو کیا ہو گیا کہ وہ مجھے میری اہل لیمی ہوی کے متعلق تکلیف پہنچاتے ہی اور میرے اہل کے محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

متعلق خلاف حق بات کہتے ہیں۔"

ایک روایت میں ہے کہ!

آنخفرت الله نابی کی اس حرکت پر اس کی طرف اثارہ فرملیا چنانچہ آپ تھا نے ممبر پر

کھڑے ہو کر فرمایا۔

"كون ہے جواس فخف كے مقابلے ميں ميرى مدد كرے جس نے مجھے ميرے الل كے متعلق ايذالور

تکلیف پنجائی ہے۔خدا کی قتم میں نے اپنے گھر دالوں میں سوائے خیر کے بھی کچھ نہیں دیکھا۔لوگ اس سلسلے میں ایک محف لیعنی صفوان سلمی کانام لیتے ہیں مگر میں نے اس میں سوائے خیر کے کوئی بات نہیں دیکھی۔"

ایک روایت میں ہے کہ "حالا تکہ وہ محض بھی ایسے وقت میرے گھر بھی نہیں آتا۔"

ایک روایت میں ہے کہ ۔وہ محض میزے حجرول میں سے کی حجرے میں بھی ایسے وقت نہیں آتا

جب میں موجود نہ ہول اور میں جب بھی سفر میں جاتا ہول تووہ بھی ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں ہوتا ہے لوگ

اس کے متعلق خلاف حق باتیں کدرہ ہیں۔!"

سعدابن معاذ کی برجوش پیشکش ..... یہ بن کر حضرت سعدابن معاذجو قبیلہ اوس کے سر دار منے کھڑے <u> ہوئے اور کمنے نگلے کہ یار سول اللہ مالیہ</u> امیں اس مخص ہے آپ کو چھٹکارہ د لاؤں گا (جو ایسے بہتان اٹھارہاہے)اگر وہ قبیلہ اوس میں کا مخص ہے تو بھی میں اس کی گردن ماردوں گااور آگر ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہے تو بھی

آب اس کے متعلق ہمیں تھم دیں ہم اس تھم کی تعمیل کریں ہے۔ <u>سعد ابن عبادہ کاغصہ اور جو اب</u> .....حضرت سعد ابن معاد ؓ ہے یہ من کر قبیلہ خزرج کے سر دار حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوگئے انہیں سعد ابن معالاً کی بات پر غیرت آئی (کہ ابن معالاً اوس کے سر دار ہو کر خزر ج

ك أوميول ك متعلق الي بات كدر بي) ایک روایت میں ہے کہ!

الميس زمانه جابليت كى حميت اور غيرت في أدبايا جبكه وه بميشه بى ايك صالح اور نيك مسلمان رب مكر چو نكه حضرت سعدابن معاد في قان كى قوم خزرج كانام لي ويا تقااس لئے سعدابن عباده كو غصه الميااورا بي قوم کی غیرت میں انہوں نے جاہلیت کی می بات مہدی۔انہوں نے غصہ میں کھڑے ہو کر سعد ابن معادؓ ہے کما کہ

خدا کی قتم تم جھوٹے ہوتم کی خزرج کے آدمی کو قتل نہیں کر سکتے تم میں اس کی ہمت ہی نہیں ہے۔ آسید حضرت سعلاً کی حمایت می<u>ں</u>!.....ای دقت حضرت اسید ابن حفیر گھڑے ہوئے جو حضرت سعد ا بن معالاً کے چیازاد بھائی تھے جیسا کہ بیان ہوا۔اور انہوں نے سعد ابن عبلدہ کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قتم تو

خود جھوٹاہے ہم یقیناایسے خزرجی کو بھی۔قبل کردیں مے اور توذلیل ہوگا کیونکہ تو منافق ہے اور منافقوں کی طرف ے لررہا ہے۔ یمال ان کو منافق کینے سے مرادیہ ہے کہ تم منافقوں کی می باتیں کررہے ہو۔ چنانچہ ای لئے آنخضرت ملا نے حضرت اسدابن حفیر کار جملہ س لینے کے باوجودان کواس سے منع نہیں کیا۔ اوس و خزرج میں تصادم کا خطرہ ..... غرض اس تکرار کے بعد اوس و خزرج کے دونوں قبیلے غضبناک

موسك يهال تك كه دونول قبيل لرجان پر ال كے كوئكه اسلام سے پہلے ان دونوں قبيلوں كے در ميان سخت و مشنی اور نفرت متی جیسا که اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ غرض اس وقت جبکہ آنخضرت علیہ ممبر پر کھڑے

ہوئے تھے یہ دونوں قبیلے لڑنے مرنے کو تیار ہوگئے۔ آنخضرت علیے دونوں کو سمجھاتے اور مع کرتے رہے بہال تک کہ سب لوگ فاموش ہوگئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ دہاں یہ سب پچھ ہورہا تھا اور جھے معلوم نہیں تھا۔
علا ہمی پر ایک نظر سہ اقول۔ مولف کتے ہیں: یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ ابن معاذ نے یہ ہر گر نہیں کہا تھا کہ آنخضرت علیہ خزرج میں ہے ہے تو ہم اے قل کر دیں گے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ تب ہم آنخضرت علیہ خزرج میں کہ ایک کریں گے آپ جو بھی دیں گیلہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ تب ہم آنخضرت علیہ کے میں نہیں آتا ہیں نے اس سلسلے میں ایک کتاب دیکھی فرا کیں۔ الندااس پر سعد ابن عوادہ کا اتا ہوت دو عمل سمجھ میں نہیں آتا ہوں نے اس سلسلے میں ایک کتاب دیکھی جس میں ہیں ہو کہا تھا کہ دوا پی قوم کی حمیت اور جس میں ہو کہا تھا کہ دوا پی قوم اور کے سعد ابن عوادہ کا انکار کرنا تھا کہ دوا پی قوم اور کے ایک ایک کردیں گے جا ہو ہو مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ فض کو قواسلام کا اظہار کرتا ہو آنخضرت علیہ قل نہیں کرتے تھے (جھیے ابن ابی اور دومرے منافق سمجھ اور جانے کے باوجود آنخضرت تھا نے نے قل نہیں کرتے تھے (جھیے ابن ابی اور دومرے منافق سمجھ اور جانے کے باوجود آنخضرت تھا نے نے قل نہیں کرتے تھے (جھیے ابن ابی اور سے یہ تھا کہ ایک بات میں نہیں ہو کہ کہ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وکھ الی بات کا سے یہ تھا کہ ایک بات مت کہ وجود آنکی نہیں گے تھیں طاقت ہی نہیں ہے کہ وکھ الی بات کا تھی نہیں دیں جہ سے یہ تھا کہ ایک بات مت کہ وجود آن کو منافق نہیں کیا تھی خس طاقت ہی نہیں دیں نہیں کہ عمل طاقت ہی نہیں دیں گئی ہیں کہ علی بات کا تھی نہیں)

اب جمال تک حضرت اسید ابن حنیر کے دخل دیے اور ابن معاذکی جمایت میں بولنے کا تعلق توان کا مقصد اس نازک وقت میں اسخضرت علی کی جمایت اور مدد کرنا تھا جس میں اسخضرت علی تراشوں کے مقاب کو اپنی مدد کے لئے پکارا تھا۔ اسید ابن حفیر کا سعد ابن عبادہ کو جھٹلانااور ان کا انکار کرنا محض لفظی مقابلے میں صحابہ کو اپنی مدد کے لئے پکارا تھا۔ اسید ابن حفیر کا سعد ابن عبادہ کو جھٹلانااور ان کا انکار کرنا محض لفظی اور ظاہری اور خلص تھے۔ ایسے کتنے ہی لفظ ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر ان کے ذریعہ ہوتی ہے حالانکہ حقیقت میں وہ مخاطب کے لئے مخلص بران کے ذریعہ ہوتی ہے حالانکہ حقیقت میں وہ مخاطب کے لئے مخلص ہوتا ہے۔ یہاں تک ان کا حوالہ ہے۔

ابن عبادہ کے عارکا سبب ..... ادھر میں نے سیرت ابن بشام دیکھی جس میں ہے کہ اس موقعہ پر آخضرت علی کے سوال کے جواب میں کھڑے ہونے اور بولنے والے حضرت اسید ابن حفیر تھے جنوں نے یہ بات کی تھی کہ یار سول اللہ !اگر وہ تہمت طراز ہمارے قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمی آپ ہمیں حکم دیجئے لوگوں سے ہم نمٹ لیس کے اور اگر وہ لوگ ہمارے خزرتی ہمائیوں میں سے ہیں تو بھی آپ ہمیں حکم دیجئے کو فکہ ضدا کی قسم وہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کی گر دن ماروی جائے۔ اس پر سعد ابن عبادہ کھڑے ہوگئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے بخدا توان کی گر دن نہیں مار سکا۔ قسم ہے خدا کی تو نے یہ بات صرف اس لئے کی ہوئے تو ہر گزیہ بات کہ وہ لوگ ہمارے قبیلہ فزرج سے تعلق رکھتے ہیں اگر ایسے لوگ تیرے قبیلہ اوس کے ہوئے تو ہر گزیہ بات نہ کہتا۔

(ی)انہوں نے بیات اس لئے کی کہ عبداللہ این ابی جواس تھت تراثی کا بانی مبانی تھااور اس طرح حضرت حسان ابن ثابت کاذکر حضرت حسان ابن ثابت کاذکر اس لئے کیا گیاہے کہ دہ بھی اصحاب الک یعنی تھت تراشوں میں سے تھے۔

www.KitaboSunnat.com

بخاری میں یہ ہے کہ سعد ابن معاذنے آنخضرت علیہ کے جواب میں عرض کیا کہ یار سول اللہ اجمھے اجازت دیجئے کہ میں ان تہمت تراشوں کی گرون مار دول۔ اس پر ایک خزر جی محض کھڑ اہو گیا حسان ابن ثابت کی

ماں اس مخض کے خاندان میں سے بعنی قبیلۂ خزرج سے تھیں۔اس نے ابن معاذ کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو جھوٹا ہے خدا کی قتم اگر وہ لوگ قبیلہ اوس کے ہوتے تو تو بھی ان کی گردن مارنا پیندنہ کرتا۔اس روایت کے

بعد کوئیاشکال نہیں پیداہو تا۔ جمال تک بخاری کا یہ قول ہے حسال کی مال اس مخص کے خاندان سے تھیں۔اس سے معلوم ہو تا ہے

کہ حسان خود قبیلہ خزرج میں سے نہیں تھے (بلکہ صرف ان کی مال خزرجی تھیں) جبکہ یہ روایت گذشتہ روایت کے بھی خلاف ہے اور آنے والی اس روایت کے بھی خلاف ہے جس کے مطابق حیان قبیل خزرج میں سے

تھے۔ للذااب اس بارے میں کی کما جاسکتا ہے کہ حسان ابن ثابت کی ماں چونکہ خزرجی تھیں للذا صرف اس نسبت کاوجہ سے ہی حسان کو بھی خزرجی کمددیا گیا۔ تا ہم بیات قابل غورہے۔ م کذشتہ روایت میں آنخضرت علیہ کے خطبہ کے ساتھ ممبر کے کر بھی ہے کہ آپ نے ممبر پر کھڑے

ہو کر خطبہ دیا جبکہ کتاب اصل بینی عیو ن الاثر کے مطابق ممبر کااستعال ۸ھ میں شر دع ہوا تھااور تہمت تراشی کا واقعه ۵ هيالاه كاب ۔ کتاب نور میں سے کہ یمال ممبر سے مراد کوئی بھی او فچی چیز ہے در نہ دہ کہتے ہیں کہ ممبر کا طریقتہ ۸ھ

میں اختیار کیا گیا تھا۔ (ی)للذاس ممبرے جو اھ میں اختیار کیا گیامر ادبیہ ہے کہ وہ مٹی کا بناہوا تھااور جو ممبر ۸ھ میں اختیار

کیا گیاوہ لکڑی کا بناہوا تھا۔ ممبر کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو گذشتہ فشطوں میں گزر چکی ہے۔واللہ اعلم۔ تهمت تراشول کوشرعی سز اکا حکم ..... پھر تهت تراشوں کے سلسلے میں آیات نازل ہوئیں جو۔ اِنَّ ٱلَّذِيْنَ جَاكُوالِهِ فَلِ عُصْدَةً ﴿ وَلِكَ مُهَرَّثُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ تَوِيْمُ تَك بيل ال آيات

افک کے نازل ہونے کے بعدر سول الله علی صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے آپ نے خطبہ دیااور یہ آیتیں

تلاوت فرمائیں اور اس کے بعد آپ نے تہمت تراشوں پر شرعی سز اجاری کرنے لیعنی ان کے کوڑے لگانے کا ان تهمت تراشوں میں ایک تو منافقوں کاسر دار یعنی عبداللد ابن ابی تفااور مسلمانوں میں ہے یہ لوگ

تھے (ایک مسطح، دوسری حمنہ بنت مجش جو ام المو منین حضرت زینب بنت مجش کی بہن تھیں، تیسرے ان کے بھائی عبیداللہ ابن جمش جن کو ابواحمہ کہاجاتا تھا۔ یہ اندھے تھے گر بغیر کسی سارے یاسا تھی کے کے کے بالائی و کثیبی حصول میں جمال چاہتے تھوما کرتے تھے۔ یہ شاعر تھے اور آنخضرت ملک کی پھو پی امیمہ بنت عبدالمطلب کے پھوٹی زاد بھائی تھے۔ جمال تک ان کے بھائی عبد اللہ این تجش کا تعلق ہے تووہ غزوہ اُحد میں شہید ہو گئے تھے

م کچھ علاء نے لکھاہے (عبداللہ ابن ابی سمیت) پانچویں آدمی زید ابن رفاعہ تھے مگر ان کے نام میں ہے اشكال ب جيماك پيچے بيان مواكه ياس وقت مر چك تھے جب مسلمان مينے پنچ ـ الذااب يى كماجاسكا ب کہ ممکن ہےوہ زید ابن رفاعہ کوئی دوسر ہے رہے ہوں للذابید زید ابن رفاعہ و ہمی ہو سکتے ہیں۔

غرض آنخفرت بیانی کے اس فرمان کے بعد کماجاتاہے کہ حمال ابن ثابت پر حدیقی شرعی سز اجاری کی گئی جواس کوڑے ہے۔ او ھر بعض لوگوں نے کماہے کہ گذشتہ روایت کے مطابق سعد ابن معاد نے یہ کماتھا کہ یا رسول اللہ میں تمت طراز کے مقابلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ مگرید راوی کا وہم ہے کیونکہ حقیقت میں یہ بات اسید ابن حقیر نے کمی تھی جیسا کہ میرت ابن بشام کے حوالے سے بیان ہوا۔

مرکتاباصل میں ہے کہ اگر اہل مغازی لیتی غزدات کے مور خین اس بات پر متفق ہوتے کہ غزدہ بین قریبہ غزیہ بنی قریط غزمہ بنی مصطلق سے مہلہ ہوں ترین تہ الذی طور ہیں۔ وہم موم کا کم اہل مغازی

خندق اور غزدہ بنی قریطہ غزدہ بنی مصطلق سے پہلے ہوئے ہیں تو لازی طور پر سے وہم ہوگا مر اہل مغازی

میں اس بات پراختلاف ہے۔

ابن عیادہ و آبن معافر میں نبی کے ذریعیہ مصالحت ..... اقول مولف کہتے ہیں: لینی یہ وہم صرف ای صورت میں اور کا کہ اس غزوہ نی مصطلق کو غزوہ قراط کے بعد مانا جائے اور پھر کتاب اصل کی طرح اس موقعہ پر سعد ابن معاذکا نام ذکر کیا جائے چنانچہ ابن اسحاتی نے نم مصطلق کو بنی قراط کے بعد مائتے ہوئے حضرت عائشہ کی جوروایت بیان کی ہے اس میں سعد ابن معاذکے نام کے بجائے اسید ابن حفیر کانام

ذكر كياہے۔

سیم کماب امتاع نے بھی ای کوورست قرار دیاہے اور کہاہے کہ اس وہم کو کوئی انسان سلیم نہیں کر سکتا۔
کمر اس کتاب میں ایک روایت ہے جس کے مطابق غزوہ نی مصطلق غزوہ نی قریطہ سے پہلے ہوا تھا اور
یہ کہ اس بناء پر اس میں سعد ابن معاذ کانام ذکر ہوناصر ف وہم نہیں ہے۔وہ روایت یہ ہے کہ سعد ابن معاذ اور سعد
ابن عبادہ کے در میان یہ شکرر نجی پیدا ہوجانے کے کچھ عرصمہ بعد ایک دن رسول اللہ اللہ نے حضرت سعد ابن معاذ کا ہاتھ پکڑا اور چند دوسر سے لوگوں کے ساتھ ان کولے کر حضرت سعد ابن عبادہ کے مکان پر کے وہال کچھ دیراد ھر ادھر کی باتیں ہوئیں اور اس کے بعد سعد ابن عبادہ نے قواضع کے طور پر کھانا لاکرر کھا جس میں سے دیراد ھر ادھر کی باتیں ہوئیں اور اس کے بعد سعد ابن عبادہ نے تواضع کے طور پر کھانا لاکرر کھا جس میں سے

پھر پچے دن بعد ایک دوز آپ نے سعد ابن عبادہ کاہاتھ پکڑااور چندود سرے لوگوں کے ساتھ ان کو سعد ابن معاذ کے مکان پر لے گئے دہاں پچے دیر باتیں ہوتی رہیں اس دور ان میں سعد ابن معاذ نے تواضع کے طور پر کھانالا کر پیش کیا جس میں سے سب نے پچھ کھایا بیااور اس کے بعد دالیں آگئے۔ اس طرح ان دونوں حضر ات اور ان کے متعلقین کے در میان جور مجش پیدا ہوگئی تھی دہ ختم ہوگئی۔ روایت کے مطابق اس معالم میں سعد ابن

معاذ كانام بخارى ومسلم وغيره ميس بهي آيا في الشاعلم-

سب نے کچھے کھایا پااوراس کے بعد آنخضرت ملک سب کے ساتھ واپس آگئے۔

صفوان سلمی نامر دیتے ..... کہاجاتا ہے کہ صفوان ابن معطل سلمی کے متعلق جن کی نسبت سے یہ بہتان تراثی ہوئی تنمی بعد میں ظاہر ہواکہ وہ قوت مروانہ سے معذور تھے اور عور تول کے پاس جانے کے قابل نہیں عظم یعنی ان کے مردانہ عضونہ ہونے کے برابر تھااور وہ عنین تھے (اس روایت میں صفوان کے لئے حصور کالفظ استعال ہوا ہے۔)

مسلماں ہو ہے۔) شخ محی الدین ابن عربی کتے ہیں کہ ہمارے یہال حصور کے معنی عنین لیعنی نامر دکے ہیں۔اس بات کی تائید بیغاری کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضرت صفوان نے بھی کسی عورت کی شر مگاہ و یکھی ہی

کا شدید بخوار می کاروانیت سے میں ہوئی ہے ، س میں ہے کہ خطر ہے تھوان کے ، می کی خورت می سر مکاہو میں ہی جہیں متنی بعنی کھولی ہی خبیں تھی۔ www.KitaboSunnat.com

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر حضرت سیحی گا کیمی وصف ..... حضرت سیحی ابن ذکریا کو بھی حصور کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی تغیر میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ (جبکہ رسول اللہ علیہ کے حضرت سحی کے متعلق یو چھا گیا تو) آنخضرت ﷺ نے جھک کر زمین ہے ایک نظا ٹھایا اور فرمایا کہ سخی" کا ذکر لیعنی عضو نتاسل اس جیسا تھا۔

غالبًاس تثبيه سے مراديہ بتلانا تھاكہ بالكل زم تھاجس ميں سختى قطعانيس تھى (اس سے كويا حصور كے معنى

متعین ہومے۔ یک حصور کا لفظ حضرت مفوان کے متعلق بھی استعال ہواہے) لنذا دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے (کیونکہ عضو تاسل نہ ہونے کے برابر ہونے سے بھی مرادہے اس کاطول دعر ض مقعود نہیں

بلکه اس کی سختی مرادہ) چار ملعون ..... مركتاب نهر مي حصور كے معنى يد كھے بين ده مخص جو قدرت و طاقت ہونے كے باوجود ۔ غور تول کے پاس نہ جائے۔ان معنی کاوجو واس حدیث سے مجمی کسی حد تک ثابت ہو تاہے جس میں ہے کہ جیار آدمی ایسے ہیں جن پر دنیالور آخرت میں لعنت ہوئی لور اس پر فرشتوں نے آمین کی۔ایک وہ مخص جس کواللہ

تعالیٰ نے مر دانہ اعضالینی عضو تناسل دیا تکراس نے اپنے آپ کو عورت بنالیااور عور توں کی طرح رہے لگا۔ دوسری وہ عورت جس کواللہ تعالی نے موث بنایا مروہ مردوں کی طرح رہنے گئے۔

تىسر سەدە قىخش جوڭسى ناپيغا كوجان بوجھ كرغلط راستے پر ڈال د ہے۔ چوتھے وہ فخص جو حصور بن جائے جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حصور لیعنی نامر دنہ بنایا ہو

للذاحضورا یک بدترومف ہے سوائے حضرت سحی این ذکریا کے کہ ان کے لئے یہ براوصف نہیں تھا

(لینی ان کے بارے میں خصوصیت سے صرف محی ہی متعلی تھےنہ کہ ان کے علاوہ دوسر سے پینمبر۔ کیونکہ جمال تک دوسرے پیغمبروں کا تعلق ہے توحق تعالی نے ان پر اپنایہ احسان جتلایا کہ انہیں اولاد دی گئی چنانچہ ارشاد باری

وَلَقُدْ أَرْسُلْنَا رُسُلًا مِنْ قَلْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ فَرِيَّتُهُ لَآيد ب اسوره ابراجيم ترجمه :اور ہم نے یقینا آپ سے پہلے بہت سے رسول جمیج اور ہم نے ان کو بیریاں اور بیچے بھی ویے۔ ایک قول ہے کہ معی میں یہ و صف جو پیدا ہواوہ ان کے والد حضرت ذکریا کی خواہش کے اثر ہے پیداہواکیونکہ جب انہوں نے حضرت مریم کوزدج لینی جوڑے سے منقطع دیکھا توان کی دل میں بیہ خواہش ہوئی کہ الله تعالی ان کو بھی ایک ایبا ہی بیٹا دے جو زوج لینی جوڑے سے منقطع ہو چنانچہ ان کے یمال حضرت معی پیدا ہوئے جو حصور تھے۔

اس بات کی تائیداس قول سے مجی ہوتی ہے جو کتاب انس جلیل میں ہے کہ معی عور توں کے پاس نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کے مروانہ عضو نہیں تعلاان کے متعلق اسی طرح کا قول ہے مگریہ ناپہندیدہ قول ہے۔ قاضی عیاض نے کتاب شفاء میں حضرت سی کے حصور ہونے پر جو بحث کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ میہ بات جو کمی جاتی ہے مید ایک تقص اور عیب ہے جو انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ حقیقت میں حصور کے معنی سے بیں کہ سیلی محناہوں سے معصوم اور پاک تھے محناہ کی طرف یعنی عور تول کے پاس جاتے ہی نہیں تھے تو گویادہ گناہوں کے قریب جانے سے مجی محصور کردیئے گئے تھے اور انہوں نے اپن شہوت کوایئے

میں محصوراور قید کرلیا تھا۔ یہال تک کتاب شفاء کاحوالہ ہے جو قابل غورہے۔

کیا حسان تہمت تر اشول میں شامل تھے! ..... بسر حال اگر حصور کے معنی وہی لئے جائیں جو پہلے بیان ہوئے ہیں تو بھی حضرت صفوان کے شادی شدہ ہونے پر کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے جیساکہ پیچھے بیان ہواہے

کہ ان کی بیوی نے آنخضرت علیہ کے پاس آکر شوہر کی شکایت کی تھی۔ کیونکہ علامہ جوزی نے اپنے شخ ناصر الدین کے حوالے سے نقل کیاہے کہ حضرت صفوان نے تہمت

تراثی کے اس واقعہ کے بعد شادی کی تھی۔ دہتے ہیں میں میں اس میں کا میں میں اس میں میں اس میں میں اس م

(پیچیے بیان ہواہے کہ حسان ابن ثابت بھی بہتان طرازی میں شریک تھے) مگر ایک قول سے یہ معلوم ہو تاہے کہ وہ ان لو گول میں شامل نہیں تھے چنانچہ ان پرجوالزام ہے اس کے مقابلے میں ان کے یہ شعر پیش کئے جاتے ہیں جو انہوں نے حضرت عائشہؓ کی مدح اور تعریف میں کے ہیں۔

مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء و باطل

ترجمه: حصرت عائشة نهايت يا كيزه بين الله في الله في بارگاه كوياكيزه فرمايا مه اور بر فلط اور باطل چيز سے انسين پاک وصاف ركھا۔

> فان کنت وقد قلت الذی قد ز عمتم فلا رفعت سوطی الی اناملی

ترجمہ :اگر تمہارے دعوی کے مطابق میں نے دوبات کمی ہوتی تومیریا لگلیاں میرا قلم اٹھانے کے قابل نہ بتیں

> وكيف وودى ماحييت و نصرتي لال رسول الله زين المحافل

ترجمہ: یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کے بارے میں الی بات کموں حالا نکہ میری توبہ تمناہے کہ جب تک میں از ندہ رہوں خانواد اور حول کی مدداور خدمت کرتار ہوں۔

حسان کے متعلق حضرت عاکشہ کی رائے ..... چنانچہ علامہ ابن عبدالبر کتے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس بات سے اور یہ کہ ان جماعت نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ حسان ابن ٹابت بھی تھمت تراشوں کے گروہ میں شامل تھے اور یہ کہ ان کوشر عی سزاکے طور پر کوڑے مارے گئے تھے۔

او هر حضرت عائشہ کی ایک مدیث بھی ہے جس میں انہوں نے حضرت حسان کو اس الزام ہے ہری کیا ہے۔ چنانچہ ذہیر ابن بکارنے کہا ہے کہ حضرت عائشہ نے جب حسان ابن ثابت کے متعلق یہ کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ان کو اس صلہ میں جنت میں وافل فرمائے گاکہ ان کی ذبان نے رسول اللہ علی کی بے مد تحریف و صیف کی ہے۔

اس پر حضرت عائشہ ہے کہا گیا کہ انہوں نے آپ کے متعلق جو کچھ کہا کیااس کی وجہ ہے وہ ان لوگوں میں سے نہیں جن پرونیاو آخرت میں اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے حضرت عائشہ نے فرملیا کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی تھی بلکہ ان کا قول تو یہ ہے۔

كان ماقد قيل عنى قلته فان رفعت سوطی الی اناملی

ترجمہ :اگردہ بات ہوتی جولوگ میرے بارے میں کہتے ہیں تومیری اٹکلیاں میر اقلم اٹھانے کے قابل نہ

اس متم کالیک شعر انس این ذیم نے بھی کہا تھا۔ اس کاداقعہ یہ ہے کیر سول اللہ عظی کو معلوم ہوا کہ انس نے آپ کی بچولینی برائی میں کچھ شعر کے ہیں۔اس پر آپ نے اس کے قل کا تھم دے دیا یہ بات انس کو

معلوم ہوئی توبیہ الخضرت علی کا خدمت میں آیااس نے پہلے معذرت کی اور پھر کچے شعر پڑھے جن میں سے

ایک بیہ۔

ونبی رسول الله انی هجوته فلا رفعت سوطي الي اذن يدی

ترجمہ: آخضرت علی کویہ ہلایا گیا کہ میں نے آپ کی جو کی ہارالیا ہو تا تواس کے بعد میر ے ہاتھ میرا

قلم اٹھانے کے قابل مجی ندر ہے۔

ام المومنين كے دل ميں حسان كا حر ام ..... بلكه ايك روايت مرت بي روستر حسان بعثر عائش كياس آتے تودہ ان کو اجازت دیت<u>یں اور ان کے لئے تکمیہ رکھوا</u> تیں۔حضرت عائشہ کماکرتی تھیں کہ حسان کے متعلق کلمہ خیر

ہی کماکرد کیونکہ دوا پی زبان لینی شاعری کے ذرایعہ آنحضرت ملک کی طرف ہے مدا فعت کیا کرتے تھے۔ حق تعالی کاار شادہ!

وَالَّذِيْ تَوَلَىٰ بِمِيرُهُ وَمِنْهُمْ لَهُ عَلَاثِ عَظِيمٌ للَّهِ بِ٨ اسورة نورع ٢ آيت علا ترجمہ :اوران میں جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصر لیا (بعنی حضرت عائشہ پر بہتان طرازی میں )اس کو

سخت سز اہو گی۔ حضرت حسان آخر میں اندھے ہو گئے تھے اور اندھا ہونا خود ایک زبر دست عذاب ہے حق تعالیٰ کو مید

قدرت ہے کہ وہ ای کو حیلہ اور بہانہ ہنا کر ان کی مغفرت فرمادے اور انہیں جنت میں داخل فرمادے۔اس سلسلے میں بیا اشکال ہے کہ آمے ایک روایت معزت عائشہ وغیرہ سے ہی آر ہی ہے کہ جس محص کے متعلق بیہ فرملیا گیا ہور جس نے اس بہتان میں سب سے پیزا حصہ لیا تعلوہ منا فقول کا سر دار عبداللہ ابن ابن سلول تعاللہ ایہ بات

قاب*ل غورہے۔* علامہ زہری سے روایت ہے کہ ایک رات میں خلیغہ ولید ابن عبد الملک کے پاس بیٹھا ہوا تھادہ اس

وقت اپنے بستر پر لیئے ہوئے سورہ نور پڑھ رہے تھے جب دہ اس آیت پر پہنچ کہ وَالْکُویْ تَوَایْ بِحَدُوہُ توایک دم اٹھ كربيرة مك اور پر كمنے لكے كه اے ابو بكر! جس نے تهت كے معالمے ميں سب سے برے چڑھ كر حصه ليا تفاكياوہ على ابن ابوطالب نهيس متعے۔علامہ زہری کہتے ہیں یہ سن کرمیں دل میں سوینے لگا کہ کمیا کہوں۔اگر انکار کر دوں

تو یقینایہ میرے لئے مصیبت پداکردے گالور میں اس کے شرے محفوظ منیں رہوں گااور آگر ہال کمہ دول تو اس کا مطلب ہے ایک نمایت تباہ کن بات کموں گا۔ آخر پھر میں نے ول میں کماکہ اللہ تعالیٰ نے سے بولنے پر خمر پیداکرنے کاوعدہ فرملیہ۔ للذامیں نے کمہ دیا نہیں۔ ایہ س کرولیدنے جوش وغصہ میں پانگ کی پٹی پر ہاتھ مارا

اور کنے لگاکہ ، پھر کون تعالب لفظ اس نے بار بار کمالے میں نے جواب دیالے عبد الله ابن ابی ابن سلول تعال محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ای طرح کاداقعہ سلمان ابن بیار کو بھی ہشام ابن عبد الملک کے ساتھ پیش آیا تھا۔ سلمان ابن بیار ایک دن ہشام ابن عبد الملک کے پاس پنچ اس نے ان سے بوچھا کہ اے ابوسلمان ! جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا تھادہ کون تھا۔ انہول نے کماعبد اللہ ابن ابی ابن سلول۔ اس نے کما۔ تم جھوٹ بولتے ہووہ علی تھے۔

"انہوں نے کما تیراناس ہو میں جھوٹ بولٹا ہوں اارے آگر آسان سے کوئی پکارنے والا یہ پکارے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو جائز فرمادیا ہے تو میں اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔"

مجھ سے عروہ اور سعید و وہ اور سعید و علقمہ نے حضرت عائش سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا۔ جس مخض نے اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ لیاوہ عبداللہ ابن الی ابن سلول تھا۔

حضرت عائشہ ہے بی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کی نے ان کے سامنے برے انداز میں حمان ابن ثابت کاذکر کیا۔ حضرت عائشہ نے ان او گول کواس ہے رو کالور کما کہ میں نے رسول اللہ متالئے کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آپ سوائے مومن کے کسی سے محبت نہیں رکھتے لور سوائے منافق کے کسی سے بغض ود مثمنی نہیں رکھتے۔ بخاری میں ہے کہ حضر سے عائشہ اس بات کو ناپسند کرتی تھیں کہ ان کے سامنے حسان ابن ثابت کو برا بھلا کما جائے۔ حضر سے عائشہ فرملیا کرتی تھیں کہ یہ شعر حسان ابن ثابت ہی کا ہے کہ

> فان ابی ووالدتی و عرضی لعرض محمد منکم وقاء

ترجمہ: تم لوگوں کے مقابلے میں میرے مال باپ اور میری عزت و آبر وحضرت محمد متاللہ کی عزت و آبر دے لئے اللہ علیہ ا ایک ڈھال اور سپر ہیں۔

ے بینی قریش میں سے ہوں۔ تم کیے ابوسفیان کی ہجو لکھنے کاارادہ کرتے ہو جبکہ وہ میر اچھاڑاد بھائی ہے۔ حضرت حسان نے عرض کیا کہ خداکی قتم میں آپ کی ذات کوان او گوں میں سے اس صفائی اور آ ہنگی سے نکال دول گا جیسے گندھے ہوئے آئے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ آنخضرت بیک نے فرمایا کہ تم ابو بکر کے پاس جاؤکیو نکہ وہ تمہارے مقابلے میں قوم کے نسب نامول کے بہت بڑے عالم ہیں۔

چنانچہ اس کے بعد حسان ابن ثابت حضرت ابو بکڑ کے ہاں گئے تاکہ وہ انتیں قریش کے نسب نامے ہٹلائیں پھر اس روشن میں حضرت حسان ان قریثی شاعروں کی جو لکھنے گئے۔ جب ان لوگوں نے حضرت حسان کے جوکے شعر سنے تو کہنے گئے کہ ان شعروں میں ابو قافہ یعنی ابو بکر کاعلم جھلک رہاہے۔

حسان اور ان کے باب داد ااور برد داد اکی عمر س.... حسان این ثابت کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی جس میں سے آدھی عمر تو جاہلیت میں گزری اور آدھی عمر اسلام میں گزری ان کے والدکی عمر بھی ایک سو ہیں سال

١٦٣

جلددوم نصف آخر

سير ت طبيه أردو

ہوئی تھی۔ اور اس طرح ان کے داد ااور پڑ داد آ

ک عمریں بھی اتنی ہی ہوئی تھیں۔ بعض مور خین نے لکھاہے کہ ان لوگوں یعنی حسان ابن ثابت اور ابن کے باپ داد الوريرداداك سواايياكوئي خاندان تاريخيس خيس ملتاكه جس ميس لولادور لولاداتن اتن عمريس موئي مول\_

حسان کی کمروری قلب ..... حسان ابن ثابت (مسلمان ہونے کے باوجود) آنخفرت علی کے ساتھ کی غزوہ میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ وہ موت ہے بہت ڈرتے تھے ای لئے لوگ ان کو بردل کماکرتے تھے لور ای

وجہ سے غزوہ خندق کے موقعہ پر (جو مدینے ہی میں چیش آیا تھاان کو عور تول اور بچول کے ساتھ سر اپر دہ اور بناہ كاه مس ركما كما تخاـ

اس موقعہ پر آ تخضرت کی مجوبی حضرت صفیہ کے ساتھ ایک یمودی کاجوداقعہ پین آیا تھااور جس کو حضرت صغیہ نے قل کر دیا تھالور اس دقت حمان این ثابت نے حضرت صغیہ سے جو کچھ کہا تھا اس سے مجمی

معلوم ہو تاہے کہ حسال بہت بی زیادہ بردل اور ڈر پوک تھے۔ مر بعض علماء مخسان ابن ابت على برول مونے كا الكار كيا ہے وہ كہتے ہيں كه أكريه بات سيح موتى تواس دور کے شاعر ان کے خلاف جو ضرور لکھتے کیونکہ حسان دوسرے شاعروں کی جو لکھاکرتے تھے اور وہ شاعر ان

كے جواب میں ان كى جو كھاكرتے تھے (جس میں ان شاعروں نے حسان كے خلاف طرح طرح كى باتيں کھیں) مگر کمی نے ان کو برد کی کا طعنہ نہیں دیالور نہ اس سلسلے میں ان کے خلاف کچھ لکھا۔ جمال تک غروہ خندق کے موقعہ یران کو عور تول اور بچول کے ساتھ رکھے جانے کا تعلق بے تواس

وقت شاید حسان کو کوئی معذوری اور عذر تفاجس کی وجه سے ان کو سر ایر دہ اور پناہ گاہ میں رکھا گیا اور بیر میدان جنگ

میں حاضر نہ ہو سکے۔ یہال تک ان بعض علماء کا حوالہ ہے۔ حسان کی اطاعت رسول عظم ....اس کے جواب میں کما جاتا ہے کہ اگر بردی کے سلسلے میں ان کی جو

نیں لکھی گئی تو ممکن ہے اس کی دجہ بیر بی ہو کہ دوا پی اس کمز وری کو کوئی خامی ادر برائی بی نہ سیجھتے ہوں۔ بعض علاء نے لکھاہے کہ ایک مرتبہ حسان ابن ثابت نے صفوان کی جو لکھی تھی جس پر ایک دفعہ صفوان نے غضبتاک ہو کران کے اوپر تلوار کا ایک ذہروست وار کیاجوان کے ہاتھ پر پڑااس کے بعد سے ان کا یہ ہاتھ شل اور بے کار ہو گیا تھا۔

حفرت حمان نے رسول اللہ علی ہے اس کا ذکر کیا جس پر آنخفرت علی نے حمال اور صفوان دونول کواہیے روبرو طلب کیالور صفوان کی اس حرکت پراین ناگواری کا اُظہار کیا کہ انہوں نے حسان پر ہتھیار اٹھایا اور ان کو چوٹ پنچائی۔اس پر صفوان نے کما کہ یار سول اللہ !انہوں نے میری جو لکھ کر مجھے تکلیف اور ایذاء مپنچائی تھی جس پر جھے غصہ آگمیالور میں نے ان پروار کردیا۔ آنخضرت ﷺ نے حیان سے فرمایا کہ حیان حمیس جو تکلیف پیچی ہے اس کے جواب میں تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت حسان نے عرض کیا کہ میں آپ کے لئے اینا حق چھوڑ تا ہوں۔

ا کیروایت میں یول ہے کہ صفوان پر میراجو بھی حق ہے وہ میں آپ کو سونیتا ہول ( یعنی چاہے آپ معاف کردیں میں آپ کوا ختیار دیتا ہول) آپ نے فرملیاتم نے بہت اچھالور احسان کامعاملہ کیامیں تمہار معویئے ہوئےاں حق کو قبول کر تاہوں۔

مستجلددوم نصف آخر <u>حسان کوئٹر حاکا تخفہ ..... پھراس کے بدلے میں رسول اللہ ماللہ</u> نے حسان کوایک باغ عنایت فرمایا جس کانام بڑھا تھا(اس میں لفظ بنر سیخی کنوال۔الگ ہے اور لفظ حا علیحدہ ہے)اس لفظ میں آپر ذیریا ذیریا پیش متیوں میں سے کوئی بھی حرکت پڑھی جاسکتی ہے جس کے بعد صرف لفظ حاہے۔اس باغ کوئٹر حاکمنے کی دجہ یہ ہے کہ جب اونٹ كى چشم پر آتے ہيں اور وہال سے ان كو ڈيٹ كر بھاديا جاتا ہے توان كو حاجا كهاجا تا ہے۔ يمال بير شبه ہو سكتا ہے كه قیاس کے لحاظ سے تولفظ بڑھا میں تر صرف پیش پڑھا جاتا چاہئے مگر جواب میں کماجا تا ہے کہ بیاسم مرکب ہے۔ یہ کنوال حضرت ابوطلحہ کا تھا پھر انہول نے اس کو آنخضرت علی کے نام پر پیش کر دیا کہ جیسے آپ چاہیںاسے رکھیں (چنانچہ آنخضرت علیہ ناس موقعہ پردہ باغ جس میں یہ کنوال تعاصان ابن ثابت کوعنایت

فرمادیا) بعد میں حضرت حسان نے اس کوامیر معاویہ کے ہاتھ ایک بری رقم کے بدلے میں فروخت کرویا تھا۔ ابوطلحه اور باغ بئر حا..... اقول مولف کتے ہیں: بخاری میں یوں ہے کہ حضرت ابوطلحہ انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار شخص تھے اور لینے مال میں ہو چیز انہسیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی دویئر حاتھا۔ یہ ایک باغ تھالور معجد نبوی کے سامنے تھا۔ آنخضرت اللہ اکثر اس باغ میں جاکر در ختوں کے سائے میں تشریف فرماہوتے اور اس کنویں کایانی پیاکرتے تھے جس میں بہت عمد ، فتم

كى خوشبو آتى تقى \_اى اثاء من الخضرت على پرىيا آيت نازل موئى \_ لَنْ تَنَا لُواْ الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوْ امِمَا تُحِبُونَ لآبيكِ ٣ سوره آل عمر ان ٢٠ آبيت عما

ترجمہ : تم خبر کا مل کو بھی نہ حاصل کر سکو گے یمال تک کہ اپنی بیاری چیز کوخرچ نہ کرو گے۔

بئر حا آنخضرت عليه كي خدمت مين ....اى دنت حضرت ابوطلحه رسول الله علي كي خدمت مين حاضر موے اور بولے کہ مارسول اللہ عظافی اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ۔ تم خیر کامل کو مجھی نہ حاصل کر سکو گے یمال تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرج نہ کردو گے۔اب میری سب سے محبوب اور پیاری چیز بئر حاہے اب وہ اللہ کے نام يرصدقه بي من الله تعالى ك يهال اس كي خير اور بهلائي كاميدوار مول الندايار سول الله آب جيسے جائيں اس کو صرف فرمادیں۔ آپ نے فرمایا۔

"واه-واه- يد برامنافع بخش مال ب- يد برامنافع بخش مال ب- تم نے اس سلسلے ميں جو پچھ كها ميں نے س لیا ہم نے اس کو تمہاری طرف سے قبول کر لیالور اب تہمیں اس کو واپس کرتے ہیں۔ امیری رائے ہے کہ تماس کور شته دارول میں تقسیم کردو\_!"

ابوطلحہ نے عرض کیا کہ بارسول اللہ ایس ایسائی کرول گا۔اس کے بعد انہوں نے اس کو اسے رشتہ داردل يعني اپنے گھر والول لور اپنے بچاكى لولاد ميں تقسيم كرويا۔

بخارى بى مين ايك دوسرى دوايت مين بدالفاظ بين كهرآ تخضرت يالله خابوطلح سے فرماياكه اسباغ کواپنے غریب رشتہ دارول میں تقتیم کر دو۔ چنانچہ ابوطلحہ نے اس کو حسان ابن ثات اور ابی ابن کعب کے نام کر دیا۔ مکراس روایت میں یہ اشکال ہو تاہے کہ ابی ابن کعب توخود مال دار آدمی تھے غریب نہیں تھے۔

نبی کی طرف سے حسان کے لئے سیرین .....بخاری میں حسان ابن ثابت اور ابی ابن کعب کے ساتھ ابوطلحہ کی رشتہ داری بھی بیان کی گئے ہے۔اس میں ہے کہ حسالؓ تیسری پشت میں ابوطلحہ کے ساتھ مل جاتے ہیں ( یعنی دونوں کے داداایک ہی تھے )اور ابی این کعب چھٹی پشت میں جاکر حضرت ابوطلحہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔

بعض علاء نے لکھاہے کہ الی ابن کعب حضرت ابوطلحہ کے پھولی زاد بھائی تھے۔

سير ت حلبيه أردو

كاب امتاع ميں ہے كه أنخضرت الله في حال ابن ابت كويد باغ عنايت فرمايا تفااور ابني باندى

سیرین بھی عنایت فرمادی تھی جو حضرت ماریہ قبطیہ کی بہن تھیں۔حضرت ماریہ آنخضرت علیہ کی باندی تھیں

جن کے بطن سے آنخضرت ﷺ کے صاحرادے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ غرض آنخضرتﷺ کی دی ہوئی

باندی سیرین سے حسان ابن ثابت کے یمال ایک لڑکا پیدا ہواجس کانام عبد الرحمٰن تھا۔ یہ عبد الرحمٰن اس بات یر نخر کیاکرتے تھے کہ وہ آنخضرت ﷺ کے صاحبزادے ابراہیم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔

ان سیرین نے رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک روز آنخضرت کے اپنے صاحبزادے ابراہیم کی قبر میں شکتگی دیکھی آپ نے اس کودرست کیااور پھر فرمایا کہ

جب بندہ کوئی عمل کر تاہے تواللہ تعالیٰ اس بات کو پیند فرما تاہے کہ دہ اے صبحے اور تکمل طور پر کرے۔

اد حر حضرت سعدابن عباد ها على معزت حسان كوايك باغ دياجس سے برى زبروست آمدنى حاصل ہوتی تھی۔اس بارے میں کتاب امتاع میں جو کھے ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حسان ابن ثابت اور صفوان کے

در میان جو جھگز اہوا تھا تواس کاسبب حضرت حسال کابیہ شعر تھا۔

واہن الفریعة امسی کیصنة البلد ترجمہ: اور پردہ نشین عور تس مبتلائے غم ہو کئی اور ان کے شوہر بوڑھے بے کاراور یکے ہوگئے۔ رہا بن قریعہ تو

وہ شرول میں آبلہ پائی کر تا پھر تاہے۔ یہ شعرصفات ساتوانہو کے کہاکہ یہال جلابیب یعنی پردہ نشین عورت سے مراد میر سے خیال میں میر سے

سواکوئی نہیں ہے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ لفظ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے مهاجروں کے بارے میں کما تھا۔ اس شعر میں لفظ قریعہ جو ہےوہ خسان ابن ثابت کی دادی کانام تھاایک قول ہے کہ ان کی والدہ کانام تھا۔ قر یعته الشی- کی چیز کے بهترین حصه کو کہتے ہیں اور قر یعته القبیله سر دار قبیله کو کہتے ہیں۔اد حر

اس شعریس بینة البلد برائی اور خدمت کے لئے استعال کیا گیاہے جیسا کہ اس مقام کے مناسب ہے ورنہ بیستہ البلدجس طرح مند مت اور برائی کے لئے استعال ہوتا ہے ای طرح تعریف اور مدح کے لئے بھی استعال کیاجاتا ہے۔ چنانچہ کماجاتا ہے کہ فلال مخص بھت البلدہ لعنی اپن قوم اور بستی میں اپن عظمت کے لحاظ سے ایک ہی

یں۔ حسان اور صفوان کا جھگر ا۔۔۔۔ غرض کتاب امتاع میں ہے کہ جب حسان کا یہ شعر صفوان نے سااور اس کو

ائی جومیں سمجما تودہ فورا تلوار سونت کر حسان کی طرف روانہ ہوئے جب صفوان حضرت حسان کے پاس پنچے تو وہ اس وقت اپنی قوم خزرج کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صفوان نے حسان کو دیکھتے ہی ان پر تلوار کاوار کیا جو انہوں نے تھبر اہٹ میں ہاتھ پر روکا للڈاان کے ہاتھ پر ہی دار پڑا۔ بیہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ ایک دم کھڑے

ہوگئے اور انہوں نے صفوان کو پکڑ کرری سے باندھ دیا۔ بعد میں انہیں کھول دیا گیااور آنخضرت عظی کی خد مت میں لایا گیا۔ مرت حسان نے شکایت کی کہ یار سول اللہ عظی انہوں نے مجھ پر اس وقت تلوار بلند کی جبکہ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھاہوا تھالور مجھ پروار کیا۔میرےا تاکاری زخم آیاہے کہ میں سمجھتا ہوں زندہ نہیں رہ سکول گا۔

آنخضرت الله نے حضرت صفوان سے پوچھا کہ تم نے انہیں کیوں مادااور ان پر ہتھیار اٹھایا آپ نے حضرت حسان کی حمایت میں مفوان سے ناگواری اور غصہ کا ظہار فرمایا۔ اس پر حضرت صفوان نے وہی جواب دیاجو پیچھے ذکر ہوا۔ آنخضرت علی نے حضرت حسان کی قوم سے کما کہ صفوان کو قید کر لولور اگر حسان مر گئے تو صفوان کو قبل کر دینا۔ چنانچہ صفوان کو النالوگوں نے قید کر لیا۔

جھکڑے میں ابن عبادہ کی مداخلت .....اس کے بعدیہ خبر قبیلہ خزرج کے سر دار حضرت سعد ابن عبادہ تک سپنجی وہ اپنی قوم کے لوگول سے ملے اور انہیں اس بات پر ملامت کی کہ انہوں نے صفوان کو قید کر لیا ہے۔ انہوں نے کہاکہ ان کو قید کرنے کا حکم جمیں رسول اللہ علیہ نے دیا تعالور کہا تھا کہ اگر تمہارا آدمی مرجائے تو اس کے بدلے میں صفوان کو قبل کر دینا۔

حضرت سعدنے کہا۔خداکی قتم آنخضرت علی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بات معاف کر دینا ہے۔ یہ فیملہ آپ نے صرف حق وانصاف کے تحت فرمایا ہے۔خداکی قتم میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک صفوان کورہا نہیں کر دیا جاتا۔

یہ سن کر قوم کو ندامت ہوئی اور انہوں نے صفوان کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعدٌ صفوان کو اپنے گھر لائے اور ایک طلعت دیاور پھر انہیں مجد نبوی میں آنخضرت ہے گئے نے انہیں دیکھ کر پوچھا مفوان ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا ہاں یار سول اللہ! آپ نے پوچھا انہیں یہ خلعت کس نے پہنایا ہے۔ عرض کیا گیاسعدا بن عبادہ نے۔ آپ نے فرمایا۔اللہ تعالی ان کو جنت کا خلعت پہنائے۔

تصفیہ اور انعام ..... آپ نے اس کے بعد حضرت حمال سے بات کی کہ وہ صفوان کو معاف کر دیں جس پر حمال نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ﷺ اصفوان پر میر اجو بھی حق ہوہ میں آپ کو سو نیتا ہوں۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا تم نے احمال کا معاملہ کیا میں تمہارے دیئے ہوئے اختیار کو قبول کر تاہوں پھر آنخضرت تاہی نے ان کو اپنی ذیمن اور اپنی باندی سیرین عنایت فرمائی جو آپ کے صاحبز اوے ابر اہیم کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ کی بہن تھیں جیسا کہ بیان ہوا۔ او حر حضرت سعد ابن عبادہ نے بھی ان کو اپنا ایک باغ دیا جس سے بہت بری آلم نی ہوتی تھی۔ حضرت عبادہ نے ان کو یہ باغ اس صلہ اور شکر گزاری میں دیا کہ انہوں نے اپناحق چھوڑ دیا تھا۔

حسان کی زبان یا شاعر می اسلام کی تکوار .....ایک قول ہے کہ آپ نے میہ باندی سرین ان کواس سبب سے نہیں دی تھی بلکہ ان کے شعر ول کے صلہ میں دی تھی جن کے ذریعہ وہ آنخضرت ﷺ کی طرف سے مدافعت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابن عبدالبر کا قول ہے کہ آنخضرت ﷺ کی طرف سے اپنی باندی سرین کو حضرت حسان کے لئے دیئے جانے کا جو سبب ہاس کے متعلق مختلف روایتی ہیں اور مختلف سندیں ہیں گر اکثر روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرین کو پیش کیا جانا اس لئے نہیں تھا کہ صفوان نے ان کے تکوار ماری

تقی بلکہ حضرت حسان ابن ثابت چونکہ اپنے اشعار کے ذریعہ آنخضرت ﷺ کی مرافعت کیا کرتے تھے اس لئے اس خدمت کے صلہ میں آپ نے سیرین کوانمیں بخش دیا تھا۔ حسان کی نیان کی 15 سے 25 سے 20 سے 10 س

حسا<u>ن کی زبان</u> ..... ایک قول ہے کہ حضرت حسان کی زبان اس قدر لبی تھی کہ وہ اسے اوپر کی طرف اپنی پیشانی تک پہنچاد ہے تھے اور پنچ کی طرف اپنی گردن سے لگا سکتے تھے اس طرح ان کے والد اور داد اکی زبانیں بھی اس قدر کمبی تھیں۔ حضرت حسان اپنی زبان کی تیزی اور تا ثیر یعنی اشعار کی تا ثیر کے متعلق خود کما کرتے ہے کہ میری زبان اس قدر تیزے کہ خدافتم اگر میں اس کو پھر پرر کھ دول تو پھر کو پھاڑ دے اور اگر بالوں پر پھیر دول تو ان کو موغدے۔

موغرد۔
ابن الی پر حد کیول نہیں لگائی گئی ..... (حضرت حمان کی طرح) مطع بھی اندھے ہوگئے تھے۔ امام بخاری مسلم ، ترخدی اور ابوداؤد نے حضرت عائش سے روایت بیان کی ہے کہ تہمت تراثی کے نتیجہ میں رسول اللہ علی نے دومر دوں اور ایک عورت پر حد یعنی شرعی سز اجادی کرنے کا علم فریا تقال ام ترخدی نے اس حدیث کو حسن غریب کماہے۔ (ک) ان میں جو عورت تھیں دہ حمنہ بنت جش تھیں۔ اور دومر دیتھان میں سے ایک حمنہ کے بھائی عبیدہ اللہ ابوا جمد ابن جش اور مطع تھے (یعنی اس روایت میں حمان پر حد جادی کرنے کاؤ کر نہیں ہے۔) جمال تک خبیث عبد اللہ ابن الی کا تعلق ہے (جو بظاہر مسلمان اور دل سے کافریعنی منافق تھا) اس پر حد

جمال تک خبیث عبدالله این الی کا تعلق ہے (جوبظاہر مسلمان اورول سے کا فریعنی منافق تھا)اس پر مد جاری نہیں کی گئی کیونکہ حدیاشر کی سز اورا مسل گناہ کا کفارہ ہے اورا بن ابی کفارہ کا اہل اور مستحق نہیں تھا۔ مگر ایک قبول سے ہے کہ چونکہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن ابی کے خلاف کوئی گواہ فراہم نہیں ہوسکااس

سربیک موں پیھے کہ چوندہ اس سطے میں عبداللہ ابن ابی کے طلاف توی تواہ فراہم ہیں ہوسگال لئے اس پر حد جاری نہیں ہو سکی۔ جب کہ ان باقی لوگوں کے خلاف گواہ اور شیاد تیں حاصل ہو گئی تھیں۔ ایک قول کے مطابق اس پر حداس لئے جاری نہیں کی گئی کہ وہ یہ تہمہتیں ہیہ کہ کر نہیں لگا تا تھا کہ وہ خوداں اسمجھتا سرملک کتا تھا کی دورے رام گی اور رکھتے ہیں۔

خودالیا سمجتاہے بلکہ یہ کہتا تھا کہ دوسر بےلوگ یوں کہتے ہیں۔ کیاا بن ابی کوسز ادی گئی ..... کر طبر ان اور مجم نسائی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن ابی پر

صد جاری کی گئی اور دوہری صد جاری کی گئی یعنی اس کے اس کو ژول کے بجائے ایک سوساٹھ کو ژے مارے گئے۔ حضرت عبداللہ این عمر کہتے ہیں کہ بمی سزاہر اس محض کو دی جاتی ہے جو کسی نبی کی زوجہ پر بہتان اور تہمت لگائے۔ غالبًا ابن عمر کی مرادیہ ہے کہ ایسے محض کو اگر دوہری سزادی جائے تو بھی جائز ہے۔ للذ الب میں

بات اس گذشتہ قول کے خلاف نہیں رہتی کہ شرعی سز اای کوڑے ہے۔

## تمام انبیاء کی بیویاں پاک دامن تھیں

حضرت ابن عباس کی صدیث ہے کہ کسی نی کی بیوی نے بھی ذنا۔ اور ایک روایت کے مطابق فخش کام منیں کیا۔ اب جمال حضرت نوح اور حضرت لوظ کی بیویوں کے بارے میں حق تعالیٰ کا بیرار شادہ کہ۔ کانٹا مُحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبُدِنَا صَالِحَیْنِ فَعَا اَتُهُما فَلَمْ یُفْنِنا عَنْهُ کِینَ اللّٰہِ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ عِبُدِنَا اللّٰهُ مِنْ عِبُدِنا اللّٰهُ مِنْ عَبُدُنِا عَنْهُ کُلُمْ یُفْنِنا عَنْهُ کِینَ اللّٰہُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

۲۸ سوره تح يم ع ۲۲ بمت مسل

ترجمہ: دودونوں ہمارے فاص بندول میں سے دوبندول کے نکاح میں تھیں۔ سوان دونوں عور تول نے ان دونوں بندول کا حق صالح کیا توہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذراکام نہ آسکے اور ان دونوں عور تول کو بوجہ کا فرجونے کے حکم ہو گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں جاؤ۔

نی کی بیوی کا فر ہوسکتی ہے زناکار سمیں ..... تواس ہے مرادیہ ہے کہ ان دونوں عور تول نے ان دونوں پیغبروں بینی اپنے شوہروں کوایذاء پہنچائی چنانچہ نوٹ کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ وہ پاگل اور محبون ہیں۔ اور لوظ کی بیوی نے اپنے شوہر کے ان مہمانوں کے متعلق لوگوں کواطلاع دے دی جن کو حضرت لوظ نے جمیلا ہوا

تھا۔ایک قول ہے کہ ایک نبی کی بیوی کا کا فرہو ناجائز یعنی ممکن ہے جیسا کہ نوٹ اور لوٹ کی بیویاں تھیں مگر نبی کی بیویوں کا فاجر یعنی زناکار ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ نبی کا فرول کی طرف مبعوث اور ظاہر ہو تاہے تاکہ انہیں حق

کی دعوت دے للذاخر دری ہے کہ خود نبی کے ساتھ الی کوئی کمز دری اور عیب نہ ہو جو لوگوں کو اس سے متفر اور بیزار کر دے اور جمال تک کفر کا تعلق ہے تو دہ ان لوگوں کے نزدیک کوئی عیب اور خالی نہیں ہوگ (کیونکہ دہ خود کا فریس) اور جمال تک فت د فجور یعنی بدکاری کا تعلق ہے تو دہ (ہر ایک مخض کے نزدیک) ایک بہت ہوی

خای اور عیب ہے۔ آنخضرت تالی کی ازواج پر بہتان طراز کی سز اسسکتاب خصائص مغری میں ہے کہ جس شخص نے اساد میں میں سر حساکہ این عمالی ا

رسول الله عظافی کازواج مطهرات پر تهمت لگائی اس کے لئے ہر گز جر گز توبہ کادروازہ نہیں ہے جیسا کہ ابن عیاس وغیرہ نے کہاہے بلکہ اس کو قتل کرناضروری ہے جیسا کہ قاضی عیاض وغیرہ نے کہاہے۔ ایک قول ہے کہ قتل

کی سز اخاص طور پر حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے کے لئے ہے اور دوسری ازواج پر تہمت لگانے والے کو دوہری سز ادی جائے گیا۔ دوہری سز ادی جائے گیا۔

روہر فائر ادی جائے گا۔ ایک واقعہ اور ازواج کی پاکد امنی .....ایک واقعہ ہے کہ حسن ابن پزیدراعی طبر ستان کے مشہور اور بوے

لوگول میں سے تھے۔ یہ ہمیشہ موٹی اون کالباس پہنا کرتے تھے اور امر بالمعروف لینی نیک کامول کا حکم دیا کرتے تھے۔ نیز بریال بیس ہزار دینار بغداد بھیجا کرتے تھے تاکہ بیر قم صحابہ کی اولاد پر خرج اور تقسیم کر دی جائے۔

آلیک دن ان کے پاس ایک مخص آیا جو علوی شیعہ تھا۔ اس نے نہایت گتا خانہ اور بیبودہ انداز میں حضرت عائشہ کاذکر کیا۔ حسن ابن بزید نے اپنے غلام سے کہا کہ اس مخص کی گردن مار دواس پر علوی لوگ مجر کر حسن پر چڑھ دوڑے اور کہنے گئے کہ یہ محف ہمارے فرقہ اور شیعوں میں سے ہے حسن نے کہا کہ معاذ اللہ اس

لخف نے در حقیقت رسول اللہ عظی پر طعن کیاہے کیونکہ حق تعالی کاار شادہ۔

سيرت طبيه أردو

الْعَيِينْتُ لِلْعَيِيْنِينَ وَالْعَيِيْفُونَ لِلْعَيِيْفِ وَالطَيِّبَتُ لِلطَّيِّينَ وَالطَّيِّينَ وَالطَّيِّينَ وَالطَّيِّينَ وَالعَلِيْنَ وَالعَلِيْنَ وَالعَلِيْنَ وَالعَلِيْنَ وَالعَلِينِ لَا يديه ١ مورة نورع ٣ أيمت ترجمه : (اوربه قاعده کليه ب كه) گندى عورتيل گندے مردول كے لائق موتى بين اور گندے مرد گندى

عور تول کے لائق ہوتے ہیں ستھری عور تیں ستھرے مردول کے لائق ہوتی ہیں اور ستھرے مردستھری عور تول کے لائق۔

قر آنی ولیل ..... للذا اگر حضرت مائشہ (معاذ الله) گندی عورت ہو تیں تو ان کے شوہر بھی (معاذ الله) كندے موتے مرب شك رسول الله علي اس عياك بين بلكه آپ طيب و طاہر اور پاكيزه بين اور حصرت عائشة یا کیزہ میاک دامن اور طاہرہ ہیں جن کی برات اور صفائی آسان پرسے خدائے فرمائی ہے۔ للذااے فلام اس کا فرکی

گردن ماردے۔چنانچہ اس علوی شیعہ کی گردن ماردی گئی (اوراس کے بحد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض

<u> المیول کے ذریعہ حضرت عائشہ کی برات .....جس زمانے میں حضرت عائشہ پر بہتان طرازی ہور ہی</u> تھی اس کے دور ان رسول اللہ ﷺ اکثر او قات اپنے گھر یعنی حجرہ مبارکہ میں ہی رہتے تھے۔ایک دن حضرت عمر بن خطاب آپ کے پاس صاضر ہوئے تو آپ نے اس طوفان کے سلسلہ میں ان سے مشورہ فرملیا۔حضرت عمر انے عرض کیا۔

"یار سول الله ! مجھے منافقوں کے جھوٹا ہونے کا یقین ہو چکا ہے۔ میں نے مکھیوں کے ذریعہ حضرت عائشة كى برات كا ثبوت اور يقين حاصل كرليا ہے ليتن كھياں آپ كے بدن مبارك پر نہيں بيٹيس للذاجب الله تعالی نے آپ کے بدن مبارک کو کھیوں تک سے صرف اس بناء پر محفوظ فرمادیا ہے کہ کھیاں گندگی پر بیٹھتی ہیں تو عائش تو آپ کی بیوی بیں (جن کابدن آپ کے بدن سے اکثر چھو تاہے للذاان کے اور ان کے بدن کے پاک

صاف ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوسکتا) سائے سے عائشہ کی برات کی دلیل ..... پھرای دوران ایک دن حضرت عثال آپ کے پاس حاضر ہوئے

ترا تخضرت علی نان سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا نہوں نے عرض کیا "يار سول الله الجحصے تو آپ كے سائے كے ذريعہ عائشة كى ياكدامنى كى دليل مل گئى ہے۔ ميں نے ديكھا

ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے سائے کوزمین پر پڑنے سے محفوظ رکھاہے۔ کیونکہ آپ کے جسم مبارک کاسابیانہ و هوب میں زمین پر پڑتا تھااور نہ چاندنی میں زمین پر پڑتا تھا تاکہ دوسرے چلنے والوں کے قد مول میں یامال نہ ہو۔ توجب الله تعالى نے آ كے سائے تك كودوسرول ك ذريعه پامال مونے سے محفوظ فرماديا ہے تودہ تو آپ كى بيوى

ہیںال کے لئے کیے بیات ممکن ہو سکتی ہے۔!" ای بات کی طرف امام یکی نے اپنے قصیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

لقد نزه الرحمن ظلك ان يرى

على الارض مبقے فانطوى لمزية ترجمہ :الله تعالیٰ نے آپ کے سائے کوزمین پر پڑنے سے پاک کر دیا تاکہ کسی ہمرای کے قد موں تلے پامال

ہونے سے محفوظ رہے۔

سيرت طبيه أردو

جلدوه منصف آخر مسلمانوں کو ایذار سانی یمود کا مذہب ..... یہاں ایک لطیفہ یاد آتا ہے جس کے پیش کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر سفر میں تصادران کے ساتھ ایک یہودی بھی چل رہاتھا جب دونوں کی راہیں الگ الگ ہوئیں اور دونوں جدا ہونے لگے توحفرت عبد اللہ نے یمودی ہے کہا کہ میں نے سناہے تمارا فدہب بی مسلمانوں کو تکلیفیں پنچانا ہے۔اب اس سفر کے دوران کیاتم میرے ساتھ مجھیاس متم کی کوئی حرکت کرسکے جس سے مجھے ایذاء پہنچے۔ ساتھ ہی حضرت عبداللہ نے اسے قیم دے دی کہ ہملاؤ۔ اس نے کمااگر آپ مجھے جان کی امان دیں تومیں ہٹلاؤں۔حضرت عبداللہ نے اے امان دے دی تواس نے کما کہ اس سفریں میں اس کے سوااور کچھ نہ کرسکا کہ جب بھی ذمین پر تمہار اسامید دیکھا تواہیے نہ ہی جذبے کے تحت میں اے اینے پیرول سے یا مال کر تار ہا۔

صدیقتہ کی پاکدامنی برحضرت علیٰ کی دلیل .....غرض اس کے بعد اس دوران حضرت علیٰ آپ ک خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے بھی اس بارے میں مصورہ کیا توحضرت علی نے عرض کیا۔

"میں نے ایک بات سے حضر ت عائشہ کی برات کی دلیل حاصل کی ہم آپ کے پیچیے نماز پڑھ رہے تصاور آپ جو تول سمیت نماز پڑھار ہے تھے۔ پھر آپ نے اپناا یک جو تاا تار دیا تو ہم نے آپ ہے عرض کیا کہ یہ بات ہارے لئے ضرور سنت بن جائے گی۔ آپ نے فرملیا کہ نہیں جر کیلا نے مجھے خردی تھی اس جوتے میں مندگی لکی ہوئی تھی توجب آپ کے جو تول تک میں نجاست ممکن نہیں ہے تو عائشہ تو آپ کی بیوی ہیں (ان ك لئے كيسے اس فتم كى بات ممكن موسكتى ہے!)" يدين كر آنخفرت على بهت خوش موتے۔

اب ہمارے لینی شافعی علماء کواس حدیث کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ آیا نماز کے دوران کسی نجاست کی وجہ سے ایک جو تا تار نالور نماز کا جاری رہتا جائز اور ممکن ہے (کیونکہ شوافع کے نزدیک بیہ عمل کثیر

ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے جبکہ احناف کے نزدیک ایسانہیں ہے)

تہمت تر اشی کے متعلق ابوابوب<sup>یا</sup> کی بیوی <u>سے تفتگو</u> .....حضرت ابوابوب انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے (اسی بہتان تراثی کے زمانے میں )اپنی بیوی ہے کہا۔

"تمديكورى مواس تهت تراشى كے سلسلے ميں كياكيا كماجار باب!"

انہوںنے کہا۔

"أكر صفوان كى جكه آپ ہوتے توكيا آپ رسول الله على كى حرم محترم كے لئے كوئى فيرااراده

كرسكتے تھے!

ابوابوب نے کما

ہر گزنہیں!۔ان کی بیوی نے کما

"اور اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ عظافہ کے ساتھ ہر گز خیانت نہیں کر سکتی تھی (توجب میں اور تم ایبا نہیں کر سکتے تھے) تو ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ مجھ سے کہیں زیادہ بمتر ہیں اور صفوان آپ

میرت ابن ہشام میں یہ روایت اس طرح ہے کہ جب حضرت ابوابوبؓ ہے ان کی بیوی نے کہا تھہیں معلوم ہے لوگ حضرت عائشہ کے بادے میں کیا کہ رہے ہیں تووہ کہنے گئے۔

' ہاں جانیا ہوں اور یہ سب بالکل جموث ہے۔ اور اے ام ابو ایوب ( !اگر تم ان کی جکہ ہوتیں تو ) کیا تم ايباكرسكتى تھيں۔"

انہوں نے کہاخدا کی قتم ہر گز نہیں۔ میں مجھی ایبا نہیں کر سکتی تھی۔

حضرت ابوایوب نے کماکہ (پھرتم اندازہ کر سکتی ہوکہ )حضرت عائشہ تو تم سے کمیں زیادہ بمتر ہیں (دونول روايتول مي جو فرق بده قابل فورب)

<u>حضرت عائشہ اور مرض موت</u>.....ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عائشہٌ مرض موت میں تھیں

تو حضرت ابن عبایں ان کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھاکہ حضرت عائشہ اللہ کے روبروپیش ہونے کے خیال سے خوفزدہ تھیں۔حضرت ابن عباس نے ان سے کملہ

آپ ڈریئے نہیں کیونکہ آپ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پنچیں گی کہ مغفرت اور جنت ک باعث تعمین آپ کی منظر مول گی۔!"

یہ ن کر معرت عائشہ خوشی سے مر شار ہو گئیں۔

<u>حضرت عائشہ کی فضیلتیں</u> ..... چنانچہ حضرت عائشہ فٹکر نعمت کے طور پر کماکرتی تھیں۔

"جو لعتیں الله تعالیٰ نے دوسری ازواج کو دی ہیں جھے ان کا نو گنا دیا گیا ہے۔ اول سے کہ جب آنخضرت ﷺ کو مجھ سے شادی کرنے کا تھم ہوا تو جرئیل آپ کے پاٹ میری صورت میں بازل ہوئے۔ دوسر سے

آپ کی ازواج میں صرف میں ہی اس وقت کواری لؤکی مقی جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا میرے علاوہ آپ نے کسی کنواری او کی سے شادی نہیں گا۔ تیسر ے جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کاسر مبارک میری گودیس تھا۔ چوتھ آپ کی قبر مبارک میرے ہی جرے میں بنائی گئے۔ پانچویں جب آپ پروحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی

ازواج میں سے جو بھی اس وقت میں ہوتی دواس موقعہ پر آپ سے علیحدہ ہو جاتی جبکہ میرے پاس ہوتے ہوئے جب آپ پروس نازل ہوتی تومیں آپ کے ساتھ ایک ہی لحاف میں ہوتی۔ چھٹے میرے والد آپ کے خلیفہ اور دوست تھے۔ ساتویں میری برأت آسان سے نازل ہوئی۔ آٹھویں میں پاک سرشت ہوں اور پاک مخص سے

يداك كئ اورنوس يدكه مجصے مغفرت اور ذرق كريم كاوعده كيا كيا ہے۔!"

حضرت عائشتا کے ہار کا دوسر اواقعہ .....ایب قول ہے کہ ای غزدہ میں حضرت عائشہ کاہارتم ہوا تھا جس کو حلاش کرنے کی وجہ سے سب لوگ رکے رہے۔ چنانچہ ہار کی حلاش کے لئے آنخضرت ﷺ نے دو آو میوں کو بميجاجن ميں سے ايك حضرت اسيد ابن حفير تھے۔اى دوران منح كى نماز كاوقت الكيااس وقت مسلمان كى چشمه کے پاس نہیں تھے اس لئے پانی کی و شواری تھی۔ ایک روایت میں بیراضا فیہ بھی ہے کہ۔ مسلمانوں کے ساتھ مجی یانی میں تھا۔ای وقت تیم کی آیت نازل ہوئی۔یہ قول امام شافعی نے کی علائے مفاری سے نفل کیا ہے۔

اب اس روشن میں یوں کمنا چاہیے کہ ایس غزوہ میں حضرت عائشہ کا ہار دو مرتبہ گر الور دونوں دفعہ معالمه الگ الگ تھا جن کی تفصیل بیان موئی۔ مرسیح قول سے کہ ہار کی تمشدگی کا میدواقعہ ایک دوسرے غزوہ میں پیش آیا تھاجو غزوہ بی مصطلق کے بعد پیش آیا ہے۔

ہار کی تلاش اور نماذ کا وقت ..... چنانچہ حضرت عائش ہے روایت ہے رہبہ یہ ہار کے م مرنے کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد شمت تراشوں نے بہتان طرازی شروع کر دی تھی۔ اس بنگاے کے ختم ہونے کے بعد ایک مر تبد میں آن خضرت تا ہے کہ مرا ایک مرائی کے بعد ایک دوسرے غزوہ میں گئی اس سفر میں بھی میر اہار گر کر کم ہوگیا یماں تک کہ اس کی تلاش میں اس کی تلاش کی وجہ سے سب لوگ و ہیں رکے رہے کیونکہ آنخضرت تا ہے نے کچھ لوگوں کو اس کی تلاش میں اس کی تلاش میں خضرت تا ہے نے دوایت کے خلاف نہیں ہے جس میں گذرا ہے کہ آنخضرت تا ہے نے دو ایت گذرا ہے کہ آنخضرت تا ہے۔

عائشہ پر ابو بکر کی نار اضکی .....ای وجہ سے تقدیر اللی کے مطابق حضرت عائشہ کو اپنے والد کی ڈانٹ سنی پڑی اس لئے کہ (جب کشکر یمال رک کیا اور کچھ لوگ ہار تلاش کرنے چلے گئے تو اس میں اتن ویر گلی کہ فجر کا وقت آگیا جبکہ وہال کوئی چشمہ بھی نہیں تھا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی پائی نہیں تھا چنانچہ ) لوگوں نے آگر اس پر حضرت ابو بکڑ بیٹی کے پاس آئے اس وقت رسول اللہ عظی پر حضرت ابو بکڑ بیٹی کے پاس آئے اس وقت رسول اللہ علی مضرت عائشہ کی ران پر سر رکھے ہوئے سور ہے تھے۔ حضرت ابو بکڑ نے بیٹی کو مخاطب کر کے (آہت ہے آہت) کہا۔

"تم نے رسول اللہ ﷺ اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی نہ اس جگہ کمیں پانی کا چشمہ ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ ہی پانی ہے۔!"

ساتھ ہی خفرت ابو بکڑ غصہ میں بیٹی کی کمر پر ٹھو کے مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔ لڑک۔ توہر سفر میں مصیبت اور تکلیف کا سبب بن جاتی ہے لوگوں کے پاس ذراسا بھی پائی نہیں ہے۔ تیم کا تھم ۔۔۔۔۔حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس موقعہ پر اس نے اپنے جسم کو صرف اس لئے حرکت ہے روکے رکھاکہ آنخضرت علیہ میری ران پر سور ہے تھے۔

ری کیونکہ جب آنخضرت مالک سویا کرتے تھے توکوئی شخص آپ کو بیدار نہیں کرتا تھا یہال تک کہ آپ خود بی بیدار ہوجائیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نینداور خواب میں آپ کے ساتھ کیا ہور ہاہے آخر آپ خود بی بیدار ہوجائیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نینداور خواب میں آپ کے ساتھ کیا ہور ہاہے آخر آنخضر ت مالک نماز کے وقت بیدار ہوگئے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔جب نماز کاوقت ہوا تو آپ خود ہی بیدار ہوگئے۔ آپ نے اٹھ کرپائی طلب فرملیا تو کمیں پائی نہیں تھا۔اس وقت اللہ تعالی نے تیم کی رعایت کا تھم مازل فرملیا۔

ایک روایت میں بید لفظ بیں کہ۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیم کی آیت نازل فرمائی جو سور ڈ ماکدہ میں کہ ایک رواہت میں سرکہ ایں وقت یہ آسہ بنازل ہو کی

ے۔چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت سے آیت نازل ہوئی۔ کا کہنا اکٹین اکٹوالافا فَمُنْتُم إِلَى العَمَّلُوةِ الآبيب ٢ سوره ما كدرم ٢ آيمن علے

ترجمه : الي أيمان والوجب تم فماز كواشخ لكو تواسيخ جرول كود موؤ\_

آل ابو بکر کی برکات اور مبار کباد ..... ایک قول ہے کہ جو آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی آیت ہے کیونکہ سورہ ماند اس کو تک سورہ ماندہ کی اس آیت کو آیت میں وضوکا کوئی ذکر نہیں ہے لنذااس کو تی آیت میں وضوکا کوئی ذکر نہیں ہے لنذااس کو تی آیت تیم کما جانا چاہئے۔علامہ واحد محلی نے کتاب اسباب نزول میں جو پچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ مجمی ہی ہے۔

غرض اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت ابو بکڑنے حضرت عائشہ ہے کہا۔

"خداکی فتم بٹی ! جیساکہ تم خود بھی جانتی ہو تمواقعی مبارک ہو۔" ادھر آنخضرتﷺ نے خود بھی اس موقعہ پر حضرت عائش ﷺ فرمایا۔

"تهار لإرکن تدربابر کت ہے۔"

دوسری طرف حضرت اسیدابن حفیرنے کہا۔

"اے ال ابو بر ایہ تماری ملی برکت نیں ہے۔"

ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت عائشہ سے کماکہ۔

"الله تعالى آپ كوجزائے خرعطافرمائے آپ كے ساتھ جو بھى ناخو شكوار واقعہ پيش آتا ہے اس بيس الله تعالى سولت و بهترى اور مسلمانوں كے لئے خرپيدا فرماديتا سے!"

اس سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت عائشہؓ کے ساتھ ایسے ناخوشگوار واقعات ایک سے زا کہ بار پیش آئے جن کے نتیجہ میں مسلمانوں کے لئے خیر ظاہر ہوئی۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے۔

ایک روایت کے مطابق حضرت اسید ابن حفیر نے کماکہ۔

"اے آل ابو بکر! آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خیر و بر کت عطافر ہائی ہے۔ آپ لوگوں کے لئے قتم بر کت ہیں۔

علا مہ حافظ ابن جر کہتے ہیں کہ اس موقعہ پر حضرت عائشہ کی تعریف میں جو پچھ بھی کہاوہ صرف حضرت اسیدا بن حضر نے ہی کہاک اور نے نہیں کہا کیونکہ ہارکی تلاش میں جولوگ جیسے گئے ان میں اصل وہی سے بلکہ ایک گذشتہ روایت میں توبیہ کہ صرف وہی گئے تھے۔

ہار کی بازیافت ..... غرض حفرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہار کی تلاش کے دوران ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے بنچے ہی ہار پڑامل کیا ( یعنی اس سے پہلے جو لوگ تلاش میں گئے تھے دوناکام رہے ) میں سوار تھی تو ہمیں اس کے بنچ ہی ہار پڑامل کیا ( یعنی اس سے پہلے جو لوگ تلاش میں گئے تھے دوناکام رہے )

یں ورس و یک ماسے بی مہر پر میں بار میں ماسے بیدر ماسے میں ماسے میں اور است کا داقعہ دو مرتبہ پیش آیا۔ ایک اقعاد و مرتبہ پیش آیا۔ ایک دفعہ جوہار کم ہوا تعاده حضر تعاکشہ کا تعااور دوسری مرتبہ جوہار کم ہوا دہان کی بمن حضر تاموں بنت ابو برس کا تعاجم کی مرتبہ جوہار کم ہوا تعاد میں موفقت پیدا جس کو حضرت عائشہ نے ان سے عاد منی طور پر لے رکھا تھا۔ اس طرح ان احادیث کے در میان موفقت پیدا

ہو جاتی ہے جواس سلسلے میں ہیں۔ یمال تک کتاب نور کاحوالہ ہے۔ تاہم یہ بات بھی قابل غور ہے لوریہ مجی و یکھنا پڑے گاکہ اس مسئلے میں جواحادیث ہیں وہ کیا ہیں۔

جمال تکاس بات کا تعلق ہے کہ یہ ہار حفرت اساء کا تھااس سے حضرت عائش کے اُسے میر اہار کہنے سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ بعض او قات معمولی سے معمولی نبیت کی وجہ سے آدمی کی چیز کی اضافت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ بسر حال اس سے معلوم ہوا کہ اس دوسری مرتبہ کے واقعہ میں جس ہار کا تذکرہ ہے وہی حضرت اساء والا ہار تھا۔

بخاری میں یہ مجی ہے کہ تیم کی آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمان بغیر وضو کے نماز پڑھ چکے تھے (ہمر حال جس روایت سے یہ معلوم ہو تاہے کہ وہ ہار حضرت اساء کا تھاوہ)حضرت عائش ہی کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اساء سے ایک ہار مستعار لیا جو اتفاق سے کم ہو گیا۔ آنخضرت علی نے اس کی حلاش میں ایک

اس باب کاعنوان جو قائم کیاہے دہ یہ ہے کہ۔ باب اس بیان میں جب کہ نہ پانی میسر ہواور نہ مٹی۔ اس باب کاعنوان جو قائم کیاہے دہ یہ ہے کہ۔ باب اس بیان میں جب کہ نہ پانی میسر ہواور نہ مٹی۔

اس روایت میں ہے کہ ایک محض کو ہار کی تلاش میں جیجا جے وہ مل گیا۔ تو ممکن ہے ہی وہ محض ہو جس نے اونٹ کو اٹھایا تھا۔ یاان میں سے ایک یہ مخض بھی ہو جنہوں نے لونٹ کو اٹھایا۔ للذا یہ بات اس گذشتہ

قول کے خلاف نہیں رہی کہ لوگ ہار کی تلاش میں گئے مگر ماکام رہے۔

اس سلسلے میں میں نے علامہ ابن حجر کا کلام دیکھاجو کہتے ہیں کہ ان روایات میں موافقت کا طریقہ یہ ہے کہ تلاش میں جانے والوں کے سر براہ حضرت اسید ابن حفیر تھے اسی لئے بعض روایات میں صرف ان ہی کاذکر ہے اور اسی لئے اس کام کی نسبت تنماان کی طرف کی گئی۔ نیز گویا پہلے ان لوگوں کوہار نہیں ملا۔ پھر جب یہ لوٹے تو حیم کی آیت نازل ہوئی۔ اسی وقت لشکر نے کوچ کا ارادہ کیا اور اس لونٹ کو اٹھایا جس پر حضرت عائش سوار تھیں اور وہیں حضرت اسید کوہار مل محیا۔ یہ ال تک حافظ ابن حجر کا حوالہ ہے۔

ایک قول ہے کہ ای غزوہ میں مسلمان راہ سے ہٹ گئے یہ ایک د شوار گذار وادی کے پاس تھے کہ رات ہوگئی ای وقت حضرت جرکیل نازل ہوئے جنہوں نے رسول الشہ تالئے کو اطلاع دی کہ اس وادی میں جنات کا ایک گروہ ہے جو کا فر ہیں وہ جنات آنحضرت تالئے اور صحابہ کے ساتھ کوئی شر اور برائی کرنے کاار اوہ رکھتے ہیں۔ آنحضرت تالئے نے حضرت علی کو بلا کر ان پروم کیا اور پھر انہیں وادی میں جانے کا تھم دیا۔ انہوں نے ان کفار کو قتل کردیا۔

مراہام ابن جمیہ کہتے ہیں کہ یہ ان احادیث میں سے ہو آنخضرت ہو ہے۔ اور حصرت علی کے متعلق جھوٹ کھڑی کی ہیں۔ امام ابن جمیہ کہتے ہیں کہ اس قتم کی ایک وہ روایت ہے جس میں ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کے سال میں بر ذات العلم کے مقام پر ان کی جنات سے جنگ ہوئی۔ یہ بئر لیعنی کنواں ججفہ کے مقام پر ہے۔ علمائے مغاذی کے نزدیک یہ حدیث من گھڑت ہے۔

یمال تیم کا تھم نازل ہونے کے متعلق جو سبب بیان ہواہے بعض روایات میں اس کے ہر خلاف ایک دوسر اسبب بیان ہواہے چنانچہ طبر انی میں اسلع سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ مانے کا خادم تھااور آپ کی او نمنی کوہا تکاکر تا تھا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرملیا۔

"اسلع\_ا ثھوادر چلو\_!"

میں نے عرض کیا۔

"یار سول الله ایس جنابت لیعن ناپاک کی حالت میں ہوں اور یہاں کمیں پانی بھی نہیں ہے!" بیانن کر آنخضرت ﷺ خاموش ہو گئے۔ای وقت آپ کے پاس حفزت جر کیل آیت صعید لیعنی مٹی کے متعلق آیت لے کرنازل ہوئے۔تب آپ نے فرمایا۔

"اسلع اٹھواور تیم کرلو۔!"

پھر آپ نے جھے تیم کرنے کاطریقہ ہٹلایا جس میں ایک و فعہ چرے کے لئے اور ایک و فعہ تہمینوں تک کے لئے (مٹی پر ) ہاتھ مارے گئے۔ چنانچہ میں نے اٹھ کمر تیم کیا اور اس کے بعد آنخضرے میکانے کی او مٹنی کی ساربانی کی یمال تک کہ ہمیانی کے ایک چشمہ سے گندے۔ آنخضرت علیہ نے مجھ سے فرمایا۔

"اسلع!اس سے اپنی جلد لعنی بدن د مولو!"

کتاب امتاع میں ہے کہ تیم کی آیت طلوع فجر کے وقت نازل ہوئی چنانچہ مسلمانوں نے اسپنے ہاتھ زمین پر پھیرے اور پھروہ ہاتھ مسح کی جگوں پر پھیرے۔ اب کویا ہمارے نقماء لینی شافعی فقماء کو اس روایت کے متعلق جواب دینا ضروری ہے (کیونکہ وہ اس کے خلاف بات کتے ہیں)

تیم کی آیت بیہ۔

رَانْ كُنتُمُ مُرْضَى اَوْعَلَى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدُ مِنْ كُمْ مِنَ الْفَالِطِ

فَامْسَحُوا بِوُجُو هِكُمْ وَ أَيْدِ يَكُمْ إِنَّ الله كَانَ عَفُوا عَفُولِ اللَّهِ بِ ٥ سوره نساءع ٤ أبمت علم

ترجمہ : اور اگرتم بیار ہویا حالت سفر میں ہویاتم میں سے کوئی تخف اشتخے سے آیا ہویا تم نے بیبیوں سے قربت کی ایک میں میں ایک بعن اس دہر است کی میں ایک بعد است میں بعد است میں ایک بعد است میں است میں ایک بعد ا

ہاتھ کھیم لیاکرد۔بلاشبہ اللہ تعالی بڑے معاف کرنے دالے بڑے بخشے دالے ہیں۔ ح<u>یا ندگر بن اور نماز</u> خسوف.....ای سال چاندگر بن ہواچنانچہ آنخضرت ﷺ نے محابہ کو نماز خسوف **یعنی** 

گر بن کی نماز بڑھائی اور یہ نماز اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ چاند پرے گئن اور واغ ختم نہیں ہو گیا۔اس وقت یمودی ذور زور سے ڈھول ڈھیڑے بجارہے تھے اور کہتے تھے کہ چاند پر سحر کردیا گیاہے۔

باب پنجاه ششم (۵۲)

## غزوهٔ خندق

اس کوغزدہ احزاب بھی کہاجاتا ہے۔ ہی وہ غزدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندول کو ایک اندائش میں دالااور اپنے مقتل اور پر ہیزگار اولیاء کے دلول میں ایمان کو مضبوط و متحکم فرمادیا نیز اس غزوہ کے ذریعہ حق تعالیٰ نے منافقوں اور ان سر کشوں کا پول بھی کھول دما جو اپنے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغض و نفرت چھیائے ہوئے تھے۔

اس غزوہ کا سبب ..... اس غزوہ کا سبب رہ ہوا کہ جب بنی نضیر کے یہودیوں کو مدینے میں ان کے علاقے سے جلاو طن کردیا تمیا جیسا کہ بیان ہوا توان کے بڑے بڑے سر دار کے میں قریش کے پاس میے ان سر داروں میں ایک توصیکی ابن اخطب تھاجو ام المومنین حضرت صفیہ کا باپ تھا۔ دوسر اان کا عالم سلّام ابن مشخم تھا۔ ان کے علاوہ ان کادوسر اسر دار کنانہ ابن ابو حقیق تھالور ہوذہ ابن قیس لورا بوعامر فاسق بھی تھے۔

یمود کی قریش کے ساتھ سازش .....ان لوگوں نے ملے پہنچ کر قریش کودعوت دی کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے چھی کر نے کر گئر میں ان میں آئیں انہوں نے قریش کوخی بھٹ کا الدی کوا

ے جنگ کرنے کے لئے میدان میں آئیں انہوں نے قریش کو خوب بھڑ کایااور کہا۔ ہم جنگ کی صورت میں تہمارے ساتھ ہول گے یمال تک کہ مجمد ﷺ (اوران کی جماعت کو) نیست

و با بود کردیں مجے ان سے دشمنی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔!" و با بود کردیں مجے ان سے دشمنی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔!"

ابوسفیان بیر سن کر (بهت خوش ہوااور) کہنے لگا۔

"مر حبلہ خوش آمدید۔ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ) مخص وہ ہے جو محمر عظائے کی وسٹنی میں ہمار امددگار ہو۔"

ایک روایت کے مطابق ابوسفیان نے ان سے بیر بھی کہا کہ۔ مگر ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک تم ہمارے معبودوں کو محبدہ نہ کر لو۔ تا کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں!"

يهود كي ابن الوقتى اور بت برسى ..... يهوديون فرز بى بتون كوسجده بمى كرايال ك بعد قريش نے ان سے كمال

"اے گردہ یہود! تم اہل کتاب ہواور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے اس لئے تمہار اعلم بھی

زیادہ ہے للذااس جھڑے کے بارے میں کھے بناؤجو جارے اور محمد علی کے در میان اختلاف کاسب ہے۔ کیا جارا دین بهتر ہے یا محمد علیہ کادین ہم سے اچھاہے۔! بمود بول نے کہا۔

سير ت طبيه أردو

" نہیں۔ تمهاراہی دین محمد علیہ کے دین ہے بہتر ہے اور حق وصدافت میں تم لوگ محمد علیہ ہے کہیں

زباده يزهے ہوئے ہو۔!"

ایک روایت مل به لفظ بین که \_ آیا جمار اراسته زیاده سیدها اور مدایت کا بے یا محمر عظی کار استه دیموو نے

کہا۔ نہیں تمہار اراستہ بی ہدایت کاراستہ ہے اس لئے کہ تم لوگ اس بیت الله کی عظمت کرتے ہو، ماجیوں کو یانی

پلاتے اور سیراب کرنے کی خدمت انجام دیتے ہو، قربانیال کرتے ہواوران ہی چیز ول کی عبادت کرتے ہو جن کو تمهارے آباء واجداد بوجتے آئے ہیں۔ للذاہر لحاظے حق وصدانت اور سچائی تمهارے ہی ساتھ ہے۔

اى واقعه يرحق تعالى نيد آيات نازل فرمائيس

أَلُمْ نَوَا لَى الَّذِينَ ٱوْتُوا الْعِينَا مِنَ الْكِيْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ

وَ الطَّاعُونِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُوكُاكَ آهَدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَيِنْلًا الْآتِيبِ ٥ سوره نساء ٢٠ آيت ٥٥ ترجمه : کیاتم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملاہے پھر باوجو داس کے وہ بت اور شیطان کو

بانتے ہیں اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ بیاوگ بد نسبت مسلمانوں کے زیارہ راوراستے پر ہیں۔

قريتي جوانول كاعهد ..... يبوديول كاجواب من كر قريش كي خو ثي ومسرت كالمعكانه نهيل رہا۔ للذار سول 

ای دقت قریش کے مخلف خاندانوں سے بچاس جوان نکلے جنہوں نے آنخضرت علیہ کے خلاف عمد و بیان کیا اور کعبہ کا پردہ پکڑ کراوراس ہے اپنے سینے ملا کرانہوں نے حلف کیا کہ وقت پرایک دوسرے کو وغانہیں دیں گے

اورجب تک ان میں سے ایک مخص بھی باقی ہے محمد علی کے خلاف متحد و متفق رہیں گے۔ ای واقعہ کی طرف تھید گاہمریہ کے شاعر نے اپنے ان شعروں میں اشار ، باہ اور یہود کی حرکتوں

میں ان کی ذمت کی ہے۔

لاتكذب قلىزاغوا اليهود و ان الحق معشرلؤ

> جحدوا المصطفر وامن بالطاغوت هم عند هم شرفاء

واتخلوا العجل الانبياء قتلوا السفهاء انهم 71

وسفیه من ساته المن والسلوی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

القشاء

وارضاء الفوم و

سير تصطبيه أردو

بالخبيث منهم بطون

نار طبا قها الامعاء فهى

وافي حال سبت بخير

يوم مبارك قيل للتصريف

من اليهود

منهم و کفر

في تركهن

مطلب ..... یہ بات غلط نہیں ہے کہ یہودی جو حق وصد اقت اور راہ راست سے پھر مھتے ہیں ذکیل اقادہ ہیں۔

یمال اور میاء کاجو لفظ ہے رہے لیئم سے ہے جس کے معنی بدذات اور کمینہ فطرت کے ہیں چنانچہ یہودی کی سب ہے بری کمینگی یہ تھی کہ انہوں نے آنخضرت کی نبوت ورسالت کا انکار کیاجب کہ ایک قوم یعنی کفار قریش کی تھی جو طاغوت لینی غیر اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھی۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوایو جی

جائے۔ یہ لفظ طغیان سے بناہے۔ اور یہ لوگ لینی یہودی اس قوم لینی کفار قرایش کے مزد یک بڑے معزز اور معتد تھے۔ایک روایت میں ہے کہ یمودیوں لینی بی اسر ائیل نے ایک دن میں ستر نبیوں کو قتل کیا تھا۔ان ہی میں

حضرت ذکر ایاور حضرت منحی مجمی تھے۔انہوں نے ہی ایک بچھڑے کو معبودینا کر اس کی پرستش شروع کر دی

تھی۔جولوگ مجمی ایسی حرکتیں کریں گے ان سے زیادہ ہے دقوف کون ہو سکتاہے اور اس قوم سے زیادہ احتی کون ہوسکتا ہے جو من وسلوی لیتن میٹھائیوں اور پر ندوں کے لذیذ گوشت کو چھوڑ کر لسن اور اناج اور وال پر راضی

ہو گئی۔ان کی حماقت میں کوئی شک باقی نہیں ہے جنہوں نے حرام چیزوں جیسے سوداور بیاج سے اپنے پیٹ بھر لئے للذاان كے پيك جنم بيں كيونكه ان پيول ميں وہ چيزيں بحرى موئى بين جو جنم كودعوت دينوالى بين النذاان كى

انتزیال آگ کی ڈھو بریال ہیں۔ آگر اللہ تعالی میںودیوں کے یوم سبت میں جو سنچر کادن ہے اور جس کو انہوں نے ا پنامحترم دن قرار دے رکھاہے۔ خیر کاارادہ فرماتا توان کا یوم سبت لیعنی مقدس دن بدھ کادن ہوتا کیو مکہ اس دِن نور پیداکیا گیا تھالندا یہودیوں کاسب کام چھوڑ کر صرف عبادت کرنے کے لئے بدھ کے بجائے یو م سبت سنیح

کو بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں خیر ظاہر نہیں فرمائی۔ م و المربوم سبت ..... جمال تك يوم سبت لين سنير ك دن كا تعلق ب تواس دن الله تعالى في عالم كى

تخلی<del>ق شروع فرمائی تھی</del> مگریبودی اس بات کو نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تخلیق کی ابتداء حقیقت میں اتوار کے ون شروع موئی اور جعد کے ون حق تعالی عالم کی تخلیق سے فارغ موااور سنیج کے ون اس نے آرام کیا للذا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کہ اس طرح اللہ تعالی سنیچر کے دن کسی کام کی محمیل نہیں فرماتانہ مخلین کی نہ رزق کی ،نہ رحمت کی نہ عذاب کی ، نہ زندگی کی اور نہ موت کی۔ جو محض سنچر کے دن مرجاتا ہے تواس سے پہلے ہی اس کا نام لوح محفوظ سے مثادیا جاتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ یمود کے اس عقیدہ کواس آیت میں جھٹالا ہے۔

علامہ ابن جر بیمی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ چونکہ بدھ کے دن نور کی تخلیق فرمائی گئی ہے اس لئے

غرض اس کے بعد وہ یہودی سر دار قبیلہ غطفان کے پاس آئے اور ان کو آنخضرت علیہ ہے جنگ

انہوں نے اس دن کاروزہ رکھنے کے متحب ہونے کے متعلق کافی مطالعہ اور جبچو کی ہے۔ مگریہ بات قابل غور

کرنے کی دعوت دی اور آپ کے خلاف انہیں اکسایا۔ انہوں نے خطفان سے کماکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور قریش نے بھی ہمارے ساتھ ای پر معاہدہ کرلیاہے۔ادھر انہوں نے عطفان دالوں کورام کرنے کے لئے خیبر کی

قریشی کشکر اور جنلی تیاریال ..... غرض اب قریش اور ان کے ماتحت قبیلوں اور اس طرح عطفان اور ان کے ما تحت قبیلو<u>ں نے جنگ کی تیاریا</u>ں شروع کر دیں۔ قریشیوں کا سالار ابوسفیان تھااس کے ماتحت چار ہز ار سور ماؤل کالشکریتیار ہوااس لشکر میں تین سو گھوڑے سوار تھے اور ایک ہزاریا پندرہ سوادنٹ تھے۔ پھیر انہوں نے دارالند وہ میں جنگی پر چم تیار کیایر چم برداری کی ذمہ داری عثان ابن ابوطلحہ این ابوطلحہ کے پاس تھی اس کا باپ طلحہ ابن ابوطلحہ جنگ احد میں قتل ہو چکا تھا عثمان کے دونوں چیا بھی احد میں قتل ہو چکے تھے جن کے نام عثمان ابن ابوطلحہ ادر ابوسعیداین ابوطلحہ تھے۔اس عثمان ابن ابوطلحہ کوہی ابوشیبہ کماجاتا تھاجیسا کہ بیان ہوا۔ لہذا یوں کمنا چاہئے کہ

غروہ احد ہی میں عثمان ابن طلحہ کے چارول بھائی بھی قبل ہو چکے تھے جو یہ ہتھ۔ مسافع ابن طلحہ ،حرث

ا بن طلحہ کلاب این طلحہ اور مجلاس ابن طلحہ۔ یہ عثان ابن طلحہ جس نے اس موقعہ پر قریش کی پر جم بر داری کی بعد میں مسلمان ہوگئے تھے۔اس کومجی کہاجاتا تھا (جس کا مطلب ٹکہبان ہونا چاہئے ) کیونِکیہ بیہ بنی عبدالدار میں سے تھاجو کعبہ کے محافظ وخادم تھے۔ یہ بن عبدالدار اور ان کا مورث اعلیٰ جنگ کے وقت جنگی پر جم اٹھایا کرتے تھے یہ اعز از

<u>غطفان کا کشکر..... قبیلہ غطفان کے کشکر کا سر دار عیبی</u>ہ ابن حصن فزاری تھاجو بی فزارہ میں سے تھا۔ اس کے کشکر کی تعداد ایک ہزار تھی۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے یہ عینیہ ابن حصن فزار ی بعد میں مسلمان ہو گیا تھالور

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

بنى عبدالدار بى كا تفاكو ئى دوسر ااس حق ميں شريك نہيں تفاجيساكہ بيان ہوا\_

موے ان کے لئے اللہ تعالی نے جویا کیزہ چیزیں عنایت فرمائی تھیں اور جوان کے لئے حلال تھیں ان کو حق تعالیٰ

ر کھا تھااس لئے ہر قتم کا ظلم وجور کرتے تھے للذاای ظلم وجور کے سبب جواس دن میں ان کی طرف ہے رونما

. ترجمه :وههروفت تحی نه کسی کام میں رہتاہے۔

للذا یمودیوں کے اس عقیدہ کی دجہ ہے اس دن چو نکہ انہوں نے عبادت کے سواد وسری چیزوں کوروا

جلددوم نصف آخر یمودی کہتے ہیں کہ اس دن ہم بھی اِسی طرح آرام کریں گے جیسے پروردگار عالم نے آرام کیا تھا۔ یمودی کہتے ہیں

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ لاَ مِي بِ ٢ إسور هالرحن ٢٢ آيت ٢٩

ہے (کہ بادجوداس دن کی اس نضیلت کے انہول نے اس کی فضیلت کے بارے میں جبتو کی)

نے ان پر حرام کر دیالوراس طرح یہ لوگ ایک ابتلاء اور مصیبت میں پڑھئے۔

تھجوریں ایک سال کے لئے ان کودے دیں۔

شيبه عثان ابن طلحه كالجياز او بهائي تفا\_

جلددوم نصف آخر مسلمان ہونے کے بعد پھر کا فر ہو گیا تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبرائی خلافت کے زمانے میں کیے فخص مسلمانوں

کے ہاتھوں گر فتار ہوا تو پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے دس ہزار جوان اس فخص کے اطاعت گزار تھے اور اس فخص میں مزاج کی بے سند میں عالمی کیا ہے۔ اس میں مزاج کی ہے۔ حد سختی اور تندی تھی ای لئے رسول اللہ ﷺ اس کے بارے میں فرملاہے کہ یہ فخض احمق مُطاع ہے بینی ایک الیااحت جس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ای کے سلسلے میں آنخضرت ﷺ کا پیار شاد بھی ہے کہ بدترین مخض

وہ ہے جس سے لوگ اس کے نثر کی وجہ سے بیجنے لگیں۔

<u>دیگر کشکر</u> ..... ای طرح بنی مره کا لشکر تھا جس کی تعداد چار سو نفر تھی اس لشکر کا سالار حرث ابن عوف مُزی تھا۔ یہ مخص بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ مگر ایک قول ہے کہ بنی مرہ اس جنگ یعنی جیک خند ق یا جنگ احزاب میں شامل نہیں ہوئے۔

بن الشجع کے نشکر کا سالار ابو مسعود ابن رخیلہ تھا یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اس طرح بنی سلیم کا لشکر تھااس لشکر کی تعداد سات سونفر تھی اور اس کا سالار سفیان ابن عبد مٹمس تھا۔ اس محف کے اسلام کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے۔

ای طرح نی اسد کا لشکر تھا جس کا سالار طلّحہ ابن خویلد اسدی تھا۔ یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ مخص بھی ایک مرتبہ اہلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا مگر دوسری مرتبہ پھر مسلمان ہوااور سے دل سے

اسلام لایا۔ بنی اسد اور بنی انتجع وہ قبیلے تھے جن کی شرکت نے اس احزابی لشکر کی تعداد دس ہزار تک

تشر کے ....اس کشکر کو کشکر احزاب اور اس غزوہ کو غزوہ احزاب ای لئے کماجا تا ہے کہ اس میں کفار عرب کے

تمام قبائل اور خاندان شریک ہوئے تھے۔احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ اور جماعت کے ہیں چونکہ الشكرتمام جماعتول اور كروجول يرمشمل تفاس لئے اس كو لشكر احزاب كماجاتا ہے)

کشکر کی تر تبیب اور سالار ی ..... چنانچه بعض مور خوِل کا کهنا ہے کہ ان احزاب اور گروہوں کی تعداد د س <del>ہزار تھی جس کے تین اشکر بنائے گئے تھے مگر اس مج</del>وعی اشکر کا کر تاد ھر تایاسپہ سالار اور ذمہ دار اعلیٰ ابوسفیان

ابن حرب تھا (کیونکہ یہود کے بعدوہی اس تحریک کاروح روال تھا) <u> آتخضرت علی کو اطلاع اور صحابہ سے مشورہ ..... غرض او حرجب تمام تیاریاں کمل ہو تمئیں اور </u>

احزابی کشکر کوچ کے لئے تیار ہو گیا تو دوسری طرف بی خزاعہ کا یک د فد (جو مسلمانوں کا دوسے قبیلہ تھا) فور أ مدینے کوروانہ ہوااور اس نے آنخضرت عظیم کی خدمت میں پہنچ کر آپ کو قریش کی اس جنلی تیاری اور احزابی لشکر کی اطلاع دی۔ آنخضرت ﷺ نے مشر کول کے اس اجتماعی لشکر کے بارے میں سنتے ہی صحابہ کو جمع فرملیا در

ا نہیں دستمن کی تیاریوں کا حال ہتلا کر ان سے اس بارے میں مشورہ طلب فرمِلیا۔ آپ نے ان سے بوچھا۔ "کیاہم مدینے میں رہ کر دستمن کا مقابلہ کریں پاباہر نکل کر اے رو کیں \_

<u>خندق کھود نے کامشورہ</u>....اس پر آپ کوایک محابی کی طرف سے (شہر کے گر د) خندق کھودنے کامشورہ دیا گیایہ مشورہ آپ کو حضرت سلمان فارس نے دیا۔ انہوں نے عرض کیا۔

"یار سول الله اہم کو اپنے ملک فارس میں جب دعمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا

www.KitaboSunnat.com

جلددوم نصف آخر

سير ت طبيه أردو

اہل فارس کا جنگی طریقتہ ..... دراصل یہ طریقہ فارسیوں کا بی ایجاد کردہ تھا۔ فارس کے جس بادشاہ نے

سب سے پہلے یہ طریقہ ایجاد کیاوہ حضرت موسی کے زمانے کا بادشاہ تھا۔ غرض مسلمانوں کو حضرت سلمان فاری کابیہ مشورہ بہت پیند آیااور انہول نے مدینے کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کیا۔ آنخضرت علیہ اس

وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلے آپ کے ساتھ کچھ مہاجر اور انصاری مسلمان بھی تھے آپ کے لئے دیکھ بھال کر ایک مناسب جگہ تلاش کی گئی جمال آپ نے پڑاؤ کیا اور اپی زرہ کو کمر کے پیچھے کر لیا آنخضرت علیہ نے محابہ کو محنت سے کام کرنے کا حکم فرمایا اور بتایا کہ اگر وہ صبر واستقلال سے کام کریں گے تو ان کو لنخ و

نفرت حاصل ہوگی۔اس کے ساتھ ہی آنخضرت ﷺ نے ملمانوں کے ساتھ خود بہ نفس نفیس کام میں

حصہ لیناشر وع کر دیا۔ کھدائی میں نبی علیہ کی شرکت ..... آپ خود اپنی کر مبارک پر مٹی ڈھوڈھوکر لے جانے لگے مسلمانوں

نے دسمن کے چینے جانے کے اندیشے کی وجہ سے بہت تیزی سے کام شروع کر دیا۔ بنی قریطہ کے یمودیوں سے کھدائی وغیرہ کے لئے بہت بڑی تعداد میں اوزار لئے جن میں میاوڑے اور کدالیں وغیرہ شامل تھیں۔ مسلمانوں میں جولوگ محنت و جانفشانی کررہے تھے ان میں جعال وصبیل ابن سراقہ بھی تھے ان کابدن بہت زیادہ

مونااور چرنی دار تھالور یہ بہت زیادہ بدشکل تھے مگریہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور بے حد نیک اور صالح صحابی تھے۔ یمی وہ فخص ہیں جن کی شکل میں احد کے دن شیطان طاہر ہوا تقااور اس نے اعلان کر دیا تھا کہ محمد علیہ قل ہوگئے ہیں جیساکہ بیان ہوا۔

<u>نبی اور مسلمانوں کارجز ..... آنخضرت ﷺ نے ان کانام بدل کرعمر رکھ دیا جس پر مسلمان یہ جنگی اور رجزیہ </u>

سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا ترجمہ: ان کانام جمیل کے بعد عمر رکھ دیا گیا۔

چنانچہ اس کے بعد جب بھی لوگ رجز کے دوران لفظ عمر کہتے تو آپ بھی عمر کہتے اور جب لوگ لفظ ظهر پر پینچتے تو آپ بھی سب کے ساتھ اس لفظ کا تکرار فرماتے۔ گر کتاب اسد الغابہ میں جو تفصیل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخض جس کانام بدل کر آنخضرت ﷺ نے عمر رکھاتھایہ جعیل نہیں تھا۔

صحابہ کی جانفشائی اور خالی پیدف ..... غرض خندق کھودنے کے دوران محابہ بھوک اور تکان سے سخت بریشان ہوئے کیونکہ یہ زمانہ عام تنگ دستی اور قحط سالی کا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کو محمنت اور بھوک کی شدت ہے ہے حال دیکھاتو آپ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا یہ شعر مثال کے طور پر پڑھا۔

اللهم لا عيش الاعيش الاخرة

فارحم الانصارو المهاجرة ترجمہ : اے اللہ عیش و آرام اور زندگی اگر ہے تو صرف آخرت کی ہے پس توانصار یوں اور مهاجروں کواپنی رحمتوں ہےنواز دے\_

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مطيردوم نصف آخر

ایک قول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اس شعر میں اللہم کے بجائے بغیر الف کے لا ثم کما تھا محر جیسا کہ آنخضرت عظیٰ کی عادت تھی (کہ آپ شعر کو مجھی اس کی اصلی حالت اور وزن کے ساتھ نہیں ر معتے تھے) آپ نے اس شعر کو بھی تبدیل کر کے اوروزن سے گراکر پڑھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے ایک روایت ميں بيرالفاظ بيں۔

اللهم ره خير الاخير الاخرة فبارك في الانصار و المهاجرة ترجمه :ا الله اخراور بهلائی اگر ب توصرف آخرت بی کی ہے۔ پس توانسار یول اور مهاجرول پر بر تمتیں نازل فرما\_

أيك روايت مين بير لفظ بين كه!

فاكرم النصارو المهاجرة لیمی پس توانصار اور مهاجرین کو سربلند فرمادے۔ پیچیے معجد نبوی کی تعمیر کاجو بیان گزراہے اس میں یہ

اللهم ان الاجراجرالاخرة فارحم الانصار و المهاجرة ترجمہ :اےاللہ اجرو تواب تو صرف آخرت ہی کا ہے ہیں توانصار و مهاجرین پر اپنی رحمتیں مازل فرمادے کتاب امتاع میں یہال اس شعر کا اضافہ مجی ہے۔

اللهم العن عضلا و القارة كلفونى انقل الحجارة

ترجمہ :اےاللہ عضل و قارہ پر لعنت فرما کہ انہوں نے ہی مجھے پھر ڈھونے پر مجبور کیا ہے۔ ایک روایت میں دوسر امھر عدیوں ہے کہ

هم کلفونانقل الحجارة. لینی انهول نے ہمیں پھر ڈھونے پر مجبور کردیا۔علامہ ابن جر کتے ہیں کہ شاید ریہ مصرعہ اس طرح تھا

والعن اللهي عضلا و القارة مر آنخضرت ﷺ نے اس شعر میں تبدیلی کر دی۔ ایک روایت میں آنخضرتﷺ نے دوسرے مصرعه کواس طرح پڑھا کہ۔

> فارحم المهاجرين والاناصرة ا یک روایت کے مطابق یول پڑھا۔

فانصر الانصار والمها جرة غرض آنخضرت على سيدكلمات من كرصحابه في اس كے جواب ميں يول كما

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نبی کی محنت و مشقت ..... آنخضرت ﷺ اس وقت مٹی و صور ہے تھے اور آپ کے پیٹ کی کھال پر گر دو غبار

جماہوا تھااس دقیت آپ نے پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے بیہ شعر صحابہ کرام کے جواب میں مثال کے طور پر

اللهم لولا انت ما اهتلينا ولا تصدقنا ولا صلينا ترجمه: اسے الله ااگر تو ہماری رہنمائی پر نہ ہو تا تونہ تو ہمیں ہدایت حاصل ہوتی اور نہ ہی ہم صوم وصلوٰۃ اور

صد قات کااہتمام کرسکتے۔

فانزلن سكينة علينا وثبت الاقدام اذلا قينا ترجمه: پس اے الله ! تو ہمارے دلول کو سکون واطمینان سے نواز دے اور جنگ کے وقت میں ہمیں ٹابت قدمی کی دولت سے مالا مال فرماد ہے۔

والمشركون قد بغوا علينا وان ارادوا فتنة ابينا ترجمہ: مشرکول نے ہمارے خلاف سراٹھایا ہے۔اگر انہول نے فتنہ و فساد بھیلانا چاہاتو ہم ہر گزاییا نہیں ہونے دیں گے۔

كدهائي شروع موئى اوررسول الله عظية ناس كا آغاز فرمايا تواس وقت آب يه مصرعه يرصح جاتے تھے۔

بسم الاله وبه بلينا

ترجمہ :اے خوشا بخت کہ وہ کتنایا ک پرور د گارہے اور اس کادین کتنا بهترین دین ہے۔

الحمال لاحمال ابر ربنا و

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ولو عبلنا غيره

کے سامنے سر جھکا ئیں تو یہ ہماری بد بختی کی بات ہو گی'۔

هذا

میں آنخضرت ﷺ نے پڑھا تھادہ یہ ہے۔

ٱنخضرت الله نام اخرى مصره يرها تولفظ ابيناكو آپ تهينج كربار بار فرماتے تھے۔جب خندق كي

پروردگارے نام سے اور ای کے سمارے ہم کام کا آغاز کرتے ہیں اور اگر اس پروردگار کے سواہم کسی

کتاب امتاع میں ہے کہ اس موقعہ پر آنخضرت ﷺ نےوہ شعر پڑھاتھا جو مجد نبوی کی تعمیر کے بیان

اطهر

جلددوم نصف آخر

سيرت طبيه أردو

پڑھے شروع کئے۔

نَحْنُ الْلِيْنَ بَايِعُوّا مُحَمَّدُا

عَلَى الْجِهَادِ مَايَقَيْنَ ابْدًا

ترجمہ ہم دہ لوگ ہیں جنول نے محد عظافہ کے ساتھ اپنی زند گیوں کا سود اکیا ہے اور آخری سانس تک جماد کرنے کی بیعت کی ہے۔

يه جلد دوم نصف آخر

ترجمہ: یہ بوجھ خیبر کا بوجھ ۔ یہ بوجھ اس سے کمیں زیادہ بمتر اور پاک ہے۔ <u>عمار کے متعلق نبی کی پیشین گوئی</u>!....اس شعر پراور آنخضرت ﷺ کے شعر پڑھنے کے سلیلے میں مجد نبوی کی تغمیر کے بیان میں بحث گزر چکی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھاہے کہ جس وقت حضرت عمار ابن یاس خندق کھود نے میں مشغول مے تورسول اللہ عظال ان کے سر پر ہاتھ چھیرتے اور بی فرمانے لگے کہ۔ حمیس باغیوں کی ایک جماعت قل کرے گی جیساکہ بدواقعہ معجد نبوی کے بیان میں بھی گزراہے۔

محابه کی لکن اور جذبهٔ اطاعت.....(صحابه کرام خندق کھود نے میں معروف تھے)اس کے دوران اگر کسی مخ<u>ص کو کوئی ناگزیر لینی قضائے حاجت</u> کی ضرورت پیش آجاتی تودہ آنخضرت علیہ سے اس کاذ کر کر کے اجازت لیتاتب جاتا تھالور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کام پرواپس پہنچ کر اور زیادہ تندہی اور جال فشانی کے ساتھ محنت کرنے لگتا تا کہ زیادہ سے زیادہ خیر وبر کت اور ٹواب حاصل ہو۔

منافقول کی کاہلی ..... ( خندق کی کھدائی کے کام میں منافقین بھی لگے ہوئے تھے مگر اکثر منافقین نهایت تستی سے کام کرتے اور بہت زیادہ متھکن اور کمزوری کا اظهار کرنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے جب کوئی جاہتا ر سول الله على ساجازت لئے بغیر چیکے سے اپنے گھر جلاجا تا تھا۔

زید کی محصل اور صحابہ کا نداق ..... مٹی ڈھونے والوں میں حضرت زید ابن ٹابت مجھی شامل تھے ان کے بارے میں آنخضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہ بھی بڑااچھالڑ کا ہے۔ کھدائی کے دوران زید کو نیند آنے لگی اور دہیں خندق کے اندر سوگئے۔ عمارہ ابن حزم نے ان کو سوتے دیکھا تودہ ان کے اوز ار اٹھاکر لے گئے۔ جب ان کی آگھ تھلی تواوزار غائب دکھ کر بہت گھر ائے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کی پریشانی دکھ کر فرمایا۔ لڑے تم ایسے سوئے کہ اوزاراتھ جانے کی بھی خبرنہ ہوئی۔

بھر آپ نے فرمایااس لڑکے کے اوزارول کے متعلق کسی کو خبر ہے۔حضرت عمارہ نے عرض کیا کہ یا رسول الله علی مجھے خبر ہے اور وہ میر ہے ہی پاس ہیں۔ آپ نے علم دیا کہ واپس دے دو۔ چر آنخضرت علیہ نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ اس طرح کسی مسلمان کو پریشان کیا جائے اور مذاق میں اس کے جھیار اور اوزار اٹھا لئے جائیں۔ چنانچہ اس بنیاد پر ہمارے شافعی علماء نے یہ مسلد نکالاہے کہ کسی مخص کاسامان بغیراس کی اطلاع

پتھر ملی زمین ٹی کے سامنے موم ..... خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت اور پھر ملی زمین اکٹی اور صحابہ سخت کو مشش کے باوجود اس جگہ کی کھد ائی سے عاجز آگئے۔ آخر انہوں نے آنخضرت علیہ کے یاس حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ نے کدال اپنے دست مبارک میں لی اور اس جکہ ماری تو ایک ہی چوٹ میں وہ پھریلی زمین ریت کی طرح بھر بھر آئی۔ایک روایت میں یول ہے کہ۔ آنخضرت ﷺ نے بھے یانی منگایاور اس میں ابنا لعاب د ہن ڈالا پھر آپ نے اللہ سے کچھ دعاما تگی اور اس کے بعدیہ پانی اس پھر ملی زمین پر چھڑ ک دیا۔ وہاں جو صحابہ اس وقت موجود تے ان میں بعض کہتے ہیں کہ قتم ہے اس ذات پاک کی جس نے آنخضرت عظم کو سچائی وے کر ظاہر فرمایا کہ بیانی پڑتے ہی وہ زمین ملائم ہو کر ریت کی طرح ہو گئی جے کھودنے کے لئے کدال اور مھاوتوں کی ضرورت ِ نہیں ہوئی۔

صديق اكبرٌّ و فاروق اعظمٌّ كى محنت حفرت ابو بكر صديق بھی اپنے كپڑوں میں بھر بھر كر

www.KitaboSunnat.com

مٹی ڈھور ہے تھے کیونکہ جلدی میں انہیں کوئی ٹو کراوغیرہ نہیں مل سکا تھا ( یعنی یہ ایک جنگی اور ہنگامی صورت

حضرت سلمان فاری سے (جن کے مشورہ پر خندق کھودی گئی)روایت ہے کہ خندق کے ایک حصمیں

حال تھی جس میں بڑے بڑے صحابہ ہی نہیں خودر سول اللہ ﷺ بھی بہ نفس نفیس محنت دمشقت فرمار ہے تھے۔

دوسرے کے ذریعہ اللہ تعالی نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمایا اور تیسرے جھماکہ کے ذریعہ حق تعالی نے مشرق كومير الئ مفتوح ومغلوب بناديا۔"

<u>سلمان کی مقبولیت و محبوبیت</u> .....( قال)ایک روایت ہے کہ حضرت سلمان فاریؓ کے متعلق مهاجر لور

میں نے عرض کیاہاں۔ تو آپ نے فرمایا۔ "جمال تك يسلي جمماك كا تعلق ب تواس ك ذريعه الله تعالى ن مجم يمن كي فتح نعيب فرمائي

جھماکے اور بشار تیں ..... آپ نے پوچھا سلمان ! کیاتم نے یہ جھماکے دیکھے تھے۔

انصاری مسلمان جھڑنے لگے۔مهاجرین تو یہ کہتے تھے کہ سلمان ہاری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور انصار کتے تھے کہ سلمان جارے میں سے ہیں۔ آخر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ سلمان جارے میں سے ہیں اور الل

ہیت <sup>یعنی گھر والوں میں سے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر نے ای واقعہ کی طرف اپنے ان شعر وں میں اشار ہ کیا ہے۔</sup>

دس آدمیوں کے برابر کام کرتے تھے چنانچہ دہ روز انسپانچ ہاتھ چوڑی اور پانچ ہاتھ گھری زمین کھودتے تھے۔

فور أ پچپاڑ کھا کر گرگئے اور کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ بیال بعط کا لفظ استعال ہواہے جس کے معنی اچانک گرنے کے ہیں۔ آخر آنخضرت ﷺ کواس داقعہ کی خبر دی گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں حکم دو کہ وہ د ضو کریں لور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یمال تک که حضرت سلمان فارسی کو نظر لگ گئی۔ان پر قیص ابن صعصہ کی نظر کااثر ہوا جس سے دہ

لقلر فى مسلمان لعدرفم منزلة شافحة البيان ترجمه : سلمان کی عزت دسر بلندی ہوئی اور ان کابیا عز از بہت مضبوط بنیادوں پرہے۔ وكيف لا والمصطفى قدعده من اهل بيته العظيم الشان ترجمه : لورکیے نہ ہو جبکہ حضرت محمد ﷺ نے ان کواپنے بلند مرتبہ گھر انے کاایک فرد شار فرملاہے۔ <u>سلمان کی ہمت و طاقت</u> ..... حضرت سلمان فاری کے سلسلے میں انصار و مهاجرین کے در میان جو جھڑا ہوا اس کی دجہ میر تھی کہ حضرت سلمان استنے مضبوط اور قوی ہیکل آدمی تھے کہ خندق کی کھدائی کے دوران وہ اکیلے

آپ خندق میں ازے اور میرے ہاتھ سے کدال لے کر آپ نے دمین پر ضرب لگائی جس سے کدال کے سرے ہرایک بجل کا ساجھ ماکہ ہوا اسس کے بعدہ پ نے ایک دومری صنریب لگانی تو دوسری بار دیسا ہی روشنی کاساجھماکہ ہوا پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو تیسریبار جھماکا ہوا۔ میں نے آنخضرت علیہ کی یار سول الله علی آپ په میرے مال باپ قربان مول سروشی کے جھماکے کیے تھے جو کدال کے نیچے کو ندئے۔"

جلددوم نصف آخر

به ضربین دیکھیں توعرض کیا۔

میں نے کدال ماری مگروہ پھر نہیں ٹوٹالور مجھ پر بہت زیادہ تھکن ہوگئی آنخضرت ﷺ اس وقت میرے قریب

سير ت طبيه أردو

ہی تھے جب آپ نے مجھے کدال چلاتے دیکھااور محسوس کیا کہ پھر ملی زمین ہے جس کی دجہ سے پریشان ہوں تو

عسل کریں اور وضو کے برتن کو اپنی کمر کے پیچھے الٹ دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایباہی کیا اس عمل ہے وہ ایسے ملکے ہوگئے جیسے ان سے رسیوں کے بند کھل گئے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آپ نے حکم دیا کہ قیس سلمان کے لئے وضو کریں اور اپنے وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کرلیں۔ پھر سلمان اس پانی سے عسل کریں اور برتن کو اپنی کمر کے پیچھے الث دیں۔

نبی کو تسخیر مشرق و مغرب کی بشارت ..... ایک روایت ب که جب وه پقریلی زمین کهودنی اور جنان توژنی حضرت سلمان کودو بھر ہو گئی تو آتخضرت علیہ نان کے ماتھ سے کدال لے کر بھم اللہ کمااور پھر پھر پر ایک ضرب لگائی جس سے چٹان کاایک تهائی حصہ ٹوٹ گیاسا تھ ہی اس ضرب کے نتیجہ میں روشنی کاایک جھماکم ہوااور یمن کی سمت ایک نور خارج ہواجو سیاہ رات میں چراغ کی طرح روش تھا۔ای وقت آنخضرت علیہ نے تحمير كهي اور فرماياكه مجصے ملك يمن كى تنجيال مرحمت فرمادى كئيس اور مجصے اسى وقت اسى جكم كھڑے ہوئے صناع کے دروازے اس طرح اپنے سامنے نظر آرہے ہیں جیسے کول کے اسکے وانت ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی جس سے جنان کا دوسرا تهائی حصہ ٹوٹ گیا اور ملک روم کی طریف سے ایک نور ظاہر ہوا۔ ستخضرت ملا على عند الله على اور فرماياكه مجمع ملك شام كى تنجيال عنايت فرمادي كئيس خداكى فتم ميس ملك شام کے محلات اور ایک روایت کے مطابق۔ سرخ محلات اپنی آنکھوں سے ویکھ رہا ہوں۔اس کے بعد آپ نے تیسری ضرب لگائی جس ہے چٹان کا باقی حصہ ٹوٹ گیالور پھر روشنی کا ایک جھما کم ہوا۔ آنخضرت ﷺ نے تحکییر کہی اور فرمایا کہ مجھے ملک فارس کی تنجیاں عطا فرمادی گئی ہیں۔خدا کی قتم مجھے اس جگہ سے حیرہ و مدائن میں کسری کے محلات اس طرح اینے سامنے نظر آرہے ہیں جیسے کول کے اگلے دانت (ابھرے ہوئے اور جے ہوئے) ہوتے ہیں۔ایک روایت میں بول ہے کہ میں اس وقت مدائن کا قصر ابیض بعنی سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ <u> آسمانی خبریں اور تصدیق .....ساتھ ہی آنخضرت ﷺ سلمان فارس کو فارس کے مقامات کی تفصیل اور </u> محل د قوع بتلاتے جاتے تھے اور حضرت سلمان کہتے تھے کہ یار سواللہ آپنے کی کمااس جگہ کی تفصیل ای طرح ے ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سلمان یہ فقوعات دہ ہیں جوالله تعالی میرے بعد عطافی مائے گا۔

بیٹار تول پر منافقین کا مسنح .....اد هرای وقت منافقول کی ایک جماعت نے جن میں معتب ابن تخیر بھی شامل تھا کہ نامل تھا کہ خراجی ہے ہے ہے ہے کہ خراجی ہے ہے ہے کہ جماعت کے میں اور بہ بیا اور بہ بیا اور بہ بیل کہ وہ بیڑ ب میں کھڑے کھڑے جیرہ اور مدائن کسری کے محلات و کھور ہے ہیں اور بہ کہ تم لوگ و شمن کے خوف و وہشت سے خندق کے یہ مقامات تمہارے ہاتھوں فتح ہول گے جبکہ حالت سے کہ تم لوگ و شمن کے خوف و وہشت سے خندق کھود رہے ہو اور تم میں اتن بھی ہمت نہیں کی میدان میں آگر و شمن کا مقابلہ کر سکو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہ کیات نازل فرمائیں۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ مُوْنِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّنُ قَشَاءُ لاَ بيب ٣ سوره آل عمر الن ٣ سم آيت ٢٦ اے محمد علطی آپ الله تعالیٰ سے يوں کئے کہ اے الله مالک تمام ملک کے آپ جس کو جا ہيں ملک دے دیتے ہیں اور جس سے جا ہیں ملک لے لیتے ہیں۔

اس آیت کے نزول کے سبب سے متعلق ایک قول سے بھی ہے کہ رسول اللہ علی نے جب مکہ فتح فرمایا

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

240

تو آپ نے اپنی امت کو ملک فارس اور ملک روم کے فتح ہوجانے کا دعدہ دیا۔ اس پر منا فقوں اور یہودیوں نے کہا کہ واہ واہ محمد علی کے ملک فارس اور ملک روم کہال سے مل سکتا ہے وہ لوگ کمیں زیادہ طاقتور اور بلند و برتر لوگ ہیں (تب بیر آیت نازل ہوئی تھی۔)

ے سے ایک کے بہاؤ کی جگہ پڑاؤڈ الااور عطفانی اور دوسرے دیتے احد بہاڑ کی سمت میں فرو کش ہوگئے۔ نے پانی کی جباؤ کی جگہ پڑاؤڈ الااور عطفانی اور دوسرے دیتے احد بہاڑ کی سمت میں فرو کش ہوگئے۔

عین کے بعاد میں جدید داد اور بیراؤ .....اس کے مقابلے میں مسلم کشکر کی تعداد نین ہزار تھی۔ابن اسحاق <u>دونول کشکرول کی تعداد اور بیراؤ</u> .....اس کے مقابلے میں مسلم کشکر کی تعداد نین ہزار تھی۔ابن اسحاق

نے سات سوکی تعداد بتلائی ہے مگریہ ان کاوہم ہے اگرچہ ابن حرم نے اس تعداد کو صحیح بتلایا ہے اور کہاہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ بیروہم ہے۔ آنخضرت علیہ مسلم لشکر کے ساتھ سلع پہاڑ کے دامن میں فروکش

سن کون ملک میں جب مرورے میں استرے مسترے میں ہوئے کہ سر سے ساتھ کی بیار کے دا من میں اس طرح پڑاؤڈالا کہ رہے ہوئے جومدینے کی بالائی سمت میں ہے اور آنخضرت ﷺ نے سلع پہاڑ کے دامن میں اس طرح پڑاؤڈالا کہ رہے بہاڑ مسلمانوں کی پشت پر آگیا جیسا کہ بیان ہوا اور خندق مسلمانوں اور دستمن کے در میان میں آگئی۔

آنخضرت میں کے لئے ایک چرمی قبہ کھڑ اکیا گیا اس خیمہ میں آنخضرت میں کے ساتھ آپ کی از داج میں سے تین لیمنی کو سے تین لیمنی حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بن جمش تھیں جن کے پاس آپ باری باری رہتے ہے۔ تھے ایس عرصہ میں دان کر وقت میں حصرت ویا ہوئش سے ساتھ تھیں کی جہت تھیں کے بات اور ایس کا میں میں میں اور ان کی

تھے۔اس عرصہ میں دن کے دقت میں حضرت عائشہ آپ کے پاس رہتی تھیں کیونکہ خندق کھودنے میں آخے۔اس عرصہ میں دن کے دقت میں حضرت عائشہ آپ کے پاس رہتی تھیں کیونکہ خول ہیں دن کا ہے آنحضرت علیہ کی مصروفیت دس دن حدثین نے کہاہے کہ ایک قول کے مطابق پوراایک ممینہ لگا۔ بعض محدثین نے کہاہے کہ

تقریباً ممینه بھر کلنے کا قول سب سے زیادہ مضبوط قول ہے مگر ایک قول کے مطابق سب سے پینیۃ قول پندر ، دن کا ہے۔ امام نودی نے کتاب روضہ میں اس قول کوا ختیار کیا۔

کا ہے۔ امام کودن نے نماب روضہ میں آئی نول اوا خدیار لیا۔ <u>عور تول و بچول کا تحفظ</u> ..... اس دوران میں آنخضرت میلائے کی باتی سب ازواج بنی حارثہ کے محلے میں تھیں۔ عور تول اور چھوٹے بچول کو آطام لیعنی ٹیلول پر ٹھمر لیا۔ جب آپ خندق کھودنے میں مشنول تھے تو

آپ کے سامنے وہ لڑکے بھی آئے جو بالغیانا بالغ تھے اور جو کھدائی میں مشغول تھے جب کھدائی کا کام نمٹ گیا تو ان لڑکول میں سے ان کو جو پندرہ سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے آپ نے دابس ان کے گھروں پر بھجوا دیا اور جو پندرہ سال کے ہوچکے تھے ان کو آپ نے اجازت دے دی۔ ایسے لڑکوں میں جن کو آپ نے اجازت دے دی تھی عبد

الله این عمر ، زید این خابت ، ابوسعید خدری اور براء این عازب شامل تھے۔ الله این عمر ، زید این خابت ، ابوسعید خدری اور براء این عازب شامل تھے۔ او هر بدینه شهر میں رمکانات این طرح ایک ، در میں میں میں سیاسی ما میں بریت سیاسی میں میں اور انتہاں میں میں انتہا

او هر مدینہ شہر میں مکانات اس طرح ایک دوسرے سے پیوست ادر ملے ہوئے تھے کہ پوراشہر ایک قلعہ کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض مور خول نے لکھا ہے کہ مدینے کی ایک جانب تو کھلی ہوئی تھی ادر باقی تمام سمتیں مکانات اور باغات سے پیوسۃ تھیں جن پر دسٹمن کا قابو نہیں چل سکتا تھا۔ آنخضرت پیلٹھ نے یہ کھلی ہوئی سمت ہی خندق کے لئے منتخب فرمائی۔ اپنی غیر موجودگی میں آپ نے حضرت ابن ام مکتوم کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا۔

آنخضرت علی نے سلیط اور سفیان این عوف کو احزابی نشکر کی معلومات حاصل کرنے کے لئے جاسوس کے طور پر بھیجامشر کین نے ان دونوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان دونوں کی لاشیں رسول اللہ علی کے پاس مصحم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لائیں گئیں تو آپ نے ان دونوں کو ایک ہی قبر میں وفن کر ادیا اس طرح یہ دونوں جڑواں شہید کہلائے۔

بھر آنخضرت ﷺ نے مہاجروں کا جنگی پر چہ زید ابن حارث کے ہاتھ میں دیا اور انصاریوں کا پر چہ سعد
ابن عباد کے ہاتھ میں دیا ساتھ ہی آپ نے سلمہ ابن اسلم کو دوسو آدمی دے کر اور زید ابن حارث کو تین سو آدمی
دے کر مدینے کی حفاظت اور گر داکوری کے لئے بھیجا۔ یہ دستے بلند آواز سے تکبریں کہتے رہتے تھے کیو تکہ یہ خطرہ
تفاکہ مدینے میں بی قریط کے یہودی مسلمان بچوں اور عور توں پر حملہ نہ کر دیں اس لئے کہ آنخضرت علیہ کو معلوم ہوا تھا کہ یہودیوں نے امن کا وہ معاہدہ تو در دیا ہے جو ان کے اور مسلمانوں کے در میان تھا جیسا کہ آگے متفصیل بیان ہوگی اور یہ کہ وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں بات یہ ہوئی تھی کہ حتی ابن اخطب نے ایک قاصد تو تفصیل بیان ہوگی اور یہ کہ وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں بات یہ ہوئی تھی کہ حتی ابن اخطب نے ایک چیام قبیلہ قریش کے پاس بھیج دیں اور اسی طرح آیک پیغام قبیلہ خران کے باس بھیجا تھا کہ وہ اپنے آگے ہزار آدمیوں کا دستہ اس کے پاس بھیج دیں اور اسی طرح آیک پیغام قبیلہ غطفان کے پاس بھیجا تھا کہ ان کے بھی آیک ہزار آدمیوں کا دستہ اس کے پاس جو بات تاکہ مدینے کو تاراح کیا خطفان کے پاس بھیجا تھا کہ ان کے بھی آیک ہزار آدمیوں کا دستہ ان کے پاس جو بات تاکہ مدینے کو تاراح کیا خطفان کے پاس بھیجا تھا کہ ان کے بھی آیک ہزار آدمیوں کا دستہ ان کے پاس جو باتھا تھ کہ دین کو تاراح کیا

جاسے۔ بہود کی سازش ..... آنخفرت ﷺ کو بہودیوں کی اس سازش کی خبر ہوگئی جس کی وجہ سے پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی اور بچوں کے متعلق ان صحابہ پر بھی زیادہ خوف اور بے اطمینانی پیدا ہوگئی جود شمن کامقابلہ کرنے کے لئے خندق پر تعینات کئے گئے تھے (چنانچہ آنخضرت ﷺ نے زیدا بن حارشاور مسلمہ ابن سلم کی پیش کردگی میں یا پخ

سو مجاہدین کے دیے گر د آوری اور بچول کی حفاظت پر متعین فرمادیئے) اد حرجب مشرکین کا حزابی لشکر مدینے کے سامنے پہنچااور انہوں نے خندق دیکھی تو (وہ لوگ جیر ان

رہ گئے اور) کہنے گئے۔ "خداکی قتم یہ تو بڑی سخت جنگی چال ہے۔ عرب تواس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے!" ادھر مشرکین باری باری اپنے دستو کے ساتھ آگے بڑھتے اور واپس آجاتے۔ ایک دن ابوسفیان

اپندستے کیساتھ جاتا۔ایک دن خالد ابن ولید ابنادستہ لے کربزھتے اور لوٹ آتے۔ایک دن عمر وابن ما مل کی باری ہوتی اور وہ جاتے کی دن ہمیر ہ ابن وہب اپنے دستے کو لے کر جاتا ،ایک دن عکر مہ ابن ابو جمل اپنے ساتھیوں کے ساتھ قسمت آزمائی کرتے تو کسی دن ضرار ابن خطاب نکلتے۔یہ لوگ اس طرح اپنے گھوڑے سوار رستوں کو تھماتے پھرتے تھے بھی یکجا ہو کر اور بھی الگ الگ (مگر ہر طرف سے انہیں ناکامی ہوتی تھی)

الشكرول ميں چھير جھاڑ.....دوسرى طرف صحابہ كرام كى كى دفت اچانك آ مے بڑھے اورا پے وستوں كومشركين پر تيراغازى كا حكم دية اس طرح كى چھيڑ چھاڑند كوره مدت تك چلتى دى جس ميں سوائے تيراندازى كے حكى ختير نبين ہوئى۔ بھي بھى ايك دوبسرے پرستگ بارى كرتے تھے۔

خندق عبور کرنے کی کوشش اور نو قل کا انجام .....ای دوران ایک روزنو فل ابن عبدالله ابن مغیره است خندق این مغیره این عبدالله ابن مغیره این عبدالله ابن عبدالله عندق این عبدالله کردیا که مخترق میں گر کراس کی گرون ٹوٹ کئی تھی ایک میں گر کراس کی گرون ٹوٹ کئی تھی ایک میں الله تعالی نے اسے ہلاک کردیا کیونکہ خندق میں گر کراس کی گرون ٹوٹ کئی تھی ایک روایت میں یوں ہے کہ جمال تک نو فل ابن عبدالله کا تعلق ہے تواس نے خندق سے پار ہونے کیلیے

این گرے کوایز لگائی مر گھوڑے سمیت خندق میں کر ااور دونوں کی ٹری پہلی ٹوٹ گئے۔ایک قول میں ہے کہ خندق میں کرنے ہوں سلمانوں نے اس بر پھر مرسلے تودہ کہنے لگا کھا ہے کہ وہ عمد اس سے بمتر میں کہ دونا میں و برابین سے مزین مسلاج و محمد دلات و برابین سے مزین مسلوج و محمد دلات و برابین سے مزین مسلوب

سير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر تو سے کہ قتل ہی کر ڈالو۔ چنانچہ حضرت علی خندق میں اتر کر اس کے سر پر پنچے اور اس کو قتل کر ڈالا۔ لیمن حضرت علیٰ نے اس پر تلوار کاوار کر کے دو ٹکڑے کرڈالے۔

مشركين كونو قل كى موت پر سخت صدمه ہوا چنانچه انہوں نے رسول اللہ ﷺ كے پاس پيغام جميجاكه ہم آپ کو اس کی دیت لینی قیت دیتے ہیں آپ ہمیں اس کی لاش لوٹا دیں تاکہ ہم اے دفن کر دیں۔

آتخضرت على نے جواب میں کملایا کہ وہ مر دار تھااس پر اللہ کی لعنت ہوئی اس کی دیت و قیت پر بھی اللہ کی لعنت ہوئی۔ ہم تہیں منع نہیں کریں گے تم اے د فن کر سکتے ہو مگر ہمیں اس کی دیت و قیت ہے کوئی

ایک قول ہے کہ مشرکین نے اس کی لاش کے بدلے میں دس ہزار کی پیشکش کی۔ ایک روایت میں

یول ہے کہ۔انہوں نے انخضرت علیہ کے پاس پیغام بھیجاکہ آپ اس کی لاش ہمارے حوالے کردیں تو ہم آپ کوبارہ ہزاردیں گے۔ آنخضرت عظیے نے فرمایا۔

"نەاس كى لاش ميں كوئى خمر ہے اور نەاس كى ديت و قيمت ميں كوئى خمر ہے۔ يہ لاش ان لو**گوں** كے حوالے کر دو کیونکہ اس مخف کی لاش بھی مر دارہے اور اس کی قیت بھی مر دارہے۔!"

اکی روایت میں یوں ہے کہ اس کی لاش گدھے کی لاش ہے۔!"

<u>حینی کاد سمن سیخاز باز</u> ..... بی تضیر کے یبودیوں کاسر دار اور اللہ کادیمن حیکی این اخطب جب قریش کو مدینے رے چڑھائی کرانے کے لئے لے کر چلا توان سے کہنے لگاکہ میری قوم بنی قریطہ تمہارے ساتھ ہے ان لوگوں کے پاس بہت بڑی تعداد میں ہتھیار اور اسلحہ ہیں۔اس قبیلہ میں ساڑھے سات سولڑنے والے جانباز ہیں۔ یہ س

كرابوسفيان كہنے لگا۔ "تم ان لوگوں کے پاس جاؤاور ان سے کہو کہ وہ اس معاہدہ امن کو توڑ دیں جو ان کے اور محمد ﷺ کے در میان قائم ہے!'

بنی قریط، پر حین کا د باؤ ..... چنانچه حیی ای وقت روانه موااور کعب ابن اسد قرظی کے پاس آیاجو بنی قریطه کا سر دار تھااور جو اس معاہدہ کا ذمہ دار تھا جو آنخضرت علیہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اور جس نا جنگ معاہدہ کی تقصیل گذشتہ قسطول میں بیان ہو چکی ہے۔ غرض کعب کے مکان پر پہنچ کر حیکی نے اس کے دروازے پر دستک دی مگر

کعب نے حئی کو کادروازہ کھولئے سے انکار کردیا۔ حتی نے اصر ارکیا تو کعب نے کہا۔ دور ہو تیراناس ہو حیک۔ توبہت ہی منحوس آدمی ہے۔ میں محمد عظافہ کے ساتھ جو معاہدہ کرچکا ہوں اس کو ہر گز نہیں توزوں گا۔اور پھر محمد عظی کی طرف سے میں نے وفااور سچائی کے سوا پچھ نہیں دیکھا۔!"

كعب كاعمد تتلنى سے افكار ..... حيى نے چركماكم تيراناس مودروازه توكھول مجھے تجھ سے بات كرنى ہے کعب نے کہا میں نہیں کھولوں گا ساتھ ہی کعب حتی کو برا بھلا کینے لگا۔ اس پر حتی نے کہا۔ خدا کی قتم اتونے اپنادروازہ میرے لئے اس ڈرے بند کیاہے کہ میں کہیں تیرا آٹے کا حلوا کھانے میں شریک نہ

اس حلوے یا کھانے کے لئے روایت میں حثیث کالفظ استعال ہوا ہے اس کو اصل میں وشیش کہتے ہیں یہ میٹھایا نمکین کھانا ہو تاہے جو گیبول کو موٹا موٹا کوٹ کر بنایا جاتا ہے (اور عرب کا مشہور و مقبول کھانا تھا) یہ سنتے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہی کعب نے دروازہ کھول دیا۔ صین نے اندر آکر کما۔

"خداکی مار کعب میں تو تیرے لئے دنیاہ جمان کی سربلندی و عزت لے کر آیا ہوں۔ میں قریش کو تمہارے گھر دل تک کے آیا ہوں۔ میں قریش کو تمہارے گھر دل تک لے آیااورا نہیں احد تمہارے گھر دل تک لے آیااورا نہیں احد کے دامن میں لاکھڑ اکیا۔ان لوگوں نے مجھ سے عمد و پیان کیا ہے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں کے دامن میں لاکھڑ اکیا۔ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود نہیں کرلیں گے۔"

کعب نے اس کے باوجود مجھی یہ کما۔

"خداکی قتم ! تومیر بیاس دنیا جمان کی دلت در سوائی لے کر آیا در جرہ بات پیش کر رہا ہے جس سے در لگتا ہے کیو نکہ میر بے نزدیک محملی کی طرف سے سوائے ایماند اری اور دفاکے کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ تومیر بے پاس ایس گھٹا اور بدلیاں لے کر آیا ہے جن میں پانی نہیں ہے جن میں سوائے گھور گرج اور بجلی کے کڑاکوں کے اور پچھ نہیں ہے۔ تجھ پر افسوس ہے حیک میر اپیچھا چھوڑ میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں۔!"

کعب کی سیر اندازی ..... گرصی نے کعب کا پیچھانہ چھوڑا (اور اس کو مجبور کر تارہا) یمال تک کہ کعب نے اللہ کے نام پراس کو عمد دیا کہ اگر قریش اور خطفان کے لوگ محمد علی کے تغیر یمال سے لوٹ کے تو بھی میں تمہارے ساتھ تمہاری حویلی میں قلعہ بندر ہوں گااور جو نقصان بن پڑے گا محمد علی کو پنچاؤں گا۔اس کے ماتھ بن کم معاہدہ ساتھ بی کعب نے معاہدہ تو زویااور اس کے اور رسول اللہ علی کے در میان جو سمجھو منہ تھااس کو ختم کر کے معاہدہ کی تحریر پھاڑڈ الی۔

قوم میں عمد شکنی کا اعلان ..... اسکے بعد کعب نے اپنی قوم کے سر داروں کو جمع کیا جن میں زہیر ابن مطآ، شا سابن قیس، عزال ابن میمون اور عقبہ ابن زید شامل تھے۔ کعب نے ان سر داروں کو ہتلایا کہ میں معاہدہ توڑچکا جول اوروہ پرامن سمجھونۃ جو محمد ﷺ نے لکھا تھا میں اس کو چاک کر چکا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہلاکت کا جوار اوہ فرمایا اس کار استہ انہوں نے خود صاف کیا۔ صی ابن اخطب یہودیوں میں اپنی حرکوں کے لحاظ سے قریش کے ابو جہل کے مشابہ تھا۔

م تخضرت الله كواطلاع اور تشويش ..... أنخضرت الله كوكعب كى اس بدعمدى كى اطلاع موئى يه خرر حضرت عليه كان المدعمة على المادة الماع موئى يه خرر حضرت عمر فاردق ني دى اور عرض كيا-

"یارسول الله ا مجھے معلوم ہواہے کہ بی قریط نے عمد فکنی کردی ہے اور ہم سے برمر پر کار ہوگ

ہیں!"

خفیق حال کی جبتی ..... آنخضرت بھلے کواس خبر سے سخت تکلیف اور پریشانی ہوئی (کیونکہ ایسے وقت میں جبکہ ایک طاقتور مثمن شہر کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا گھر کے اندر دعا بازوں کا مقابل آ جانااور ہار آستین ثابت ہونا بہت سخت مرحلہ تھا) آپ نے تحقیق حال کے لئے حضر ت سعد ابن معاق سر دار اوس اور حضر ت سعد ابن عبادہ سر دار خزرج کو بھیجا۔ ان کے ساتھ آپ نے ابن رواجہ اور خوات ابن جبیر کو بھیجا۔ کماب امتاع میں ان دونوں کاذکر شیں ہے بلکہ ان کے بچائے صرف اسید ابن حفیر کانام ہے۔ آپ نے ان حضر ات سے فرمایا۔ جاکاور دیکھو کہ ان لوگوں یعنی بی قریطہ کے یبود یوں کے متعلق جو بات ہمیں معلوم ہوئی کیادودرست محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

مير ت طبيه أردو جلددوم نصف آخر ہے۔اگریہ بات سیح ہو توواپس آگر مجھے ایسے اشاروں میں یہ خبر دیناکہ میں سمجھ لول لیکن دوسرے لوگوں کواس کا

پیتانہ ہوسکے۔ تاکہ اس خبرے لوگول میں بے حوصلگی اور کمز دری نہ ہوجائے۔ لیکن اگریہ بات غلط ہو توسب کے

سامنے صاف اور بلند آواز سے ہتلادینا (کیو نکہ اس صورت میں لوگوں پر برااٹر پڑنے کاخطرہ نہیں ہے)" يمال اشاروں ميں بتلانے كے لئے كن كالفظ استعال مواہاں لفظ كامطلب يہ ہے كه بات الفاظ كے

ذرید کنے کے بجائے صرف چرے کے ایسے اشارات سے ہتلائی جائے جس سے مخاطب تو مطلب سمجھ لے مگر

دوسرول کے لئے وہ اشارات بے معنی ہول۔ جیسا کہ لحن اس غلط کلام کو بھی کہتے ہیں جو لغت کے اعتبارے ہث کر ہو چنانچہ ایک کماوت ہے کہ بھترین کلاموہ ہے جو لحن یعنی اشاروں میں ہو\_

یمودی دغا بازی کی تقدر تق .... غرض انخضرت علقے کے اس فرمان پر یہ حضرات روانہ ہوئے اور بی قریط میں پنیچ جمال انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ عمد شکنی کر چکے ہیں اور آنخضرت علیہ کے خلاف

نقصان رسانی کے دریے ہیں۔چنانچہ (جب ان حضر ات نے یمودیوں کورسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان کامعاہدہ یاد دلایا تو کہنے گئے کہ کون رسول اللہ ۔اس طرح معاہدہ خم کر دیااور کہنے گئے کہ ہمارے اور محمد عظافے کے در میان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ بی قریطہ کے یمودی حضرت سعدابن معاذ کے قبیلہ اوس کے حلیف اور دوست سے للذا

حضرت ابن معاذ نے اس حرکت پر انہیں بہت برا بھلا کہا۔ ایک قول ہے کہ یہ لوگ سعد ابن عبادہ کے حلیف تھے جن کے مزاج میں غصہ زیادہ تھا یمودیوں نے خود ابن عبادہ یا ابن معاذ کو بھی گالیاں دیں۔ جمال تک ان

کے حلیف ہونے کا تعلق ہے تو دونوں باتیں ممکن ہیں۔ پھر حضرت سعد ابن معاذ نے حضرت سعد ابن عبادہؓ سے یااس کے برعکس دوسرے نے پہلے سے کہا۔ "ان کی گالی گفتار کوچھوڑوان کے اور ہمارے در میان اس بد کلامی سے کمیں زیادہ اہم معاملہ در پیش ہے!"

اس کے بعد دونوں سعد اپنے ہمراہیوں کے ساتھ رسول اللہ عظیم کے پاس واپس آئے ادر اشار وں میں آپ کو اطلاع دی کہ بن قریط نے دغا بازی اور عهد فکنی کی ہے۔ ان حضرات نے آتخضرت علی کے پاس پہنچ کر لفظی اشارہ کرتے ہوئے صرف یہ کہاکہ "عضل و قارہ" لیعنی یبودیوں نے اس طرح بدعمدی کی ہے جیسے عضل و قارہ کے لوگوں نے اصحاب رجیع کے ساتھ بدعمدی اور دغابازی کی تھی۔اصحاب رجیع کایہ واقعہ آگے سرایا یعنی محابہ کی فوجی مهمات کے بیان میں آئے گا۔ یہ س کر آنخضرت ﷺ نے اللہ اکبر فرمایا جس کا مطلب بیہ تفاکہ مسلمانوں مہیں الله کی مدداور نصرت کے لئے خوش خری ہو۔

<u>نصرت خداو ندی کی خوستجری</u> ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے اپنا کیڑا چرہ مبارک پر ڈال لیااور بہت و رین تک لیٹے رہے۔ جب مسلمانوں نے آنخضرت ﷺ کواس طرح لیٹے دیکھا توانسیں سخت گھر اہٹ اور پریشانی ہوئی آخر آپ نے بیرا محایالور پھر فرملیا کہ اللہ تعالیٰ کی طر ف سے مدد اور فنج کی خوش خبری ہو۔ ز بیر کے ذرابعیہ محقیق اور حسال بن <del>ثابیت</del> .....غالبًاان دونوں یعنی سعد ابن معاذ اور سعد ابن عباد ہ کو ج<u>ھیجنے</u>

سے پہلے آپ حفزت زبیر کو بی قریط میں بھیج چکے تھے تاکہ وہ یمودیوں کی عمد شکنی کے متعلق صفح خبر لے کر آئیں چنانچہ عبدِاللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ احزاب بعنی غزوہ خندق کے موقعہ پر میں اور عمر وابن ابی سلمہ حسان ابن خابت کی گڑھی لیعنی چھوٹے قلعہ میں تھے خود حسان ابن خابت بھی عور تول کے ساتھ وہیں تھے۔ ان عور تول ميس المخضرت سياني كي محولي حعرت ميني وستر عبدالمطلب مشك المسلفة القال معدلي يبودي اس

گڑھی کے گرد گھو متانظر آیا صفیہ نے حسان سے کہا۔

"حسان! مجھے اس یہودی کی طرف ہے اندیشہ ہے کہ بیہ دشمن کو اس گڑھی میں پناہ گزین عور تول کے متعلق نشان دہی کر دے گااور دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے گااس لئے بہتر ہے کہ تم ینچے اتر کر اس پر حملہ کرواور قبل کردو!"

## <u>خونریزی سے حمال کاخوف ..... حمال نے کما</u>

"عبدالطلب كى بنى إجميس معلوم بيس اسكام كا آدى ميس بول!"

حسان سے مالیوسی اور صفیعہ کی دلیری .....حضرت صفیه کمتی ہیں کہ جب میں حسان کی طرف سے ماہیس ہو گئ تو میں نے خود ایک موٹاؤٹڑ اٹھایا اور پنچے اتری۔ پھر میں گڑھی کا دروازہ کھول کر خاموشی سے اس کے پیچھے گئ اور اچانک اس پر دار کرنے گئی یہال تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں پھر گڑھی میں پہنچ کر اوپر آئی اور حسان سے کہنے گئی۔

"اب تم نیچ جاکراس لاش کے جسم کاسابان لینی کپڑااور ہتھیار دغیر ہاتار لاؤمیں نے بیکام صرف اس لئے خود نہیں کیا کہ وہ غیر مرد ہے۔!"

حسان کھنے لگے۔

"عبدالمطلب كي بين المجيهاس كي تحديا والوغيره كي ضرورت نهين.!"

اس دوایت سے اس گذشتہ قول کی تقدیق ہو جاتی ہے کہ حسان ابن نما بت بے انتاڈر پوک آدمی تھے۔
غرض اس کے بعد عبد اللہ ابن ذیر گئتے ہیں کہ اچانک میر کی نظر حضر ت ذیر پر پر ٹی جو گھوڑ ہے پر سوار و دین بار
پی قریطہ کے محلے کی طرف گئے آئے۔ جب ہم یمال سے واپس ہوئے تو ہیں نے اپنے والد سے پو چھا کہ
ہیں نے آپ کو بار بار بنی قریطہ کی طرف جاتے آئے دیکھا تھا۔ انہوں نے پو چھا بیٹے تم نے دیکھا تھا ہیں نے
کما۔ بال تو دہ کہنے گئے۔ "رسول اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بنی قریطہ میں جاکر مجھے ان کے متعلق صحیح اطلاعات دے (اس لئے میں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا) جب میں ان کے متعلق اطلاعات لے کر آپ کے پاس پہنچاتو آئے خضر سے میں نے (خوش ہوکر) فرمایا کہ تم پر میر ہے ماں باپ قربان ہوں!"

حضرت زبیر سے نبی کی محبت .....اس روایت کو سخین نے پیش کیا ہے۔علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت نبیر کی روایت سے ان کا قول ثابت ہے کہ آنخضرت علی نے میرے لئے دومر تبد اپنا الباب کو جمع کرکے فدائیت ظاہر فرمائی۔ایک د فعہ غزدہ احد کے موقعہ پر اور دوسری دفعہ بی قریطہ کے موقعہ پر آپ نے فرمایا تھا کہ تیر چلائے جاؤتم پر میرے مال باپ قربان ہوں۔

پھروہ کہتے ہیں کہ شاید سہ بات غزوہ احد میں فرمائی گئی تھی کہ ہر نبی کے حواری لیعنی ہمدرو و جان شار ہوا کرتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ نیز آپ نے سے بھی فرملاتھا کہ زبیر میرے پھو پھی زاد بھائی بھی ہیں اور میری امت میں سے میرے حواری بھی ہیں۔

<u>ز بیر کا تقوی اور صد قات</u> ..... کهاجاتا ہے کہ حضرت ذبیرؓ کے ایک ہزار مملوک اور غلام تھے جو ان کو خراج کی رقم اداکیا کرتے تھے اور اس میں ایک پائی بھی ان کو خراج کی رقم اداکیا کرتے تھے اور اس میں ایک پائی بھی ان کے گھر میں شیس بینچق تھی۔ یمی بات رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ چنانچہ ایک

جلددوم نصف آخر

حدیث میں ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی۔

مُمَّ كُنُسُنَكُنَّ يُوْمُنِذِ عَنِ النَّعِيمِ الأَكبيبِ • ٣٠ سورة تكاثر ع ا أيمت ع<u> ٨</u>

ترجمہ: پھراور بات سنو کہ اس روزتم سب سے نعمتوں کی بوچھ کچھ ہوگ۔

توحفرت ذبير في الخضرت عليه سع عرض كيا

"یار سول الله علی وه کو کی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے سامنے تودوی

نعتیں ہیںا یک تھجور اور دوسر ی پانی!"

ز بیر کی امانت داری ..... آپ نے فرمایا که دہ نعمت عنقریب ملنے دالی ہے ( یعنی دولت و ثروت اور حکومت و <del>سلطنت)اد ھر سات ص</del>حابہ ایسے تھے جو حضر ت ذبیر کواپنی اولاد کا سرپر ست بناگئے تھے اور اس طرح حضر ت ذبیر <sup>م</sup>ر

ان لوگوں کی اولاد کے روپے پیسے اور مال کی حفاظت کیا کرتے تھے اور خود اپنامال ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ان

سات صحابهِ میں حضریت عثمان ابن عفال معبد الرحمٰن ابن عوف اور عبد اللہ ابن مسعودٌ شامل تھے۔ <u>مسلمانول کو عهد ختکنی کی اطلاع اور اضطراب</u> .....غرض جب عام مسلمانوں کو یہود کی عهد همنی اور دغا

بازی کا حال معلوم ہوا تو انہیں سخت پریشانی اور اضطراب ہوا۔ یمال عام مسلمانوں کو اس کا علم ہونے کی روایت سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے جبکہ پیچھے یہ بیان ہواہے کہ اس خبر کاافسانہ نہیں کیا گیا تھا۔ کیونکہ جب مسلمانوں

نے دیکھاکہ ان کا ایک دعمن ایک طرف سے آیا اور دوسر ادعمن دوسری طرف سے آیا تو انہیں پوری طرح حقیقت حال کا اندازہ ہو گیا کہ یمودی بغلی چھر اثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے دغا کی ہے) پھر حق تعالیٰ نے اس

موقعہ پریہ آیات نازل فرمائ**یں**۔

إِذْ جَارَ كُمْ مِنْ فُوقِكُمْ وَمِنْ أَسْفُلُ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقَلُوبُ الْحَناجِرُ وَ تَظُنُونُ بِاللَّهِ الظُّنُونَ الآبيب الاسوره احزابع المين عنك

ترجمہ : جبکہ وہ لوگ تم پر آچڑھے تھے اوپر کی طرف سے اور پنچے کی طرف سے بھی اور جبکہ آگھیں

کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کلیج منہ کو آنے لگے تھے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کررہے

منافقو<u>ل کی زبان زور ی</u> .....اس نازک و قت میں منافقول کا نفاق بھی ظاہر ہونے لگااور وہ کہتے پھرنے لگے کہ محمد ﷺ ہم سے وعدے کیا کرتے تھے کہ ہمیں کسری وقیصر کے خزانے حاصل ہوں گے جبکہ ہماری حالت

آج ہے ہور ہی ہے کہ پیٹاب پاخانے کو جاتے ہوئے بھی ہمیں جان کا خوف ہے۔اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ صرف دھو کے کادعدہ کیا تھا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

وَافْيَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْكِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ مَرْضُ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرُسُولُهُ إِلْأَعُرُو زًا

لآييها اسوره احزاب ع آيت ١٢

ترجمہ : اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلول میں مرض ہے یوں کمہ رہے تھے کہ ہم ہے تواللہ

نے اور کے رسول اللہ عظی نے محض و سو کہ دہی کاوعدہ کرر کھاہے۔ بنی فزارہ و مرہ سے آنخضرت علیہ کی خفیہ معاہدہ کی کوشش .....جب رسول اللہ علیہ نے دیماکہ معاملات اور صور تحال نازک ہوتی جارہی ہے تو آپ نے احزابی کشکر میں عینیہ ابن حصن فزاری اور حرث ابن

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"یارسول الله اکیایہ آپ کی خواہش ہے جسے آپ کرنا چاہتے ہیں یا یہ الله تعالیٰ کا تھم ہے جس پر ہمارے لئے عمل کرنا ضروری ہے یایہ معاملہ آپ صرف ہماری وجہ سے کرنا چاہتے ہیں سے ایک روایت میں بول ہے کہ آگریہ آسانی تھم ہے تواس کو پورائیجے اور آگریہ آسانی تھم نہیں بلکہ یہ آپ کی خواہش ہے تو ہمار اسر تسلیم خم ہے۔ لیکن آگریہ صرف رائے و مشورہ ہے توان کے لئے ہمارے پاس صرف تلوار ہے۔!"آ محضرت فرمایا۔
"اگر مجھے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا تھم ملا تو میں تم سے مشورہ نہ کر تا۔ خداکی قتم امیں تو یہ

معاملہ صرف اس کئے کرنا جا ہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں تمام عرب تمہارے مقابلہ میں متحد اور ایک ہوگئے

ہیں اور انہوں نے ہر طرف سے تمہیں گھیر لیا ہے اس لئے میں اس معاہدہ کے ذریعہ ان کی طاقت کوپارہ پارہ کرنا جاما ہے!"

سر واراوس کی مخالفت اور معاہدہ کی منسوخی .....حضرت سعدابن معالانے عرض کیا۔

" یار سول الله ! ہم اور یہ لوگ یعنی خطفانی الله کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پو جا کرنے میں مشترک تنے نہ ہم خدا کی عباوت کرتے تنے اور نہ اس کو پہچانے تنے اس وقت بھی یہ لوگ ہم ہے ایک چھوہار اسک نہیں کے نہم میمانداری میں کھلادیں یا یہ خرید کر کھالیں جب جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ لوگ بوئی مخت کے بعد ہم سے ایک تنظی لے سکتے تنے تو ہم اب ان کو اپنامال کیے دے سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعہ سر بلند فرمادیا۔ ہمیں ہدایت فرمادی اور آپ کے ذریعہ ہمیں عزت دے دی سے ہمیں اسلام کے ذریعہ سمبر بلند فرمادیا۔ ہمیں ہدایت فرمادی اور آپ کے ذریعہ ہمیں عزت دے دی

ہے۔ ہمیں اس معاہدہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔خدا کی قتم ہم ان کو تلوار کے سوائے بچھ نہیں دے سکتے یمال تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے در میان فیصلہ فرمادے۔!" فزارہ و مرہ کو کور اجواب ..... آنخضرت اللہ نے سعد ابن معاد سے فرمایا کہ بس توبہ تحریر تمہارے حوالے

ہے۔ حضرت سعد نے معاہدہ کی تحریر لے کراس کی تمام عبادت منادی۔ یہ تفصیل پہلی روایت کے مطابق ہے اس کو یر کو اس کے سابق ہے اس کو یر کو اس کے سرح اس دوایت کے بھی مناسب ہے جس کے مطابق یہ من کر آنخضرت میں نظافے نے فرمایا کہ جاؤ ہمارے تمہارے میں از دو۔ چنانچہ حضرت سعد نے کہ جاؤ ہمارے تمہارے در میان تلوار فیصلہ کرے گے۔ بھر آپ نے حضرت سعد ابن معذ سے فرمایا کہ اب یہ لوگ ہمارے مقابلے میں سر

مارے جائیں مے۔

عروابن عبدود کی مقابل طلی اور لاف و گراف .....اس کے بعد مشرکوں میں سے چندلوگ آ مے محروابن عبدود کی مقابل عبدوگ آ مے محمد دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت طبيه أردو

جلددوم نصف آخر

بڑھے اور انہوں نے خندق عبور کرنے کے لئے اپنے گھوڑوں کو دوڑ لیااور جس جگہ خندق کی چوڑ ائی کسی قدر کم

www.KitaboSunnat.com

تھی وہاںاسے پار کر آئے ان لوگوں میں عکر مہ این آبو جہل بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ نیز آن میں ا

ہیر وابن ابووہب بھی تھاجو حضرت علیٰ کی بمن ام ہانی کا شوہر تھا۔ ام ہانی سے اس کے اولاد بھی تھی۔ یہ حمض کفر کی حالت میں ہی مرااس طرح ان لوگوں میں ضرار ابن خطاب اور عمروا بن عبدود بھی تھے ایک قول کے مطابق

نو فل ابن عبداللہ بھی تھا۔اس وقت عمر وابن عبدود کی عمر نوے سال کی تھی عمر و نے سامنے آگر کہا کہ کون ہے جومیرے مقابلے کے لئے نکلتا ہے۔حضرت علی یہ من کراٹھے اور بولے کہ یار سول اللہ عظیفی میں اس کے مقابلے

میں جاؤل گا۔ آپ نے فرملیا بیٹھ جاؤیہ عمر وابن عبدود ہے۔عمر ونے بھر پیکار کر للکار ااور مسلمانوں کو ہرا بھلا کہنے

لگا۔وہ کنے لگاکہ تمہاریوہ جنت کمال من جس کے متعلق تمہاراخیال ہے کہ تم میں سے جو قتل ہو گاوہ اس میں

داخل ہوگا۔ کیاتم میں ہے کوئی میر امقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی وہ یہ شعر پڑھنے لگا۔

ولقد بححت من النداء

معملم عل من مبادز ترجمہ : میں تمہاری جماعت کے سامنے مسلسل اعلان کر رہا ہوں کہ کیا کوئی مقابلے میں آنے والا ہے۔

ان الشجاعة في الفتي 

ترجمه: اور شجاعت وبمادري نوجوانول مين موتى باور سخادت بمترين فتم كي طاقت بـ حضرت علی کا جوش مقابلیہ ..... اب بھر حضرت علیٰ کھڑے ہوئے اور آنخضرت ﷺ سے بولے کہ یا ر سول الله ﷺ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں مگر آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤیہ عمر ابن عبدود ہے۔اس کے بعد

عمرونے تیسری مرتبہ مقامل کو للکارا تو پھر مصر علی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یار سول اللہ ﷺ میں اس کے مقا بلے میں جاتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ یہ عمروہے۔اب حضرت علیٰ نے کما کہ ہونے دیجئے۔ آپ نے اجازت دے دی حفزت علی ہے شعر پڑھتے ہوئے چلے۔ لاتعجلن فقد اتاك

مجيب قولك غير عاجز

ترجمہ : جلدی نہ کرتیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آگیاہے جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور

كمر ور تهيل ہے۔ ذونية و بصيرة والصدق منجى كل فائز

ترجمه :وه تجربه كارادر سمجه دار بھى ہےاور مير ايه سچائى كاعلان ہر كاميابي ميں نجات كاراسته د كھلانے والاہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت علی نے حضرت علی کواپنی تلوار ذوالفقار عنایت فرمائی اور اپنی لوہے

کی زرہ پہنچائی لورا پناعمامہ ان کے سر پر باندھا بھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی مدد فرما۔ ایک روایت میں بیدد عا ما تکی کہ۔اے اللہ ! یہ میر ابھائی اور میرے چیاکا بیٹا ہے پس تو اس کو تنمانہ چھوڑ کے اور تو ہی سب سے بمترین

سهارا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ آپ نے اپنا ممامہ آسان کی طرف بلند فرمایااور کہا کہ اللی تونے بیور کے دن مجھ سے عبیدہ کو لے لیا تھااور احد میں حمزہ کو لے لیا تھا۔ یہ علی میر ابھائی اور میرے چیاکا بیٹا ہے۔ حدیث غرض حفرت علی عمر ابن عبدد د کی طرف بوجے اور وہاں پہنچ کر عمر و ہے کہنے لگے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَلَى كَى دَعُوت اسلام اور عمر وكا انكار .....ا عمر و اتم نه الله تعالى سے يہ عمد كيا تفاكه قريش ميں سے جو شخص بھی تنہيں دوميں سے ایک بات كى دعوت دے گا تو تم اسے فور أقبول كر لو تے!"

عمرونے کما۔ "بے شک۔ "حضرت علیٰ نے کما۔

"تومیں شہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔!"

عمرونے کہا بچھے ان میں ہے کی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ تب میں حمیس مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ تم کہا کرتے تھے کہ جو شخص بچھے تین چیزوں کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک ضرور قبول کرلوں گا۔ اس نے کہا۔ بے شک۔ توحضرت علی نے کہا کہ اول تو میں متمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ در سول کی شہادت دواور پروردگارعالم کے لئے مسلمان ہو جاؤے عمر دنے کہا براور زادے اسے محصے معاف رکھو۔ حضرت علی نے کہا۔

"دوسری دعوت یہ ہے کہ تم اپند طن داپس چلے جاؤ۔ اگر محمد علی سیح ہیں تو تم ان کی وجہ سے سب سے زیادہ خوش بخت آدمی رہو گے۔ اور اگر جھوٹے ہول کے تو تمہاری مرضی کے مطاق نتیجہ ظاہر ہو گاجو تم چاہتے ہو۔!"

عمرونے کہایہ توالی بات ہے جس کا قریثی عور تیں مجھی ذکر بھی نہیں کر سکتیں۔اوریہ کیسے ممکن ہے
کہ میں اس وقت واپس ہو جاؤل جب جھے اپنی منت پوری کرنے کا موقعہ ملاہے۔! عمرونے جنگ بدر کے موقعہ
پر منت مانی تھی جبکہ قریش کو شکست ہوئی تواس نے عمد کیا کہ اس وقت تک اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤل گا
جب تک کہ محمد ﷺ کو قبل نہیں کر دول گا۔ پھر اس نے کہا تیسری بات کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا مقابلہ اس پر
عمرو بہننے لگاور بولا کہ یہ دہ بات ہے جس کے متعلق میں سمجھتا تھا عرب میں کوئی شخص مجھے اس سے مرعوب
میں کر سکتا۔

علیؓ کے ہاتھوں عمر و کا قت<u>ل</u> .....جب حضرت علیؓ نے اس کو مقابلے کی دعوت دی تو یہ کہنے لگا کہ جیتیج میں تہمیں قبل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا۔ گرمیں خدا کی قتم یقیناً تجھے قبل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عمر و غصے سے کھول گیاادراسے زبر دست غیرت آئی۔

ایک روایت میں ہے کہ (جب حفرت علی سمائے آئے تو چو نکہ وہ لوہ میں غرق سے اور چرہ بھی خود سے وہ کا ہوا تھا اس نے پوچھا کیا ابن عبد مناف۔ انہوں نے کہا بھی اس نے پوچھا کیا ابن عبد مناف۔ انہوں نے کہا بھی علی ابن ابوطالب ہوں اعمرونے کہا بھیتے کی اور کو بھیجوجو تمہارے فاندان ہے ہولور تم سے نیادہ طاقتور ہو کیو نکہ میں تمہار اخون نہیں بہنا چاہتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تمہارے والد میرے ووست نیادہ طاقتور ہو کیو نکہ میں بول ہے کہ میں تمہارے باپ کا ہمشین تھا۔ حضرت علی نے کہا مگر میں بھینا تیراخون بہنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو غضبناک ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا میں تجھ سے کیے لڑوں گا جبکہ تو گھوڑے پر مواد ہے (اور میں پیدل ہوں) اس لئے نیچ اتر کر مقابلہ پر آء عمرو فور اُگھوڑے سے کو دااور آگ کے شعلہ کی مواد ہے (اور میں پیدل ہوں) اس لئے نیچ اتر کر مقابلہ پر آء عمرو فور اُگھوڑے سے کو دااور آگ کے شعلہ کی طرح تلوار سونت کر کھڑ اہوا۔ ساتھ ہی اس نے گھوڑے کی کو نجیس کا فی ڈالیں اور اس کے منہ پر مار کر اسے بھگا دیا۔ سامنے آکر اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کی تلوار ڈھال پر پڑی اور اسے چھاڑ کر ان کی بیٹانی پر چرکالگا گئ جس سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجو ابی حملہ تلوار ڈھال پر پڑی اور اسے چھاڑ کر ان کی بیٹانی پر چرکالگا گئ جس سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجو ابی حملہ تلوار ڈھال پر پڑی اور اسے چھاڑ کر ان کی بیٹانی پر چرکالگا گئ جس سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجو ابی حملہ تلوار ڈھال پر پڑی اور اسے چھاڑ کر ان کی بیٹانی پر چرکالگا گئ جس سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجو ابی حملہ تلوار ڈھال پر پڑی اور اسے چھاڑ کر ان کی بیٹانی پر چرکالگا گئی جس سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجو ابی حملہ تلور کیا دھاڑت کے دون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجو ابی حملہ کے دور اُسے کیور کی سے خون بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجو ابی حملہ کور اُسے کی جو کی جو کر بہہ پڑا۔ حضر سے علی نے فور اُجو ابی حملہ کی جو کر بہر کی حصر سے علی کے خور اُسے کیور کی حکم کی خور کی میکھور کے کی حکم کور کی حکم کی خور کی میں کی خور کی کی خور کی کی خور کی کی خور کی کور کی کی خور کی کی خور کی کی خور کی کی خور کی کی کی خور کی کی کرور کی کی کی خور کی کور کی کی کی خور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کور کی

جلدووم نصف آخر

کیااوراس کی گردن کے نچلے جھے یعنی بنٹلی پر تلوار ماری جس سے عمر وکشتہ ہو کر گر گیا۔ای وقت مسلمانوں نے آتخضرت عَلِيَّةً نے یہ نعرہ ساتو سمجھ لیاکہ حضرت علیؓ نے عمر و کو قتّل کر دیا ہے۔ بعض محد ثین نے لکھاہے کہ اس موقعہ پررسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علی کاعمر و کو

قتل کر نادو جمان کی عبادت سے افضل ہے۔ عمرو ابن عبدود ..... مگر (اس جملہ کے بارے میں )امام ابوالعباس ابن تمیہ نے لکھا ہے کہ بیہ حدیث موضوع لینی من گھرت ہے جو کسی معتر کتاب میں نہیں ملتی نہ ہی کسی کمزور سندے اس کا ثبوت ملتاہے اور کا فر

کا قتل جنات اور انسانو کے دونوں جمانوں سے زیادہ افضل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بلکہ اس عمر وابن عبدود کا تذکرہ تک اس غزوہ کے سوائسی اور جگہ نہیں ماتا۔

ا قول۔ مولف کہتے ہیں : مگر کتاب اصل تعنی عیون الاثر میں جو کچھ ہے اس سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ عمر ابن عبدود کاذ کر اس غرجے سوادوسری جگہ نہیں ملتا۔ کیونکہ کتاب اصل میں ہے کہ۔ یہ عمر وابن عبدود جنگ بدر میں لڑاتھا مگر اتنازیادہ زخمی ہو گیا تھا کہ پھر جنگ احد میں شریک نہ ہوسکا۔ پھر غزوہ خندق کے موقعہ پربیا اپناایک علیحدہ نشان لے کر مشرکول کے ساتھ آیا تاکہ دیکھنےوالے دور سے ہی پہیان لیس کہ وہ کس

ای طرحاس گذشتہ روایت ہے بھی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے جس میں گزراہے کہ جنگ بدر میں

اس نے حلف کیا تھا کہ جب تک محمد ﷺ کو قتل نہیں کرلول گاسر میں تیل نہیں لگاؤل گا۔ادھر امام ابن جمیہ کاجو یہ استدلال ہے کہ ایک کافر کافل کیے افضل ہو سکتاہے۔اس میں بھی بحث کی گنجائش ہے کیونکہ اس مخف کے

قتل سے دین کی ذبر دست فتح ہوئی اور کفار کے حوصلے بیت ہوئے۔ حضرت علیٰ کی شجاعت و ہمادری ..... تغیر فخری میں ہے کہ جب حضرت علیٰ عمر و کو قتل کر کے آئے تو آنخضرت علیہ نان سے بو چھاکہ علی اس کے مقابلے میں تمایے متعلق کیا محسوس کررہے تھے۔ حضرت

علیٰ نے عرض کیا کہ میں خود کواس کے مقابلے میں اس قدر بھاری بھر کم اور بے خود)محسوس کر رہاتھا کہ اگر تمام مدين والے ايك طرف مول اور منها مين ايك طرف مول توان يرعالب آجاؤل گا-علامہ سمیلی نے لکھاہے کہ جب عمر ابن عبدود کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی کلمہ پڑھتے ہوئے

ر سول الله عظالي كے سامنے آئے تو حضرت عمر ف ان سے كما

"کیاتم نے اپ مقول کی زرہ بکتر اتار کر قبضہ میں نہیں کی۔اس سے بہتر زر ہ بکتر توسارے عرب میں بھی نہیںہے۔!"

حضرت علیؓ نے کہا۔

"میں نے جب اس کو قتل کیا تووہ اس طرح گرا کہ اس کی شر مگاہ میرے سامنے تھی اس لئے میرے بھائی میں نے اس کالباس ا تار ناپسند نہیں کیا۔!"

عمرو کی بے قیمت لاش کی قیمت ..... یهال تک علامه سهیلی کاحواله ہے۔ مگر میرے نزدیک یہ کسی راوی کی غلط قنمی ہے کیونکہ حضرت علیٰ کو بیہ واقعہ غزوہ احد میں طلحہ ابن ابوطلحہ کے ساتھ پیش آیا تھا جیسا کہ بیان ہوا جب کہ عمروابن عبدود احد میں شریک ہی نہیں ہواجس کی تفصیل گزر چکی ہے ادر کتاب اصل کاحوالہ بیان ہوا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر

ہے للذاریہ بات قابل غورہے۔ ابن اسحاق نے لکھاہے کہ عمر وابن عبدود کی لاش حاصل کرنے کئے آلئے مشر کین نے رسول اللہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجاد اور اس کی قیمت میں دس ہزار تک کی پیشکش کی مگر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ لاشِ تم لوگ لے سکتے ہو ہم مر دول کی قیمت نہیں لیں گے۔

نو فل ابن عبداللہ پر تکوار کاوار کیا جس ہے اس کے دو فکڑے ہوگئے یہاں تک کہ ان کی تکوار نو فل کے سر ہے کولہوں تک دو فکڑے کرنے کے بعداس کے گھوڑے کی پشت تک پہنچ گئی۔اس واقعہ پر لوگوں نے حضرت زبیر

کولہوں تک دو طرے کرنے کے بعداس کے طوڑے کی پشت تک چیج تی۔اس داقعہ پر لو لول نے حضرت زیر سے کماکہ ابو عبداللہ ہم نے تمہاری تلوار کی سی کاٹ نہیں دیکھی حضرت زیر ؓ نے کماخدا کی قتم یہ تلوار کا کمال نہیں بلکہ تلوار چلانے دلے باز دکا کمال ہے۔

اس روایت پر شبہ ہو تا ہے کیونکہ پیچھے بیان ہواہے کہ نوفل خندق میں گر گیا تھا جس ہے اسکی گر دن ٹوٹ گئی تھی۔ مگر میں نے بعض علاء کے کلام میں دیکھا کہ نو فل ابن عبداللہ کا خندق میں گرنا،اسکو پھر دل ہے

مار نالور خندق کے اندر اسکو حضرت علیٰ کا قبل کرناو دو جہوں سے غریب روایتیں ہیں للند ابیر روایت قابل غور ہے۔ غرض اس کے بعد حضرت زیبر ؓ نے بمیر ہابن ابود ہب پر حملہ کیا جو حضرت علیٰ کی بمن ام ہانی کا شوہر تھا

جیسا کہ بیان ہوا۔حضرت زبیر نے ہمیر ہ کے گھوڑے کی ہنلی کی ہڈی پر تلوار ماری اور اس کو کاٹ دیا جس سے گھوڑے کی دہ جھول گر گئی جو اس کے کولہوں پر پڑی ہوئی تھی حضرت زبیرؓ نے اس کو اٹھا کر قبضہ میں لے لیا۔ ای

طرح بھاگنے میں عکرمہ کا نیزہ بھی گر گیا تھا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر حضرت عمر فاروق کے بھائی ضرار ابن خطاب اور ہمیر ہابن ابوو ہب نے حضرت علی پر حملہ کیا حضرت علی فور آان دونوں کے مقابلے میں آگئے ان

میں سے ضرار تو مقابلہ پر تھسر نہ سکابلکہ ڈر کر بھاگ گیاالبتہ ہیر ہ نے کچھ دیر مقابلہ کیا گر بھروہ بھی اپنی ذرہ پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا۔یہ شخص قریش کا بہترین گھوڑے سوار اور زبر دست شاعر تھا۔

عمر فاروق کا بھائی سے مقابلہ .....ایک روایت میں ہے کہ جب ضرار ابن خطاب ڈر کر بھاگا تواس کے بھائی حضرت عمر فاروق نے بھائی حضرت عمر فاروق پوری طاقت سے اس کا پیچھا کررہے تھے کہ و فعنا ضرار رکا اور اس نے بلٹ کر نیزہ سے حضرت عمر پر حملہ کر دیا۔ قریب تھا کہ وہ نیزے کا ذخم لگادے مگر اچانک رک گیا ، کون بھ

"عمر! تم پر میرایه ایک احسان ہے جے میں تم پر قائم کر رہا ہوں میں اس احسان کا بدلہ لئے بغیر اسے تمہارے ذمہ باقی رکھتا ہوں۔اسے بادر کھنا۔!"

حضرت عمر کے ساتھ ضرار کو ایسا ہی واقعہ غزوہ احد میں بھی پیش آیا تھا کہ ضرار کا حضرت عمر کے ساتھ آمان کے اس پر نیزے کا دار کیا گر بھر ہاتھ روک لیا اور کہنے گئے کہ اے ابن خطاب میں حمییں قتل نہیں کروں گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ضرار کو اسلام کی توفیق عطا فرمادی تھی اوریہ ایک صالح مسلمان بنا۔

غزوہ احزاب میں مسلمانوں کا جنگی نعرہ حم لا پنصرون تھا۔ یمال شاید مسلمانوں سے مراد صرف انصاری مسلمان ہیں لنذااب یہ بات کتاب امتاع کی اس عبارت کے خلاف نہیں رہتی کہ اس غزوہ میں مماجرین

جلددوم نصف آخر

www.KitaboSunnat.com

كاجنكى نعره يا حيل الله تقا\_ فلطی سے مسلمانوں کا آپس میں مقابلیہ .... یمال یہ بات قابل غور ہے کہ ایک روایت کے مطابق

مسلمانوں کے دوگروہ ایک دوسرے کی لاعلمی اور بے خبری میں روانہ ہوئے۔ ایک جگہ جب دونوں گروہوں کا آمناسامنا ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دسمن کادستہ سمجھااور لڑائی ہونے لگی جس میں کچھ لوگ زخمی اور قتل ہوئے۔ پھر دونول نے ابناجنگی نعرہ حم لاینصرون لگایا۔ اس وقت دونول نے ایک دوسرے کو پہچانااور لڑائی سے

ہاتھ روکا۔ مگر اس روایت میں کوئی شبہ نہ ہو ناچاہئے کیونکہ ممکن ہے یہ دونوں گروہ انصار یوں ہی کے ہوں (ان میں مهاجر کوئی نہ ہو )اس کے بعد سے سب مل کر آنخضرت علیہ کے پاس آئے اور واقعہ ہتلایا تو آپ نے فرملیا۔

"تمهاري به زخم بھي الله كراہے ميں لكے بي اورجو قتل مواده شهيد ہے۔!"

<u>سعد اُن معاذز حمی ....اس سے شافعی علماء نے بیر مسئلہ نکالاہے کہ وہ سلمان جسے کوئی مسلمان غلطی سے قتل کر</u> دے تووہ مقتول فخص شہید ہو تاہے (لیعنی جنگ کے دوران کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے تووہ شہید ہوگا)۔ اس غزوہ میں حضرت سعد ابن معاد سر دار اوس کے ایک تیر آگر لگا۔ یہ تیر ان کے ایک رگ میں لگا جس ہوتی ہے دورگ کٹ من من اس رگ کواکمل کہتے ہیں جو بازویس ہوتی ہے اور تمام رکیس ای سے فکل کرتمام بدن میں

تھیلتی ہیں۔ عالبًا نصد کھولنے کی دورگ ہی ہوتی ہے جس کو مشترک کہتے ہیں اس رگ کورگ حیات کہتے ہیں۔ حضرت سعد کے یہ تیرابن عرقہ نے مارا تھا۔ عرقہ اس مخف کی دادی کانام تھااور یہ مخض اپنی دادی کی نسل سے ا بن عرقہ کملا تا تھا۔ عرقہ کو عرقہ اس لئے کماجا تا ہے اس کی رکیس بہت ابھری ہوئی تھیں۔ حضرت سعلاً کی دعا .....ابن عرقہ نے حفزت سعدٌ کا نثانہ لے کریہ کہتے ہوئے تیر چلایا کہ لے اسے سنبھال

میں ابن عرقہ ہوں۔ آنخضرت ﷺ نے جب بیر سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چرے کو جنم میں پسینہ پینه کرے۔ایک قول ہے کہ یہ جواب خود حضرت سعدؓنے دیا تھا۔حضرت سعدؓنے زخمی ہو کر دعا گی۔ "اے اللہ !اگر ہمارے اور قریش کے در میان جنگ باقی ہے تو مجھے اس کا گواہ بنااور مجھے اس وقت تک

نه اٹھاجب تک میری آنگھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔جب تک تو بنی قریط کے انجام سے میرادل ٹھنڈانہ کر دے

ا یک روایت میں یوں ہے کہ۔اے اللہ ااگر قریش کے ساتھ ہماری کھے بھی جنگ باتی ہے تو جھے اس کے لئے زندہ رکھ کیونکہ مجھے کی قوم سے جہاد کی اتن آرزو نہیں ہے جتنی اس قوم لیعنی قریش سے ہے جنہوں نے تیرے

رسول كوتكيفيس بينجائيس انهيس دطن سے نكالااور جھلايا۔!" ایک دن جنگ مسلسل ہوتی رہی اور ایک قول کے مطابق خندق کے ہر جھے پر رات تک بر ابر لڑائی ہوتی ر ہی جبکی وجہ سے آنخضرت میں اور کوئی بھی مسلمان ظہر سے عشاء تک کوئی می نمازنہ پڑھ سکے۔اس صورتحال

کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ بیر سن کر آنخضرت ﷺ فرماتے کہ نہ ہی میں پڑھ سکا ہوں۔ آخرجب جنگ رکی تورسول اللہ ﷺ اپنے تبہ پر تشریف لائے اور حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا پھر انہوں نے ظہر کی تکبیر کی اور نماز پڑھی۔اسکے بعد حفرت بلال ہر نماز کے بعد اگلی نماز کے لئے تکبیر کہتے رہے اور آنخضرت علی اور آپ کے محابہ دہ نمازیں پڑھتے رہے جو تضاہو گئی تھیں۔حضرت جابڑے یوں روایت ہے کہ آپ نے بلال کو حکم دیا توانہوں نے ازان دی اور تھبیر کمی تو آپ نے ظرر پڑھی۔ آپ نے پھر بلال کو حکم دیا اور

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مر علددوم نصف آخر

انہوں نے اذان کھی پھر تکبیر کھی اور آپ نے عصر پڑھی۔ آپ نے پھر حکم دیالور انہوں نے اذان کھی پھر تکبیر کمی اور آپ نے مغرب پڑھی۔ آپ نے پھر تھم دیااور بلال نے اذان دی پھر تھبیر کمی اور آپ نے عشاء کی نماز

ا قول۔ مولف کہتے ہیں: پہلی روایت میں امام شافعی کے اس قول کی تصدیق ہے کہ اگر کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو صرف پہلی نماز کے لئے اذان دیتا مناسب ہے اور باقی نمازوں کے لئے اگر وہ مسلسل قضا ہوئی ہیں صرف تكبير كى جائے - جمال تك اس بات كا تعلق ہے كہ قضاشدہ نمازول ميں سے صرف بہلى كے لئے اذان

دی جائے توبیا ام شانعی کا قدیم لینی مصر پہنچنے سے پہلے کا قولِ ہے اور اس پر فتوی بھی ہے۔

دوسری روایت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حمی نمازیں مسلسل قضا ہوئی ہیں توہر قضاشدہ نماز

کے لئے علیحدہ اذان دی جائے گریہ اہام شافعی کا مسلک نہیں ہے کیونکہ یہ روایت ابن مستقود کی ہے اور مرسل ہے کیونکہ اہل مسعود سے ان کے بیٹے ابوعبیدہ نے روایت کی ہے تگر اپنی کم عمری کی وجہ سے انہوں نے خود اپنے

والدسے تہیں سی۔

امام شافعی نے تھیجے سند کے ساتھ ابوسعید خدری ہے روایت بیان کی ہے جو کہتے ہیں کہ جنگ خند ق میں ہمیں بہت عرصہ لگ گیا آخرایک دستہ رات کے دفت چلاجو ہم سب کی طرف سے جنگ میں کانی ہو گیا۔ میں حق تعالی کاار شادہے جو یہ ہے۔

و كفى الله المُوْفِينِينَ الْقِعَالَ. وَكَانَ اللهُ فَوِيّاً عَزِيزًا لاّ بي إلا سوره احزاب ع ٣- آيت ٢٥

ترجمہ : اور جنگ میں اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے آپ ہی کافی ہو گیا اور اللہ تعالی بری قوت والا

ووران جنگ کی قضانمازیں ....اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے بلال کوبلا کر حکم دیا جنہوں نے ظہر کے لئے تكبير كى اور آپ نے اى طرح يە نماز پڑھى جيسے پڑھاكرتے تھے پھر عصر كى تكبير كى گئ اور آپ نے اى طرح عصر پڑھی پھر مغرب کے لئے تکبیر کئی گئی اور آپ نے ای طرح مغرب پڑھی۔اس کے بعد عشاء کے کئے تکبیر کھی گی اور آپ نے ای طرح عشاء پڑھی۔ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔پھر آپ نے ہر نماز ای بمتر اندازمیں پڑھی جیسے آپ اے اس کے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ قضاشدہ نماذ کے لئے اذان متحب نہیں ہے۔جدید مسلک میں امام شافعی کا یمی قول ہے مگر ان کابیہ قول مرجوح ہے تعنی ان کا قدیم قول ہی ترجیجی ہے جو بیان ہو چکا ہے۔

گویااس داقعہ کے سلسلے میں دور واپیس گزریں ایک میں ہے کہ۔رات تک لڑائی ہوتی رہی اور دوسری روایت میں ہے کہ ۔ ایک دستدرات کے وقت جلا۔ امام نووی نے شرح مہذب میں ان وونوں روایتوں کا ختلاف اس طرح دور کیاہے کہ دراصل بیر دونوں دوالگ الگ واقعے ہیں جوغزوہ خندق کے دوران پیش آئے۔وہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ پندرہ دن تک چلاہے جیساکہ بیان ہوا۔ مگر خودای بحث پر بھی اعتراض ہے کہ ان روایات کی روشنی میں ان کادو علیحدہ علیحدہ واقعات ہونا توالگ ظاہری بات ہے کیونکہ پہلی روایت میں ہے کہ۔ایک دن اڑائی رات تک ہوتی رہی۔اور دوسری روایت میں ہے کہ۔ایک دستہ رات کے وقت چلاجو ہم سب کی طرف سے جنگ میں کافی ہو گیا۔ان دوالگ الگ دا قعات کو ایک کیے سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کے در میان موافقت پیدا کرنے یا

جلددوم نصف آخر

کااختلاف دور کرنے کی ضرورت پیش آئے۔

سير ت طبيه أردو

نماز خوف اور نماز شدت خوف ..... او هر ان روایات کی ظاہری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت الله فی این تعلیم ایک ای وضو سے پڑھیں۔علامہ بغوی نے سور کا ماکدہ کی اپنی تغییر میں اس

بات کی صراحت کی ہے لندااس بات میں اور آگے فتح کمہ کے بیان میں آنے والی روایت کے در میان موافقت پیدا

کرنے کی ضرورت ہے (جس کی تفصیل آگے ذکر ہوگی) امام طحادی کی ایک روایت ہے جس کوعلامہ مکول اور امام اوز اعی نے دلیل بنایا ہے کہ جنگ کے عذر کی وجہ سے نماز میں تاخیر کردیتا جائز ہے۔وہ روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ جب رسول اللہ عظی (جنگ میں)مشغول ہونے کی وجہ سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے اور سورج غروب ہو گیا تو آپ کے لئے سورج کو لوٹادیا گیا یہال تک کہ آپ نے عصر کی نمازاد افر مائی۔امام نووی نے شرح مسلم میں لکھاہے کہ اس روایت کے راوی ثقتہ ہیں۔

بخاری میں حضرت عمر ابن خطابؓ ہے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقعہ پر ایک روزوہ اس وقت

آئے جبکہ سورج کوب ہونے کے قریب تھا تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ خدا کی فتم میں یہ نماز یعنی عصر نہیں پڑھ سکا۔ پھر ہم آتخضرت علی کے ساتھ بطحان کے مقام پر ٹھسرے آپ نے نماذ کے لئے وضو کی اور ہم نے

بھی وضو کی اور سورج غروب ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔اس روایت سے معلوم ہو تاہے کہ آنخضرت علیہ کی صرف عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی جے آپ نے غروب آفتاب کے بعد پڑھ لیا تھا۔ امام نودی کہتے ہیں کہ ان روایات کے در میان موافقت پیدا کرنے کا طریقہ ہے

ہے کہ بیدواقعہ بھی اس غروہ میں کی دن پیش آیا تھا۔ (یمال عصر کی نماذ کاذ کر چل رہاہے جس کے متعلق بحث ہے کہ آیا صلاۃ وسطی ہی ہے جس کا قر آن

میں ذکر ہے)اس بارے میں ای ذیل کی ایک حدیث سے جبوت ماتا ہے جس میں ہے کہ ہم (جنگ میں)مشغولیت کی وجہ سے صلاٰق وسطی لینی صلاٰق عصر نہیں پڑھ سکے اور سورج غروب ہو گیا (اور جن کی دجہ سے ہماری میہ نماز چھوٹ گئ اللہ تعالیٰ ان کے شکمول کو۔اور ایک روایت کے مطابق۔ان کے پیٹ اور قبروں کو آگے سے بھر دھے۔ بخاری و مسلم ، ابوداؤدو نسائی اور تر مذی میں بھی ہے حدیث ہے جس کو حسن سیح کما گیا ہے مگر اس میں یوں ہے کہ

"الله تعالی ان کے گھرول اور قبرول کو آگ ہے بھردے جیسے انہول نے ہمیں جنگ میں مشغول كرك صلوة وسطى سے بازر كھا يمال تك كه سورج بى غروب مو كيا۔"

جمال تک عصر کی نماز کو ہی صلاٰۃ وسطنی قرار دینے کا قول ہے تواس مسئلے میں انیس قول ہیں جن میں ے ایک یہ ہے۔ ان اقوال کو حافظ د میاطی نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے دور اس کتاب کانام کشف العظاعن العلاق الوسطیٰ رکھاہے۔ کتاب پینوع میں ہے کہ جمال تک عصر کی نماز کو صلوٰۃ وسطیٰ کہنے کا تعلق ہے تو میر اعقیدہ اور

یقین بھی ہی ہے۔واللہ اعلم۔ (قال) ایکِ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے مغرب کی نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ کیاتم میں سے کسی کو خیال ہے کہ میں نے آج عصر کی نماز پڑھی تھی صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے عصر

میں بڑھی لینی نہ ہم نے بڑھی اور نہ آپ نے بڑھی۔ آپ نے فور أموذن کو حکم دیا جس نے تكبير كھى اور آپ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے عصر پڑھی اور پھر مغرب کی نمازلوٹائی۔

ا کی قول ہے کہ یہ داقعہ نماز خوف یعنی جنگ کے دوران پڑھی جانے والی نماز کے متعلق حکم مازل ہونے سے پہلے کا ہے اور اس وقت تک نماز خوف کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔

فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَ جَا لًا أَوْ رُكُبا نَا. فَإِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْ كُرُوا اللَّهُ كُمَا عَلَّمَكُمْ مَّالُمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

پ ٢ سوره بقره ع ١٣١ آيت ٢٣٩

ترجمہ: پھراگرتم کواندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے پاسواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرد۔ پھر جب تم کو اطمینان ہو جادے توتم خداتعالی کی ماداس طریق ہے کروکہ جوتم کو سکھلادیاہے جس کوتم نہ جانتے تھے۔

واحد مولف کہتے ہیں : جمال تک مغرب کی نماز کولوٹانے کا تعلق بے تواس کا جواب دیے کی خرورت ہے کہ کیوں لوٹائی گئی )اس سلسلے میں یہ بھی کماجاتاہے کہ جماعت کے ساتھ اس کولوٹایا۔ جمال تک نماز حوف کی اس آیت کا تعلق ہے جوذ کر ہوئی اس سے معلوم ہوتاہے کہ نماز خویف سے مرادوہ نمازیے اس میں شدت اور تنگل ہو تودہ نماز خوف مراد نہیں ہے جو غزوہ ذات الرقاع میں ہوئی تھی جس کا پیچیے بیان گفواہے اور جس کے متعلق بير آيت نازل موئى تقى \_ وَإِذَا كُنتَ مِنْهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّافِرةَ الخالفة السِّيعِي غُرْده ذات الرفاع مين رسول الله على كان كے متعلق جو بيان گزرا ہے بيات اس كے خلاف نہيں رہى اور جواس غزوہ خندق سے بہلے پیش آیا تھا۔ للذااس سلسلے میں اب وہ استعمال جو بے معنی ہوجاتا ہے جو ذات الرقاع کو خندق سے پہلے مانے کی صورت میں کیاجاتا ہے۔ کیونکہ جولوگ خندق کو پہلے مانتے ہیں دہ اس بارے میں یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اس وقت تك يعني غروه خندق تك نماز خوف يعني ذات الرقاع والى نماز خوف كالحكم نازل نهيس بهوا تقله ورنه ٱنخضرت على اس نماذ خوف كوغزوه خندق ميں پڑھتے اور نماز كاوقت نه نكلاً۔ يه استدلال اس لئے بے معنی موجاتا ہے کہ اس صلوة خوف سے مراد جو غزوہ خندق کے موقعہ تک نازل نہیں ہوئی تھی شدت اور محلی کے وفت کی نمازہے ذات الر قاع والی نمار خوف مراد نہیں ہے۔

اد هربیہ قول بھی ساقط ہو جاتا ہے کہ وہ آیت جو غزوہ ذات الر قاع کی نماز خوف کے متعلق نازل ہوئی تھی منسوخ ہے اور اسی لئے آنخضرتﷺ نے اس نماز کو غزوہ خندق میں ترک فرما دیا۔ بلکہ حقیقت میں ٱتخضرت ﷺ نے غزوہ خندق میں اس لئے منع فرمایا آگرچہ اس غزوہ میں گھسان کی جنگ نہیں ہوئی مگر مسلمانوں کوہر وقت دستمن کے چڑھ آنے کاخطرہ لگا رہتا تھا تواگر دہ اس غزدہ میں نماز خوف پڑھتے تووہ شدت خوف کی نماز ہوتی ذات الر قاع دالی نماز خوف نہ ہوتی کیونکہ اس کی شرط یہ ہے کہ دسمن کے چڑھ آنے کاخطر ہنہ ہو جبکہ نماز شدت خوف یا تواس صورت میں ہے جبکہ گھسان کی جنگ ہور ہی ہواور یاد شمن کے ہجوم کر آنے کا خوف وخطرہ ہونے کی صورت میں ہے۔

بعض علاء نے ابن اسحاق کا قول نقل کیاہے جو علم غزوات کے امام بیں کہ رسول اللہ علیہ نے عسفان کے موقعہ پر بھی نماز خوف پڑھی تھی اور بیہ کہ ابن اسحاق نے یہ بھی لکھاہے کہ بیہ عسفان کے مقام پر نماز خوف کا واقعہ غزوہ خندق سے پہلے کا ہے للذاعسفان کی نماز بھی منسوخ کیلائے گی۔ ممریہ قول قابل غورہے اور اس میں کافی شبہ ہے کیونکہ عسفان کی نماز غزوہ حدیبید کے موقعہ پر ہوئی تھی جیساکہ اس کی تفصیل آ گے آنے گی۔ لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ عسفان کی نماذ غزوہ خندق سے پہلے ہوئی تھی تواس میں بھی دہی شر ط باقی رہے گی کہ بیہ

جلددوم نصف آخر نمازِد شمن کے ہجوم کر آنے کے خطرہ سے محفوظ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔واللہ اعلم.

د حمن کی رسد مسلمانوں کے قبضے میں!.....( قال)غرض پھر انصاریوں کی جماعت خندق ہے روانہ

ہوئی تاکہ اپنے مردوں کو مدینے میں دفن کر آئیں۔راہتے میں انفاق سے انہیں قریش کے ہیں اونٹ مل مجھے

جن يركيهول محجورين اور بهوسه لداموا تقار رسد كاير سامان حي ابن خطب نے قريش كو تقويت پنجانے اور ان كى مدو کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔ یہ انصاری ان سب او نٹول کو ہانک کر رسول اللہ عظی کی خد مت میں لے آئے۔ رسد کابیر سامان مل جانے سے اہل خندق لیمنی مسلمانوں کوذبردست آرام اور فراغت میسر آئی۔ ابوسفیان کوجب

سير ت طبيه أردو

اینےاس نقصان کاحال معلوم ہوا تو کہنے لگا۔ یہ صکی براہی منحوس ہے۔اس نے دہ جانور بھی کھودیئے جن پر دایسی میں ہم سامان بار کر کے لیے جاتے!"

خالدابن وليدكاناكام حمله ....اس كے بعد خالدابن وليدايك روز پھر مشركوں كاايك دستاكى مسلمانوں یر غفلت میں اجانک حملہ کرنے کے لئے چلے مگر خندق پر بینچ کر ان کی اسیدا بن حفیرے مد بھیڑ ہو گئی جن کے

ساتھ دوسومسلمانوں کادستہ تھا۔ یہ لوگ کچھ دیر تک ان سے الجھےرہے۔ ان مشرکوں میں وحثی بھی تھاجس نے حضرت حمزة كو قل كيا تھا۔اس نے طفیل ابن نعمان پر نیزے سے حملہ كيااور انہیں قبل كر دیا۔ اس کے بعد مشر کین رات کے وقت اکثر اپنے دیتے ہیجیج رہتے تاکہ موقعہ ملے تواجا یک مسلمانوں پر بٹخون ماردیں ای وجہ سے مسلمان جو کہ ان کے مقابلے میں تھے ہروقت زبردست خوف اور اندیشے میں وقت گزار

رے تھ (کیونکہ ہر لمحہ دسمن کے اچانک آپڑنے کاخطرہ رہتاتھا) صحیحیں میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احزابیوں یعنی مشرک الشکر کے لئے بددعا فرمائی جس کے الفاظ ریہ ہیں۔

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب

اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم

ترجمه: اے الله اے جلد صاب فرمانے والے احزابیوں کو شکست و ے۔اے اللہ ان کو مغلوب فرما دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدو فرمااور ان کویارہ یارہ فرمادے۔ بھرر سول الله علقة نے لوگول كے سامنے كھڑے ہوكر فرمليا۔

"لو کو او سنمن سے لم بھیڑ کی تمنامت کروبلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرد لیکن آگر و سنمن سے ملہ

بھیڑ ہو جائے تو صبر و ثبات کو اپناشیوہ بنانا۔اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے ساتے میں یوشیدہ ہے۔ لینی مومن کو جنت میں پنچانے والاجو سبب ہوہ اللہ کی راہ میں کیاجائے والا تکوار کاوار ہے۔اس کے

بعد آنخضرت ﷺ نے پھر دعا فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ياصريخ المكروبين محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مير تطبيه أردو

يا مجيب المضطرين

اكشف همي وغمي

فانك ترى ما نزل بي وبا صحابي

جلددوم نصف آخر

ترجمہ: اے مصیبت زدول کی فریادری کرنے والے، اے پریشان حالوں اور ستم کے مارول کی سننے والے

میرے عمدالم دور فرمادے کیونکہ توخوب دیکھ رہاہے کہ مجھ پراور میرے اصحاب پر کیسی پریشانیال آئی ہیں۔

ر کو دعا کی تلقین ..... پھر صحابہ نے آپ سے پوچھا۔

"كياكوني الي وعاب جوجم اس وقت برهيس كيونكه اب كليج منه كو آنے لگے ہيں!"

آب نے فرمایا۔ ہاں اید دعار پڑھو

اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا

لینی اے اللہ! ہماری شر مگاہول کی پردہ بوشی اور ہمیں خوف اور ڈر سے محفوظ و مامون فرمادے لینی

خوی وخطریے نجات عطافر مادے۔"

نتخونصرت کی بشارت .....ای وقت جر کیل آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو خوشخری سانی کہ اللہ

تعالیٰ دستمن پر ہواکا طوفان اور اپنے لشکر نازل فرمائے گا۔ آنخضرت مالئے نے اپنے محابہ کویہ اطلاع سنائی لور شکر

ہے۔شکرہے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا گئے۔

<u>ان دعاؤل کے دن .....ایک حدیث میں ہے کہ دعمن کے خلاف آنخضرت ﷺ نے بید عاکمیں پیر، منگل</u> اور بدھ کے دن فرمائیں اور اس دن یعنی بدھ کے دن ظہر اور عصر کے در میان آپ کی دعائیں تبول ہو کیں (جس

کی آپ کوبٹارتِ دی گئی) چنانچہ آنخضرت علیہ کے چرہ مبارک سے مسرت واطمینان ظاہر ہونے لگا۔

بدھ کے دن کی فضیلت ..... چنانچہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ وہ اپنے اہم کامول میں ای دن اور ای

وقت لینی بدھ کے دن ظہر اور عصر کے در میان دعائیں مانگا کرتے تھے اور نیمی ان کی عادت تھی (جس کادہ ہمیشہ

التزام اور خيال ركهاكرتي تھے)

مہینے کے آخری بدھ کی مذمت ..... بعض حدیثیں اور آثاروہ بھی ہیں جن میں بدھ کے دن کی برائی اور

ندمت کی گئی ہے بعنی دعاما تگنے کے لحاظ سے اس دن کاغیر موزوں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مگر دہ تمام حدیثیں اور

آثار مینے کے آخری بدھ کے سلسلے میں ہیں کیونکہ اس بدھ میں فرعون پیدا ہوا تھااور اس ون میں اس نے خدائی کا

د عوى كيا تھاادراس دن ميں (يعني مينے كے آخرى بدھ ميں)الله تعالىٰ نے اس كو ہلاك و برباد كيا تھا۔ نيزيمي وه دن

تھاجس میں حضر ت ابوب آز مائش اور بلا میں گر فمار ہوئے تھے۔

آ تحضرت عليه كا مورجيد ..... (قال) غرض اس خندق كى ديوار مين ايك جكه شكاف اور رخنه تهارسول

الدميلے الدُّوليہ وسلم اکثر اسس شکا ف ميں ہجا يا كرتے تھے بنا نچہ مضرمت عائشہ دمنی الدُّعنہا سسے روایت ہے کہ آنخطرت علی اکثر اس دخنہ میں تشریف لایا کرتے تھے جب آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوتی تو آپ آجاتے اور میں آپ کو اپنی گود میں لٹا کر گرمی پہنچایا کرتی تھی۔ جب آپ کو گرمائی آجاتی آپ پھر اسی رخنہ

میں تشریف لے ماتے۔اس وقت آپ فرمایا کرتے تھے۔ محکم دلاقل و براہین سے مزیق متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "محصر سوائے اس دخنہ کے اور کمیں سے مسلمانوں پر حملہ کا خوف میں ہے۔!

جلددوم نصف آخر

ایک د فعہ جبکہ آپ میر ی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے اچانک فرمانے لگے۔

'کاش کوئی صالح آدمی آج رات اس دخنه کی حفاظت و نگرانی کرے\_!"

ای وقت آپ نے قریب میں جھیاروں کی آواز سی۔ آپ نے پوچھایمال کون ہے۔حضرت سعدابن معاوِّنے عرض کیا۔

"میں سعد ہول پار سول اللہ علیہ اور آپ کی حفاظت کے لئے یمال کھڑ اہوں!"

آپنے فرمایا۔

"تم اس د خنه کی حفاظت کرواورو بین ر ہو۔!"

اس کے بعدر سول اللہ علی سوم کے یہاں تک کہ ملکے ملکے خراٹوں کی آوز آنے لگی۔ پھر آنخضرت علیہ

اکھے اور اپنے تبدیس بی کھڑے ہو کر نماز بڑھنے لگے۔ یہ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ پر کسی بات کاغم ہو تا تو آپ نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس کوان کے بھائی تم کی موت کی اطلاع دی می توانهول نے فور آناللہ پڑھی اس دقت دہ سفر میں تھے دہ یہ خبر سن کر فور آراستے کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے گئے۔دونوں رکعتوں میں انہوں نے جلسہ بہت لمباکیااور نماز میں یہ آیتیں تلاوت کیں۔

وَاسْتَعِنْوُ الْعِلْشَرِوَ الصَّلُوةِ بِ٢ موره بقره ع ١٨ - آيت ١٥٢

ترجمه: مبراور نماذے ساراحاصل کروبلاشبہ حق تعالیٰ صبر کرنےوالے کے ساتھ رہتے ہیں۔

غرض اس کے بعدر سول اللہ ﷺ اپنے قبہ سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مشرکوں کا گھوڑے مواردستہ خندق کے قریب گھوم رہاہے۔ پھر آپ نے پکارا۔ اے عبادها بن بثیر۔ انہوں ن کما حاضر ہوں۔ آپنے یو چھاکیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔انہوںنے عرض کیا۔

ہاں یار سول الله ایمی ایک جماعت کے ساتھ آپ کے قبہ کے گردوپیش میں تعینات ہوں۔!"

حفرت عبادا بن بشر ہروقت نمایت چو کنارہ کر آنخضرت علی کے قبہ کا پیرہ دیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت عباد کو خندق کی طلامی گردی کے لئے روانہ کیااور ان کو بتلایا کہ خندق کے قریب ہی مشر کین کا گھوڑے

سوار دستہ بھی گھوم رہاہے (جو حملہ کرنا چاہتاہے)اس کے بعد آپ نے بیرو عافر مائی۔ اللهم ادفع عنا شرهم و انصرنا عليهم واغلبهم لايغلهم غيرك

اے اللہ !ان کے شرکو ہم سے دور اور دفع فرمادے ہماری مدد فرمااور ان دشمنوں کو مغلوب فرمادے ان کو تیرے سوا کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔

اب مسلمان خندق پنچ توانهول نے دیکھاکہ ابوسفیان اپنے گھوڑے سوار دستے کے ساتھ خندق کے توق کے توق کے توق کے تک حصے پر موجود ہے۔ مسلمانول نے انکو دیکھتے ہی تیر اندازی کی جس سے ڈر کر مشرکوں کا دستہ وہاں سے پہپا ہو کرلوث میا۔

ہو تروث ہو۔ مشرک کشکر میں سے نعیم ابن مسعود کا اسلام .....ایک رات نعیم ابن مسعود جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور پولے

"يارسول الله إين اسلام قبول كرچكامول مكر ميرى قوم كومير اسلام كاحال معلوم نيس بالندا آپ میرے ہے جو کام لینا چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائے۔!"

محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جلددوم نصف آخر سيرت طبيه أردو جنگ ایک دھوکہ ہے ....ایک روایت میں ہے کہ جب احزابی فشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے

روانہ ہواتو تعیم بھی معابی قوم کے لشکر کے ساتھ چلے نعیم قبیلہ غطفان سے تھے اور اس وقت تک اپنی قوم کے ہی

دین پر تھے مگر مدینے کے سامنے سینچنے کے بعد اللہ تعالی نے تعیم کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرمادی چنانچہ ایک روزوہ اپنے لشکر سے نکلے اور مغرب اور عشاء کے در میان رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس

وقت آنخضرت على منازمين مشغول تھے۔ آنخضرت علیہ ان کوديم کر بيٹھ گئے بھر آپ نے ان سے پوچھا کم نعیم

تم کس لئے آئے ہو۔انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی تصدیق کرنے اور یہ گواہی دینے آیا ہوں کہ آپ جو

پیغام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اس کے بعدیہ مسلمان ہو مجئے آنخضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اگرچہ تم تھا

آدی ہو مران لوگوں کو نامر اد کرسفے لئے جو کھ کرسکتے ہو کرو کیونکہ جنگ دھوکہ اور فریب کاہی نام ہے۔ لینی

جنگی معاملات د حوکہ ور فریب سے ہی نمثائے جایا کرتے ہیں۔

جنگی فریب <u>کے لئے اجازت</u>..... نیم نے کہا۔ 

کے خلاف ہی کیول نہ ہو۔!"

آپ نے فرمایاجو مناسب سمجھووہ کہ سکتے ہواس بارے میں تمہیں آزادی ہے۔اس کے بعد نعیم وہاں سے روانہ ہوئے اور بی قریطہ میں آئے۔ یہ ان یبودیوں کے دوست اور سمنٹین تھے۔ نعیم کہتے ہیں کہ یمودیوں نے مجھے دیکھا توخوش آمدید کمااور کھانے اور شراب کی تواضع کی۔ میں نے کہا۔

"میں ان میں کی بھی چیز کے لئے تمہارے یاں نہیں آیا بلکہ میں تو تمہارے متعلق فکر مند ہو کر آیا

مول تاکہ اے بی قریطہ کے لوگو میں تہیں کچھ رائے مشورہ دے سکول کیونکہ تہیں معلوم ہے مجھے تم لوگول سے سر قدر محبت ہے میرے اور تمهارے در میان کس قدر مخلصانہ تعلقات ہیں۔!"

هيم كالبسلاجتلى فريب ..... بن قريط ن كهاتم تهيك كت موجهار ينزديك تم مخلص آدمي مو نعيم نيكما

کہ بس تومیری آمد کویوشیده رکھنا۔ یبودنے کماہم ایباہی کریں مے۔اب نعیم نے کما "تم د کھے ہی جکے ہو کہ بن قینقاع اور بن نضیر کے بمود یول کا کیاانجام ہواکہ ان کو جلاوطن کیا گیااور ان کا

تمام مال و متاع چھین لیا گیا۔ اب قریش اور عطفان والول کا معاملہ تو تم سے مختلف ہے مگر تمهاری بات یہ ہے کہ یہ شہر تمہاراو طن ہے جمال تمہارامال و دولت اور عور تیں اور بیچ سب ہی ہیں۔ تمہارے لئے یہ ممکن نہیں ہے

کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر کمیں اور چلے جاؤ۔ جبکہ قریش اور غطفان کے لوگ تو صرف محمد علی اور ان کے اصحاب سے جنگ کرنے کے لئے آئے ہیں۔اب تم نے کھے عام ان کوال جنگ میں مدداور تعاون دیناشر وع کر دیا ہے ان

کامعالمه توبیہ ہے کہ ان کاوطن ،ان کامال ودولت اور ان کی بیوی بچے مدینے سے دور دوسرے شہر میں بین اس لئے ان میں اور تم میں بڑا فرق ہے۔ انہیں اگر موقعہ مل ممیا تودہ اس نے فائدہ اٹھائیں مے اور اگر ایسانہ ہو سکا تواہیے

وطن کولوٹ جائیں مے اور خمہیں اور تمہارے وطن کواس کے حال پر چھوڑ جائیں مے۔ یہ تم جانتے ہی ہو کہ وہ مخص مینی محمد الله ای تهدارے شهر میں بین اس الشكر كے چلے جانے كے بعد اگردہ تم پر حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کے مقابلے میں تمہاری کوئی پیش نہیں جائے گی۔اس واسطے میر امشور وبیہے کہ تم قریش اور غطفان کو اس جنگ میں

اس وقت تک کوئی مرد مت دولور اس وقت تک جنگ میں شریک نیموجی تک النام کے پیتر ذی عزت سر وار بطور محمد کوئی و جزایون سے مرین منتوج و منتقل تیر پیر مشین میں اور م

جلد دوم نصف آخر ر من اور ریخال کے اپنے پاس ندر کھ لو۔ دہ لوگ تہمارے قبضے میں یہیں لور اس شرط پر رہیں کہ جب تم محمد ﷺ کے ساتھ جنگے کرو تووہ تمہارے ساتھ شریک رہیں یہال تک کہ اس مخض کاکام تمام ہو جائے۔"

دوسر اجنلی قریب ..... بهودیون (کویه بات بهت پیند آئی اور انهون)نے کماکه تم نے بری انجھی رائے دی اور نیک مثورہ دیا۔ انہوں نے تعیم کو خوب دعائیں دیں اور ان کا شکریہ اداکرتے ہوئے کہا کہ ہم ایباہی کریں گے۔ نعیم نے پھر کہاکہ میری یمال آمد کو پوشیدہ رکھنا۔ یہود نے اس کا دعدہ کیا۔اس کے بعد نعیم وہال سے چل

كر احزابي لشكريس قريشيول كے پاس آئے يهال ابوسفيان اور اس كے ساتھ قريش كے دوسرے برے برے لوگ موجود تھے۔ نعیم نےان لو گول سے کہا۔

آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے آپ سے کس قدر خلوص و محبت ہے اور محمد عظافہ سے کتاا ختلاف ہے۔ جھے ایک نمایت اہم بات معلوم ہوئی ہے میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے خلوص کی بناء پر میں آپ کواس کی اطلاع کردول مگر آپ لوگ اے راز ہی رکھئے۔!

قریش نے راز داری کاد عدہ کیا تو تعیم نے کہا۔ " آپ لوگول کو شاید معلوم نہیں ہے کہ بن قریط کے ببودیوں اور محمد ملک کے در میان جو معاہدہ

تھااس کو توڑنے کے بعد اب یمودیوں کو اپنی اس بدعمدی پر شر مندگی ہو رہی ہے چنانچہ اب بنی قریطہ نے محمد علی کے پاس پیغام بھیجاہے اس وقت میں بھی ان لوگول کے پاس موجود تھا۔ اس پیغام میں انہوں نے کملایا ہے کہ ہمیں اپنے کئے پر سخت ندامت اور شر مندگی ہے۔اب آپ کی ماراضی دور کرنے کے لئے آگر ہم قبیلہ قریش و غطفان کے ستر بڑے بڑے سر دارا پنے پاس بلا کر انہیں آپ کے حوالے کردیں تاکہ آپ ان کو قل کردیں تو کیا

اس طرِح آپ ہم سے راضی ہوسکتے ہیں اور بنی نضیر کی وجہ سے یمودیوں کے متعلق آپ کو جو بے اعمادی پیداہو گئی ہے آپ اس سے ہم کوبری کردیں گے۔ پھر قریش وغطفان کے نشکرے اڑنے کے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہول گے۔ تاكهانهيں

نیست و نابود کر دیں۔ اس پیغام کے جواب میں محمدﷺنے اپنی منظوری ورضا مندی تججوادی۔ ِللزاابِ اگر يموديول كاكوئى الياپيغام آئے جس ميں آپ كے بڑے بڑے لوگول كوير غمال اور رہن كے طور ير ماتكيں توہر گز سن ایک مخض کو بھی ان کے حوالے نہ کر نابلکہ اپنے تمام معاملات اور رازوں کوان سے خفیہ رکھو۔ میرے بارے میں ان سے ایک حرف بھی نہ کمنابلکہ میرے تعلق بھی بوری رازداری بر تا!"

<u> اجتلی قریب</u> ..... قریش نے ان سب باتول کا دعدہ کیا اور کما کہ ہم اس بات کا ہر گز کوئی تذکرہ نہیں ۔ کریں گے یمال سے فارغ ہو کر حضر ت تعیم فلیلہ غطفان کے لشکر میں پہنچے اور ان کے سر داروں سے کہنے گئے۔

"اے گروہ عطفان! تم لوگ میرے اپنے اور خاندان کے ہواور تم ہی لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو۔ میں میہ مجی یقین رکھتا ہوں کہ تم لوگ میرے اوپر اعتماد کرتے ہو!" غطفانیوں نے کہاتم ٹھیک کہتے ہواور ہمارے نزدیک تم قابل اعتاد آدمی ہوں۔ نعیم نے کہا کہ بس تو میری آمدادر میری بات کی پوری راز داری کرنا غطفانیول نے وعدہ کیا تو نعیم نے ان او گول سے دہی سب پچھ کہا

جو قریش سے کما تھالور انہیں بھی مخاطر ہے کامشور ہ دیا۔ <u> قریب کے اثر ات</u>....اس کے بعد سنیجر کی رات کو ابوسفیان اور عطفانی سر داروں نے عکر مہ ابن ابوجهل کو مُحکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سير ت حلبيه أردو

قریشی اور عطفانی جو انول کے ساتھ بن قریطہ کے پاس بھیجا انمول نے بسود یول سے کما۔

ہم بہت ہی غلط جگہ اور ناساز گار صور تحال سے دو چار ہیں جس میں ہمارے اونٹ کھوڑے تباہ ہورہے

ہیں اب جنگ کے لئے تیار ہو جاؤتا کہ ہم محمد اللہ کے ساتھ جنگ کریں اور اس معاملہ کو نمثادیں۔!

اس پر بمودیوں نے کملایا کہ صبح کو سنیجر کادن ہے اور یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سنیجر کے روز

ہم خون ریزی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی ہم اوگ آپ کے ساتھ اس وقت تک جنگ میں شریک نہیں

جلددوم نصف آخر

ہول گے۔جب تک آپ کم از کم سر آدمی ر بن اور ر غمال کے طور پر ہمارے حوالے نہیں کریں گے۔! جب قریش و عطفان کو یمودیول کاب پیغام ملاتوانمول نے کماکہ خداک فتم نعیم نے ٹھیک کماتھا (کہ

یمود یول کی نیت خراب ہور ہی ہے)

ایک روایت میں یول ہے کہ بی قریط نے قریش وفد سے پہلے بی قریش وعطفان کے پاس سے

پیغام بھیجاتھاجواس پہلے سے طے شدہ منصوبہ کے مطابق تھاکہ جنگ کے لئے ایک دن متعین کرلیاجائے جس

میں ہم یمودی آپ کے کندھے سے کندھاملا کر اڑیں مے محراس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ مارے پاس اپنے

ستر بڑے بڑے اور معزز آدمی رہن کے طور پر بھیج دیں کیونکہ ہمیں ڈرہے کہ اگر جنگ کے بتیجہ میں آپ کونا گوار

حالات سے سابقہ پڑاتو آپ ہمیں (مسلمانوں کے رحم و کرم پر)چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ قریش نے اس پیغام کا

کوئی جواب شیں دیا۔

الحراني كشكر ميں چھوف ..... او هر نعيم پھر بن قريط ك پاس پنچ اور كنے لكے كه جس وقت تمهارا

پیغام پنچاتویں ابوسفیان کے پاس موجود تھا۔ اس پیغام پراس نے یہ کما تھاکہ اگر یمودیوں نے مجھ سے ایک بکری

کا بچہ بھی مانگا تومیں نہیں دول گا۔اس طرح مشر کو آدر ان کے احتر ابی لشکر میں پھوٹ بڑ گئی اور ان کا اتحادیارہ بارہ

ہو گیا۔ او حریبودیوں کا پس و پیش د کھ کر چی ابن اخطب ان کے پاس آیا (اور قریش کی وکالت کرنے لگا) مگر بنی قریطہ میں ہے کسی نے بھی اس کی بات نہیں سی بلکہ یمی کہتے رہے کہ ہم اس وقت تک قریش

ے ہمراہ نہیں اڑیں مے جب تک وہ اپنے ستر معزز آدمی رئن کے طور پر ہمارے حوالے نہیں کرتے۔

سر دستند هي كاطوفان .... اد هر مشركول كي صفول مين بيه اختلافات بيدا موت اور اد هر الله تعالى فان ير

شدید آند می کاطوفان بھیج دیا۔ یہ انتائی سر دراتیں اور اوپر سے آند می نے زور باندھا جس سے مشرک لشکر کے

خیے الٹ گئے طنا ہیں توٹ گئیں، برتن الٹ گئے اور لوگ ہوا کے شدید تھیٹروں سے سامان کے او پر گر گئے۔ایک روایت میں ہے کہ ہوانے اس قدر ریت اڑایا کہ بہت سے لوگ ریت میں و فن ہو گئے لوگوں نے جو آگ جلا

ر کھی تھی ریت پڑپڑ کر وہ مجھی بچھ گئی (جس سے اند چر گھپ ہو گمیا) حق تعالیٰ نے مشر کوں پر طوفانی فرشتے مازل

فرمائے جنهوں نے انہیں ہلاؤالا چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودُا لَكُمْ تَرُوهَا . وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا الآبيب ٢ سوره احزاب ي ٢ - آيت ٩

ترجمه : پھر ہم نے ان پر ایک آند هی جیجی اور الی فوج جیجی جو تم کود کھائی نہ دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ

تمهار ےاعمال کود تکھتے تھے

جمال تک فرشتوں کا تعلق ہے تو انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی موجود گی سے مشرکول کے دلول میں خوف اورر عب بیداکردیا تھا (یہ جو بوا جلی تھی اس کو صبا کتے ہیں تعنی باو صبا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتقل مفت آن لائن مکتب جو سخت سر دی کی رات میں چلے) چنانچہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ صبائے ذریعہ میری مدد کی گئی اور ہوائے دیور کے ذریعہ قوم کو ہلاک کیا گیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی۔ یہ ہوا شے زرد تھی جس سے گردوغبار کی بناء پر مشرکوں کی آنکھیں بند ہو کئیں۔ یہ طوفان بست دیر تک مسلسل جاری رہا۔

ای اثناء میں رسول اللہ علی کومشر کول میں پھوٹ پڑجانے کا حال معلوم ہوا۔ اس رات سخت سردی پڑ بی تھی جس کے ساتھ ہواکا شدید طوفان تھا ہوا کے تیز جھکڑا لیں میب آواز پیدا کر رہے تھے جیسے بکل کے کڑا کے سے موتی ہے۔ آگے ایک روایت آئے گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر شدید طوفان ہونے کے سے موتی ہے۔ آگے ایک روایت آئے گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر شدید طوفان ہونے کے باوجودیہ مشرک لشکر سے آگے نہیں بڑھارات اتن تاریک تھی کہ آدمی ابناہا تھ پھیلا تا توانگلیاں نظر نہیں آتی تھیں (بعنی ہاتھ کوہا تھ بھیائی نہیں دیتا تھا)

دستمن کا حال معلوم کرنے کی کوشش ..... منافقول نے اس طوفان کو دیکھ کرواپی کا بہانہ ڈھویڈالور ، کئے لگے کہ جمیں تواجازت دیجئے۔ ہمارے گھر اکیلے ہیں اور دسٹمن کا خوف ہے کیونکہ ہمارے مکان مدینے سے باہر ہیں اور دیواریں نیچی نیچی ہیں اس لئے چوری کاخطرہ تھی ہے المذاہمیں تواجازت دیجئے تاکہ ہم اپنی عور توں اور بچوں کی حفاظت کے لئے گھر چلے جائیں۔ ان میں سے جو بھی آکر اجازت مانگنا آنخضرت سے انسان کو جانے کی

اجازت دے دیے۔ ایک قول ہے کہ اس رات آنخضرت ہے ہے کہ ماتھ صرف تین سوجانبازرہ گئے۔

بھر آنخضرت ہے نے فرمایا کہ کون ہے جو ہمیں دخمن کی کچھ خیر خبر لاکر دے۔ اس پر حضرت ذبیر الشخے اور کئے گئے کہ یارسول اللہ میں یہ خدمت انجام دول گا۔ آنخضرت ہے نے یہ سوال تین مرتبہ فرمایا اور تین کو نہ میں مددگار ہوتے ہی اور تیمن کو تواری معنی مددگار ہوتے ہی اور تیمن کو نوایا کہ ہم بنی کے تواری معنی مددگار ہوتے ہی فرمائے تھے میں میرسے تواری حضرت ذبیر کے لئے آنخضرت ہے تا کہ میجا تھا کہ آیا نہوں نے اپنامعا ہوہ تو دویا ہے یا نہیں جب آپ نے الن کو بی قرویا ہے گئے آپ کا ہی اور عور تول میں عائشہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے خور تول میں عائشہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت علی نے دول فرمال۔

" جاؤ الله تعالى سامنے سے اور پیچھے سے ،وائیں سے اور بائیں سے تمهاری حفاظت فرمائے اور تم

بخيريت لوب كربهار عياس آؤ-"

حذيفه وسمن كي لوه مين ..... حفرت حذيفة كت بن كه جب الخضرت علي ن جمير حكم وعديا تواب <u>جانے کے سوامیر سے پاس چا</u>رہ کار نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا حذیفہ جا و اور دسمن کے اندر تھس کر دیکھو۔اب میں آنخضرت ﷺ کی دعا کی بشارت لے کر ایک نئی طافت و قوت کے ساتھ اس طرح اٹھ گیا جیسے خوف اور سردی کا مجھے کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ پھر آنخضرت ﷺ نے مجھ سے عمد لیا کہ میں (آپ کا حکم بجالانے کے سوا) کوئی نتی بات نہیں کروں گا۔ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے میری آواز نہیں ت - میں نے عرض کیابان! آپنے یو چھا پھر کس دجہ ہے تم میرے حکم پر کھڑے نہیں ہوئے۔ میں نے عرض کیاسروی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایاجب تک تم واپس آؤتم پر سروی کا کوئی اثر نہیں ہے۔اس ارشادی طرف آ گے آنے والی روایت سے بھی اشارہ ملتاہے۔ بھر آپ نے فرمایا کہ دسٹمن کے جو بھی حالات ہوں ان کی مجھے خبر لا کر دو۔ایک روایت میں یوں ہے کہ۔جب آنخضرت ﷺ نے دوسری مرتبہ یمی بات فرمائی کہ کیا کوئی مخض ہے جو جھے وسٹمن کی خبر لا کر دے اور قیامت کے دن میر اسا تھی ہو۔ اور جواب میں کوئی مخص نہیں اٹھا تو حضرت ابو بكر في حرض كياكه يارسول الله متلك حذيفه بين - حذيف كمت بين كه اس پررسول الله متلك ميريياس آئے۔اس دفت دستمن ماسر دی سے بچاؤ کے لئے میرے پاس جو پچھ تھادہ اپنی بیوی کی صرف ایک چادر تھی جو اوڑھنے کے بعد میرے گھٹنوں تک بھی نہیں پینچی تھی میں اے گھٹنوں پر کپیٹے بیٹھا ہوا تھا۔غرض آنحضرت ﷺ نے میرے قریب آگر پوچھامیہ کون ہے۔ میں نے عرض کیا حذیفہ۔ آپ نے پوچھا حذیفہ اوہ کہتے ہیں کہ میں نے اور زیادہ سمٹ کر عرض کیا کہ ہال یار سول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑ اہو گیا۔ آپ نے فرمایاد مثمن کے متعلق خریں معلوم کرنی ہیں اس لئے مجھے ان کی خبریں لا کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجاکہ سردی کی دجہ سے جھے آپ کے سامنے اٹھتے ہوئے شرم آرہی تھی اس کئے نہیں اٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا۔

"تم جب تك لوث كرمير بيان نه آجاؤال وقت تك تم كومير دى ياكرى نهيل ستائے گى!" حذیفیہ کو نبی کی دعائیں ..... میں نے غرض کیا کہ خدا کی قتم مجھے قتل ہوجانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے مگر مر فار ہونے ہے ڈرتا ہوں۔ آپ فرمایاتم ہر گز گر فار نہیں ہو سکتے۔اے اللہ اس کی دائیں بائیں اور آمے پیھے اور اوپرینچے سے حفاظت فرما۔حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اب میں روانہ ہوا توابیا لگیا تھا جیسے گرم حمام میں چل رہا ہوں (جمال سر دی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہال جمام کا لفظ استعمال ہواہے جو حمیم کے لفظ سے بناہے جس کے معن گرم یانی کے بیں اور یہ عربی لفظ بی ہے (کمرے دوست کو بھی صدیق حمیم کتے ہیں)۔ غرض حضرت حذیفہ کتے ہیں کہ پھرجب میں چلنے کے لئے مڑاتو آنخضرت ﷺ نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ اپنی طرف ہے کوئی بات ہر گز ہر گز مت کرنا ( یعنی جتنا تھم دیا گیاہے اس سے ذائد کچھ مت کرنا)۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ کوئی خیریا پھر بھی مت بھینکنااور کسی پر تلوار مت جلانا یمال تک کہ تم میرے یا س لوٹ کر آؤ۔!

حضرت حذیفہ کتے ہیں کہ اس کے بعد میں قریثی لشکر کی طرف چلا یمال تک کہ ان کے پڑاؤمیں داخل ہو میادہاں میں نے ابوسفیان کویہ کہتے سنا۔ "اے گردہ قریش!تم میں سے ہر شخص اپنے ہمشینوں میں ہو شیار رہے اور جاسو سول سے پوری طرح

ابوسفیان کی بو کھلاہٹ اور واپسی ..... (حضرت مذیفہ بھی دسٹمن میں بینچ کر ان کے مجمع میں ایک مخض کے پاس بیٹھ گئے تھے )وہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی میں نے فور اُلپے برابر بیٹھے ہوئے تخص کاہاتھ بکڑااور کہاتم کون ہو اس نے کمامیں معادیہ ابن ابوسفیان ہوں۔ پھر میں نے اپنے بائیں جانب بیٹھے ہوئے آدمی کاہاتھ پکڑ ااور کمائم کون ہو (کیونکہ رات کے اندھیرے میں کسی کی پہیان نہیں ہور ہی تھی)اد ھر حذیفہ ؓ نے ابوسفیان کی اس ہدایت پر فور اپہلے خود ہی عمل کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والوں سے پوچھے پچھے شر دع کر دی اور انہیں اس کا موقعہ نہیں دیا کہ دہ ان کاہاتھ بکڑ کر ان کا تابیا پوچھیں۔غرض انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ بیٹھنے والے ہے پوچھا کہ تم کون ہو تواس نے کہامیں عمروابن عاص ہوں۔ میں نے اس خطرہ کے تحت ایسا کیا کہ کہیں میر اپول نہ کھل جائے۔غرض پھرابوسفیان نے کہا۔

"اے گردہ قریش! ہم نمایت ناسازگار جگہ پر ہیں اور جانور ہلاک ہورہے بن قریط کے یمودیوں نے ہمیں دغادی ہے اور ان کی طرف سے ناخو شگوار باتیں سننے میں آئی ہیں اوپر سے اس طوفانی ہوانے جو پچھ تباہ کاری پھيلائى ہوده آپ د كھر ب بيناس كے واپس لوث چلوميں بھى واپس مور بامول!"

<u>مسلمانول کے تعاقب کاخطرہ ..... یہ کہتے ہی ابو سفیان انچل کر اپناونٹ پر سوار ہو گیا۔ اونٹ کا اگلاا یک</u> پیر بندها ہوا تھا اس نے وہ بھی نہیں کھولا اور سوار ہو گیا اونٹ فور اُ ہی تنین ٹانگوں پر کھڑا ہو کر جھولنے لگا (ابوسفیان نے جلدی اور گھر اہٹ میں اس کا بھی خیال نہیں کیااور) سوار ہوتے ہی اے ہا نکنے کے لئے مار نے لگا۔ اونٹ تین ٹانگول پر کودنے لگاتب ابوسفیان نے اتر کر اس کی ٹانگ کھولی۔اس وقت عکر مہ ابن ابو جہل نے اس سے کہاکہ تم قوم کے سر دارادر سالار ہو مگر لوگوں کو چھوڑ کر اس طرح بھاگے جارہے ہو۔ یہ سن کر ابوسفیان کوشرم آئیاں نے اپنااونٹ بٹھایااور پھراس کی مہار پکڑا کراہے ہنکاتے ہوئے بھرنے لگا۔ ماتھ ہی وہ لوگوں ے کتا جاتا تھا کہ کوچ کی تیاری کرو چنانچہ لوگ جلدی جلدی کوچ کرنے لگے اور ابوسفیان کھڑ اہو کر ویکھارہا۔ بھراس نے عمروابن عاص سے کما کہ اے ابو عبداللہ تم اپنا گھوڑے سوار دستہ لے کر پہال محمر ﷺ اور ان کے اصحاب کے مقابلے میں کھڑے رہو درنہ وہ لوگ ہمارا بیچھا کریں گے۔عمر و نے کہامیں تھسر جاتا ہوں۔ پھر ابوسفیان نے خالد ابن دلید سے کہا کہ ابوسلیمان تم کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہامیں بھی یہاں ٹھمر جادل گا۔ چنانچہ اس کے بعد عمر وابن عاص اور خالد ابن ولید دوسوسواروں کے ساتھ وہیں ٹھمرے اور باتی لشکر واپس کے کوروانہ ہو گیا۔

حضرت حذیفة کتے ہیں کہ اگر رسول اللہ علی نے جمیعی وقت مجھ سے یہ عمدنہ لیا ہو تا کہ میں کوئی نئ بات نهیں کرول گا تومیں ابوسفیان کوایک ہی تیر مار کر ختم کر دیتا۔

(ابوسفیان قریش کولے کر فرار ہوا تھا مگر اس نے غطفانیوں کو نہ اس کی اطلاع کی تھی اور نہ ان ہے مثورہ کیا تھا)جبغطفانیوں کو قرلیش کی اس حرکت کاعلم ہوا تووہ بھی انتہائی تیزر فباری کے ساتھ اپنےوطن کو بھاگ کھڑے ہوئے۔

ایک روایت میں حضرت حذیفہ کتے ہیں کہ جب میں مشرک لشکر میں داخل ہوا تو میں نے انہیں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الرجیل الرجیل کتے سابین کوچ کی تیاری کرویہ جگہ تمہارے لئے ناسازگارہ۔ اس وقت آندھی زور شور سے چل رہی تھی جس سے لوگ ایک دوسری پر گررہ ہتے ، سامان الٹ رہا تھا اور ہوا کے جھکڑوں سے کنکر پھر آآگر لوگوں کے لگ رہے تھے گر آندھی کا ذور ان کے لشکر سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب ذور اراستہ صاف ہوا تو میں نے دیکھا کہ میر سے گردو پیش تقریبا بیس سوار کھڑ سے ہیں جو سروں پر عمامے لیسٹ ہوئے تھے۔ ان میں دوسوار بڑھ کر میر سے قریب آئے اور کہنے لگے کہ اپنے بیٹیوا یعنی آنحضر ت بیل سے کہ دینا کہ اللہ نے انہیں و شمن کی سے نجات دے دی۔ حذیفہ کتے ہیں کہ اس کے بعد میں رسول اللہ علی کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کھڑ سے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ فارغ ہوئے تو میں نے (دشمن کی واپسی کا حال) ہتا ہا آپ نے اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا فرمایا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے آپ کو دشمن کا حال ہتا ہا تو آپ نہس پڑے یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔

آنخفرت الله کی طرح سردی لکنے لگی اور میں ہوری ہوتے ہی جھے پھر پہلے کی طرح سردی لکنے لگی اور میں کہا نے لگی اور میں کہا نے لگا۔ یہ کی اور میں کہا نے لگا۔ یہ کی اور میں کی پیانے لگا۔ یہ کی اور میں آپ کے قریب آیاتو آپ نے اپنی وار میں آپ کے قریب آیاتو آپ نے اپنی ور میں آپ بین طلوع فجر تک برابر سوتا رہا۔ جب صح ہوگی اور نماز کا دفت آگیا تو آنخضرت الله نے مجھ سے فرمایا کہ اے عافل سونے والے اٹھ۔ حضرت حذیفہ کو جاسوی کے لئے جاتے ہوئے سردی کا احساس ختم ہوگیا تھا کیونکہ آپ نے اس وقت ان سے فرمایا تھا کہ جب تک تم لوٹ کر میر سے پاس آؤاس وقت تک تم سردی سے محفوظ ہو۔

اس واقعہ سے یعنی حذیفہ کو بھیجنے کی روایت سے اور اس گذشتہ روایت سے جس کے مطابق آپ نے حضرت زبیر کو بھیجا تھا معلوم ہو تا ہے کہ بید واقعہ غزوہ خندق کا ہے اب جمال تک دونوں روایتوں کا تعلق ہے توبیہ بات ممکن ہے کہ پہلے آپ نے حضرت زبیر کو بھیجنا طے کیا ہو پھر رائے بدل کر اپ نے اس کام کے لئے حضرت حذیفہ کا متحاب فرمایا ہو کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ تھا اور حضرت زبیر کے مزاح میں شدت اور تیزی تھی اس لئے اندیشہ تھا کہ دہ اپنے اوپر قابونہ رکھ سکیں اور ہدایت سے زیادہ کوئی نئی بات کر گزریں جس سے آپ نے حضرت حذیفہ کو بھی نمایت سختی کے ساتھ منع فرمادیا تھا۔

اب اس سے بعض علماء کے اس قول کی تردید ہوجاتی ہے کہ حضرت زبیر کو اصل میں بی قریط کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا کہ آیادا قعی انہوں نے بدعمدی کی ہیایہ خبر غلط ہے۔ قریش کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا کہ آیادہ والیس جارہ جیں یا نہیں۔ مگر بعض رادیوں کو ان دونوں با توں میں مغالطہ ہو گیااور انہوں نے یہ سمجھا کہ اصل والیس جارہ جیں یا نہیں۔ مگر بعض رادیوں کو ان دونوں با توں میں مغالطہ ہو گیااور انہوں نے یہ سمجھا کہ اصل میں یہ ایک واقعہ ہو ایک واقعہ ہو گیااور انہوں نے یہ سمجھا کہ اصل میں یہ ایک واقعہ ہو ایک والیہ واقعہ ہو گیا تھا۔ تاہم یہ دونوں تفصیلات قابل غور ہیں۔ مذیفہ آئی صد یہ اس کے لئے دونوں میں سے ایک کو بھیجا گیا تھا۔ تاہم یہ دونوں تفصیلات قابل غور ہیں۔ مذیفہ آئی اور تدبیروں سے واقف رہا کرتے تھے جو دوسر سے نہیں جانے تھے چنانچہ خود حضرت مذیفہ این میں جو ہوچکی ہیں اور دہ بھی بتلا کیں جو ہوچکی ہیں اور دہ بھی بتلا کیں جو ہوچکی ہیں اور دہ بھی بتلا کیں جو تھا مت تک پیش آنے دائی کہ وات تھا (کر دونوں کے ایک کہ حضرت این مسعود کو بھی رازدار سول علیقے کہا جاتا تھا (کر دونوں کے رازدان ہونے ہے کہ کی شربہ نہیں پیدا ہوتا ہی کہاں اور تدبیل ہیں۔ پیچے یہ بات گرز پھی ہے کہ حضرت این مسعود کو بھی رازدار سول علیقے کہا جاتا تھا (کر دونوں کے رازدان ہونے ہے کہی شربہ نہیں پیدا ہوتا والی ہونے کی شربہ نہیں پیدا ہوتا ہی دونوں کے رازدان ہونے کو کی شربہ نہیں پیدا ہوتا ہی دونوں کے رازدان ہونے کے کہیں ہونے کو کی شربہ نہیں پیدا ہوتا ہونے کو کھوں اور دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے

جلددوم نصف آخر

علامه ابن ظفرنے کتاب مینوع حیات میں اس آیت کی تفییر کے تحت لکھاہے۔

يَا اَيُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَاءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُودًا لَمْ تَرُوهَا. وَكَانَ اللَّهُ

بِمُا تَعْمَلُونَ بُصِيرً الآبيبِ ٢١ سوره احزاب ٢٠ آيت ٩

ترجمہ : اِے ایمان والواللہ تعالی کا انعام اپنے اوپریاد کر دجب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے بھر ہم نے

ان پرابیک آند هی جیجی اور ایسی فوج جیجی جوتم کود کھائی نه دیتی تھی اور الله تُعالیٰ تمهارے اعمال کو دیکھتے تھے۔

<u>طو فانی ہو اکی تباہ کاریال</u> ..... یہ باد صالور طو فانی ہوارات کے دفت چلی تھی جس نے حیموںِ کی طنابیں اکھاڑ دیں اور خیبے ان کے اوپر گراد ہیئے۔ ہر تنوں کو الٹ دیالو گوں کو گر دو غبار اور مٹی میں بھر دیااور کنکر پھر جھکڑوں

کے ساتھ اڑا کر انہیں زخمی کیا۔ ای دفت انہوں نے اپنے پڑاؤ کے کناروں پر اللہ اکبر کے پر شور نعروں کی

آوازیں اور ہتھیاروں کی جھنکار سی جو فرشتوں کی طرف سے تھی۔اس وقت ہرگروہ کاسر دار اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اے بی فلال ووڑ کر میرے قریب آجاؤ۔ جب دہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے تو دہ کہتا

نجات - نجات - بحاؤ - بحاؤاس طرح ایک ایک کر کے دوسب لوگ کرتے پڑتے انتانی بدحوای کے عالم میں دہاں

سے بھا گے یمال تک کہ آپ بیجے سب بھاری سامان بھی اور مال بھی چھوڑ گئے۔ با<u>وصیا</u> ..... جمال تک بادصباکا تعلق ب توبه مشرقی مواموتی بداد هر حضرت ابن عباس مدوایت ب که باد

صبالیعنی مشرقی ہوانے شال کی ہواؤں ہے کما کہ ہمارے ساتھ چلو تا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مدد کریں۔اس پر شالی ہوانے جواب دیا کہ گرم ہوائیں رات کے وقت نہیں جلا کر تیں۔اس پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیااور اس نے شالی ہواکو بانجھ لینی بے قیض بنادیا۔اس کو دبور بھی کما جاتا ہے۔اس طرح باوصبا کے ذریعہ رسول

الله ﷺ كى مردكى گئادر دبور لينى مغربى مواك در بعد قوم عاد كوملاك كيا كيا\_ اس غروه كى تاريخ ..... او هر جب اخرابي الشكر تتر بتر موكر بعاكا تورسول الله على فرماياكه أب مم ان لو گول سے جنگ کریں گے دہ ہم پر آئندہ حملہ آور نہیں ہول گے۔اس کے بعدے ذیقعدہ کو آنخضرت علیہ خندق سے لوٹے بیروایت اس قول کی بنیاد پر ہے کہ غزدہ خندق ذی قعدہ کے مینے میں پیش آیا تھا۔ بیا بن سعد کا

قول ہے۔ مگرایک قول ہے کہ یہ غزدہ شوال میں پیش آیا تھا یہ ۵ھ کا داقعہ ہے جیسا کہ جمہور علماء کا قول ہے مگر علامہ ذہبی نے اس قول کومقطوع قرار دیاہے اور علامہ قیم نے اس قول کو صحیح ترین کہاہے اور حافظ ابن حجر نے اسے معمد کماہے۔ مگر ایک قول ہے کہ یہ غزوہ ۸۴ھ میں پیش آیا تھا۔ امام نودی نے کتاب دوضہ میں ای قول کی

تھیچ کی ہے مگر بعض علاء نے اس قول کو عجیب کہاہے کیونکہ انہوں نے کہاہے کہ غزوہ بنی قریطہ ۵ھ میں ہوا تھاادر سے بات ظاہر ہے کہ میہ غزدہ خندق کے بعد پیش آیا تھا۔ مگر یمال سے اشکال ہو سکتا ہے کہ میہ بھی تو ممکن ہے کہ غردہ بن قریطہ ۵ھ کے شروع میں پیش آیا ہواور غردہ خندق ۱۴ھ کے آخر میں واقع ہوا ہو۔ للذا گویاغروہ خندق

ذيالحه ميں ہواہو\_ اد هر جن لو گول نے غزوہ خندق کو ۴ ھ میں بتایا ہے انہوں نے ابن عمر کی اس سیح روایت کو دلیل بنایا ہے کہ غزدہ احد کے موقعہ پر انہیں آنخضرت ﷺ کے سامنے پیش کیا گیااس وقت ان کی عمر چودہ سال کی تھی اس کئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو جنگ میں شر کت کی اجازیت نہیں دی۔ پھر جب غز وہ خندق پیش آیا تو ان کو پھر آپ کے سامنے پیش کیا گیااس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی للذا آنخضرت ﷺ نے انہیں اجازت دے دی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بسبلددوم نصف آخر

اب اس روایت سے معلوم ہوا کہ ان دونوں غزول کے در میان ایک سال کا فاصلہ تھا۔اور غزوہ احد ۳ھ میں پیش آیا تواس لحاظ سے غزوہ خندق ۳ھ میں ہوگا۔

مگرعلامہ این جر کہتے ہیں کہ بیر دوایت کوئی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ ممکن ہے غزوہ احد کے موقعہ پر ابن عمر کو چود ھوال سال لگا ہو اور غزوہ خند ق کے موقعہ پر ان کو پندر ھوال سال ختم ہور ہاہو۔ اس بات کی تائید علامہ سیجتی نے بھی کی ہے۔ تو اس طرح غزوہ احد اور غزوہ خند ق کے در میان دو سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے جیسا کہ واقعہ بھی سی ہے کہ ان میں ایک سال کا فاصلہ نہیں تھا۔

غروہ خندق میں نبوت کی نشانیاں .....اس غروہ میں خندق کی کھدائی کے دوران جو نشانیاں ظاہر ہو ئیں ان میں سے پچھ بیان ہو پچگ ہیں۔ان ہی میں سے ایک ہیے ہے کہ بشیر ابن سعد کی ہیٹی خندق کی کھدائی کے دوران ایک روزا پنے باپ اور ماموں کے کھانے کے لئے ایک بیائے میں محجوریں لے کر آئیں آنخضرت ہیں ہے کہ ور کھ کر فرملیا کہ ادھر لاؤ۔ بنت بشیر نے وہ بیالہ آنخضرت ہیں ہے کہ ہتھوں پر الٹ دیا مگر محجوریں اتنی نہیں تھیں کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے آنخضرت ہیں ہے کہ الگایالور اس کو پھیلا دیااس کے بعد آپ نے برابر کھی کو دیوں ہاتھ بھر جاتے آنخضرت ہیں بکار دو کہ کھانے کے لئے دوڑ آئیں چنانچہ جلد ہی سب لوگ جمع ہو گئے اور ان محجوروں میں سے کھانے لگے آپ محجوریں اس پر ڈالتے جاتے سے یمال تک کہ تمام اہل خندق سر ہوگئے اور اس محاوری پیل سے کھانے اور محبوریں کہائی تھیں) بعض صحابہ کتے ہیں کہ تین دن سے ہم نے پچھ نہیں (اور اس حالت میں انہوں نے یہ محبوریں کھانی تھیں) بعض صحابہ کتے ہیں کہ تین دن سے ہم نے پچھ نہیں کھایا تھا۔خود آنخضرت ہیں نہوں نے یہ محبوریں کھانی تھیں) بعض صحابہ کتے ہیں کہ تین دن سے ہم نے پچھ نہیں کھایا تھا۔خود آنخضرت ہیں نہوں نے یہ تھوریں کھانی تھیں) بعض صحابہ کتے ہیں کہ تین دن سے ہم نے پچھ نہیں کھایا تھا۔خود آنخضرت بھی انہوں نے یہ تھوریں کھانی تھیں) بعض صحابہ کتے ہیں کہ تین دن سے ہم نے پچھ نہیں کھایا تھا۔خود آنخضرت بھی نے دور کی تھے۔

صوم وصال ..... اقول۔ مولف کتے ہیں: ابن حبان اپنی ضیح میں وہ عدیث نقل کرتے ہیں جس میں رسول اللہ علیہ کی طرف سے صوم وصال یعنی مسلسل روزے کی ممانعت کی گئی ہے (صوم وصال کا مطلب ہے بغیر انظار کئے ایک کے بعد دوسر اروزہ مسلسل رکھنا۔ صحابہ نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا کہ آپ صوم وصال کیوں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

"میں تم جیسا نہیں ہول۔ میں رات میں سو تاہوں تو میر ارب جھے کھلا تااور پلا تا ہے۔!" نبی پیٹ پر پچھر باند ھے ہوئے .....(یعنی آنخضرتﷺ خود صوم وصال رکھتے تھے مگر امت کے لئے اس کی ممانعت فرمائی ہے)

قال۔اب اس مدیث ہے اس روایت کو باطل قرار دیا جاتا ہے جس کے مطابق آنخضرت ﷺ بھوک کا وجہ سے پیٹ پر پھر باندھ لیا کرتے تھے کیونکہ جب آپ روزوں پر روزے رکھتے تو آپ کارب آپ کواس وقت بھی کھلاتا پلاتا تقاللذاالی صورت میں جب آپ صوم وصال سے بھی نہیں ہوتے تھے اور بھو کے ہوتے تو ہے کسے ممکن ہے کہ آپ کارب آپ سے بے پر واہ ہو یمال تک کہ آپ کو پیٹ پر پھر باند ھے پڑھا کیں۔

(قال) عربی میں پھر کے لئے تجر کالفظ استعال ہو تا ہے للذا کتے ہیں کہ حقیقت میں مدیث میں لفظ جحر خمیں لفظ جحر خمیں الفظ بھی بڑھادار کے کنارے کو کہتے ہیں المذاکسی راوی زائس لفظ جحر کی خمیر اللہ میں بھوک کا لفظ بھی بڑھادیا کہ آپ بھوک کی دجہ سے پیٹ پر پھر باندھ لیتے تھے۔ بسر حال اس سلسلے میں ہیہ بھی کما جاتا ہے کہ آپ کے پیٹ پر پھر باندھنے کی روایت میں اور پروروگار

جلددوم نصف آخر كى طرف سے كھلائے بلائے جانے كى روايت ميں كوئى اختلاف نہيں ہے كيونكد آنخضرت عظفے جب صوم وصال ر کھتے تھے تو آپ کارب آپ کو کھلاتا پلاتا تھااور آپ ایسے رہتے تھے جیسے شلم سیر اور سیر اب آدمی ہوتا ہے اور بیہ آپ کے اعزاز کی وجہ سے تھا مگر ہمیشہ آپ پر سے کیفیت نہیں رہتی تھی بلکہ بعض او قات آپ کو بھوک کا احساس بھی ہوتا تھاجواس اہتلاء اور ازمائش کے طور پر ہوتا تھا جس سے انبیاءً اس لئے دو چار کئے جاتے ہیں کہ ان کے تواب مين اضافه هو \_ والله اعلم \_

ج<u>ابر کی طرف سے دعوت اور نبی کا معجزہ .....اد</u> ھر جب حفرت جابراہن عبداللہ کو آنخضرتﷺ پر بھوک کی تختی کا علم ہوا توانہوں نے ایک چھوٹی بکری کا گوشت اور ایک صاع گیہوں کی روٹیاں تیار کیں۔حضر ت جابر کتے ہیں کہ (جب میں آنخفرت ﷺ کوبلانے حمیاتو) میں چاہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ تھا آئیں۔ مگر جب میں نے آپ سے عرض کیا تو آپ کے علم پر فور آلو گول میں پکار دیا گیا کہ سب لوگ رسول اللہ عظافہ کے ساتھ جابر کے مکان پر جننچ جائیں۔ جابڑ کتے ہیں میں نے یہ اعلان من کر کہا۔انا اللہ واناالیہ راجعون او ھر لوگ آنخفرت الله كاتم آكة - آنخفرت الله جب بيره كة توجم نده كهانا آنخفرت الله كالمان كال كرر كھا آپ نے بارك الله فرمايا پھر بسم الله پڑھى اور اس كے بعد كھانا شروع كيا ساتھ ہى دوسرے حاضرين نے کھانا شروع کیااور پھر باری باری آنے والے کھا کھا کر جانے گئے یعنی ایک جماعت کھا کر فارغ ہوتی توہ ہواپس خندق پر چلی جاتی اور دوسری جماعت آکر کھانے لگتی یمال تک کہ تمام اہل خندق اس کھانے سے سیر ہوگئے جن کی تعداد ایک ہزار تھی۔ میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہول کہ سب نے کھانا کھایا اور پھر بھی بچاگئے۔جب سب کھا کر

ھلے گئے توہم نے دیکھا کہ ہمارا کھانا بھی جوں کا توں رکھا تھااور روٹیاں بھی چوں کی توں باقی تھیں۔ (قال) ایک روایت میں یوں ہے کہ جابر نے رسول اللہ ﷺ پر بھوک کی شدت دیکھی توانہوں نے

آنخضرتﷺ سے گھر جانے کی اجازت جاہی آپ نے اجازت دے دی۔ جابڑ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس آكر كنے لگاكه ميں نے رسول الله عظالة كو بھوكاد يكھاب كيا تمهارے پاس كچھ كھانا ہے۔ انہوں نے كمامير عياس ایک صاع گیروں ہوا ایک بری کا ایک سالہ بچہ ہے۔ میں نے فور آبری ذیح کی اور گیروں کا آٹا کو ندھااور پھر موشت ایک دیلی میں ڈال کرچڑ هادیا۔ شام کویس آپ ﷺ کیاس آیا۔ میں نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا۔

" يار سول الله ! مير ب ياس تھوڑا سا كھانا ہے للذا آپ تشريف لائے اور ساتھ ميں بس ايك ياد و یہ من کر آنخضرتﷺ نے اپن ایکلیاں میری انگلیوں میں وئیں اور پوچھاکہ کھانا کتناہے میں نے مقدار

بتلائی تو آپ نے فرملا بہت کافی ہے مگر اپنی دیکی ہر گز چو لھے پر سے مت اتار نالورنہ ہی اس آئے کی روٹیال بنانا يمال تك كه مين تهماد بياس بهني جاؤل بهر أتخضرت على في يكاركر فرمايا

"ا الل خندق إجابرن تمهار الناد عوت كاسامان كياب اس لئ جلد چلو!"

اس کے بعد آنخضرت ملک لوگوں کے آگے آگے روانہ ہوئے۔حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ (چونکہ کھانا بهت تھوڑاسا تھالور آنخضرت ﷺ نے سب لوگوں کو میری طرف سے دعوت دے کربلالیا تھا)اس لئے اللہ ہی بمتر جانتا ہے کہ اس وقت مجھے کس قدر شرم آرہی تھی کیونکہ مجھے نضیحت ہونے کاخوف ہور ہاتھا (مکان پر پہنچ کر)جب میں نے آٹا نکال کر سامنے رکھا تو آنخضرت ﷺ نے اس میں اپنالعاب د بمن ڈالا اور بارک اللہ فرمایا پھر

آپ دینچی کی طرف بڑھے اور اس میں بھی لعاب و ہن ڈال کربارک اللہ کما۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وس وس کر کھایا فرمایا کہ وس کو کہ کھایا اور کھا کہ وس کا توں نے کہ مکان کے اندر آتے رہو (اور کھانے دہو۔ اس کے بعد سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا جول کا توں نے رہا جساکہ گذشتہ حدیث میں گنروا) لوگ اس طرح آتے تھے کہ ایک جماعت کھا کر چلی منی کھردوسری نے آکر کھایا۔

ای طرح ایک روز عامر اشہلی کی مال نے آنخضرت علیہ کو حیس کا بھر اہواا یک پیالہ بھیجا (حیس عربوں کا ایک کھانا تھا جو مجبور ، تھی اور ستو سے تیار کیا جاتا تھا) اس وقت رسول اللہ علیہ اپنے قبہ میں تھے اور آپ کے پاس حضرت ام سلمہ نے پیالہ میں بیٹ بھر کر کھایا بھر آپ پیالہ لے کر باہر آئے اور آپ کی حضرت ام سلمہ نے بیالہ میں بیٹ بھر کر کھایا بھر آپ پیالہ لے کر باہر آئے اور آپ کی طرف سے ایک محض نے پکار کر لوگوں سے کھانا جو ایک اور اس کے باوجو و بیالہ میں کھانا جو لکا تول باتی رہا۔

الیکی ہی شیخ شعر اتنی کی کر امت ..... حضرت شیخ عبدالوہاب شعر انی نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک و فعہ میں نے چودہ کسانوں کے سامنے صرف ایک روٹی کھانے کیلئے پیش کی جسے ان سب نے مل کر کھایا لور سب کے سب خوب اچھی طرح شکم سیر ہوگئے۔ای طرح حضرت شیخ کہتے ہیں کہ ایک و فعہ میں نے سترہ آدمیوں کو ایک کر اہی میں کھانا بنایا کرتے تھے۔ان سترہ آدمیوں نے اس ایک کر ای کھانا کہا کہ کھانا کہا کہ کھانا کہا کہ کھانا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ ایک کہانا کہ کہا کہ کہانا کہا کہ کہانا کہانا کہانا کہانا کہ کہانا کہ کہ سب انجھی طرح شکم سیر ہوگئے۔

میں کہ بیدواقعہ وہ ہے جو میں نے خودا پنی آ عمول سے دیکھا ہے۔ یہال تک حضرت شیخ شعر انی کا حوالہ ہے۔

کر امات اولیاء معجز ات انبیاء ..... بیدواقعہ کوئی اچھمے کی بات نہیں ہے کیوئکہ بہت سے علاء نے لکھا ہے
جن میں علامہ حافظ ابن کثیر شامل ہیں کہ اولیاء اللہ کو جو کر امتیں ہوتی ہیں وہ انبیاءً کے معجز سے ہوتے ہیں (جو
انبیاء کے تعلق اور نسبت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوجاتی ہیں) کیوئکہ دلی کو اپنے نی کی

<u>آ تخضرت عَلِيْنَة</u> کے نام ابوسفیان کاخط ..... (قال) غرض وہاں سے بھاگتے ہوئے ابوسفیان نے رسول اللہ علی کے کام ابوسفیان کاخط ..... (اللہ علیہ کے کام ابوسفیان کاخط ..... (اللہ علیہ کے اس ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا۔

## بسمك اللهم

یعنیاے اللہ تیرے نام سے شروع کر تا ہول۔

میں لات وعزی۔ نیز ایک روایت کے مطابق۔ اور اساف ونا کلہ بتوں کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ میں ایک ذہر دست لشکر لے کر تمہارے مقابلے پر آیا تھالور یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں نیست ونا ہود نہیں کرلوں گا گرمیں نے دیکھا کہ تم نے ہمارے مقابلے پر آنا پند نہیں کیا بلکہ خندق کے ذریعہ اپنا بچاؤ کر کے بیٹھ گے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ اور ایک ایس جنگی چال کے ذریعہ محفوظ ہو کر بیٹھ گے جس کو عرب کے لوگ اب سے پہلے جانتے بھی نہیں تھے۔

۔ چُونکہ تم عربول کے نیزول کی تیزی اور ان کی تلوارول کی دھار سے واقف ہو اس لئے ہاری تلوارول کی دھار سے واقف ہو اس لئے ہاری تلوارول سے نیچنے اور ہمارے مقابلے سے گریز کرنے کے لئے تم نے یہ خندق کی چال چلی ہے۔ اب میں متہیں احد کے دن جیسے ایک دن یعنی مقابلے کی دعوت دیتا ہوں!"

ابوسفیان کے نام نبی کاجوالی خط ....اس خط کے جواب میں آنخضرت ﷺ نے ابوسفیان کوجووالانامہ جمیجا اس کے الفاظ یہ بیں۔

"محدر سول الله كى جانب سے صخر ابن حرب كے نام علامہ جوزى كے كلام ميں صخر ابن حرب بى ہے۔
المابعد! مير ہے پاس تمہارا تحط پنچا۔ حميس شيطان نے بہت پہلے سے الله كى طرف سے دھوكہ ميں ڈال ركھا ہے۔
تم نے لکھا ہے كہ تم ہمارے مقابلے پر آئے اور یہ چاہتے تھے كہ اس وقت تک واپس نہيں جاؤ گے جب تک ہميں
نيست و نابود نہيں كر لو گے ۔ تو يہ ايك ايمام عالمہ ہے جس كو الله نے تمہارے اور اپنے در ميان عى سربت ركھا ہے
اور اس كا انجام ہمارے حق ميں ظاہر فرمائے گا تمہارے او پروہ دن ضرور آئے گا جب ميں لات و عزى اور اساف و
ناكلہ اور جبل كے سر تو روں گا اور اے نى عالب كے بو تو ف اس وقت ميں ضرور سے تھے ياد كروں گا۔!"

مجلد دوم نصف آخر

باب پنجاه و هفتم (۵۵)

## غزوه بني قريظه

سے مدینے میں رہنے والا یمودیوں کا ایک قبیلہ تھاجو قبیلہ اوس کا حلیف اور دوست تھا۔ اس وقت قبیلہ اوس کے سر دار حضرت سعد ابن معاذ سے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے رسول اللہ علیہ جب غزوہ خند ق سے فارغ ہو کر والیس تشریف لائے تو یہ دوپسر کا وقت تھا آپ نے ظہر کی نماذ پڑھی اور حضرت عائشہ کے جرہ میں واخل ہوگئے۔ ایک قول ہے کہ حضرت زینب بنت جش کے جرے میں گئے تھے وہاں پڑئی کر آپ نے پائی منگایا آخضرت علیہ نے مسل ہے دوران سر میں کنگھی سر کے ایک بی جے پرپائی ڈالا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ آپ مشل کے دوران سر میں کنگھی کر رہے تھے اور سر کے ایک جے میں کرچکے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ مسل کے دوران سر میں کنگھی کر رہے تھے اور سر کے ایک جے میں کرچکے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ مر و حولیا تھا اور غسل کرچکے تھے اور سنکائی کے لئے انگیٹھی منگائی تھی کہ اچانک جر نیما ساور گئی کاریشی تمام ہوتی ابندھے ہوئے آپ کے پاس تشریف لائے۔ یہاں استبرق کا لفظ استعال ہوا ہے جوریشمین کہان کی ایک قسم ہوتی بندھے ہوئے آپ کے پاس تشریف لائے۔ یہاں استبرق کا لفظ استعال ہوا ہے جوریشمین کہان کی ایک قسم ہوتی بندوں ہے کہ۔ جر نیما اپن نی زرہ اور خود کے اور پہنے ہوئے تھے۔ گر الن دونوں روایتوں سے کوئی شبہ نہیں ہوتا چاہئے کے ونکہ ممکن ہے انہوں نے خود کے اور پہنے موئے تھے۔ گر الن دونوں روایتوں سے کوئی شبہ نہیں ہوتا چاہئے کے ونکہ ممکن ہے انہوں نے خود کے اور پہنے موئے تھے۔ گر الن دونوں روایتوں سے کوئی شبہ نہیں ہوتا چاہئے کے ونکہ ممکن ہے انہوں نے خود کے اور پہنے کے موئی سین کی کار کے ایک کی کیا کہ کھور کیا ہو۔ اور

غرض جرئیل ایک سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے جس پر کتان کی ذین اور جھول پڑی ہوئی تھی ایک روایت میں ہے کہ دہ سیاہ و سفید گھوڑے پر سوار آئے تھے۔ جرئیل نے آکر آنخضرت ﷺ ہے پوچھا کہ یار سول اللہ! کیا آپ نے ہتھیار اتار ہوئے ہیں۔ آپ نے فرملیاں! جرئیل نے کما کہ میں نے تو ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے توابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے تواجی تک ہتھیار نہیں دکھے ہیں۔ بنی قرایطہ پر حملہ کے لئے جبر سُیل کا پیغام ..... (قال)ایک روایت میں یوں ہے کہ جر سُل نے

آپ ہے عرض کیا۔

"اے رسول! آپ نے کس قدر جلد ہتھیارا تارد ئے۔ آپ کے پاس کیاعذر ہے!اللہ تعالیٰ آپ سے ور گفرد فرمائے۔ کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں ور گفرد فرمائے۔ کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں

جبكه المجى فرشتول نے ہتھیار نہیں رکھ\_!"

آپ نے فرملی۔ ہاں۔ جبر کیل نے کہاخد اکی فتم ہم نے ابھی نہیں رکھے۔

ایک روایت میں یول ہے کہ۔فرشتول نے اس وقت سے ہتھیار نہیں رکھے جب سے دسمن آپ کے

مقابلے پر آیاہے اور اب بھی ہم دستمن کا بیچھا کر رہے تھے یمال تک کہ جب وہ حمر اء اسد کے مقام تک پہنچے گئے تو ہم لوٹے ہیں۔اے محمہ اللہ تعالیٰ آپ کو عظم دیتاہے کہ آپ بنی قریطہ کے مقابلے کے لئے کوچ کریں میں بھی

وہیں جارہا ہوں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ مجھی ہے کہ۔ میرے ساتھ کچھ دوسرے فرشتے بھی ہیں جو جارہے بی ہم ان کے قلعول کو ہلاڈ الیں مے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت علیہ نے جرمیل سے فرمایا۔

"مير اصحاب بت تفكم موئ بين اس لئے آپ انتيں کھے دن كى مهلت دے ديں۔!

جرئیل نے کہا۔

"آب فور أان كى طرف يرجع خداكى قتم ميں انہيں پيس كے يال كر دُالوں كا۔ اور ميں اپنايہ محور اان کے قلعول میں تھس کران پرچڑھادوں گالوران سب کونبیت ونا بود کر دول گا۔"

اس کے بعد جر کیل اینے ہمراہی فرشتوں کے ساتھ لوٹے یمال تک کہ بنی عنم کی گلی میں اینے پیچے اٹھنے والے غبار میں غائب ہو گئے۔ یہ نی عنم انساریوں کا ایک خاندان تھا۔ بخاری کی روایت میں حضرت الس كتے ہيں كم كويا ميں (يہ بات بيان كرتے ہوئے)اب بھى اس غبار كو د كير رہا ہوں جس نے بنى

عنم کی گلی میں اس وقت جرئیل کی چال کو اپنے (دامن میں چھپالیا تھا جبکہ وہ بنی قریطہ کی طرف روانہ ہوئے

تھے۔ یہ موکب جرئیل کما گیاہے موکب چال کی ایک قتم ہے۔ حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ جس روز رسول اللہ علیہ غزوہ خندق سے فارغ ہو کروالی لوٹے تو

آپ میرے پاس تشریف فرما تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک روایت میں یول ہے کہ۔ ای وقت سمی یکارنے والے نے اس جکہ سے آواز دی جمال جنازوں کی نماز پڑھی جاتی تھی کہ جنگ کے مقابلے میں ہتھیار

اتارنے کے لئے آپ کے یاس کیاعذرہ۔

اس آوازیر آنخضرت ملط لزر کے اور اپن عادت کے خلاف جلدی سے تھبر اکر اٹھے۔ آپ باہر نکلے تو میں بھی آپ کے پیچے پیچے باہر آئی۔وہاں ایک محص سواری پر سوار کھڑ افغالور رسول اللہ عظی اس کی سواری ہے

نیک لگائے کھڑے تھے اور اس محف سے ہاتیں کر رہے تھے۔ میں فور اواپس جمرہ میں آگئی جب آپس واپس اندر آئے تومیں نے آپ سے بوچھاکہ میہ کون مخض تھاجس سے آپ باتیں کررہے تھے۔ آپ نے فرملاتم نے اسے

دیکھا تھا۔ میں نے کماہاں۔ آپ نے وچھا تمہیں اس میں کس کی شاہت آئی۔ میں نے کماد حید کلبی کی۔ آپ نے فرمایادہ جر کیل منے جنوب نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں بنی قریط کے مقابلے کے لئے جاؤں۔

بنی قریطه کی طرف کوچ کا اعلان .... اس دوایت سے اسبات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ غزوہ خندت ے والیمی یر آپ حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ غرض اس کے بعد آنخضرت مالی نے موذن کو ہدایت فرمائی

لینی حضرت بلال کو جیسا که سیرت د میاطی میں ہے۔اور انہول نے لوگول میں اعلان کیا کہ اس اعلان کو سفنے والا ہراطاعت گذار مخض عصر کی نماز۔اورایک روایت کے مطابق۔ظہر کی نمازی قریط کے محلے میں پڑھے۔

جلددوم نصف آخر

کتاب نور میں ہے کہ ان دونول باتول میں اس طرح موافقت ہو جاتی ہے کہ یہ اعلان اور تھم ظہر کا وقت شروع ہونے ہے بعد کیا گیا تھا جبکہ کچھ لوگ ظہر کی نماز پڑھ بچھ تھے اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی تھی۔ للذا جن لوگوں نے ظہر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی تھی ان سے کہا گیا کہ وہ ظہر کی نماز بنی قریطہ میں پڑھیں اور جن لوگوں نے ظہر پڑھ کی تھی ان سے کہا کہ عصر کی نماز بنی قریطہ میں پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ اس دن رسول اللہ علی نے ایک اعلان کرنے والے کے ذریعہ اعلان کرایا کہ اے اللہ کے لشکر کے سوارد! سوار ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے بنی قریطہ کی طرف کوچ کیا۔

میں ودکے مقابلہ کے لئے مسلم کشکر ..... آنخضرت ﷺ نےجو ہتھیارلگائے ان میں زرہ بکتر اور گلوبند مجی تھا آپ نے اپنے دست مبارک میں نیزہ لیا تلوار کلے میں جمائل فرمائی اور اپنے گھوڑے محیف پر سوار ہوئے۔ ایک قول ہے کہ آپائیگ کدھے کی تکی پیٹے پر سوار ہوئے جو یعفور تھا۔

آنخضرت ﷺ کے گرددوسر بے لوگ بھی ہتھیار لگائے اور گھوڑوں پر سوار موجو دیتے محابہ کی تعداد تین ہزار تھی جن میں چھتیں گھوڑے سوار تنے ان میں سے تین گھوڑے آنخضرت ﷺ کے تنے اس غردہ

کے موقعہ پر آپ نے حضرت ابن ام مکتومؓ کو پینے میں ابنا قائم مقام بنایا۔ آنخضرت ملی کے آگے آگے حضرت علیؓ پرچم لئے ہوئے بنی قریطہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ آنخضرت ملی نے وہی سرچم حضرت علیٰ کوعنایت فرمایاجوغزوہ خندق کا سرچم تھالور

ا یک روایت میں بیر لفظ ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے وہی پر جم حضرت علیٰ کو عنایت فرمایا جو غزوہ خندق کا پر جم تھالور جو خندق سے دالیسی کے بعد البھی تک کھولا بھی نہیں گیا تھا۔

آخفرت ملی ہے محابہ کے ساتھ بن نجار کے محلے میں سے گزرے تو اس وقت بن نجار کے محلے میں سے گزرے تو اس وقت بن نجار کے لوگ ہتھیار لگائے تیار کھڑے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص تہمارے پاس ہو کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہال وجہ کلی ایک سفید خچر پر سوار آئے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ۔ زرہ پہنے ہوئے سفید گھوڑے پر سوار آئے تھے اور ہمیں تھم وے گئے تھے کہ ہم ہتھیار لگا کر تیار ہوجا میں۔ ساتھ ہی وہ کہ گئے سفید گھوڑے پر سول اللہ علی تہمارے پاس آئیں گے۔ للذاہم نے ہتھیار لگائے اور صفیں باندھ کر کھڑے ہوگئے۔

آپ\_نے فرمایا۔

" وہ جرئیل تھے جن کو بنی قریطہ کے قلعوں کو ہلا ڈالنے کے لئے اور ان کے دلوں کو رعب و خوف سے بھروینے کے لئے بھیجا گیاہے۔!

نے عرض کیا۔

"بإن يار سول الله \_ ليكن إكروه مجهد وكمه ليت تواس قتم كى باتيل بر كزنه كته !"

يبود بندر والنخزيرول كے بھائى ....اس كے بعدجب الخضرت اللے ان كے قلعہ اور حويليول كے قريب پنچ کئے تو آپ نے یمودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بندروں کے بھائیو! کیااللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی

بربادی نازل فرماکر تہمیں رسوااور ذلیل نہیں فرمادیا۔ (قال)ایک روایت میں بول ہے کہ آنخضرت اللہ نے مودیوں کے کھے معززلو گول کو بلند آواز سے بکاراتا کہ وہ آپ کی آوازس لیں اور فرمایا۔

"اے خزیروں اور بندروں کے بھائیو!اوراے غیراللہ کے بوجنے والو ، کیااللہ تعالی نے حمیس رسوا

كركے تم ير بربادى نازل نہيں فرمادى كه تم لوگ مجھے برا بھلا كتے اور گاليال ديتے ہو۔!"

اس پروہ لوگ حلق اٹھانے اور فتمیں کھانے گئے کہ ہم نے الیا نہیں کہاہے۔ انہوں نے کہا کہ اے

ابوالقاسم تم تونا تجربه كاراور جابل نهيس تھے۔ايك روايت ميں يول ہے كه -تم تو بد زبان نهيں تھے۔ايك روايت میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے میلے حضرت اسیدا بن حضر یبودیوں کے قریب سے اور کہنے لگے۔

« تنہیں قلعہ بند ہو جانے سے اس سے زائد کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تم بھوک پیاس سے مہیں مرجاؤ

گے اور تمهاری حیثیت الی ہی ہے جیسے بھٹ میں چھپی او مڑی کی ہوتی ہے۔" یمودیوں نے کماابن حفیر ہم تمہارے غلام ہیں۔اس کے ساتھ ہی وہ لوگ رونے اور گر گڑانے لگے۔

حضرت اسیدنے کماکہ میرے اور تمہارے در میان کوئی معاہرہ نہیں ہے۔حضرت اسید کا یمودیوں کے پاس

پنچنا ممکن ہے حضرت علی ہے بھی پہلے ہو مگریہ بھی ممکن ہے کہ وہ حضرت علیٰ کے بعد پنجے ہول۔

يمود كوبندر وخزير كننے كى وجه ..... آنخفرت الله في نان يموديوں كوبندرول اور خزيرول كا بھائى اس لئے فرمایا تھا کہ یمودیوں نے جب سبت یعنی سنیچر کے دن مجھلی کا شکار کر کے ند ہی پابندی کو توڑ دیا کیونکہ

بن اسر الميل پر اس طرح مجعلى كا شكار بھى حرام تھا جيسے دوسرے اعمال تھے۔ تو حق تعالى نے ان كے نوجوانوں كى شکلیں بگاڑ کر انہیں بندروں کی صورت بنادیا تھا یہ سز ابنی اسر انسل کواس لئے دی گئی تھی کہ انہوں نے سبت یعنی سنیچر کے دن کی بے حرمتی کی تھی جبکہ حق تعالی نے ان کو حکم دیا تھا کہ یموداس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے

اینے آپ کودومرے سب کا مول سے فارغ رکھاکریں۔

یہ واقعہ حضرت داؤڈ کے زمانے کا ہے۔ غرض جب یمودی نوجوانوں اور بوڑ ھوں کی شکلیں مجر سکئیں تو وہ چران ویریثان ہو کر اپنی سبتی سے نکل کورے ہوئے۔ یہ لوگ تین دن تک چلتے رہے جن میں نہ انہوں نے کچھ کھایانہ پیا آخراس سر کردانی میں مر کئے۔ بیدواقعہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ وہ مخض جس کی

فکل مسح کر دی حمی بعنی باز دی حمی مووه تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتااور نہ ہی اس سے نسل کاسلسلہ چل

كتاب كشاف ميس بركه ايك قول كے مطابق الله كر بنے والول فے جومعر اور مديند ك در ميان ا کے بہتی متی ہجب سنیچر کے دن جمی سرکشی کی تو داؤڈ نے ان کے لئے بددعا کرتے ہوئے کمااے اللہ ان لوگوں پر لعنت فرمالور انہیں لوگوں کے لئے عبرت کی نشانی بناد ہے۔اس بد دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی صور تیں مسے کر کے انہیں بندر کی شکل کا بنادیا گیا۔ پھر جب عسنی کی قوم نے دستر خوانی نعمتوں کے بعد مجمی كفر

سرت طبید اُردو کیان ملیلی طبیدالسلام نے ان کے لئے برد عالی کر اے التاب شخص نے دستر فوانی نعمتوں کے بعد بھی کعز کیان کو انساعذاب دیے کہ سارے عالم میں کسی کونہ دیا گیا ہو اور ان پراسی طرح لعنت فرماجس طرح سبت والول کیان کو انساعذاب دیے کہ سارے عالم میں کسی کونہ دیا گیا ہو اور ان پراسی طرح لعنت فرماجس طرح سبت والول پر تونے لینت فرمائی تھی۔اس بددعا کے نتیجہ میں دہ لوگ خزیر کی صورت بنادیے گئے۔ان لوگوں کی تعدادیا نج ہزار تھی مگران میں ایک بھی عورت یا بچہ نہ تھا۔ یہال تک کشاف کا حوالہ ہے جو قابل غور ہے۔ غرض پھر ان لو گول پر تین دن الی حالت میں گزرے جس میں انہوں نے نہ کھایانہ پیا آخرِ اس حالت میں مرضے۔ تھم رسول اور عصر کی نماز .....اد هر صحابہ کی ایک جماعت ایس تھی جو کسی نہ کسی مشغولیت کی دجہ ہے بنی قریطہ کی طرف اعلان <u>سنتے ہی ک</u>وچ نہ کر سکے کہ وہاں عصر کی نماز پڑھیں مگر انہوں نے عصر کی نماز موخر کی یہاں تک کہ وہ لوگ عشاء کے بھی بعد وہاں پنچے جبکہ انہوں نے اب تک عصر کی نماز میرف اس لئے نہیں پڑھی تھی کہ آنخضرت ﷺ کے تھم کے مطابق عصر کی نمازی قریط کے محلے میں پڑھنی تھی لنذایمال پہنچ کر انہوں نے عشاء کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ بعض صحابہ نے کماکہ ہم توعصر کی نماز پڑھ کر چلیں مے کیونکہ آنحضرت علیہ کا مقصدیہ نہیں تھاکہ ہم اس وقت نماز چھوڑ دیں اور وقت نکلنے کے بعد قضل پڑھیں۔ بلکہ آپ کا مثاء حقیقت میں یہ تھا کہ لوگ کوچ کرنے میں جلدی کریں للذاانہوں نے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیاور پھر کوچ کیا۔ گرحق تعالی نے ایسے لوگوں کو اپنی کتاب یعنی قران میں سرزنش نہیں کی نہ ہی رسول عظی نے ان لوگوں سے بازیر س کی کیونکہ دونوں ہی قتم کے لوگوں نے اپن اپنی جگہ پر آپ کے تھم کو معنی پہنائے تھے۔

كتاب مدى ميس كما كميا ہے كه دونوں قتم كے حضرات كوان كے ارادے ميس تواب مے كاالبتہ جن لو گول نے وقت پر عصر پڑھ لی ان کو دونول فضیلتیں حاصل ہوئیں اور جن لو گول نے عصر کی نماز کو موخر کر دیا لینی اس کو تاخیر سے پڑھاان کواس سے سر زنش نہیں کی حمیٰ کہ ان کے پاس بیہ عذر تھاکہ ہم نے تھم کے ظاہری الفاظ ير عمل كياب يه بات اس كى دليل ب كه فروع اورجز في مسائل ميس مجتندول كاجوا ختلاف موتاب وه اجتمادى موتاہے اور اس اختلاف میں وہ سیح ہوتے ہیں۔

ادھر ابن تین نے دعویٰ کیاہے کہ جن لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی انہوں نے سواریوں کی پشت پر پڑھی تھی دہ کتے ہیں کہ اگر محابہ سوار یول سے اتر کر نماز پڑھتے تو آنخضرت ملک کے حکم کی جوروح تھی لینی جلدی کوئ کرنادہ پوری نہ ہوتی مگر محابہ کے مسائل کے سجھنے کی جو مناسبت تھی یہ بات اس کے لحاظ سے قرین قیاں نہیں۔ حافظہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس بارے میں شبہ ہے کیونکہ انخضرت علیہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ سواریوں سے نہ اتریں۔ نیز میں نے اس واقعہ سے متعلق کی بھی صدیث میں سے نہیں دیکھاکہ محابہ نے سواریوں کے اوپر ہی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی تھی۔اب کچھ لوگ اس کی وجہ جلدی کو ہتلاتے ہیں تو جلدی کا تقاضہ تو یہ ہے کہ صحابہ نے چلتی ہوئی سوار یوں کی پشت پر نماز پڑھی ہوگی سواریوں کوروک کران کے اوپر نماز پڑھنے سے جلدی کا مقصد بورانهيں ہوتا۔

بن قریط کا شدید محاصر ..... غرض رمول الله علی نے بیس رات تک اور ایک روایت کے مطابق- بندره دن تک بن قریطه کا محاصره کیا۔ایک قول ایک مهینه کا مجی ہے۔اس عرصه میں محابه کاجو کھانا تھا وہ محبوریں تھیں جو حضرت سعد ابن عبادہ ان کو سمجے تھے لینی ان کے یمال سے محبوریں آیا کرتی تھیں۔ای موقعہ یر آنخفرت ملک نے فرمایا کہ بمترین کھانا مجورہے۔ کعب کی یمود کو فہمائش ..... آخر یمودی محاصرہ کی تکلی سے پریشان ہوگئے اور ان کے دلول میں اللہ تعالی محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم لصف آخر

نے مسلمانوں کارعب اور خوف پیدا کر دیا۔ ادھر جب احزابی لشکر مدینے کے سامنے سے واپس ہو کمیا تھا تو حي ابن اخطب بني قريط كے پاس ان كے قلعہ من آئيا تما كيونك اس نے كعب سے وعدہ كيا تماك وہ

ان کاب اتھ دے گاجیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

مے تو بی قریط کے سر دار کعب ابن اسیدنے ان سے کہا کہ اے گردہ یبود! تم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس

سے نجات کے لئے میں تہارے سامنے تین صور تیں رکھتا ہوں ان میں سے جوتم براسان ہوا فتیار کرلو۔ لوگوں

نے پوچھادہ کیا ہیں۔ تو کعب نے کماکہ مہلی صورت بیہ کہ ہم اس مخص بعنی محد ماللہ کی پیروی قبول کرلیں اور

ان کی نبوت کی تصدیق کریں کیونکہ خدا کی قتم تم ہے بات انچھی طرح سمجھ چکے ہوکہ وہ اللہ کے بیسیج ہوئے نبی ہیں

کہ بیروہی ہیں جن کاذکر تمهاری کابول میں موجود ہے۔اس طرح تمهاری جانیں تمهارے مال اور تمهاری

عور تیں و نیچ سب محفوظ ہو جائیں گے۔ایک روایت میں بد لفظ مجی ہیں کہ۔ حقیقت میں ہم لوگوں نے محر ﷺ

کو آج تک صرف عربول سے حسد کی بتایر نہیں مانا کیو تکہ وہ تی اسر ائیل میں سے نہیں ہیں۔ میں بدعمدی کوخود

نالبند كرتا تها مكريه سارى نحوست اور بربادى صرف اس فخص كى لائى موئى ہے جو يمال بيا ہے لين ميك ابن

اخطب کیا میس یاد ہے ایک دفعہ جب این خراش تهارے پاس آیا تھا تواس نے کما تھا کہ اس بستی ہے ایک بی

ظاہر ہوگااس کی اطاعت کرنالور اس کے مدوگار بنالور پہلی کتاب اور آخری کتاب یعنی توریت اور قر آن کے مانے والوں میں سے بنا (لینی توریت کوتم مانے بی ہو قر آن کی تقدیق کرنا)۔ بی قریط کے یمودی اپنی کتابوں

میں رسول الله علاق كاذكر ديكھتے تھے اور اس كو سالا كرتے تھے اور اپنے بچوں كو آپ كا حليہ اور چال ڈھال ہمايا

كرتے تنے نيز كماكرتے تھے كه آپ كى ججرت كاهديد موكى اس بارے يس حضرت ابن عباس كى روايت ہے كه بن قریطہ ، تی نظیر اور فدک اور خیبر کے یمودی آپ کے ظہور سے بھی پہلے سے آپ کا حلیہ اور آپ کی جال

دُهال كو جانة تح اوريه جانة تح كه آپ كى جرت گاهدينه جوگ <u>کعب کی تجویزیں ...... غرض جب کعب نے یہ پہلی صور</u>ت قوم کے سامنے رکھی تو لوگوں نے کما کہ

توریت کے مذہب کو ہم بھی نہیں چھوڑیں مے اور نہ اس کی جگہ کسی دوسری کتاب کومانیں مے۔ پھر کعب نے کماکہ اگرتم اس کو منیں مانے تو آؤہم اپی عور توں اور بچوں کوخود قتل کردیں اور اس کے بعد محر مال اور ان کے

امحاب، مقابلے کے لئے تلواریں سونت کر قلعہ سے باہر نکل جائیں۔اس طرح ہمارے پیچیے عور تول بج ل كا

کوئی بوجھ نہیں ہوگا اور ہم اطمینان سے لڑیں ہے یہال تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور محمد ﷺ کے در میان فیصلہ فرما

دے۔ آگر ہم ہلاک ہو گئے توبلاے ہو جائیں ہمارے پیچے کوئی نسل یعنی بچو غیرہ تو نہیں ہول مے جن کا ہمیں خیال رہے اور اگر ہم فتح یاب ہو مجے توخد اک قتم عور تیں اور بیچے ہمیں بہت ملی جائیں ہے۔ اس تجویز پرلوگوں نے کما کہ کیا ہم ان بے چارے معصوموں کو قبل کر ڈالیس ان کے بعد پھر ذندگی کا كيامزه رب كا-كعب نے كماأكر تم اس سے مجى الكاركرتے ہو تو تيسرى بات يہ ہے كہ آج سنيج كى رات ہواور

مكن ب كل مارايوم سبت مونى كا وجد س محمد على اور ان كامحاب آج عافل مول (كيونك سب جائة ہیں کہ یمودی یوم سبت لعنی سنچر کے دن کوئی خون ریزی وغیرہ نہیں کرتے )اس لئے قلعہ سے لکاولور ان پر حملہ کردد ممکن ہے ہم محمد اور ان کے اصحاب کو غفلت میں مارلیں۔

قوم نے کہا کیا ہم اپنے مقدس یوم سبت میں خون ریزی اور فساد کریں اور ایسی حرکت کریں جو ہمارے میں کئی نے نہیں کی سمار پر ایک گرمہ کرجس کو سب جو بھا نیز ٹرن اور بھی جا نیز ٹرن کہ اس

ے پہلوں میں کسی نے نہیں کی سوائے ایک گروہ کے جس کو سب بی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس حرکت کے نتیجہ میں ان کی صور تیں مسح کردی گئی تھیں اور چرے بگاڑد یئے گئے تھے۔

عمر وابن سعدی کی فہمائش ..... (قال) ممر وابن سعدی نے بنی قریط سے یہ کما کہ محمر اللہ کے ساتھ ،
تہمار اجوامعا ہدہ تھا تم نے اس کو تو ژ ژ ژ الا ہے مگر میں تہمارے ساتھ اس میں شریک نہیں تھا۔ اب اگرتم محمد اللہ کے دین میں داخل نہیں ہونا چاہتے تواپنے بیودی نہ بب پر ہی قائم رہو مگر مسلمانوں کو جزیہ کی رقم دے کران کی ذمہ داری میں آجاؤ۔ خدا کی قتم یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ جزیہ کی پیشکش قبول کرلیں گے یا نہیں مگر کو شش کر دیکھو۔ لوگوں نے کما خدا کی قتم ہم عربوں کو اپنی جانوں کی حفاظت کا خراج دے کران کی غلامی قبول نہیں کر سکتے۔ اس سے تو کہیں بہتریہ ہے کہ ہم قبل ہوجائیں اس پر عمر وابن سعدی نے کہا کہ بس تو پھر میں تم سے کہ سے کہ ہم قبل ہوجائیں اس پر عمر وابن سعدی نے کہا کہ بس تو پھر میں تم سے

بری ہوں۔ س

اس کے بعد عمر واس رات قلعہ سے باہر انکار اہ میں آنخضرت میلاتے کے حفاظتی دستہ کی طرف اس کا گزر ہوااس دستہ کے سر وار مجر ابن مسلمہ نتھے۔ مجر ابن مسلمہ نے عمر وکود کھ کر پوچھاکون ہے۔ اس نے کہامیں عمر وابن سعدی ہوں! ابن مسلمہ نے کہاجاؤ۔ اے اللہ! مجمعے معزز لوگوں کی عزت افزائی سے محر وم نہ فرمائے۔ یہ کہ کر ابن مسلمہ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کچھ معلوم نہیں کہ اس فخص کا کیا حشر ہوااور یہ کمال میں۔ ایک قول ہے کہ پھر بعد میں اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا۔ اس بات کی خبر آنخضرت میلا کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس فخص کو اس کی وفات کے ذریعہ نجات دے دی۔

ایک قول ہے کہ آنخضرت علیہ کے بی قریط کا محاصرہ کرتے سے پہلے عمرہ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اے بی قریط میں نے ایک عبر ناک منظرہ یکھاجب جھے بی نضیر کے اپنے بھائیوں کے مکانات فالی نظر آئے جب ایک وقت تھا کہ ان کی عزت و شوکت مہ تول سے چلی آرہی تھی،ان کی سمجھ ہو جھ اور عقل اور فراست کا شہرہ تھا لیکن اب وہ اپنایال ودولت اور جائیدادیں چھوڑ کر جاچکے ہیں جن پر غیروں نے قبضہ کرلیا ہے وہ اوگ بڑی ذلت ور سوائی کے ساتھ بمال سے نکلے۔ توریت کی قتم الی تباہی اس قوم پر ہر گزیمی نہیں آئی جس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہو۔ بی قبیقاع کے ساتھ بھی ہی بچھ ہو چکا ہے حالا نکہ ان کی بڑی تعداد تھی اور اپنے اسلحہ اور ہتھیاروں کی کھڑت پر انہیں ناز تھا گر انہیں آنخضرت علیہ ہے گفت و شنید کرنی پڑی اور آنز ان سب کو یٹر ب لینی مدینے سے جلاو طن کر کے ہی چھوڑ آگیا۔اے قوم کے لوگو! تم سب بچھ د کھے بچے ہواس لئے آؤ میری ہات یہ بانو ہم مجمد علیہ کی اطاحت اور پیروی کرلیں۔ خدا کی قسم تم جانے ہو کہ وہ نبی ہیں اور ان کی نبوت کے متعلق بانو ہم مجمد علیہ خار تیں اور خوش خبریاں دیتے آرہے ہیں۔

اس طرح عروابن سعدی اپنی قوم کو جنگ کی تباہ کاربول، گر فاری و غلامی اور جلاو طنی سے ڈراتا اور سمجھا تارہا۔ پھروہ کعب ابن اسید کے پاس آیا اور کننے لگا کہ قتم ہے اس توریت کی جو میدان بینا کے کوہ طور پر موسی پر بازل ہوئی تھی کہ اس بات میں سارے جمان کاعزوشر ف ہے (جو محمد ﷺ کہتے ہیں)

یہود کی زود پشیمانی اور آ مخضرت علی کا انکار ..... امیمی یہ لوگ ای قتم کی باتیں کردے تھے کہ رسول اللہ علیہ کی آمد اور ان کی حویلیوں کے محاصرہ کی خبر ملی۔ اس وقت عمرونے کما کہ بین میں بات تم سے کہتا تھا۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جلددوم نصف آخر جب رسول الله عظی نے ان لوگوں کا محاصرہ کر لیا تو ایک قول کے مطابق بنی قریطہ نے آپ کے پاس عباش ابن قیس کو قاصد بنا کر بھیجالور کہلایا کہ جس شرط پر آپنے بنی نضیر کو جانے کی اجازت دے دی تھی اسی پر ہمیں بھی اجازت دے دیجئے کہ سوائے ہتھیاروں کے جو سامان او نٹول پر بار ہوسکے ہم وہ لے کریمال سے جلاوطن ہو جائیں۔ مگر آنخضرت علی نا ان کاخون معاف کرنے اور ان کی عور توں و بچوں کولویڈی غلام نہ بتاتے سے انکار فرمادیا۔ تب یمود نے دوسر اپیغام بھیجا کہ اچھانہ ہم مال واسباب لے جائیں مے اور نہ ہتھیار لے جائیں مے اور نداور ہی کوئی چیزلیں کے (صرف اپی جانیں بھاکر لے جانا چاہتے ہیں) مر آنخضرت علی نے اس سے بھی انکار فرمادیااور کملایا کہ وہ آنخضرت علیہ کے علم پر باہر نکل آئیں۔ آخر نباش ہی جواب لے کرواپس آگیا۔ ابولبابہ کوبلانے کی درخواست ....اس کے بعد بی قریط نے انخفرت علقے کے پاس کملایا کہ آپ ابولباب کو ہمارے پاس بھیج دیں جن کا نام رفاعہ ابن منذر تھا تاکہ ہم اپنے معاملہ میں ان سے مشورہ کریں۔ بیہ ابولب ببیلماوس اوربنی قریظ کے دوست اور ملیف تھے۔ ایک دوایت میں پر لفظ بی کم ابولبار بنی قرنظ کے بہی نوا ہوں میں سے تھے کیونکہ ان کامال ودورت اولاد اور فائدان کے لوگ بن قسسر بظ میں تھے۔ عزض انحضر تھ نے الرباب الله كوبنى متسديظ كمياس مجيع ديا جيع اى يهود في ان كود يكيواده سب ان كر كرد جمع موسك اور عور تیں و بیچے روتے ہوئے ان کی طرف جعیٹے کیونکہ وہ سب محاصرے کی تنظی سے پریشان ہو چکے تھے اور مال و متاع محتم مور ہاتھا۔ حضرت ابولبابِ کوان کی حالت دیچہ کران پررحم آیا۔ ان لوگوں نے کماکہ اے ابولبابہ تمماری كيارائے ہے آيا ہم محمق اللہ كے حكم ير قلعہ سے فكل كران كے پاس چلے جائيں۔انبول نے كمابال ساتھ بى انہوں نے اپن گردن پر ہاتھ رکھ کراشارہ سے بتایا کہ ذرج کئے جاؤ کے (بینی آنخضرت علیہ کاارادہ حمیس قل

کرنےکاہے) ایک روایت کے مطابق بمودنے ان سے کما تمہاری کیار ائے ہے محمد ملک تواس کے سواکوئی بات نہیں مانے کہ ہم ان کے تھم پران کے سامنے مبنج جائیں۔ابولبابہ نے کماکہ بس تو مربنج جاؤ مگر اشارہ سے بتایا کہ ذرج كرد بيئے جاؤ محے اس لئے مت جاؤ۔

ابولباب کو خیانت کا حساس ....ابولبابہ کتے ہیں کہ اس اشارہ کے بعد ابھی میں اپنی جگہ ہے ہلا بھی نہیں مقاکہ مجھے احساس ہواکہ خدا کی متم میں نے اللہ ورسول اللہ ماللہ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ للذاان کے یہ کہنے کا مقصدیہ تفاکہ ان لوگوں کو آنخضرت ﷺ کا تھم ماننے سے روکا جائے چنانچہ ان کے متعلق حق تعالی کاار شاد

يَا اَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا لَاتَكُو اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَ تَنْحُو لُوا المَّتِيكُمْ وَ النَّمْ تَعْلَمُونَ لآبيپ ٩ سور والفالع ٣ \_ آيت ٢ ٢ ترجمه : اے ایمان والوتم اللہ اور رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالولور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں

ظل مت دُالواور تم تواس كامفر مونا جائة مور (ى) ايك قول بى كه يه آيت نازل موئي. وَاخْرُوْنَ اعْتَرَكُوْ اللّهُ نُوْ بِهِمْ خَلَطُوْ اعْمَلًا صَالِحًا وَّاخْرُ سَيِّناً. عَسَى اللّهُ أَنْ يَنُوْبَ عَلَيْهِمْ . إِنَّ اللهُ عَفُوْدُ رَجِمْ اللهِ أَنْ يَنُوْبَ عَلَيْهِمْ . إِنَّ اللهُ عَفُوْدُ رَجِمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ . إِنَّ اللهُ عَفُودُ رَجِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ . إِنَّ اللهُ عَفُودُ رَجِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الل

بااسوره توبه عسا أيمت مكنك

ترجمہ : اور کچھ اور ہیں جو اپنی خطا کے مقر ہو گئے جنہوں نے ملے عمل کئے تھے کچھ بھلے اور پچھ برے سواللہ سامیدے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمادیں یعنی توبہ قبول کر لیں بلا شبہ اللہ تعالی بدی مغفرت والے بری رحت والے ہیں۔

سير ت طبيه أردو متجليره ومنصف آخر یہ آیت پہلے کے مقابلہ میں موقعہ کے زیادہ مناسب ہے۔اس بارے میں یہ بھی کماجاتا ہے کہ دونوں ہی آیتیں ابولبابہ کے متعلق نازل ہوئی تھیں پہلی آیت الن پر ملامت کو متوجہ کرنے کے لئے اور بید دوسری آیت ان کی توبہ کے سلطے میں نازل کی گئے۔ یمال میہ شہدنہ کیا جائے کہ اس آیت میں اللہ کے یمال ان کی توبہ قبول ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی ہے۔

ابولبابہ سے روایت ہے کہ جب بن قریط نے الخضرت الله کے پاس مجھے بلانے کا پیغام بھیجاتو أب نے مجھے بلایا اور فرملیا کہ اپنے حلیفول کے پاس جاؤ کیونکہ انہوں نے اوس میں سے حمیس بلایا ہے چنانچہ میں ان کے پاس کیا تو کعب ابن اسید مجھے دیکھ کر اٹھالور کہنے لگاکہ اے ابوبشر متہیں ہماراحال معلوم ہے اس محاصر ب ے ہم لوگ پر بیان ہو چکے ہیں اور تباہی کے کنارے بینے گئے ہیں۔او هر محمد عظافہ اس وقت تک ہماری حویلیوں سے جانے کو تیار نہیں جب تک ہم ان کے حکم پران کے سامنے نہ چہنچ جائیں۔اب آگروہ ہمیں چھوڑویں تو ہم سرزمین شامیا خیبر میں جاکر بس جائیں۔ ہم بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کریں مے اور نہ ان کے مقابلے میں کوئی الشكر جمع كريس مع اب تهارى كيارائ به م نسب كوچمور كر مشوره كے لئے حميس بى بايا بے كيا م محمد علی کے تھم پران کے پاس مبنی جائیں۔ابولبابہ نے کماہاں الور حلق سے ذرج کئے جانے کا شارہ کیا۔ پھر ابولبابہ کتے ہیں کہ فور آئی مجھے اپن حرکت پر ندامت ہوئی اور میں نے اناللہ پڑھی۔ کعب نے میری کیفیت دیکھ كريوجهاكم ابولباب كيابات ب\_ميس في كماميس في الله اوررسول علية كرساته خيانت كي اس كي بعد مين يي قراط بدوالس مواجبكه الى حركت يرميري أمكمول سے آنسو به رہے تھے۔

بشیمانی اور خود کوسز ا..... یهال سے ابولبابہ سیدھے چلے گئے آنخضرت علیہ کے سامنے عاضر نہیں ہوئے یہ سیدھے مجد نبوی میں پنچ جمال انہول نے معجد کے ستونول سے ایک ستون کے ساتھ خود کو باندھ لیا۔ یہ ستون ساریہ تھااس کواسطوانہ کہاجا تا ہے۔ یہ ستون وہ تھاجو حضرت ام سکمٹا کے حجرے کے دروازے کے سامنے

تفاجور سول الله على كا دوم مطره تهيس-ابولبابك في السخت د هوب اور كرمي من خود كوستون بانده ليا المسس ستون كواسطوان مخلقه مجر كهاكميا وداسطوان تدم مج كهاجا تاسب مكراسطوان مخلقه زياده ثا بتسبيح اسطوانہ کے پاس بی آنخضرت مالے اکثر نوافل براها کرتے تھے منح کی نماز کے بعد آپ ای ستون

کے پاس تشریف فرما ہوتے وہ فقیر فقراء مسکین اور بے گھر لوگ اس ستون کے قریب جمع رہتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت علی ان لوگول کے پاس بیٹھ کروہ آیات تلادت فرماتے جواس رات نازل ہو تیں۔ غرض آپ ان سے

ہا تیں کرتے اور وہ لوگ آپ ہے باتیں کرتے۔ انہول نے اپ کو بھاری زنجیرے ستون کے ساتھ باندھا۔اس وقت انہوں نے کما کہ خدا کی فتم اس وقت تک میں نہ کوئی چیز کھاؤں گالورنہ پیکول گاجب تک یا توجھے موت نہ آجائے اور یامیرے گناہ کواللہ تعالی معاف نہ فرمادے۔ ساتھ ہی انہوں نے اللہ کے ساتھ حمد کیا کہ اب نہ میں مجمی بی قراط کے محلے میں جاؤل گالورنداس شر کود کیمول گاجس میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔جب آنخضرت علاق

کواس بات کی خبر پیخی تواگرچہ آپ نے ان کواپینیاس آنے کو فرمایا تفامگریہ سن کرار شاد فرمایا کے وہ اگر میرے یاس آجاتے تو میں ان کے لئے مغفرت کی دعاکر تالیکن اب جبکہ وہ خود کو سز ادینے کے لئے ایباکر گفدے ہیں تو میں ان کواس وقت تک این اتھ سے نہیں کھولوں گاجب تک اللہ تعالی ان کی توبہ تبول نہ فرمالے۔

مرعلامہ بیمی نے لکھاہے جو کتاب الدر میں بھی ہے کہ انہوں نے فود کواس لئے با در حاتماکہ انہوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سيرت طبيه أردو

نے غزوہ تبوک میں شرکت سے پہلو بچلاتھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب یمود کے سامنے ابولبابہ نے مرون کی طرف اشارہ کر کے ان کو قتل کی اطلاع دی تورسول اللہ ﷺ کو حق تعالیٰ کی طرف ہے اس بات کی اطلاع مل می چنانچہ ان کی واپسی کے بعد آپ نے ان سے فرملیا کہ کیا تم یہ سیھتے تھے کہ اللہ تعالی تمهارے اس ا اتھ سے غافل ہے جس کے ذریعہ تم ان کو قتل کی اطلاع دے رہے تھے۔اس داقعہ کو پچھ عرصہ گذر عمیا اور ابولبابہ آنخفرت ﷺ کے ذیر عماب رہے۔ پھرجب آنخفرت ﷺ غزدہ تبوک کے لئے تشریف لے مکے تو ابولبابہ بھی ان لوگول میں شامل تھے جو غزوہ سے جان بھاکر پیھیے رہ گئے۔ جب آنخضرت ﷺ اس غزوہ سے والی تشریف لائے توابولبابہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا مگر آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔اس دقت ابولبابہ سخت تھیر ائے اور پریشان ہو کر انہوں نے خود کو ساریہ ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ بعض حضرات کو یہ روایت نمایت عجیب معلوم ہوئی ہے اور وہ کتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ عجیب و غریب و عوی

كرتے ہيں كه ابولبابہ نے غزوہ تبوك سے كريز كرنے كى بناء پراييا كيا تھا۔ بنی قریط کی سیر اندازی .... غرض آخر کار نی قریط کے لوگ رسول الله عظ کے علم پر آپ کے پاس حاضر ہو گئے اور آپ کے حکم پران لوگوں کو بائدھ کران کی مخکیس کس دی تمنی اور ان سب کو ایک فرف جمع

كردياً گيا ان سبب كى تعدا دچەسوتى ايك قرل ہے كرمات سوپياس تقى چرىب دونے والے تھے ۔ يہى تعب داد صى انطب كے حوالے سے بیچے گزرى ہے۔ نیزیہ بات اس قول کے بھی خالف نہیں ہے جس كے مطابق

وہ لوگ آٹھ سواور سات سو کے در میان تھے۔ ایک قول سے بھی ہے کہ بیہ چار سو ستھے مگر یہ بات بھی محز شتہ قول کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے اس کے بعد جو تعداد ہووہ ان کے متعلقین لیعنی پوڑھوں اور بیوی بچوں کی ہوجن کواس قول میں شار نہیں کیا گیا۔

ا بن سلام کی ہمدر دی ..... غرض اس کے بعد یہودی عور توں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیاان بچوں وعور توں کی تعداد ایک ہزار تھی۔ان پر عبدالله ابن سلام کو نگرال بنایا گیا (بیبنی قریط کے وگ قبیلہ اوس کے حلیف اور دوست تھے)ان لوگول کو ان پرر حم آیا اور وہ مسلسل آکر آپ ہے عرض کرنے لگے کہ یار سول اللہ ﷺ یہ لوگ ہارے رحم د کرم پر ہیں اور ہارے حلیف ہیں۔ آپ ابھی کچھ عرصہ پہلے

مارے بھائیوں لینی خزرج کے حلفول لینی بی قیقاع کے ساتھ رحم کامعاملہ فرما چکے ہیں۔ لینی آپ سے پہلے بی قینقاع کی جان بخشی کر کے ان کو سامان ممیت مدینے سے چلے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی اور وہ لوگ

قبیلہ خزرج کے حلیف اور دوست تھے اور عبد اللہ ابن الی قبیلہ خزرج ہی سے تھا۔ بی قینقاع کے لوگ آنخضرت ﷺ کے تھم پر قلعہ سے نکل کر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے تھے۔ بھر ان کے بارے میں عبداللہ ابن آبی ابن سلول نے آنخضرت اللہ مع مفتلو اور سفارش کی تھی جس پر آنخضرت اللہ

نے اس شرط کے ساتھ ان کی جان بخشی کر دی تھی کہ وہ لوگ فور آیدیئے سے جلاوطنی ہو کر کمیں چلے جائیں جیساکہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اوسیول کی ہمدر دی اور سعد ابن معاذ کا حکم .....ای بناء پراب قبیلہ لوس کو خیال ہوا کہ آنخضرت ﷺ

نے جس طرح بی قدیقاع کی جان مجنٹی کر کے ان کا فیصلہ قبیلہ خزرج کے حوالے فرمادیا تھاای طرح اب بی قریطہ کی جان بخشی کرے ان کو ہارے حوالے فرمادیں گے۔ گرجب قبیلہ اوس نے آپ سے سفار مشمل کا تو آپ نے بی فسیر مظر کوده بها بیت فینے سے انکار فرما ویا جو بنی تینتاع کودی تمی مرکب نے اوی والول سے فرایا کو مستمل مصحان لائن محتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مصحان لائن محتبہ

کرتے رہے توانہوں نے کہا۔

اے گروہ اوس! کیاتم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان یبودیوں کا فیصلہ تمہارے ہی قبیلہ کا کوئی آدمی کر دے۔اوسیوں نے کہابے شک ہم اس بات پر راضی ہیں۔ آپ نے فرملیا تووہ مخض سعد ابن معاذ ہیں یعنی جو قبیلہ اوس کے سر دار ہیںوہ ان یبود کے متعلق جو تھی فیصلہ چاہیں کردیں۔

ایک قول ہے کہ آپ نے اوسیوں سے فرملیا کہ میر سے محابہ میں سے جے تم چاہوان کا فیملہ کرنے کے لئے چن اور اوسیوں نے اس اختیار پر اپنے سر دار سعد ابن معاذ کو چن لیا اس وقت ہی سر دار قبیلہ تھے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک قول ہے کہ یمود نے کہا کہ ہم سعد ابن معاذ کے فیملہ پر حاضر ہوجا کیں گے۔ آپ سیافت نے اس بات کو مان لیا۔ اس وقت حضر سے سعد ابن معاذ مسجد میں حضر سد دفیدہ کے خیمہ میں تھے۔ چو نکہ حضر سے سعد غزوہ خندق کے موقعہ پر ایک تیمر لگنے سے ذخی ہو گئے تھے۔ اس لئے آنخضر سے تھا کہ ان کور فیدہ کے خیمہ میں رکھو تا کہ قریب رہیں اور میں بیار پرسی کر تار ہوں۔ حضر سے رفیدہ کا خیمہ مہجد میں تھا جہال وہ ایسے ذخی صحابہ کی تیار داری کیا کرتی تھیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا (آنخضر سے ایکھیلیا میں تھا جہال وہ ایسے ذخی صحابہ کی تیار داری کیا کرتی تھیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا (آنخضر سے ایکھیلیا میں تھا جہال وہ ایسے ذخی صحابہ کی تیار داری کیا کرتی تھیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا (آنخضر سے ایکھیلیا

نے خند تی ہے موقعہ پران کواپنے تے قریب رکھنے کے لئے حضرت دفیدہ کے خیمہ میں پنچواتھا)
سعد سے اوسیو نکی سفارش ..... غرض یہود کے اس پیغام پر قبیلہ اوس کے لوگ حضرت سعد کے پاس اس خیمہ میں پنچوانہ اس خضرت سعد کواٹھاکر ایک گدھے پر سوار کر لیالور آنخضرت بھائھ کے پاس لائے وہ لوگ اپنے سر دار سے کہتے جاتے تھے کہ اے ابوعمر و البنے غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا کیونکہ آنخضرت بھائھ نے بی متعلق فیصلہ کا افتیارای لئے دیا ہے کہ آپ الن لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ للذا آپ یہودیوں کے ساتھ ایک سلوک کریں۔ للذا آپ یہودیوں کے ساتھ اپھائی کا معاملہ کیجئے۔ آپ ابن ابی کو دیکھ ہی چکے ہیں کہ ان کے حلیفوں یعنی قیتاع کے ساتھ کیا ہوالور وہ خاموش تماشائی بنار ہا۔ غرض اس طرح جب قبیلہ اوس کے انصاری حضرت سعد پر برابر اصر اد

"سعد کے لئے وہ وقت آچکا ہے کہ اللہ کے معاملے میں اب اے کی ملامت کرنے والے کی پرواہ مہیں ہے۔!"

یہ من کر ان کی قوم کے بعض لوگوں نے (ان کے ہونے والے فیصلے کا اندازہ کر لیااور) کہا کہ ہائے ہوری قوم۔ آخر حضرت سیالی لور مسلمانوں کے پاس بینج گئے اس وقت مسلمان آنخضرت سیالی لور مسلمانوں کے پاس بینج گئے اس وقت مسلمان آنخضرت سیالی کے گر دبیغے ہوئے تھے آنخضرت سیالی نے محابہ سے فرملیا کہ اپنے سر وار کے استقبال کے لئے گھڑے ہوجاؤ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ۔ اپنے سر وار کو اتارو (کیونکہ وہ ذخی تھے) حضرت عمر نے یہ من کر فرملیا کہ سب سے براسم وار تواللہ بی ہے۔ ایک روایت میں انہوں نے اس کے بعد کہا کہ۔ اپنے بہترین آدمی لینی مماجر اور انصاری مسلمانوں میں بہترین آدمی کے اعزاز میں کھڑے ہوجاؤ۔ چنانچہ لوگ کھڑے ہوکر ان کی طرف بڑھے ساتھ بی انہوں نے پھر حضرت سعد سے کہا کہ ابوعم و ارسول اللہ سیالی نے آپ کو آپ کے فلا موں کے متعلق اختیار دیا ہے کہ ان کے بارے میں آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب حضرت سعد کی سواری سامنے آئی تو ہم میں سے ہر خفس ان کے اعزاز میں کھڑ اہوگیا اور ہم نے دو صفیں بنالیس یہاں تک کہ حضرت سعد آخضرت ہیں گئے گئے۔ آخضرت ہیں ہے نے فرملیا سعد ان بیائی میں ان کے باس بینج گئے۔ آخضرت ہیں نے نے فرملیا سعد ان بیائی میں کہ متعلق فیلائی کورور لینوں سے خریض میں کیا ہو گیا کہ فیلد کا بھی تواند کورور لینوں کورور لینوں سے خریض میں کیا ہوگیا کہ فیلد کا بھی تواند کورور لینوں کورور لینوں سے خریض میں کیا ہوگیا کہ فیلد کا بھی تواند کورور لینوں کورور لینوں سے خریض میں کیا ہوگی تواند کورور لینوں کورور لینوں سے خریض میں کیا ہورور لینوں کورور لینوں سے خریض میں کورور کی متعلق فیلد کورور لینوں سے خریض میں کورور کی متعلق فیلد کورور لینوں کورور لینوں سے خریض میں کورور لینوں کورور لینوں سے خریض میں کورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں سے خریض میں کورور لینوں کی کورور لینوں کورور لینوں کی کورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں کی کورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں کورور لیکورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں کورور لینوں کی کورور لینوں کورور لینوں

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جہیں تھم دیاہے کہ یمود کے بارے میں فیصلہ کرو۔ تب حضر ت سعد نے دوسری طرف میٹھے ہوئے لوگوں سے جد حر آنخضرت ﷺ نہیں تھے کہا۔

"اس بارے میں تم لوگوں کو میں اللہ کے نام کاعمد دے کرپابند کر تا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں

میر افیملہ آخریاور قطعی ہوگا!" لوگوںنے کہاٹھیک ہے۔ پھرانہوںنے اس **طرف** دیکھاجد ھررسولاللہ ﷺ بیٹھے ہوئے تصاور آپ

لو کول نے کہا تھیک ہے۔ چرانہوں نے اس طرف دیلھاجد حرر سول اللہ عظیۃ بیتے ہوئے تھاور آپ
کے پاس بیٹے ہوئے کو گول کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ بھی ای کے پابند
ہول گے۔ یہ بات حضرت معد نے صرف ان لوگول کی طرف دیکھ کر کئی جو آپ کے ادھر اوھر بیٹے ہوئے تھے
مگر آنخضرت علی کے احرام میں انہوں نے آپ کی طرف رخ نہیں کیا ( یعنی مقصد بی تھا کہ آنخضرت ملی ہے
کمر آنخضرت علیہ کو قطعی لور آخری سمجھیں) چنانچہ آنخضرت ملی نے نہیں کیا ( یعنی مقصد کی تھا کہ آنخضرت ملی ہو کے۔ انہوں نے کہا ہال احضرت معد نے اللہ کے نام پر عمد و پیان لیا کہ میں جو کچھ بھی فیصلہ کر دول وہ آخری ہوگا۔

<u>سعد کا فیصلہ</u> .....ا*ن کے بعد حفر ت سعد نے فیملہ سناتے ہوئے کہا۔* "م

فرمایا کہ سحر کے دنت فرشتے نے آگر مجھے اس فیملہ کی اطلاع دی تھی۔

" میں یہ فیصلہ کر تاہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کردیاجائے۔ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ہراس مخض کو قتل کردیاجائے جس کے زیرناف بالوں پراسترالگ چکاہے۔ان کا مال ودولت بطور مال غنیمت کے لئے لیا جائے اور ان کے بچوں اور عور تول کو غلام بنالیاجائے۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان کیاہے کہ۔ان کی جائیدادیں یعنی مکانات صرف مماجر مسلمانوں کودیئے جائیں جن میں انصاریوں کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔"

یہ من کر انصاریوں نے کما کہ مهاجرین ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا حصہ بھی ہونا چاہئے۔ حضرت سعدؓ نے کما کہ میں چاہتا ہوں یہ لوگ تمہارے ضرورت مند نہ رہیں۔ فیصلہ من کررسول اللہ ﷺ نے حضرت سعدؓ سے فرملیا کہ تم نے ان لوگوں کے بارے میں سات آسانوں کے اوپر اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ

حضرت معد عد عد ملاکہ مم نے ان لو کول کے بارے میں سات آسانوں کے اوپر اللہ کے قیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ایک قیم مدیث میں سات کیا ہے۔ ایک قیم مدیث میں سات آسانوں کی بلندیوں کے الفاظ آئے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ اس فیصلے کی شان بہت بلند اور او نجی ہے۔ پھر آپ نے آسانوں کی بلندیوں کے الفاظ آئے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ اس فیصلے کی شان بہت بلند اور او نجی ہے۔ پھر آپ نے

مال غنیمت .....اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے تھم دیا کہ بنی قریط کی حویلیوں میں جو پھے ہتھیار وغیر ہاور مال و متاع ہے وہ سب ایک جگہ ڈھر کر دیا گیا۔ اس سامان میں متاع ہے وہ سب ایک جگہ ڈھر کر دیا گیا۔ اس سامان میں ایک ہزار پانچ سو تکواریں تھیں۔ اس کے علاوہ بے شار مالی ورولت ' برتن بھائڈ اور پانی ڈھونے والے اوز معین و فیرہ اور کی تعداد میں مولیثی اور بکریاں تعین بھراسس مال غنیمت کا مانچوال جھہ نکا ایک اس میں قدی اور بران کا کہ ملوحزیں بھی شامل خون اور کی گھہ ملوحزیں بھی شامل خون ان میں خون ان

غنیمت کا پانچوال محمد نکالاکیا اسس بیس قیدی اور یمال تک که گریلوچیزی بھی شامل تھیں۔ غرض ان سب چیزیوں کے پانچ ھے کئے گئے۔ ان میں سے چار ھے لوگوں میں تقتیم کئے گھوڑے سوار کو تین تین حصہ کے برابردیا گیا لینی ایک حصہ سوار کالور حصہ ددھے گھوڑے کے اور پیدل کو ایک ایک حصہ دیا گیا۔ بعض علماء نے کماہے کہ یہ پہلافی کا مال ہے جو حصہ واردیا گیا۔

مستجلد دوم نصف آخر

المخضرت على كيو يهى حضرت صفيه ،ام عماره ،ام سليل ،ام علاء سميراء بنت قيس ،ام سعد ابن معاذ لوركبوه بنت رافع محران عور تول کو حصہ دار نہیں دیا گیا۔ خود آنخضرت ﷺ نے اس مال کا ایک جزء لیاجویا نجواں حصہ تھا۔ بعض علماء نے یوں لکھا ہے کہ یہ پہلافی کامال ہے جس میں دود دھے کئے گئے اور اس کویا نچ کے دودو حصول یر تقسیم کیا کمیااور ایک حصہ اللہ کے نام کا مخصوص کیا گیا پھر آپ نے اس میں سے وہ حصہ لیاجو آپ کے لئے لکلا تھااور پھرای طریقہ پر غیمتوں کی تقتیم ہونے گئی۔جمال تک اس قول کا تعلق ہے کہ پہلانی کامال ہے جس میں دو ووجھے کئے گئے تواس بارے میں شبہ ہے کیونکہ یہ صورت بنی قیقاع کے غروہ کے موقعہ پر بھی پیش آچکی تھی کیونکہ اس غزوہ میں جوفئ کا مال مصل ہوا تھااس کے بھی پانچ حصہ کئے گئے تھے جن میں سے ایک یعنی پانچواں

حصہ الخضرت على في الياته اور باقى جار صف محاب ميس تقسيم ك مح تھے۔ بن قریطہ کے یمال سے شراب کے مطلے بھی بر آمہ ہوئے تھے مگر ان کو الث کر بمادیا کمیالور اس کے

یا نج مصے یا تقسیم نمیں کی گئی۔اس دوایت سے معلوم ہو تاہے کہ شراب اس سے پہلے ہی حرام ہو چکی تھی۔ اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے قیدیوں کے متعلق حکم دیا کہ ان کے مردوں کو اسامہ ابن زید کے مكان ميں پنجاديا جائے اور عور تول كو حرث نجارى كى بيٹى كے مكان ميں ركھا جائے كيونكه بيد مكان عرب كے آنے والے وفدول کے قیام کے لئے استعال کئے جاتے تھے۔ایک قول ہے کہ عور تول کو کبور بنت حرث ابن کریز کے مکان میں پنجادیا گیا تھا۔ یہ عورت مسلمہ کذاب کی بیوی تھی پھر اس کے بعد عامر ابن کریزاس عورت کا الک بن گیا تھا۔ای عورت کے مکان میں بنی حنیفہ کاوفد آکر ٹھسرا تھاجیساکہ آگے بیان آئے گا۔ساتھ ہی بن قریطہ سے جومال داسباب حاصل ہوا تھااس کے بارے میں تھم دیا گیا کہ اس کو بھی اٹھالیا جائے البتہ مویشیوں کو چرنے کے گئے وہیں چھوڑ دیا گیا۔

اللہ علی کی شکیل ....اس کے بعدر سول اللہ علیہ مدینے کودالیں ہوئے پھر آپ مینے کے بازار میں تشریف لے مجے جمال آپ نے گڑھے کھدوائے۔اس کے بعد آپ نے یمودی قیدیوں کو قتل کرنے کا عم دیا۔ چنانچہ قیدیوں کو وہیں لایا گیا جن کی گرد نیں مار مار کر ان گڑھوں میں ڈالا گیا۔ کسی مخض نے بی قریطہ کے سر دار کعب ابن اسید سے اس دقت کما کہ کعب تم دیکھ رہے ہو ہمارے ساتھ کیاسلوک کیا جارہاہے۔ کعب نے کہا۔ "تم لوگوں نے ہمیشہ ہی ناسمجھی کا ثبوت دیا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم میں سے جو محض چلا جاتا ہے وہ مجھی نہیں لوٹنا۔ خدا کی قتم اس وقت تہمارا قتل عام ہور ہاہے جبکہ میں نے تم لوگوں کو اس کے علاوہ دوسری بات کی دعوت دی تھی مگرتم نے میری ہربات رد کردی۔"

لوگوں نے کہا کہ چھوڑو یہ وقت غصہ اور نارا ضکی کا نہیں ہے ان لوگوں میں یہ بحث ہوتی رہی یہاں تک کہ آنخضرت علی رات کے وقت قل سے فارغ ہو گئے۔ بن قرطہ کا یہ قل آگ کی روشن میں کیا گیا۔ ان لو گول کی لا شوں کو گڑھوں میں گرا کران پر مٹی ڈال دی گئی۔ان لو گول کے قتل کے وقت ان کی عور تیں چیخ چیخ كررونے لكيں انہوں نے اپنے كپڑے بھاڑ ڈالے بال نوج لئے اور منہ پيٹ لئے سار ایدینہ ان كے شور و بكاء سے محوثج انثعابه

صیکی کا آخری کلام ..... یمود کے جن لوگول کو قتل کے لئے لایا گیاان میں حی ابن اخطب بھی تھااس کے دونوں ہاتھ گردن پررکھ کرری سے باندھے ہوئے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے اس کودیکھا تو فرملیا۔ کہ اے خدا جلددوم نصف آخر

ے وشمن کیااللہ تعالی نے تختے مارے قابومیں نہیں ڈالا۔ صی نے کمابے شک اللہ کو یمی منظور تھاکہ میں آپ ے قابومیں آجاؤں مرخدای قتم میں آپ کی دشمنی کے لئے اپنے آپ کو ملامت نہیں کرسکاالبتہ یہ حقیقت

ہے کہ اللہ تعالی جس کور سوااور خوار کرنا جاہے وہ خوار جو کرر ہتاہے۔

علامه سيلى نے لکھام كرجب أنخضرت الله نے حيى سے فرماياكه كيااللہ نے جھے يرجميل كامياب نہیں کر دیا تو صیٰ نے کمابے شک ہم نے ہر طرح کو مشش کر کے دیکھ لی مگر حقیقت میہ ہے کہ جو آپ کورسواکر نا

چاہے وہ خودر سوا ہو جاتا ہے۔ تو گویا حی کا یہ جملہ جو ہے کہ جو آپ کور سواکر ناچاہے گا۔ دوسرے جملہ کی طرح ہے اور شعر میں بیان کیا گیا ہے اس کا بہلا جملہ یوں تھاکہ جس کو اللدر سواکرے وہ رسوا ہو تاہے کیونکہ حتی کے بیہ

كلمات نظم كي م يور اور نظم ك الفاظ من فرق ب-

غرض اس کے بعد حی لوگوں کی طرف متوجہ موالور بولا کہ لوگو ایچھ مضائقہ نہیں اللہ تعالی نے بنی اسر ائیل کے لئے جوسز امقرر فرمائی متی اور جو تباہی اس کامقدر بن چکی متی وہ پوری ہو گئے۔اس کے بعد صبی بیشہ

حمیاور اس کی گردن مار دی گئے۔ ( قال) بنی قریطہ کے سر دار کعب ابن اسید کو جب قتل کے لئے سامنے لایا حمیا تو ا تخضرت على ناس سے فرماياكہ اے كعب اس نے كماكيا ہے ابوالقاسم! آپ نے فيرمايا تم نے ابن خراش كى

تصحوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھلاجو میری تصدیق کرتا تھا۔ اس نے تہیں تقیحت کی تھی کہ میری اطاعت اور پیروی کرنالور آگرتم میرازمانه یاؤتو مجھ سے اس کاسلام کمنا۔ کعب نے کمابے شک توریت کی قتم ابوالقاسم ایسابی

تفاور اگر مجھے بید ڈرنہ ہو تاکہ بیود کے لوگ مجھے شرم دلائیں کے کہ میں سربر تلوار دیکھ کرڈر میا تومیں آپ کی اطاعت کرلیتااس لئے میں یمودی ذہب پر ہی مرتاموں۔ اس کے بعد انتحضرت علیہ کے حکم پراس کو آھے لایا گیالور گردن ماردی گئی۔ یمود بول کے اس قتل کے تکرال حضرت علی اور حضرت زبیر ابن عوام تھے ( یعنی سے

دونوں يهود كو قتل كررے تھے) ا قول مولف کہتے ہیں: کتاب امتاع میں ہے کہ سعد ابن عبادہ اور حباب ابن منذفر سول اللہ عظی کے

یاس آئے اور کہنے لگے کہ پار سول اللہ ﷺ قبیلہ اوس کے لوگ بیود یول کے اس قل عام کونا پیندیدہ نظروں سے و کھے رہے ہیں کیونکہ بن قریط کے لوگ اوسیول کے جلیف اور دوست تھے۔ یہ س کر اوس کے سر دار حضرت

سعد ابن معاد نے کماکہ نہیں اوس کے قبلے میں ایک مخص بھی اس بات پر ماخوش نہیں ہے ای میں خمر ہے جو شخص اس کو ناپیند کرتا ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت اسید ابن حفیر کھڑے ہوئے اور

بولے کم یارسول اللہ الوسیول کاکوئی گھر انہ ایسانہ چھوڑ ئے جس میں یہ بہودی تقیم نہ ہوجائیں (اور ہر گھرانے کے لوگوں کے ہاتھوں قبل نہ ہو جائیں) چنانچہ ان یمودیوں کو انصاریوں میں تقتیم کیا گیالور انہوں نے ان کو قبل كياريمال تك كتاب امتاع كاحواله ب

یمال جوبہ جملہ ہے کہ۔انموں نے ان کو قتل کیا۔ توان سے مراد ظاہری طور پر قبیلہ اوس کے لوگ

ہی ہیں اور یمال انصارے مراد صرف اوس کے لوگ ہی ہیں۔اسے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے فبیلہ اوس کے ان لو گول سے مراد جنہول نے اس قل عام کونا پیند کیاان میں کیا یک مخصوص جماعت رہی ہواور جویدوی اس جماعت کے گھروں میں بھیج مجئے ہول ان کو ان اوسیول نے ہی قتل کیا ہو اور باقی تمام ببود یول کو حضرت علی اور حضرت ذبیر نے قتل کیا ہو۔ واللہ اعلم۔ جلددوم نصف آخر

110

سيرت طبيه أردو

ایک بہودی عورت کا قبل ..... بہودی عور تول میں سوائے ایک عورت کے کی کو قبل نہیں کیا گیا ایک عورت جس کا نام بنانہ اور ایک قول کے مطابق عزنہ تھا عور قول کے در میان سے ذکال کر قبل کی گئی۔ اس نے حضرت خلاد ابن سوید پر محاصرہ کے دور ان او پر سے چکی کا پاٹ بچینکا تھا جس سے دہ ختم ہو گئے تھے یہ حرکت اس نے اپنے شوہر کی ہدایت پر کی تھی کیونکہ وہ اس کو لپند نہیں کر تا تھا کہ اس کی بیوی اس کے بعد ذندہ رہے اور کس دوسرے قصص سے شادی کر د (لذا اس سے یہ قبل کر دی جائے) آنخضرت مالئے نے مال غنیمت میں سے ان خلاد ابن سوید کا حصہ ذکالا اور فرمایا کہ ان کو دوشہ یدول کا اجر قاب ملاہے۔ اس طرح آنخضرت مالئے نے سان ابن محصن کا حصہ بھی ذکالا جو یہود کے محاصرے کے ذمانے میں وفات یا گئے تھے۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ یمودی عور تول میں ایک کے سواکوئی قبل نہیں کی گئی۔حضرت عائش مہتی ہیں کہ خدا کی قتم جس و قت رسول اللہ علیہ بازار میں یمودیوں کو قمل کرار ہے تھے اس وقت وہ میرے یا س بیٹی ہوئی مجھ سے باتیل کررہی تھی اور بے تحاشہ قیقے لگارہی تھی (اس کانام بنانہ تھااور) یہ ایک خوبصورت انوکی تھی۔ دراصل جس وقت میںودی قل کئے جارہے تھاس وقت یہ لڑکی بیا نہ حضرت عائشہ کے حجرے میں المبيقى تقى غرض حضرت عائشة كهتى بين كه بير النبي فراق كررى تقى كه اجانك كسي نے پكار كر بوجها كه بناينه كهال ہے۔اس نے کماکیاوا قعی مجھے پکارا جارہا ہے۔عائشٹ نے کماچھوڑوتم سے کیاواسط۔اس نے کماٹاید مجھے قتل کیا جائے۔ میں نے کما کیوں۔ اس نے کماکہ اس جرم کی وجہ سے جو مجھ سے سر زد ہو گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے حضرت عائشہ کے بوچھنے پر ہتلایا کہ مجھے میرے شوہر نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت عائشہ نے بوچھا كيے۔ تواس نے كماكہ ميرے شوہر نے محاصرہ كے دوران مجيے تھم ديا كہ محمد ﷺ كے اصحاب پر پھراؤ كروجو قلعہ کے باہر نیچے دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ چنانچہ میں نصیل پر گی تو مجھے خلاد این سوید نظر آئے میں نے ایک پھر اٹھا کران کے مریر دے مارا جس ہے دہ وہیں مرگئے۔اب ان کے لئے میں مجھے قتل کیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ۔میں بی قریط کے ایک مخص کی بیوی ہوں مجھ میں اور میرے شوہر میں اس قدر محبت تھی کہ مشکل سے کئی شوہر بیوی میں ہوگا۔اب جبکہ ہمارا محاصرہ کرلیا گیااور اس میں انتائی منگی اور سختی پیدا ہو گئی توالک دن میں نے بڑی حسرت کے ساتھ اپنے شوہر سے کماکہ آہ یہ وصال کے تابناک دن ختم ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ اب ہجرو فراق کی گھڑیاں ہماراا نظار کر رہی ہیں تمہارے بعدیہ زندگی کیے گزرے گی۔ میرے شوہرنے کمااگر تم اپن محبت کے دعوی میں کچی ہو تومیرے ساتھ آؤجو یلی کے بنچے دیوار کے سائے میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھرز بیرا بن بطاءنے کہاتم ان کے اوپر پھر مار داگر کسی کے پھر پر ٹیمیا تو وہ ہیں مرجائے گا۔اوراس کے بعد اگر مسلمان ہم پر غالب آگئے تودہ تمہیں بھی اس مسلمان کے بیٹی میں تن کرور کے جس کے بیٹیجہ میں تم میرے یاں چنج جاؤگ) چنانچہ میں نے انسانی کیا (اور خلاد ابن سوید کو قتل کر دیا)

حضرت عائشہ ممتی ہیں کہ اس کے بعد مسلمان اس کو لے مکتے اور اس کی گرون مار وی گئی حضرت عائشہ فرملیا کرتی تھیں کہ خدا کی قتم جھے اس کی خوش مزاجی اور اس وقت ہننے ہندانے پر تعجب ہے حالا تکہ وہ جانتی تھی کہ عنقریب وہ قتل کی جائے گی۔

يمودي كالحيان اور مسلمان كَي احيان شناي ..... ييجيز پيراين بطاء كانام كزرا بي لفظ زير مي زيرز ر

ہوں ہے اور ہے ہی قریط میں ایک فحض زیر این بطاء تھا اسکو ہے گانا ہی ویری تھا ہوا کے بیٹے مبلاطن کا بیٹا تھا ان ہیں ہیں کا ام بھی دادا کی طرح زیر تھا۔ ایک قول جو ام بخاری نے اپنی تاریخ میں پیش کیا ہے ہہ ہے کہ اس لفظ زیر میں فر بیش ہے اور کی پر زبر ہے یہ محض بہت بوڑھا آدی تھا۔ اس نے جاہلیت کے زمانے میں جنگ بعاث کے موقعہ پر ثابت ابن قیس پر ایک احسان کیا تھا۔ یہ جنگ بعاث وہی جنگ ہے جو آنخضرت مالی کی بعث کی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں انجام کار اوس کو خزرج پر فتح حاصل مدینے آنے ہے بہلے اوس و خزرج کے در میان ہوئی تھی۔ اس جنگ میں انجام کار اوس کو خزرج پر فتح حاصل ہوئی تھی جیسا کہ بیان ہول اس نے جنگ کے موقعہ پر ثابت کو پکڑلیا تھا اور اس کی بیٹائی پر زخم لگا کر پھر اس چھوڑ دیا تھا (اب بنی قریط کی گر فاری اور قبل کے موقعہ پر ثابت نے زیر کے احسان کا بدلہ اتار تا جاہا، چنانچہ عبور دیا تھا (اب بنی قریط کی گر فاری اور قبل کے موقعہ پر ثابت نے دیر کے احسان کا بدلہ اتار تا جاہا، چنانچہ سکتا ہوں۔ شاہوں۔ بات کا ماکیا میں تمہارے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ پر کیا تھا۔ ذیر نے کہ ایک مشریف کو کر میل میں تھیت میں آج تمہادا مختاج ہوں۔

"اے ثابت! تم نے میر ے احسان کابدلہ اتار دیا ہے اور اب میر اکوئی اخلاقی قرض تم پر نہیں ہے مگریہ بناؤکہ اس مخص کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے جس کا چرہ ایک روشن آئینے کی طرح تھا جس میں قبیلہ کے خدو خال نمایاں رہتے تھے اور جس کانام کعب ابن اسید تھا۔

یعنی بی فریطہ کاسر دار تھا۔ میں نے کہادہ قل ہو چکاہے۔ پھراس نے کہاکہ اس محض کا کیابناجو شہریوں اور یہاتوں کاسمارا تھالیتی جو فقر و فاقہ اور قط سالی کے دوران لوگوں کاسمارا تھالور ان کے پیٹ بھر تا تھالور جس کو حیک ابن اخطب کہاجاتا تھا۔ میں نے کہادہ بھی قل ہو چکاہے۔ پھر ذبیر نے پو چھا۔ اور اس قائد کا کیا ہواجو کو ج کے وقت ہماری پشت پناہی کرتا تھالور جس کا نام عزال ابن کے وقت ہماری پشت پناہی کرتا تھالور جس کا نام عزال ابن محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سموال تفامیں نے کمادہ بھی قتل ہو چکاہے۔ پھراس نے کما۔ادر بنی کعب ابن قریط اور بنی عمر وابن قریظ کے دہ لوگ کیا ہوئے جن کے دم سے دونوں خاندانوں کی مجلسیں آباد تھیں۔ میں نے کمادہ سب بھی قتل ہو چکے ہیں۔ تب زبیر نے کما۔

" تواے ثابت! میں تم سے تمهارے احسان کے نام پر در خواست کر تا ہوں کہ جمھے بھی میری مرحوم قوم کے پاس پنچادو۔ خدا کی قسم ان سب لوگوں کے بعد اب زندگی کا مزہ بی کیارہا۔ کیا میں ان گروں میں تہا بھکتا پھروں جن کے در و دیوار میں ان کی خوشبو ئیں رہی ہی ہوئی ہیں۔ ان گروں کی ویرانیوں کو میں اپنی تنا کی خروں جن کے در و دیوار میں ان کی خوشبو ئیں رہی ہی مفرورت نہیں ہے۔خدا کی قسم میں اتن دیر بھی ان تنا دیر بھی ان میں میں میں مسل جتنی دیر میں ایک ڈول کا پانی خالی ہو تا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ جتنی دیر میں ایک پیا میں نہیں رہ سکتا جتنی دیر میں ایک ڈول کا پانی خالی ہو تا ہے۔ ایک روایت میں بہنے دو۔!"

قابت کتے ہیں کہ آخر میں زبیر کو مقتل میں لے کر آیا جمال اس کی گردن بار دی گئی۔ ایک قول ہے کہ کی اس درخواست اور خواہش پر قابت نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ہر گز قتل نہیں کروں گا۔ اس پر زبیر نے کہا تھے سے تمہیں ہر گز قتل نہیں کہ کون مجھے قتل کرتا ہے۔ چنانچہ حضر ت زبیر ابن عوام نے اس کو قتل کردیا۔ حضرت ابو بکر گوجب زبیر کابیہ جملہ بہنچا کہ مجھے میرے دوستوں کے پاس بہنچادہ تو انہوں نے کہا خدا کی قتم دہ ان سے دوزن کی آگ میں بی ملے گا جمال دہ ابدا آل باد تک رہنے والے ہیں۔

کتاب اصل میں یہ حدیث حضرت ابو عبیدہ کے حوالے سے ہے جس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ثابت ہے یہ فرملیا تھا کہ اگر ذہیر مسلمان ہو جائے تواس کے بیوی نیچاور اس کامال حمیس ہرہ ہے مگر چو نکہ زبیر مسلمان نہیں ہوا تھا اس لئے اس کی بیوی اور اس کامال سب فتی کے مال میں ہی شار کیا گیا۔

نی قریطہ کے نابالغ بچ اور عور تیں .... جمال تک قبل ہونے دالوں کا تعلق ہے تو صرف دہ لوگ قبل کئے گئے جو جوان اور بالغ ہو چکے سے جو لوگ جوان منیں ہوئے سے ان کوغلام بنایا گیا۔ حضرت عطیہ قر علی کہتے

ہیں کہ اس وقت میری عمر لڑ کین کی تھی چنانچہ قرطیوں کے قل کے وقت مسلمانوں نے مجھے نابالغ قرار دیااور میرے قل سے بازر ہے (بعد میں یہ مسلمان ہوگئے)ای طرح رفاعہ سپڑہ آغاز یعنی جوان ہو چکے تھے للذاان کو قل کرنے کا ارادہ کیا گیا مگر انہوں نے سلمی بنت قیس یعنی ام منذر کی پناہ حاصل کرلی جو آنخضرت ﷺ کی

خالاؤل میں سے ایک تھیں لیعنی آپ کے دادا عبد المطلب کی خالاؤل میں سے ایک تھیں کیونکہ یہ ام منذر نی نجار میں سے تھیں (جو عبد المطلب کی نانمال تھی) غرض جب رفاعہ سلمی کی پناہ میں آئے تو سلمی نے منزر میں سے تھیں (جو عبد المطلب کی یان سول اللہ ﷺ! آپ پر میرے مال باپ قربان ہول رفاعہ کو مجھے ببہ کر آنخضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ! آپ پر میرے مال باپ قربان ہول رفاعہ کو مجھے ببہ کر

دیجئے۔للذا آنخضرت پین فاقد کو سلمی کے حوالے کر دیا جس کے بعدر فاعہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرح بنی قریظ سے حضرت سعد ابن معاذ کی آنکھیں مھنڈی ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا

قبول فرمائی کیونکہ غزوہ خندق کے دوران جب دہ ایک تیر سے زخمی ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کما تفاکہ اے اللہ! مجھے اس دقت تک نہ اٹھائے جب تک بنی قریطہ کے انجام سے میری آٹکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ حضرت سعدؓ نے یہ دعااس رات میں

جلددوم نصف آخر ما تکی تھی جس کی منع کوئی قریطہ نے آنحضرت تلک کے سامنے حاضر ہو کر ہتھیار ڈال دیے تھے جس کی تفصیل بعض روایات کی بنیاد پر پیھے گزری ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت سعد نے دومر تبہ ما تگی ہو۔ ایک روایت کے مطابق

انہوں نے اللہ تعالی سے مید دعاماتی تھی کہ جھے اس دقت تک موت نہ دیجئے جب تک بنی قریط کے انجام سے مرے دل کو آرام نہ آجائے۔

ینچے فصیدہ ہمزیہ کے جو شعر نقل کئے جارہے ہیں شاید ان میں شاعر نے بی قریطہ کے ان گستا خانہ

کلمات کا ذکر کیا ہے جو یمودیوں نے آنخضرت ﷺ کی شان میں کے جبکہ بنی قریط کے بعض سر کردہ لوگوں نے

الهمين عهد فككني ادر بدكلاي سے روكا مجمى تھا۔ اس عمد فكني كاسب حتى ابن اخطب تھا جس نے بني قريطه كودر غلايا تھا اور انہوں نے احزالی لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازباز کیا۔ تصیدہ ہمزیہ کے اشعاریہ ہیں۔ وتعد وا الى النهى حدودا كان فيها عليهم العدواء

ترجمه: آنخضرت على كم معامل مين ان لوكول في حدود سے تجاوز كيالوراى لئےرسول الله ملك كو

ان پر حمله آور مونایرا

واطماء نوا بقول الاحزاب اخوانهم اننا لكم اولياء كى فريط كوگ احزائي لشكركي اس بات سے مطمئن ہوگئے كه جم تمهار ك ذمه دار لور پشت پناهر بيں سے۔

وبيوم الاحزاب اذ زاغت الابصار فيه وصلت الاماء ترجمه: بلانگ اجزاب جس مين لوگول كي آنكسين كلي كي كلي ره تئين لوركن كي بير سمجه مين قهين آرما

ونعا طوافى احمد منكرالقول ونطق الاراذل العوراء ترجمہ : اور المخضرت علی کے بارے میں نمایت بہودہ باتیں کمی گئیں یمال تک کہ ذلیل لوگ بھی بیودہ کوئی پرازے آنے۔

كل رجس يزيده الخلق السوء مفا هاوالملمة العوجاء

ترجمہ : بدترین بمودہ کوئی کی کئی جس کو پست اخلاق نے اور بڑھادیا اور بیہ سب ان او کول نے اپنی کیج فنمی

ال وجد سے بیا۔ فانظروا کیف کان عاقبة القوم وما ساق للبلدی البلاء ترجمہ: دیکھوکہ النالوگول کا انجام کیا ہواان کی بیودہ گوئی نے کس قدر پستی تک پنچادیا۔

وجد السب فيه سماولم يلنر اذا ليم في مواضع باء

ترجمه : گالیال دیناان کے حق میں زہر بن کئیں اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ (لفظ سب یعن کالی میں) ب

جو ہے وہ ہے (لیعنی سم بمعنی زہر)
کان من فیه قتله بیدیه
فهرمن سوء فعله الریاء
ماریاء

جولوگ انخضرت ﷺ کے اشارہ پر قتل ہوئے دہ آپ ہی بدترین افعال کے نتیجہ میں زجہ:

ہلاک ہوئے ہیں۔

اوهوالنحل قرصها يجلب الحتف اليها وماله انكاء

یا یہ سمجھنا چاہئے کہ بیر بدعقلی ایک محمیوں کا چھتا ہے جو میٹھانظر آتا ہے مکراس کی طرف ہاتھ بڑھانے میں تباہی ہے جس میں چھنے کا کوئی قصور نہیں ہے۔

اس غزوہ بی قریطہ کے بعدر سول اللہ تھا ہے صحابہ سے فرمایا کہ آئندہ مجھی قریش تم سے لڑنے کے

لئے نہیں تکلیں مے بلکہ تم بی ان کی سر کولی کے لئے لکلا کرو مے۔ چنانچہ اس کے بعد ایسابی موالور پیھیے گذرا ہے کہ آ مخضرت ملك نے يہ جملہ غزدة احزاب كے حتم ہونے كے بعد فرملا تعا۔

سعد ابن معاذ کی و فات .... اد حر غزده احزاب کے دوران حضرت سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں جوزخم آیا تھا وہ خراب ہونے اور بزھنے لگاس میں سے خون جاری ہو گیا آنخضرت مطالے کو پید نہیں تھا کہ ان کے زخم سے خون بهدر ہاہے آپ نے اس حالت میں ان کو سینے سے نگایا ورخون آپ کے اوپر بھی لگ کیا۔

غرض آخر ایک روز ای زخم کی بناء پر حضرت سعد این معادّی و فات ہوگئی یمال تک که ان کی لاش کو حضرت رفیدہ کے خیمہ سے ان کے مکان پر پہنچادیا گیا جبکہ آنخضرت مالئے کو اب تک وفات کا بھی علم نہیں تھا۔ آخر رات میں حضرت جبر ئیل ریٹمی مو تیوں کا عمامہ سنے ہوئے آنخضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے یو چینے ملکے کہ اے محمد بیلی یہ کون مر د صالح ہے۔ ایک روایت میں یول ہے کہ بیاس محض کی میت ہے جس ف کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے گئے اور جس کی وجہ سے عرش الی ال میاایک روایت میں عرش رحمٰن ہے۔ یعنی جس کی روح کے استقبال کے لئے آسانوں کے دروازے کھول دیتے مجے اور جس کی آمد کی خوشی میں عرش البي بلنے لگا۔ ایام نووي نے کما ہے کہ عرش کا بلنا دراصل حضرت سعد کی روح کے استقبال کے لئے فرھتوں کی مسرت تھی۔ یہال یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ عرش کے ملنے کو فرشتوں کی مسر تول سے تعبیر کرنے کی ضرورت توجب ہی چیش اسکتی ہے جبکہ عرش کا ہلنا محال ہو۔ غرض جرئیل سے یہ سنتے ہی آنخضرت مللے تیزی کے ساتھ معرت سعد کی طرف روانہ ہوئے جمال آپ نے ان کومر دوبا یا۔

حضرت سعلاً کی فضیلت و تدفین ..... حضرت سلمه ابن اسلم ابن حریش سے روایت ہے که رسول كيڑے سے دُھى موئى ركى مقى مكريس نے ديكھاك الخضرت الله مجول كے بل (اس طرح) چل رہے ہيں ( جیسے برے مجمع اور بھیر میں آوی چال ہے) ساتھ ہی آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ مصر جاؤچنانچہ میں رک کیااور واپس اوث میا۔ اعضرت علا کے در الش کے پاس بیٹے اس کے بعد باہر نکل آئے۔ میں نے عرض کیایا ر سول الله علي محصد وال كوئى دوسر المحض نظر جميل آياليكن آپ بلجول كے بل چل رہے تھے۔ آپ نے فرمايا

مجھے دہاں بیٹنے کو بھی جگہ نہیں تھی یمال تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے ایک پر سے بھیے پکڑ کر بھالیا۔

اقول۔ مولف کتے ہیں: ای قتم کاداقعہ آنخضرت علی کے ساتھ اس دقت بھی پیش آمہاتھا۔ جبکہ یہ حضرت معلقہ ابن عبد الرحمٰن انصادیؓ کے جنازے کے ساتھ جارہے تھے آپ اس دقت پنجوں کے ہل چل رہے تھے۔ جب حضرت نگلیہ کو دفن کیا جا حکا تو کی نے آنخضرت میلائی سر مرحما کے بارسول اللہ میلائی ہم نہ

رے تھے۔ جب حضرت تعلیہ کو وفن کیا جاچکا تو کی نے آنخضرت کا سے پوچھاکہ یار سول اللہ ماللہ ہم نے آپ کو پنجول کے بل چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ نے فریلا قتم ہے اس ذات کی جس نے مجمعے حق دے کر جمیجا ہے

آپ و بوں سے بن ہے ہوے دیما ہد آپ سے ترملا سم ہے آن دات ن میں سے بھے میں دے ہر بیجا ہے اس جان دات ن میں جاتے ہے اس جان ہوئے تھے کہ جمعے قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔اس کا داقعہ سیرت شامی میں مذکور ہے۔

جب حضرت سعد ابن معاذ کی لاش کواٹھایا گیا تو حالا نکہ دہ بھاری جسم کے تنے گر اس وقت تعش بہت بلکی ہوگی تھی۔ آنخضرت ﷺ نے فرملا کہ اس وقت ان کواٹھانے والے تمہارے علاوہ دوسر بے لوگ بھی ہیں یعنی ملا نکہ بھی اٹھانے والوں میں ہیں (اس لئے لاش کا وزن حمیس ہلکا معلوم ہورہاہے)ان کے لئے ستر ہزار فرشتے تازل ہوئے تتے جوان کے جنازے کے ساتھ تتے جن میں بہت سے فرشتے وہ تتے جو اس دن کے علاوہ مجھی زمین پر نازل نہیں ہوئے تتے۔

صغطئہ قبر ..... حضرت ابو معید خدر کا سے روایت ہے کہ معد کی قبر کھود نے والوں میں بھی شریک تھا ہم جب بھی قبر کی مٹل کے اگر کسی جم جب بھی قبر کی مٹی کھود کر ہٹاتے تو ہمیں مشک کی می خوشبو آتی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی فخض کو قبر کے بیمینے سے نجات اور چھٹکارہ ہو تا توسعد کو ہو تاکہ ان کوایک ہی بار قبر نے بھنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسی چھٹکارہ دلادیا۔

حضرت جابرابن عبداللہ ہے دوایت ہے کہ جب سعد کود فن کردیا گیااور ہم رسول اللہ علاہ کے ساتھ سے تھے تو آپ نے سیعات پڑھیں اور آپ کے ساتھ سب لوگوں نے پڑھیں۔ پھر آپ نے اللہ اکبر فرمایا توسب لوگوں نے آپ سے بوچھا کہ یار سول اللہ آپ نے تشیع لوگوں نے آپ سے بوچھا کہ یار سول اللہ آپ نے تشیع کیوں پڑھی اور تھیسر کیوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نیک بندہ کو اس کی قبر نے بہت ذور سے بچھا شروع کیا تھا کیوں پڑھی اور تھیسر کیوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نیک بندہ کو اس کی قبر نے بہت ذور سے بچھا شروع کیا تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں اس سے چھٹکارہ عنایت فرمادیا۔

ایک مدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد گی ایک ہوی سے سوال کیا گیا کہ سعد پر قبر کے جمیعتے کے سبب کے متعلق تمہیں رسول اللہ متالئے کا کیا قول معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سامے کہ رسول اللہ متالئے کا کیا قول معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سام وہ کی قدر کو تاہی کیا سے اس بارے میں بوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ پیٹا ب سے طہارت ماصل کرتے میں وہ کی قدر کو تاہی کیا کرتے تھے۔ محرید بات کتاب خصائص صغری کی اس روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق آنمی حضرت تالئے کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ ضغط ہو تر یعنی قبر کے جمیعتے سے محفوظ رہیں گے۔ یمی حال دوسر سے انجیا ہو تی جمیار سے محفوظ نہیں ہے۔ ان حضر ات کے سواکوئی نیک لور صالح آدمی مجمی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔

کی بات ملامہ قرطبی کی کتاب تذکرہ میں بھی ہے البتہ انبیاء کے علاوہ صرف ایک عورت فاطمہ بنت اسد الی ہے جس کو رسول اللہ ملائے کی برکت سے قر ضیس جمیعے کی کیونکہ ان خاتون کی قبر میں پہلے خود آسخضرت ملے لیے تھے۔اس طرح گذشتہ روایت اور کتاب خصائص کی اس روایت میں موافقت کی ضرورت

ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے آنخضرت کے ہے عرض کیایار سول اللہ میں جب سے میں نے آپ کو معظر قبر اور اس کے جمیعینے کاذکر کرتے سنا ہے۔ یہ بات پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سے ذیل ا

مومن اور کافر کے صغطنہ قبر ..... "عائشہ! مومن کے لئے صغطہ قبر کی الی کیفیت ہوگی جیسے ایک شفیق ماں اپنے بچے کے سر کو اپنے ہاتھوں سے دباتی ہے جو سر کے درد کی شکایت کر رہا ہو اور منکر کئیر کی ضرب الیں ہوگی جیسے آگھ میں سر مدلگا دیاجائے۔ گراے عائشہ! فریاد کرنے والے مشرکوں پر افسوس ہے کہ ان لوگوں کو قبر میں اس طرح جمیعیاجائے گا جیسے پھروں میں کچلا جا تا ہے!"

اب کویاایسے مومن ہے جس کی پیشان ہو مرادوہ مخص ہوگا جس سے عمل میں کو تابی نہ ہوئی ہوللذا پیربات گذشتہ قول کے خلاف نہیں ہے تاہم بیا ختلاف قامل غور ہے۔

علامہ بہمی نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت سعد ابن معاقد کا جنازہ دو ڈیٹروں کے بیج میں رکھ کر اٹھایا میا۔اس سے ہمارے شافتی علاء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جنازے کو چارپائی پر اٹھانے کے مقابلے میں یہ زیادہ افضل ہے جس کالوگوں میں اب رواج ہو ممیا ہے۔ آنخضرت ملک حضرت سعد کے جنازے کے آگے آگے چلے بھر آپ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔

اس کے بعد حضرت سعد کی والدہ آئیں اور انہوں نے لحد کے اندر نظر ڈال کرم حوم بیٹے کودیکھااور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تنہیں ذخیرہ کرتی ہوں۔ آنخضرت سعد کی میت کے پائینوں پر کھڑ ہے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تنہیں ذخیرہ کرتی ہوں۔ آنخضرت سطانی میں آپ نے ان کی والدہ کو تعزیت پیش فرمائی۔ پھر جب قبر پر مٹی برابر کردی گئی۔ تو آنخضرت سطانی نے اس کے بعد آنخضرت سطانی نے وہاں کھڑے ہو کردعافرمائی اور وہاں سے روانہ ہوئے۔

حضرت سعد کی والدہ بیٹے کا نوحہ وہاتم کرنے لکیں بینی ان کی خوبیال بیان کر کر کے رونے لکیس اس پر آپ نے فرمایا کہ ہر نوحہ کرنے والی جھوٹی ہے سوائے سعد کا نوحہ کرنے والی کے۔ کیونکہ سعد کے جو نیک میں سے مقد سے

لوصاف اور خوبیال بیان کی جائیں و وان میں واقعہ موجو د تھیں جبکہ دوسروں کے ساتھ الیانہیں ہے۔ مراب میں میں اسلامی کی جائیں ہوتا ہے۔

ای اثناء میں مقام دومتہ الجدل کے امیر نے رسول اللہ متافیہ کوایک ریتی جبہ صدید میں بھیجاجس کا تفصیلی داقعہ آگے بیان ہوگا۔ محابہ نے اس جبہ کو دیکھا بے حد پہند کیا۔ رسول اللہ متافیہ نے اس پر فرمایا کہ جنت میں سعد ابن معاد کے رومال بھی اس جبہ سے کمیں زیادہ بمتر اور اعلی درجہ کے بیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ رومال استعالی کیڑوں میں عام طور پر معمولی کیڑا ہواکر تاہے کیونکہ وہ اوئی درجہ کے معرف میں استعالی کیا جاتا ہے للذا اس سے معلوم ہواکہ جنت میں حضرت سعد کے کیڑے کمیں زیادہ اعلی اور قیمتی ہیں آنحضرت متافیہ نے یہ جبہ حضرت عمران خطاب کو جبہ فرمادیا۔

ابولبابہ کی قبولیت دعا..... پیچے حضرت ابولبابہ کی غلطی اور ان کی ندامت اور خود کو مزاوینے کا واقعہ گذرا ہے) ای دوران میں ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق وحی نازل ہوئی۔ جس وقت آنخضرت ﷺ پر یہ وحی نازل ہوئی۔ جس وقت آپ حضرت ام سلمہ کے حجرے میں تھے۔

ام الموشین فرماتی ہیں کہ میں نے میج ہی میج آنخضرت ملک کو ہنتے دیکھا۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ ہنتار کھ! آپ نے فرمایا ابولبابہ کی توبہ قبول ہوگئ میں نے

سيرت طبيدأردو

جلدوهم نصف آخر عرض كيا توكيامين ان كويه خوش خرى سنادول مارسول الله

آپ نے فرمایا کہ بے شک اگرتم چاہو تو ضرور سنادو۔ چنانچہ حضرت ام سلمۃ اپنے حجرے کے دروازے یر کھڑی ہو گئیں۔

یں ایک قول ہے کہ بیدواقعہ پردے کے عظم سے پہلے کا ہے مگر پیچے بہتان تراشی کاجوداقعہ گزراہے اس کی

تفصيلات كے لحاظ سے بيات درست ميں ہے۔

المنام المؤمنين نے دواندے مِركم الے اولبارتہ بِي وضخرى موالد تعللے نے تمهارى تورقبل فرالى ب

یہ سنتے می اوگ ابولبابہ کی ذبیریں کھولنے کے لئے ان کی طرف جھیٹے مگر ابولبابہ نے ان کوروکتے

ہوئے کماکہ ہر گز نہیں رسول اللہ علی خود اپنے دست مبارک سے جھے کھولیں نے ایک قول ہے کہ ابولبابہ کوبیہ خوش خبری سنانے والی حضرت عائشہ تھیں۔ غرض پرجب رسول الله على من من كمازك لئ فك توابولبابة كياس مندت موس آپ ن

ان کو کھولا کیک مدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ نے بھی ابولیابہ کو کھولنے کاار اوہ کیا تھا گر انہوں نے منع کر دیا۔ اں پر آنخضرت علی نے فرملیا کہ فاطمہ میرے ہی جسم کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابولبابہ کو اگر حضرت فاطمہ میمی کھو آل دیتیں تو ابولبابہ اپنی قتم سے بری ہوجاتے بسر

حال بيربات قائل غوري غرض ان طرح حفرت ابولبابہ چھ رات تک اس ستون کے ساتھ خود کو باندھے ہوئے کھڑے رے۔ایک قول سات دات کا ہے اور ایک قول سر ہرات کا مجی ہے۔ای طرح ایک قول پندر ہرا توں کا مجی ہے

كاب امتاع مي مرف يى آخرى قول مقل كيا كياب-اس دوران ہر نماز کے وقت ان کی بیوی یا بین ان کے اس یاس آتیں اور انہیں نماز پڑھنے کے لئے کھول دیتی تھیں۔ای طرح جبان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی توان کو کھول دیتیں۔فارغ ہونے کے بعدوہ

ستون کے یاس واپس آجاتے اور نہیں چھر باندھ دیا جاتا۔اس کے نتیجہ میں ان کے کانوں اور آتکھوں کی قوت بت زیادہ کر ور ہونے کی متی مند شدروایت اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ ان کی بیوی اور بیٹی باری باری ان

كياس آياكرتي تعيس (اور نمازوغيره كي لئان كو كھولتي تھيس) ایک صدیث میں ہے کہ انہوں نے آنخفرت علقے سے عرض کیا کہ توبہ قبول ہوجانے کے بعد میں

چاہتا ہوں کہ اس علاقہ کو چھوڑ دوں جمال مجھ سے میں گناہ سر ذ د ہواہے۔ گر اس روایت میں بیہ شبہ ہے کہ ابو لبا بہ توليلي بى اس بات كاحلف كريط تع جيساكه بيان مول

غرض پھر انہوں نے کمامیں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کے بدلے میں اپنے مال درولت ہے بھی سبکدوش موجاؤل، آپ نے فرملایہ کافی ہے کہ تم اپنال کاایک تمائی حصہ صدقہ کردو۔ کویا آنخضرت ملك نے ان كويہ علاقه چھوڑنے كا حكم نميں ديا۔

جمال تک اس دوسری روایت کا جس کے مطابق ابولبابہ نے سے علاقہ چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کیالور اس ِ گذشتہ روایت کا تعلق ہے جس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے خود بی بیہ عمد کر چکے تھے کہ بی قریطہ کی سر زمین میں مجمی قدم ندر کول کا الاور اور ایول می موافقت براکر ما ممکن ہے۔ محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

برت سیدارد. بهودی باندیول کی فرو ختگی اور اسلحه کی خرید اری ..... غرض اس کے بعد آنخفرت عظانے سعد ابن زید انصاریؓ کے ہاتھ بن قریطہ کے قیدیوں لیٹنی غلام باندیوں کو فروخت کرنے کے لئے نجد کے ملاقہ میں بھیجا تا کہ ان کے بدلے گھوڑے اور جھیار وغیرہ خریدے جائیں۔

(قال)ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آپ نے حضرت سعد ابن عباد کویہ قیدی دے کر ملک شام میں بھیجاتا کہ ان کو فروخت کر کے ان کی قبت ہے ہتھیار اور گھوڑے خرید لائیں۔ چنانچہ انہوں نے ان غلاموں کے بدلے میں کثیر تعداد میں محور بے خریدے۔ آنخضرت اللہ نے ان محوروں کو مسلمانوں میں تقسیم فرمادیا۔

ان میں جو باندیاں بی تھیں ان کو حضرت عنان عی اور حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف نے خرید لیا تھا۔ پہلے ان باندیوں کی دو قشمیں کی گئیں کہ جوان لڑ کیوں کو علیحدہ کر لیا گیااور بوڑ ھی عور توں کو علیحدہ کر لیا گیا۔ (خریدار دو بی آدمی تھے ایک عبدالر حلن ابن محوف الور دوسرے عثان عی اب حضرت عبدالر حل نے حضرت عثال الا الله و الله النوونول قسمول ميس على الله و خريد ليس حضرت عثال في بور هي عور تول کو خرید لیااور حضرت عبدالرحمٰن نے جوان لڑ کیوں کو خرید لیا۔

پھر حضرت عثمان نے اپن خرید کردہ بوڑ ھیوں میں سے ہر ایک کوبید اختیار دیا کہ اگروہ اتفال ان کواواکر دے تووہ آزاد ہوگی۔اب مال جو بچھ تھاوہ بر ھیول کے پاس ہی تھاجوان لڑکیوں کے پاس بچھ ہمیں تھااس لئے حضرت عثمانٌ كوبهت تفع ہوا۔

ا قول مولف کہتے ہیں: یہال روایات مختلف ہیں جن کے در میان موافقت کی ضرورت ہے۔ اگر سعد ا بن عبادہ اور عثمان غنی اور عبدالرحمٰن ابن عوف کے واقعہ بنی قریطہ کی باندیاں ہی مراد ہیں تواس کا مطلب ہے که ان با ندیول کی تین قشمیں کی گئیں۔ایک قتم سعد ابن زید کودی گئی،ایک قتم سعد ابن عبادہ کودی گئی اور ایک قشم وہ تھی جس کو عثان غنی اور عبدالر حمٰن ابن عوف نے خریدا۔ بن قریطہ کی باندیوں کے فدیئے بھی لئے گئے۔ اب گویااس روایت سے کہ سعد ابن زید کوئی قریطہ کی باندیال دے کر نجد بھیجا گیا مرادیہ ہوگی کہ ان میں سے کچھ ماندمال ان کے ساتھ جھیجی گئی۔

ای طرح اس روایت ہے کہ سعد ابن عبادہ کے ساتھ بی قریطہ کی باندیاں ملک شام جیجی گئیں مرادیہ ہوگی کہ ان میں سے پچھ ان کے ساتھ شام سے بھیجی گئیں۔ لیکن اگر سعد ابن عبادہ کے واقعہ میں بی قریطہ کی بائدیوں کے بجائے دوسری باندیاں مرادین توبات صاف ہے۔ ابن عبادہ کے واقعہ میں باندیوں کے ساتھ بنی قریطہ کالفظ نہیں ہے اس لئے اِس میمی معلوم ہو تاہے کہ کوئی دوسری باندیال مراد ہیں۔

اد هر میں نے کتاب امتاع ویلھی تواس میں سعد ابن زید انصاری کا واقعہ ذکری نہیں کیا گیا بلکہ صرف سعدا بن عبادہ کاواقعہ ذکر ہے۔ امتاع میں ہے کہ جب عور توں و بچوں کو باندی غلام بنالیا گیا تو آنخضرت علیہ نے ان میں ہے کچھ تعداد سعد ابن عبادہ کے ساتھ ملک شام کو بھیجی تاکہ انہیں چے کر اس رقم ہے اسلحہ خرید لئے جائیں۔ یمال تک کتاب امتاع کاحوالہ ہے۔واللہ اعلم۔

باندیوں کے ساتھ انسانیت کامعاملہ ..... آنحضرتﷺ نے صحابہ کو تھم دیا کہ بنی قریطہ کی باندیاں جو فروخت کی جائیں تو مال اور یچے کو جدانہ کیا جائے۔ آپ نے فرملاجب تک بچہ جوان نہ ہو جائے اے مال سے علیحدہ نہ کیا جائے۔ آپ سے یو جھا گیا کہ یار سول اللہ علیہ بلوغ سے کیامر او ہے۔ آپ نے فرمایا لڑکی کو حیض آنا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور لا کے کواحدام مینی بدخوابی ہونا قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا چھوٹا بچہ ملتا تھاجس کی مال نہ ہو تواسے مشر کین

غرب ما يموديوں كو نہيں بچا جاتا تھا بلكه اسے كسى مسلمان كے ہاتھ بيچا جاتا تھا۔اس طرح ام ولد صغير كو يعنى الى باندی جس کی گود میں آتو سے کوئی چھوٹا بچہ ہواور اس کے بیچ کو مشر کین عرب یامدینے کے بمودیوں کے ہاتھوں فروخت نہیں کیاجاتا تھا محمتاب امتاع میں ہے کہ الی باندیاں جو آپس میں بنے ہوں جب بالغ ہوجائیں توان کو

جدا کیا جاسکتا تھا۔اس کا مطلب ہیے ہوا کہ اگر وہ جوان نہیں ہیں توان کو بھی ایک دوسری سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ مر ہارے شافعی علاء کے نزدیک صرف اصول اور فروع بینی جراور شاخوں کے در میان جدائی کرنا

حرام ہے (لیعنی مال اور بیچ کے در میان) جب تک کہ وہ سمجھدار لینی بالغ نہ ہو جائے۔ یہ مسلک آنخضرت ﷺ

ك اس ارشاد كے تحت ہے كہ جس نے مال كواس كے بيج سے جداكر دياالله تعالى قيامت كے دن اس كواس كے عزیزوں اور محبت کرنے والوں سے جدا کردے گا۔ شاید گذشتہ روایت امام شافعیؓ کے نزدیک محیح نہیں ہے۔ ریجانہ بنت عمرو نبی کا انتخاب ..... ان یبودی باندیوں میں ہے آنخضرت ﷺ نے اپنے لئے ریجانہ بنت

عمر و کوانتخاب فرمایا۔ بیچمر و آتخضرت علیہ کاغلام شمعون تھاجو بنی نفیر کے یمودیوں میں سے تھا مگراس کی بیٹی بنی قریطہ میں بیابی گئی تھی۔ چنانچہ جن لوگول نے ریحانہ کو بنی قریطہ میں سے قرار دیا ہے ان کامطلب میں ہے۔ یہ ا یک خوبصورت مورت تمن انحفر می نے جب اس کواسل پیش کیا تواسس نے مسلمان ہونے سے انکا دکر کیا اس محفر می کواس کے

انكارسے هفته ایا . مگراپ نے مفعد کا اظهار منہیں فرایا بھر بعد میں برسان ہوگئی اس کے مسلمان ہونے بعد ہم بنوش موسکے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب ریحانہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس سے بات كرناچھوڑديااور آپ كواس كى طرف سے ناراضى پيداموئى۔ آپ نے تعليم ابن شعبه كوبلوليا۔ يہ تعليم ان لوگول

میں سے بیں جو بی قریطہ کے قلعہ سے اس رات میں نکل کر انخضرت ﷺ کے پاس آگئے جس کی صبح کو بی قرطہ نے سعد ابن معاد کے علم ہر ہتھیار ڈالے تھے جیسا کہ بعض ردلیات میں یوں ہی ہے۔ پھریہ تعلبہ اور ان

کے بھائی اسید اسد اور ان کے پچاز او بھائی مسلمان ہو گئے تھے۔اس طرح ان کے جان ومال محفوط ہو گئے تھے۔ مگر ر لوگ بی قریطہ میں سے نہیں تھے بلکہ یہ بی کا مُدیل میں سے تھے۔

غرض آنخضرت ﷺ نے نثلبہ ہے ریجانہ کے انکار کاذ کر فرمایا۔ انہوں نے کملیار سول اللہ ﷺ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں وہ تومسلمان ہی ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے حسن ظن کے تحت کمی کہ وہ مسلمان

ہوجائیں گی۔

ر یجانہ کا اسلام ..... اس کے بعد نقلبہ آنخضرت ﷺ کے پاس سے اٹھ کرریجانہ کے پاس آئے اور ان پر اصرار کرتے رہے کہ تم مسلمان ہوجاؤ تورسول اللہ ﷺ تنہیں اپنے لئے منتخب فرمالیں گے۔ آخر ریجانہ مان

محتني اور مسلمان ہو حمنیں۔

اس وقت آنخضرت علی این محاب کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے جوتے آپ کے بیچھیے رکھے ہوئے تھے جو گر گئے۔ آپ نے فرملا کہ یہ جوتے مجھے خوش خبری دے رہے ہیں کہ ریحانہ مسلمان ہو گئی ہے چنانچہ واقعہ میں تھا۔

اس وقت آپ کواطلاع دی گئی کہ ریحانہ مسلمان ہوگئی ہیں۔ آپ یہ س کربت خوش ہوئے میں کے بعددہ آ تخضرت عظفی ملکت میں ہی آپ کیا سی انہوں نے آزادی اور تکاح کے اختیار کے باوجود آپ کی

سير ت طبيه أردو

مليت ميں رہنا منظور كم

آنخضرت الله في ان كوافتيار ديا تفاكه چاہوه اسے منظور كرليس كه آپان كو آزاد كركان سے

محت جلددوم نصف آخر

نکارج کرلیں اور چاہے باندی کی حیثیت ہے ہی قراش دیں مگرانہوں نے بھی پند کیا کہ آپ کی ملکیت میں ایک طب میں ایک ملکیت میں ایک طب میں ماریک کے ایک ملکیت میں ای

لعنی باندی کے طور پررین گی۔ لعنی باندی کے طور پررین گی۔ مع لعند است کی سرا علام میں سرا میں میں سرا

مربعض علماء نے لکھلے کہ اہل علم کے نزدیک بیبات ٹابت ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا تھا اور بارہ اوقیہ لور ایک نش ان کو مر دیا تھا۔ نیز جب حضرت ریحانہ کو ایک حیض آگیا تو محرم ۲ھ میں آپ نے ان کے ساتھ عروی فرمائی اور ان کو پر دہ کرادیا گیا۔ مگر انہوں نے پر دے کے متعلق آپ کے حکم کی

آپ کے ان کے ساتھ عروی فرمای اور ان لوپر دہ کرادیا گیا۔ مرامہوں نے پردے کے سخص آپ کے سم کی خلاف ورزی کی اس پر آنخضرت ملک نے ان کوایک طلاق دے دی جس کے نتیجہ میں وہ بے تحاشہ رو کیں۔ آخر آسے نام سے کہا تھی جہ یہ فرمار لیعنز ہاں کہ بیان کرے کو قبال فرمان

آپ نے اس کے ساتھ رجعت فرمالی (یعنی ان کو معاف کر کے پھر قبول فرمانی)۔ اس کے بعدوہ عمر بھر آنخضرت ﷺ کے یاس میں بیال تک کہ جب آپ او میں ججتہ الوداع ہے

والی تشریف لائے توحضرت ریجانہ کا نقال ہو گیا۔ آپ نے ان کو جنت البقیع کے قبر ستان میں و فن فرمایا۔ معجمہ مان مومل میں گرخضہ ور سائلاں کی سازی ان کو جنت البقیع کے قبر ستان میں و فن فرمایا۔

یکھے بیان ہواہے کہ آنخضرت ملک نے نے ریحانہ کے ساتھ اس وقت عروی فرمائی جب کہ ریحانہ کو ایک حیض آگیا (گویا آپ نے ان کے حیض کا انظار فربایا تاکہ ریحانہ کے حمل سے ہونے پانہ ہونے کے بارے میں بات صاف ہوجائے اس کوشرعی اصطلاح میں استبراء لینی برا ت کا انتظار کرنا کہتے ہیں

اس مدیث سے ہمارے لیعنی شافعی فقهاء کے اس قول کود کیل داہت ہوتی ہے جس کے مطابق اگر کوئی

ا صدیت سے ہمارے میں ماری میں ہوتا ہے۔ اس میں اور میں قابت ہوی ہے ، س نے مطابی الر اولی مختص ایکی بائدی کا مالک بن جائے جس کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی ایسا مختص بھی جسس کی کرچکا ہو جس کے لئے وہ عورت حلال رہی ہو تو اس کے لئے استبراء سے پہلے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے چاہے اس نے اے آزاد بی کیوں نہ کر دہا ہو۔
نے اے آزاد بی کیوں نہ کر دہا ہو۔

یہ بات پیچے بیان ہو چکی ہے کہ قریطہ اور نفیر حضرت ہارون کی اولاد میں دو بھائی ہے جن کی اولاد بی قریطہ اور بی نفیر تھے۔

سرت مليدى جلدوم الحدالله تمام بوئى،اس كے بعد آخرى جلدسوم ب جسكا سلاباب غزده فى لحيان ب

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

## مبترين اشلامي كتابين متنداشلامي كتابين

أرواح ثلاثة رحكايات ادليا) مولانا شرف طنّى آيات كينيات ، تمن للك درويشيه ٢ جلد تحفهُ إِنْهُ مَا رَعَشْرِيهِ اردو،شاه طالِعززُ رُولَيْهِ ) عبله تاريخ ارض القرآن سيليان ذي مد تاليخ فقب لأى الدواهي وضني مبد تذكره غوشب سيغوث فاشاه قلندا مجله تذكرة مُجدِّد وَالْف ثَالَى الولاتا مُوتظونُوانْ " عيسائيت كياسي مولانا فتعافماني مسلمالول كالقرم كمكت أكادم لالاعلى تطائف علم يرحبك الثاثياء ابناون س كليات اطاوي عاى اطاوالدماين المنتجدع في أردو، جامع لغات مجلد بيّان لِلسّان عُرني أردومستند لغات جلد قاموس القرآن ركل كرفي النات، مامع اللغات واردوكه شندلنت المعارف وتوينات ابتاليذ جد ملى حوابر خسكال دتويات ساض لعقولى المونيات الروا الواميوب عللج الغربا حكم فلام المم بمارلول كأهم يلوطاج، طبيراتم انفضل

قصص القرآن مولانا فوصنطار حمل مله مظامري جديد وشرح مكلوة أردواه جلد معارف الحديث مولاتا ومنظولهماني عجله تجريد يمج بخارى مرج عني ارددكال مُجلّد في صيان مرجم مولانا عمرمانت الى شرح العين الم لوي " " " بلد فبت الشالبالغدادودشاه طاالشنطيى مجذ بهشتى زيور كال يحق مولاتا اخرف على فاولى وأوالعلوم ولوبندومفي المفية علمالفقه كامل ملااملافكر كمني عقا يُدعَكما حديون وحام الحيثن مُذ ميا والعسلي الدو، إمام قد فوالي ما جلد س الأيران اردور في الدروى ملا الان كماه ومال أس كا ملاقطى الد إسلام كانظام مساجد مولانا فغيرالدين تجذ الملام كانظام جفت وصمت " " إسلاك كانطأ الداضى ومشروفراج بفتي وثفية عِلَى شكول مُتحبِ مِضامِين 🕟 🛪 م احكام إسلام هل كانظرس موالنا دفي على



